

صري لانا فحر على صاحب يني كانه هاوي

# الم عمر المراح المحارب

مُوُلِّفَ نَّهُ الْمُحْتِلُ الْمُحْتِلُونِ الْمُحْتِلُونِ الْمُحْتِلُ الْمُحْتِلُ الْمُحْتِلُ الْمُحْتِلُ الْمُحْتِلُ الْمُحْتِلُ الْمُحْتِلُ الْمُحْتِلُ الْمُحْتِلِ اللّهِ السَّمَا اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

الجني والالعلوم الشهابية وركبور وطئ الكويتر

#### ( جُمَا يَصُوق مِحْفُوظ )

### أمتساب

عالی جناب عباسی ملک رئیس اظم شهر سیالکوٹ کے نام جن کی د مینی حمیت اور محبت اسلام میں ڈو بی ہوتی مخلصاتی وریا دلی اور ممدر دانہ عنایت کی انجمن دارالعث وم الشہاتی ر بین منت ہے اور ہو اپنے دل میں آئندہ بھی انجمن فلاحی مخلیمی اور تبلیغی کامول کو پر دان چرصانے کا فلاحی مخلیمی اور تبلیغی کامول کو پر دان چرصانے کا خاص جذر رکھنے ہیں۔

الخرب العسكوم التنب بيته شهرسيالكوك



### بيش لفظ

باسمهاسيحانه

ساہ اور ایس میں برائیوں کوافلیت قرار فینے کی تخریب میں نظر بندی سے آیام سیالکو طبیعی کی خرار رہا تھا ، میراجی چا یا کہ علم صدیث میں امام اعظم کی جلالت فلارا وراس فن بین اُن کی عظمت سو شنا ہراہ عام برلا دَں اور بر نمنا اس میے ہوئی کرجیل ہی کی زندگی میں ایک روز عبیج کی فما زکے بعد اذکار مسنور نمیں مشغول تھا کہ اچا انک میری جبل کی زندگی سے دور فیق میرسے کرسے بس آئے۔ ان میں سے ایک کومیرسے سے عقیدت اور دو مرسے کوعقیدت تو نہیں مگر ممذکی نسبت حاصل تھی۔ بین سے ایک کومیرسے سے عقیدت اور دو مرسے کوعقیدت تو نہیں مگر ممذکی نسبت حاصل تھی۔ بین کرسی تمریکی دو نوں نے مجورسے دریافت کیا ؛

أب دارالعلوم الشها بتير بين كس قدر وصد سے تعبقے بين ؟ بين الله بين

یں اور اب ۱۹۳۳ میں وارالعلوم النتہا ہتے۔ سے وابستگی ہوتی ہے اور اب ۱۹۵۳ میے حساب کرلو غالبًا اظار وال سال ہے: سے اور ال سال ہے:

بیں نے ہے جات ہوات خواب و بیجا ہے کہ میں دارالعلوم گیا ہوں - دارالعلوم کا کتب خانہ بڑا شاندارہے میں نے ہے جائے جائے ہیں ایک نورا فی صورت بزرگ ہتی سبیدلبال شیمشر دی ہو و نوبورت الماریاں ہیں ، کتب خانے ہیں ایک نورا فی صورت بزرگ ہتی سبیدلبال بیں عبوہ افروز ہے - میں نے اُن سے مصافح کیا - دریا فت کرنے پرمعلوم ہواکدا مام الرحنبيفہ ميں - بیں نے مورد باز انداز میں دریافت کیا کہ آپ دارالعلوم الشہا بتیر میں کتنے عرصہ سے قیام پر بر میں ، جواب میں ارشاد فر مایا کہ مجھے غالباً الحیاروال سال ہے -

میں بینواب شن کر کچے پریشان سا ہوگیا - دوروز تک اسی پریشانی میں وقت گزراز تمیہ ہے وائیں نے ام المومنین حضرت عاکشہ صدلیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عرفار و تی رضی اللہ عنہ کوخواب بدن کھیا اس خواب سے اس خواب سے بعد میرے قلب میں امام عظم کی می زنانہ شان اور علم صدیمیت بیں ان کی عظمت سے موضوع پر کام کرنے کا داعید رونما ہوا اور اس داعیہ کا لینے دوستوں میں اظہار بھی کر دیا جب بیں نے اپنے احب کو یہ بات نہ تھی کہ بیں ایک ایسان کر دہا ہوا میں عرفی کہ بیں ایک ایسان کر دہا ہو کہ جو تیم ورستوں میں ایک ایسان کر دہا ہوا میں عرفی کہ دیا ایک ایسان کر دہا ہو کہ جو تیم ورستوں میں ایک ایسان کر دہا ہو کہ جو تیم ورستوں میں ایک ایسان کر دہا ہو کہ جو تیم ورستوں میں ایک ایسان کر دہا ہو کہ جو تیم ورستوں میں ایک ایسان کر دہا ہو کہ کو تیم ورستوں میں ایک ایسان کر دہا ہو کہ دیا گئے کہ دہا دہا ہو کہ ایسان کی دہا ہو کہ ایسان کر دہا ہو کہ کا دیکن صالات و دوا قعات کچھاسی طرح بن گئے ۔

#### ارمغان إمان

بجبل سے باہرائتے ہی دوستول کے اصرار سے ادمغان ایمان پر نظر تا نی کی مکتبہ قاسم یہ بالکورلے سف اس کی طباعت کا ام تمام کیا۔ اس سے فراغت ہوئی تو دارالعلوم کی انتظامی اورام تمامی مصروفیات سترداہ ہوگئیں ۔ شئے انداز میں نئے طرز کے اسکول کا اُغاز کیا ، پرائری پھر مڈل ۔

#### اسلام كانظام اذكار

اسکول کی انتظامی مصروفیات ہی ہیں اسلام کا نظام ا ذکا زنامی کما ب کی طباعت کا مرحلہ بھی پیش آگیا اس سے بیا حیب مکتبہ قاسمیہ سیالکوٹ نے کم ہم تت بائر می نوضرورت محسوس ہو تی کہ پوری مناب پر نظرتانی کی حاسے اصل کتاب صرف یہ معنیات پر شیمال تھی نظرتانی ہیں کتاب کی صنیا مت سادسے بین سومقیات سے زائد ہوگئی ۔

#### نقوش زندان

بیل کی زندگی میں مجھ وقت نود می تفریح طبع کے لیے مقرد کر رکھا تھا اور تفریح بریم تی تھی کہ دوراً قلم کی زبان سے کسی عزیز ، کسی دوست اور کسی بزرگ کو مخاطب کر سے ہو کچھ جی بیں آیا انکھ دیتا بخلف بزرگوں ، عزیز دن اوردوستوں کے نام سکھے ہوتے بیخطوط بیرے کبس میں محفوظ سکتے بمیرام تمول تھا کر ہو کچھ بھی تکھا تاریخی ترتیب کے ساتھ کبس میں رکھ دبتا ۔ جبل سے اُنے کے بعد کا فی عوصہ بیخطوط سکھے ہے ۔ ایک روز میں نے بیخطوط نکال کر مولوی محد نزر لین قاسمی کو نقل کرنے کے ساجے جیے بمولوی صابح ب نے ان کو اس طرح نقل کیا کہ ان کاحش وجبال دو بالا ہوگیا۔ احداب نے پڑھے توان کی طباعت کے لیے متعاصلی ہو گئے۔ بالا خر مکتبہ قاسمبر سیالکوٹ نے اس کی طباعت کا ہی تقدیر

انتظام كيا-

ال كامول سے فراعنت مروتی توانخبن وارالعلوم الشها بتبرنے اپنی نگرانی میں مختلف اوارے كھول بيد - براتمرى اسكول، كمرل اسكول، شعب عفظ قرّان، شعبة علوم اسلامي، شعبة تبليغ، شعبة نشروانتاعت اوردارالافتار--انتظامی دامهمامی شغولیتی اس قدر برهرکتی که فرست میر یے مدومات میں سے ہوگئ اوراس پر برمرگرانی کراخراجات سے لیے الدے وسائل ساتھ راجیتے محقے۔ بیمیرے بیے زندگی کی سہ بڑی از مائٹ منی لیکن میں نے کوسٹنٹ کی کداس میں پورا اترون انتظامی زندگی کی شورشیں اورعلمی زندگی کی مجتبتیں ایب زندگی میں جمعے نہیں ہوسکتیں - ا مام عظم يركي المكنا يرسكون زندكى سح بغيرمكن منقا اورزندكي كالسكون مبرس ليع عنقا تقا بارا ابهاموا ويجور مارج ع كياجونبي ترتيب كي ليد نيار بوتا أوالحبن دارالعلوم الشهابير كم منقف ادارول كيهيلي بهوني بربشانبون سيطبيت بين انقباص أمانا اور دوجا رسفي لكه كرجيوار دينايرنا -ستمره و كر جير اربخ عني كه بعارتي محرانو سف ياكتان برنايك ارادون سے ممله كروما -وادالعلوم كح تمام ادارسے بند موسكة اورسه عدورترسے برانگيز فاكر خير ما درال باشد مے مطابق میں حس سکون کی تلاش میں بخفا الحمد للنه مل گیا۔ تنہائی اور بالک تنها تی۔ میں اور میری رفاقت کا کام وارالعلوم سے کرتب خانے کی کتا بین کرر سی تقیب رالحمدلللہ عاون کی شیار روز محنت كي بعد المام عظم اورعلم الحديث كي مستى وجود مين الكتي صروري بيك كه امام اعظم ا ورعلم الحديث مے متعلق جندا مورکی طرف انشارہ کردیا جاتے۔

استاب کی ترتیب سے مقصود بیر نقا کرا ام عظم کی محدثانہ شان کونود محدثین کی زبا فی شاہراو عام برلا باجائے مبکن محدثانہ نشان کو تبانے سے لیے مولف نے محسوس کیا کہ علم معدبیت سے "نارسجی تعارف سے بغیر بیرمبحث اصولی حیثیت سے نام کمل ہے گا۔ اس لیے اوّ لا علم حدمیث

کا تاریخی چېره بیش کیا گیا ہے۔ ۲ مقصد سے بیش نظر جوطر نقبہ اختیار کیا گیا ہے وہ صب ویل ہے۔

اق ل کوسٹشن کی گئی ہے کہ صدیت میں امام اعظم کی علمی زندگی کا کوئی گوشر بغیرانشارہ و تشریح کے در رہ حبا ہے اور جن حن متفامات کے لیے تفضیلی مجت کی صرورت محسوس ہوئی ان ٹیرسٹنقل مباحث میکھے گئے۔ یہ مباحث بجھن مقامات پر قاریہ سے طویل ہو گئے مثلاً صدیب میں امام اعظم

مے اسا تذہ برلومے سوسفات کامحت ہے۔

مجہول اوضین راویوں سے روایت پر بیس فحول بین تبصرہ ہے۔

تاریخ تدوین صدیت کایونکد امام اعظم سے نماص تعلق ہے اس بیے بر سجت ۲۹۳ سے تروع موکر ۲۲۳ مک الکی سے -

تصانیف کی ارسخ سے نزگرے میں کتاب الا تاریخ شنگ جینگیتوں سے صفحہ ۱۲ سے ۱۲۷۱ کے ۱۲۷۱ کے ۱۲۷۱ کے ۱۲۷۱ کے ۱۲۷۱ کے اور اس کے ساتھ حدیث کی دور مری کتابوں مثلاً مؤطا، جامع معم، جامع خیان کے ساتھ اس کے ساتھ حدیث کی دور مری کتابوں مثلاً مؤطا، جامع معم، جامع خیان کے ساتھ اس دور کی تصانیف کا پورا ناریخی خاکر صفحہ ۱۱۲٪ بھی بیش کیا گیا ہے۔

علم حدیث میں مسانید کی جنگیت اور تاریخ انجاز مسندا مام احمدا ورمعنف عبرالرزاق کی اریخ ماریخ انجاز مسندا مام احمدا ورمعنف عبرالرزاق کی تاریخ اور علمی جنگی اور علمی بنایا کی نشاند می کی سب بر تبییری صدی میں حاج کی تالیف برایک نفضیلی نوش ہے۔ تاریخ کا بہی انداز راہ ہے۔ بلاشیر بر تفقیلات قاری کے ایون مام مونوعات برتفقیلات قاری کے بیدروکنا بیج بارخاط بروں کی محرمو تف اپنی افتا وطبع سے کچھ مجبور سب رابان قلم پر بات آنے کے بعدروکنا

موتف کے بس کی بات مہاں ہے۔

۳- کتاب بین بوعلی مواد فراهم کیا گیا ہے اس بین موقف نے موالد کا الترام کیا ہے اور کتاب
کے اخر میں جن کتا بوں سے استفادہ کیا گیا ہے ان کی فہرست بھی شامل ہے ۔ کام کی علمی نوعیت
کے پیش نظر کتا بوں کی نایا بی موقف کے لیے پر بیتنان کن رہی ہے۔ اس پر بیتنانی میں شرامی فعالی نفت کے بیش نظر کتا ہوں کی نایا بی موقف کے لیے استفادہ کیا ہے اور جن کے بیے میرسے رو مکی رو تمیں سے منطق میں نامی علمی محد نو تا تا میں دو تیس کے استفادہ کیا ہے اور جن کے بیے میرسے رو مکی رو تمیں سے و عالمی نامی ما معد اسلامی مہالی ہوگئی نامی موروث کی تصانی عام معد اسلامی مہالی ہو ہو اسات ، موسووٹ کی تصانیف ما متس بر الحاجم تر امام ابن ماجم اور علم حدیث ، تعلیقات وراسات ، تعلیقات و اسات ، میں موسوف کی تعلیقات و میں موسوف کی تعلیقات و اسات ، میں موسوف کی تعلیقات کی تعلیقات کی تعلیقات و میں موسوف کی تعلیقات کی تع

مجھے اعتراف ہے کہ کتاب میں طبعی اغلاط کا فی ہیں اس کی دجربہہ کہ کتاب مکھنے سے
بعد طباعت کے وقت دارالعلوم سے تعلیمی ادار سے کھل چکے بھتے ، نہ ہیں تصبیح کرسکا ہوں ا در نہ
پرون بڑھ سکا ہوں ا در نہ اس پرصیح معنے میں نظرتانی کرسکا ہوں حتی کہ کتاب کی فہرستیں
مرتب کرنے کا بھی ممیرے یاس وقت نہیں تھا۔

رہے مرستوں کی تریزب سے لیے ہیں عزیز الین العُدُویِرُ اہم الے لیکچر دینجاب او نیورسٹی کے لیے خارص قلب سے وُعاکر موں انہوں نے بڑی تندیسی اورعرق ریزی سے کتاب کی فہرسنیں مرتب کیں۔ ا من میں اپنے ان احباب کا بھی مہم قلب سے شکر گزار مرد ل جنہوں نے میری صرف ایک واز پر مصاربین طباعت سے بید مطلوبہ رقم پلیش کرسے میری حوصلہ افزائی کی بجزامم اللہ-

#### معذرت

تمام خامیوں کے اوبود وقت کی تکی اور عدیم الفرصتی قدم قدم پرمیر سے خیالات کومیری توائل کے مطابق عملی جامر میہنانے میں مانع رہی ہے۔
پیونکہ ۲۰۱ وار میں اس کتاب کو بیش کرنے کا اعلان ہو دیجا تھا اس لیے کام کی دفتار تیز رکھنی پڑی مسوف کو ممیرے ایک عزیز مولوی محمد ترزیر لیف فاسمی صافت کرتے ہے ہیں اس پر مرسری نکا و دوائی تھا اور کا تب کے حوالہ کورٹ دیتا۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں گزشتہ کو استحفار رمینا مشکل تھا اس لیے عنوانات میں جس قدر ترتیب کا حض فالم رمینا جا ہے تھا ،
کواستحفار رمینا مشکل تھا اس لیے عنوانات میں جس قدر ترتیب کا حض فالم رمینا جا ہے تھا ،
کواستحفار رمینا مشکل تھا اس لیے عنوانات میں جس قدر ترتیب کا حض فالم رمینا جا ہیے تھا ،
کواستحفار رمینا مشکل تھا اس لیے عنوانات میں جس قدر ترتیب کا حض فالم رمینا جا ہیے تھا ،
کواستو خان میں رس کا خیال رکھا جائے ۔ اللہ میں تقبیل منا انگ انت السمید و العلید د۔

# المع المم الحراك ريث من على الوى فارارام

> معنان مولانا خرم محدول المعنان وهم الترعليه صدر مدرسخ المدارس ملاكف مديث وروام اعظم ويرخي، ماشا الله ، اين كاراز تواير وم دون جنين كنند -

مصرت مولانام منى محرشفيع صاحب دهم الدعليه صدردارالعكوم كراجي

محضرت امام اعظم الوصنيط رحمة الشرعليه كي علمى جلالت ، شان الورعلى كمالات ، درع و تفوي ، عبادت و زبادت ايسى جيز منه يرص سے كوكى اسما برهامسلمان نا وافقت مبو ، اينوں اورغيروں بيرموافق اور خالف سبھى ملى يہ جيز نا قابل اختلاف محمى كئى ہے ليكن مرامام اور سرعالم متعدا المعلوم دين سے مختلف شعبوں ميں سے سمى ايک شعبول کي سے لينے سعى وعمل سے ليے مخصوص كرليا ہے يا منجانب الله يمن سے سمى ايک شعبول كراہے بين ان كى خصوصيت بن جا تى ۔ نباء و دنبا مبرى عام طور پراسى فن كے السے اسباب بوجات بي بي ماجات جي مكراس كار مطلب مهيں منہيں مبرناكر وہ دو مرسے علوم و فنون كا مام كي جينت سے بي نا جاتا ہے كمراس كار مطلب مهيں منہيں مبرناكر وہ دو مرسے علوم و فنون كا

غرت امام اعظم رحمتر الله عليه كامه عامله مجي ميني سيّ كرا ليّر تعالى إسني ان كوتمام عنوم إسلامير، تقليه وتعسير مدميث وغيره مين بلكر غفاريملام وغيره مين تجي اعلى كمال عطا فرايا تنفا - تكران نمام علوم وفنون مين سي بن يركونيفي خاص فن كي ينتيت سے انهول نے اختيار فرايا وہ فقر في الدين سب اس بيد ونبايل ال كى عام شهرت تفقير كي يتيت سے برقى - إلى بعيرت سے توي بات لحفى منبي كر فقرين كوتى شخص مهارت والأمت كاورج اس وقت مك حاصل كر بي نهبين سكتا جب مك. قرأن وسنت بين مهارت مام معاصل ذكرست محربعف سطى نظروالول في الم اعظم كى جلالت ثنان في علم الحدثيث بركي شبهات كيئ مجيم ووسر سے توکوں نے اسے عوام میں بھیلایا اور بہت اسے عوام غلط فہی کا نشا کار ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھ كمرميري ديرميز نمناعفي كرحضرت امام اعظم كي مهارت علم عدست اوران سيداساً بذه و تلا مذه في الحديث يمركوني كمآب محى حاست - اب سے تقریباً جالیس سال میط خود احقر - نے محدثین حنفیہ سے ام أبك مقاله ما مهنام را نفائم دارالعلوم ولوبند مين شرفيع كيا تتفا مكراس كي تميل نربردسكي -معال مین حضرت مولانا محمد علی صاحب صدیقی کا ندهلوی کی تصنیف صدید و ۱۱ م عظما و رعلم الحدیث و نطالوار بهموتي توديرينه تمنا بوري برسنه كا وفت أكيا يست بهرجون جون ويحساكيا مرترت براهمتي كني-الترتعالي مولانا موصوف كودادين ملي جزائ فيرعطاه إطريح كدلوري نثرح وبسط سحيسا عقداس موصوع بربهتري اورمستندمواد برصح فراديا ، اوراس كي افاديت اس سداور بره كي كر برحبكه اصل ماخذ كا حواله بورى وصاحت مع ساتھ سے دیاہے ۔ اور جب کنا ہے۔ مقدم میں یہ بیرها کراس کی البف کا زانہ صرف وہ سترہ دن میں جن میں ایک شان مندد ستان سے حملہ بیر د فاعی جہا دیس مصروف تھا اور مولانا مرطلہ کا محل فیام میا لکوٹے مصوصیت سے اس بھنگ کا سخت ترین محافہ تھا انہی دنوں ہیں اس تناب
کی البیت ہوتی تو معلوم ہواکہ بلاشہ برایک کرامت ہیں۔ اب کناب جیسی جوتی سختے ہے سترہ دن
میں کوئی منوسط اُدی اس کو اطمینان سے پڑھ کر بھی لورا نہیں کرسکنا۔ تحصا اور دہ بھی سینکٹرول کنابول
سمے سوالول اور ان کی تشریحات سے ساتھ اسحسا کسی سے بس بین نہیں ہے۔
مہر سال تا ہے کو عقف مرفایات سے بڑھ کر یوا ندازہ ہوا کہ الحمد کنڈاس موضوع برکا فی نشانی
اور بڑا قابل قدر ذخیرہ مولانا نے بیش فرما دیا ہے فیزاہم الشرخی الجزام

مصرت مولا بأمعمت الترشاه صاحب ، حيدرابا و دوكن)

کآب، م عظم اور علا لحدیث ، سے الواب و فصول ایک مشتقل کتاب کا میم مستقتے ہیں۔ اگر میاروں القریب فقہ کی مدوین کی جائے اور مختلف معرفونات برخمیموں اور ند سبل اور ترتیب ، تهذیب تگارش بوعلم الحدیث نبوی خاط جمعے کیے گئے ہیں ، کسی دو مری کآب میں ہنہ یہ ہے ، بین اس کتاب کو بوعلم الحدیث نبوی خاط جمعے کیے گئے ہیں ، کسی دو مری کآب میں ہنہ یہ ہے ، بین اس کتاب کو مرمسلم اور میر دارالعلم سے لیے لازم و ملزوم جمجت ہوں ۔ بین نے مواعظیت اور لینے مرمسلم اور میر دارالعلم سے لیے لازم و ملزوم جمجت ہوئی ۔ بین اس کتاب کو نہامیت اہم اور صروری مجل ہے۔ سینکٹروں اسما الرجال انسانیکو پیلے خطبات سے لیے اس کتاب کو نہامیت اہم اور صروری مجل ہے۔ سینکٹروں اسما الرجال انسانیکو پیلے برط اندیک کرسکتیں ۔

دلا کی کتب رجال، کاریخ و طبقات مے وہیں و نیے دن میں منتشر ہونے کی وج سے انظریٰ کی کھا ہوں اوجیل سے سے بحذت مولا ناموصوف کو اکتر انتیا کی سے بالا نے نیے اور استراک و خلان بعیدہ سے فراہم کر سے ہمایت محدہ ترب استراک کی سکو بیش کیا اور ساتھ فراہم کر سے ہمایات محد برمعیاری فہرست مجی منسلک وی سیری آب صرف ایک تاریخی کتاب نہمیں بلکہ دلائل حجیت محدیث مقامیت واجبہا و، نثر اکم و خصوصیات ، کتب حدیث واحق لی محدث بند معلم مول الحدیث محدیث مراحت کا ایک بیش میا خزار ہے جس کا مطالعہ مذھرف طلعہ بلی علمار اور معدوسیات میں میا خزار ہے جس کا مطالعہ مذھرف فرما دھئے۔ مدرک میں میں میں دری ہے العدد تعالی ایک میں اس خدیمت کو قبول فرما دھئے۔ مدرک میں میں کی اس خدیمت کو قبول فرما دھئے۔

صفر ت مولانا محدم فررغال صا من خالی بیث نصره العلوم ، كوجرلوله

ایسال الرده گرامی قد علی تحفه موسول بردا ، مجی تعدیل اور سیز بردا ، مینی خیال اور ارده تحاکه

سادی مآب کو دفعه برخی کرد کر انجام المحدی وصولی سے عرفینه بی جیجی و دن گاهم افسوس کر اچانک

تین چار بیاریان محکم اور بو بین بین بین ایک عارضه قلب جی سے ، چندون صاحب فرانش دیا اوله

نمازسے بلیے بھی گھرسے با ہر برجا سکا ، اب خوا خدا کر سے مسجدا و د مدر سرمین حاضری

ویتا برون کیان نظر محکم کو سے باہر برجا سکا ، اب خوا خدا کر سے مسجدا و د مدر سرمین حاضری

ویتا برون کیان نظر محکم کو سے باہر برجا سکا ، اب خوا خدا کر برجی ہے بیان کر کی ترسے و تعالی استران النتر الم بین بین کر ایسی مدفل کی ترسے و تعالی استران النتر الم بین بین کر استی مدفوان نو بدل سے مسجد و استران الم بی مول کر الم الم بی الم الم المام می طرف سے خصوصی او قات میں دور عا خوا تین –

مام الح اسلام می طرف سے مولی او قات میں دور عا خوا تین –

مضرت مولا نا محد حرائع صل بسنت خرای بیث مررسه م رسم و بریم کوم الوالم مضرت مولا نا محد علی صاحب ضد لفتی کو ند صلوی کی تصنیف در امام اعظم اور علم الی ریت به سیسجیده چیده مقامات و پیچف کا آلفاق میوا ، مبرسے خیال میں صفرت مولف کی یہ علمی کا وش واو سخت مین حاصل سمید بغیر منہیں دہ سکتی - مولانانے یہ تاب نصنبف کرسے مذت اسلامیری ایک علیم خدمت مرائنجام دی ہے۔
امام عظم سے علم صدیت ہے استفاق ہے اور تعلق سے باسے ہیں بعض لوگ جن خلط فہمیوں ہیں
مبتلا ہیں اگرا مہموں نے تعصب سے بالا نر بوکراس کتاب کو پلرصنے کی کوش منٹی کی تو آمید ہے کہ یہ
تصنیف لطیف ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے ہیں کا فی حذبک کا میباب ہم جائے گی ۔
مصنف محتم من خاص نے کتاب سے بیش لفظ میں ہجن نمین امور کا دکر کیا ہے ، کتاب کے مطالعہ
سے معلق مہم آسے کہ صنف محترم سے فلم نے ان کا پورلورا کی نوکیا ہے اور ابتلائی ووٹوں آمور
پر سیر صاصل ہے تک کہ اللہ تعالی اس کتاب کو مام مسلمالوں سے لیے نافع بناتے اور مصنف محتم کو دنیا و
سیر سیر صاصل ہے تک کہ اللہ تعالی اس کتاب کو تمام مسلمالوں سے لیے نافع بناتے اور مصنف محتم کو دنیا و
سیر سیر صاصل ہے تک کہ اللہ تعالی اس کتاب کو تمام مسلمالوں سے لیے نافع بناتے اور مصنف محتم کو دنیا و
سیر سیر حاصل ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کو تمام مسلمالوں سے لیے نافع بناتے اور مصنف محتم کو دنیا و
سیر سیر حاصل ہے تا دیکھ طافہ فرائے۔ وائے دعونا ان الجملائی رب العالمین ۔

#### حضرت مردلانا محاربت وصاحب صديقي دهم التوعليه

ہمائے موانا الی جمعی صدیقی کا مصلوی نے اپنی مایز از تصنیف مرامام اعظم اورعام لحد میث الکو بڑی محنت اور کا وش سے ترتیب ویا ہے جس کا تمن الم مہم صفحات پر بھیلا ہواہے۔ ممدورے نے اس میں بلائل ٹا بت کیا ہے کوامام اعظم البحنیف رحمۃ اللہ علیہ صرف علم فقہ میں ہی امام الا کمر نہیں بلکہ علم صدیث میں بھی ایک برترین اور قابل فخر مقام مصفے ہیں۔ اگر کسی کی معلمی یا جا سدار نہ لگاہ لسے معلوم کر کر سکے توریحیتم مراکب افتا ب دا جیرگئے ہے۔ ا

موضوع کآب کادائرہ تحقیق اگر میرصرف امام اعظم کی محد تا بزشان کا اظهار ہے مگرضماً بڑھ ہے برسے
مفید بھٹ زیر ظم اُ کئے ہیں، بیٹا نی کہیں تو مقام محدیث کی اہمیت بتائی ہے اور کہیں قران وسڈت کا ہم کی
مفید بھٹ نویز ظم اُ کئے ہیں، بیٹا نی کہیں تو مقام محدیث کی اہمیت بتائی ہے اور کہیں قران وسڈت کا ہم کی
تعلق نہایت تطیف ہیرا یہ میں واضح کیا ہے۔ کہیں اس بات کی نشریج وقو ضیح ہے تا ابتدا ہیں کتابت
محدیث کی محافظت کیوں محقی ہے اس غلط نہی کو دُور کر دیا ہے کہ جدیث کی تدون وصال نہوی سے ایک سو
سال بعد ہوتی اور اس سے نہوت ہیں دُور نیزت ہی محدیث سے کتابی وضح ہے گئی اور خلافت واشدہ سے دور
کرد کھایا ہے کہ کر محدیث کی ابتدار دور نیزت ہیں ہی شرق ہوجی محتی اور خلافت واشدہ سے دور
میں اشاعت مدین کی سب زیادہ کو سٹ ش فارد ق اعظم دھنی المتر عذہ کی ۔۔
میں اشاعت مدین کی سب زیادہ کو سٹ ش فارد ق اعظم دھنی المتر عذہ کی ۔۔
امام اعظم سے نام اور کنیت پر ہمیث کرتے ہوستے بعطن لکوں کی اس غلط فہمی کو دور کردیا ہے کہ

أب كي حير الحد غلام تصفيه اوراس كي ما تديمين خود امام موصوف كي تشريح بيين كي يهين الراسخت والراسخت والمسلى التر عليه دستم كي اس ينش كُوتي سيمنعلق كر (الكرابيان يا علم) تريامين تحتى مبركة تواتحي فارس مبن-سيم بجيلوك اسے حاصل کرلیں سکتے ، سیرحاصل سجنٹ سے بعد تا بت کیا ہے کہ امام اعظم اس بشارت میں مدرجہ ّ اولیٰ داخل بين بلكراس كا اولين مصداق أب بي بين -امام موصوف كي ابعيت سے نبوت بين اب كى روايت عن الصى بركر يجى برلائل ابت كيا ہے بيھراپ كى التعليم ونرببت سے مبحث ميں علم صديت ميں اب سے شيوخ كى علمي عظمت وبرتري ابت كرسط كوفركي علمع ظلمت كابذكره كريت بهوست بماياكه والمان دانون صديث وفقركي تعليم كاكس قدر يجري تحااورام موسوف في كتيف جليل لغدرشيوخ سي علم صديق ما صل كيا-امام اعظم المحاحقة ظرصديث مين برترين مقام واصنح كريت بركت يرتجي تبادياكه ما قدين في راولون کی علالت و تعامیت سے بات میں امام موصوف کی استے کو نماص طور پر پیش کیا ہے۔ گریا اپ علم تجرح وتعديل اوراسما الرجال سے فن ميں تھي كيتا كے روز كار تھے۔ أي سے لا فدة تعديب كا وكر كرسته بوت ابت كرديا سي كرجليل القدر المرتمدين و فقركواب سي المذكى نسبت سي اوراكابر صحاح سنتر مجی بالواسطراب کی شاگردی سے دائرہ سے نمارج نہیں ۔ و مدرث مين ام عظر مسم الصول ١٠١ ورحد من وقياس مسم باسمي تعاص محت الرانظر كي خاص توج کے مستحق بیں۔ الغرص زیر متصرہ کتا ہے کو اگوں مجنٹ کوشمن میں لیسے ہوئے ہے بچوں نے طلبہ حدیث سے لیے ہی مہیں ملک لهیقه علمارسے لیے مجی مے صدم نعیدا ورکا را مربی - اگرمولا ، بعض علمی مباحث كوحذ ف كرسے صرف اس مواد كوشا كى كردين جوا مام اعظم رحمة الله عليه كى محدثا : ثنان سمے اظها ركيتمل سے توعام ٹر سے مستھے لوگ بھی اس سے مستفید ہوسکیں سے۔ مولانا كاطرز بيان مسكفته اورول أورزم اورست اورست الري نوبي يرب كراي برمكتب فحرك علمار فضلا سے نام برے ادب واحرام سے لیے بین اور راسی خولی ہے جس سے ہمائے اکثر علمار بھی دست نظرا تے ہیں -د و مرسے الیر نش میں کتاب سے موادا ورعماوین کی تر نمیب اوران سے بائمی تعلق میں زیادہ (قت نظر کی صرفرت ہے تاکہ مربحت ایک نماص دا ترہ میں محدود ہوا ور بربھے ہے بہوسے در کراں مایدا کیمسلسل مسلک مروار مانظر

علمي نسب المهر امام اعظم ني مهربراه سحومت عياسيه الرجعفرمنصور د وانعي کے سامنے برہم وربار بنا باہے : " ربیع بن بونس کہتے ہیں کہ ام ابوعبیفه امرالمونین الوجيفه منصورك بإس كتے اس وقت دربار بس امير كي خد میں عداسی بن موسلی بھی موجود ستھے عداسی نے میراموریوں مخاطب كركها المامير لمونين إهذا عالد أنبأ البؤم ، براج تمام وزيائ الرجع من الوجع من وزام المم سريا فت كيا كرا بي نعمان! تم يحل الوكاعم حال كياسيد؟ امام صاحب فرما بالدم بالموتدين إمال فاروق عظم على مرضي عبدالتربن وا ا ورعبدالنربن عباس كالمهماصل كياب، الرجعفر في كها ر بہ بی عام کی ایک صنبوط بیٹا ن پر کھڑے ہیں ،،، د "ماریخ بغداد ،جامح المسانبد،

### علمی سنهرت

"امام لیث فرماتے ہیں کہ ہیں امام اعظم اس کی شہرت سندتا تھا۔
علنے کا بے صدمت ت ت تھا سے نو اِ تھا ت سے مکتر میں
اس طرح ملافات ہوئی کہ ہیں نے دہنجا کہ لوگ ایک
شخص پر لولے پراسے ہا ہے ہیں۔ مجمع ہیں مجمع ہیں میں نے
ایک شخص کی زبان سے کلمرسنا کرائے الوطنیفہ ا ہیں
ایک شخص کی زبان سے کلمرسنا کرائے الوطنیفہ ا ہیں
جی ہیں کہا کہ تمناقہ برائی ، یہی امام الوطنیفہ ہیں۔ ا

علمي طلب حافظ ذببي الامام الحافظ مسعر بن كدام سيسيجو زمانه طالب علمی بیں کوفہ کے اندرا مام صاحب کے رفیق ہیں، نقل کرستے ہیں ؛ " بين إمام اعظم كارفيق مدرسيرتها، وعلم حديث كے طالب علم بنے آوردیث بس م سے انجام کے ایسی حال زیروتفوی میں ہوا۔ اور فقیر کا معاملہ تو تہمائے سامنے ہے۔"

مناقب زمهبی ص۲۷

## علمى كمال

حافظ ابن عبد البترف مشہور محدث ينريد بن بارون كا الم الظم اللہ كيا اللہ عبر مية اُنز نقل كيا ہے ؛

د بيں نے ہزار محدثين كے سامنے زانوت اوب ته كيا ہے اور ان بيں اكثر سے احاویث اکھی بيں ليكن ان سب بيں سب سے زيادہ فقيم سب سے زيادہ پارسا اور سب سے زيادہ عالم سب سے زيادہ پارسا اور سب سے زيادہ عالم صرف پارنج بيں ان بيں ادّ لين مقام ايو منيق کا صرف پارنج بيں ان بيں ادّ لين مقام ايو منيق کما

ہے۔ " (سامع بان العلم وفضلہ الانتقار ص ١٩١١)

### علمي عامعيت

الم البرجعفر طحاوی نے بکار بن قتیب کے توالہ سے الم البرجعفر طحاوی نے بکار بن قتیب کے توالہ سے الم " ہم مکت میں الم اظم کے باس سہتے ہے ، آپ کے باس ارباب فقہ اور اصحاب حدیث کا ہجوم ہوگیا ۔ آپ نے الب ان فقہ اور اصحاب حدیث کا ہجوم ہوگیا ۔ آپ نے فرایا کہ کیا ایسا کوئی شخص منہیں ہے جو ایس صحاب خانہ کو کہم کر ہم سے ان لوگوں کو مہولئے ۔ ،، صحاب خانہ کو کہم کر ہم سے ان لوگوں کو مہولئے ۔ ،، متدمہ اعلام السن ص ۲ ، )

# فهرست مصارف مدلی

| صغع        | عنوال                                                                                                    | شماره    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 44         | اً بت دعوت اوراس کی تنسیر                                                                                | ,        |
|            | مافظابن كثيرا وران كالمخضرتفارف                                                                          | 4        |
| "          | وعورت نبی ا ورام تت دونوں کا کام سیے                                                                     | س        |
| "          | اتباع معبت كي نشا في بي                                                                                  | P4       |
| 4.0        | اتنباع کے موصنوع بر قران کا دعوی                                                                         | \ s      |
| *          |                                                                                                          | <i>ه</i> |
| £4         | ا تنباع کی سرنشارلوں کا نتیجہ<br>سری میں میں کردیوں اس کی تابیہ کسی                                      | 7        |
| 1/         | اً بنت وعوت كالجمال اوراس كى تشريج                                                                       | -        |
| ,,         | ا بت محید اجمال سے نقاب کشانی                                                                            | ^        |
| ,          | بحضرت البوموسلي الشعرى اوران كالمخصر سيبره                                                               | 4        |
| <b>%</b> . | المرت دعوت اور امرت اما بت                                                                               | 1.       |
|            | ا مام بنی رس کا حدمیت ابی موسی سے استدلال                                                                | 11       |
| "          | مديث ابي موسي شي رمينما تي                                                                               | ٦٢       |
| "          | ز بین کی بارش سے استفادہ میں مین میں میں میں استفادہ میں استفادہ میں | 190      |
| "          | انسانی فلو <i>ب کی علم و مرابیت سیے اشد</i> غادہ میں تیس تسمیں                                           | '        |
| "          |                                                                                                          | 100      |
| "          | یا نی کا ذخیره رسکفنے والی زیمن بعنی محدثین                                                              | 14       |
| 14         | تعديث إلى موسلي بيس محدثتين اورارماب روابت                                                               | 14       |
| ,,         | علامه سنرهمي كالتشريحي ثوطت                                                                              | 14       |
| ″,         | محدثین کے بائے میں حضورالور کا ایک اور ارشاد                                                             | IA       |
| "          | با نی سے بیداوار کرسنے والی ز مین تعبی معبته دین                                                         | 19       |

|                |                                                           | نثماره |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| br             | تعدمیث الی موسلی، مجتبر ربن اور فقهار                     | ۲.     |
| 4              | علامرسندهی کی رسبتما تی                                   | 11     |
| 4              | فقها ومجتهدين محمتعلق متصنورالوصل الته عليبه وسلم كاارشاد | 44     |
| اسره           | محتر تبن ا ورمجتهدین اسلام کا علمی مسرایه بین             | ++     |
| "              | معربيث من يروالله به خيبواً كي تخريري                     | 400    |
| 4              | سافط ابن العتم كالمفصيلي ببإن                             | 10     |
| <i>"</i>       | حيكم الأمت شاه ولى التركابيان                             | 44     |
| "              | اصحاب روایت اور صحاب درایت دونوں ارشاد کامنطوق بین        | 74     |
| Apr            | المتهاجتها وسمي طاعت ضروري ہے                             | +A     |
| <i>y</i><br> } | أمرت محدب میں عکمار کی ووقعمیں                            | 79     |
| *              | ففہائے اسلام کاحا فظ ابن القیم کی زبائی تعارف             | go.    |
| *              | أبت إطاعت مين اولى الامرسط ففها مراديب                    | اس     |
| 80             | صاف اورسند كلاخ زبين معنى مقلدين                          | 77     |
| "              | مقلّدین کی طرف ارشاد میں اشارہ                            | ۳۳     |
| 4              | علآمه فشطلانی کی تشریح                                    | 44     |
| "              | "نفليد سي حقيقت                                           | ٣۵     |
| 1              | ابن ماجر کے سوالے سے صمایہ کے یاسخ طبقے                   | 144    |
| 24             | صحابه کے انتقال ف مدارج بیر نشاہ وٹی اللہ کا بیان         | 44     |
| 4              | علم سخفینقی اور تقلیدی دونوں علم ہیں                      | ۳۸     |
| "              | منصب امامت مين مولانا شهيدتنا بيان                        | 14     |
| مد<br>م        | علامه شاطبی کی بیان کرده عُلمارشی قسمین                   | 64.    |
| 4              | ایل السنت کے تقلیدی موقف پر امام زمیبی کا بیان            | 61     |
| *              | شاه ولى الله كى اختيا ركروه تقليد كى تعرليب               | 44     |
| 39             | ا مام اعظم کی فقها میت میں شہرت کی وحیہ                   | 64     |

| صفحد | عنوان                                                                      | شماره |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 04   | مجتهد برسف كى صرورى شرطى                                                   | 44.   |
| ц    | مجهد کون مرواب اس کاجواب علامرشاطبی کی زبا فی                              | 40    |
| 4.   | محتر بمن علم معدمت وروایت بس فنکاریس                                       | p/4   |
| 11   | المداد بعه كاحد بيث مين مقام اور شاطبي كابيان                              | 94    |
| "    | مدیث کیا ہے ؟                                                              | 90    |
|      | قرأن میں نبوت کا مقام ا درمنصب اور اس کی تشریح                             | 64    |
| .91  | قرأن وقاتع مع سخت نازل سوائي                                               | ۵۰    |
|      | بندريسج نزول قرأن كى توجيه اوراس كاستدلال                                  | DI    |
| , }  | قران اوروفا تع بيس باسم تعلق                                               | 24    |
| 47   | فراً ن میں معنور انور مسلی النّر علیبر وسلم کوا در قران کو نور کینے کی دجہ | ۳۵    |
| 4    | قرآن اورسنت بين جراع اور روستى كى نسبت ہے                                  | 94    |
| *    | مدریث ناریخ سنت کانام ہے                                                   | ۵۵    |
| "    | السننة كسے ايك سے زيادہ اصطلاحي منے                                        | 24    |
| 4    | فغنباكي اصطلاحي زبان مين السنية                                            | 04    |
| سب   | وأنطيط واسبعما والسنة كم لي معدثين كي روايات                               | 01    |
| "    | سنست كاسنت بونا روايات محدثين كامخاج منبيي ي                               | 29    |
| 7년   | اس موصنوع برسما فنطرابن تيميركما تطيف بهان                                 | 4.    |
| •    | قران کی حفاظت سے دوطریقے سیندا ورضیفہ                                      | 41    |
| *    | سنت كى حفاظت بھى دوطرح أبوتى سببندا ورعمل كا بيما يد                       | 44    |
| 70   | تعفاظت سنت اور مفاظت قرآن میں فرق کی وجہ                                   | 44    |
| ,    | تاریخ سنت کے بیے صدیت کا لفظ                                               | 46    |
| #    | تغظر صديث كافران مين استعال                                                | 44    |
| 41   | قران میں دین کی نعمت سے اظہار کا ام تحد میت ہے                             | 44    |
| 11   | "البرائخ سنتت سے لیے نام سجو برکرسنے میں امت کی دیانت                      | 44    |

| فعقحب      | عنوان                                                                                                                                           | لثماره     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 44         | مديث كاصحيح متقام                                                                                                                               | 40         |
| ,,         | وین میں قرآن وسنت کی جمیت                                                                                                                       | 49         |
|            | منكربن مدسيث كا اسلام بين مقام                                                                                                                  | 4.         |
| 44         | فران اورسنت میں فرق                                                                                                                             | 41         |
| '1         | . فران وسنت دونوں وحی بین<br>افران وسنت دونوں وحی بین                                                                                           | 44         |
| 11         | قرأنی دی کی شان اعجازا دراس کا مقام تعبدی                                                                                                       | 24         |
| "          | قرائن کی ملاوت اورسنت سے انباع پرزور                                                                                                            | 48         |
| <i>n</i>   | و آن وسنت میں نامہ اور بیام کا فرق ہے                                                                                                           | 60         |
| ,          | "امروبيام كے فرق بيرام الومحدالجويني كي تصريح                                                                                                   | 44         |
| 4.A. F     | تعا فيطاجلال الدين السيلوطي في "ما تبيار                                                                                                        | 44         |
| 4          | قران مخزه ہے سنت سحرہ مہیں ہے<br>جو ان مخروں ہے سنت سحرہ مہیں ہے۔                                                                               | 44         |
| 49 1       | سنت کا آغاز روایت با لمینے سے ہواہے                                                                                                             | 44         |
| <b>"</b>   | نامهاور سام کاتفییلی فرق<br>بستاری است                                                                                                          | <b>A</b> * |
| "          | سننٹ کھی النٹر کی وحی ہے۔<br>وورس ناما میں ورس میں                                                          | A)         |
| <b>/</b> ! | زران نظم و معنے دو نول سے محبوطه کا نام ہے<br>والا رہا کہ الا ہو ہیں ۔                                                                          | 1          |
| 6.         | فران کا ترکیر قران نہیں ہے  <br>  مران میں نبیجہ ویسرین میں میں ان فران فران کا میں ا                                                           |            |
| 4          | نَزُولِ وَانْ مُعْمِدِ وَانْ كَا بِمِانِ مِعِي النَّهِ فِي النَّهِ فِي وَمِمْهِ لِيا ہِے<br>نَرُولِ وَانْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ | 44         |
| "          | زان کی بنائی ہوئی وی کی بین صورتیں<br>نزول ذان سے لیے وی سے اقسام سر کا نہیں سے ایک کی تعیین                                                    | 10         |
| *          | مرول دران سے بینے وی سے رسا کا مدین سے رہیں گا۔ یہ ان میں سے میں اور علامہ طبعی کے بیانات<br>علامہ ارسی اور علامہ طبعی کیے بیانات               | 44         |
| 41         | علامرانوسی اور مان مربیبی سے بیانات<br>نفت نی الروع ، روبا اور الهام کو فران نے وحی کہا ہے                                                      | A4         |
| 1          | امام مننا فغی کی الرساله میں تنشر سے                                                                                                            | ^^         |
| 47         |                                                                                                                                                 | A4         |
| .          | عران بن من من عرو منت ب<br>عمت سے سنت مراد ہر نے پر قرآنی آیات سے استدلال                                                                       | 4-         |
| "          |                                                                                                                                                 | 7'         |

| صغ | تتماره عنوان                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------|
|    | ۹۲۰ محکمت سے کیا مراد ہے اس کا امام شاقعی کی جانب سے تفصیل سوا ۔ |
| 44 | ٩٦٥ حکمت کي ربتين سمي فران کي آيات کي طرح تلاوت مرو تي تفتير     |
| 48 | 97 سنت کے دی اللی مرف پرجافظ ابن العیم کا جامع تبصرہ             |
| 40 | ٩٥ كناب مح سائقه نبوت أنه كي صرورت بيرامام احمد كابيان           |
| 40 | 99 کتاب وسنت کے ہاہمی رہشتہ بربراہ م الوحنینغہ کے بیانات         |
| 44 | عد فران من صفورالور كي انتاع كاغير منتروط اود ب قيدهم ب          |
|    | ۹۸ بینمبر قرآن کے شارح میں                                       |
| 44 | 99 سنتن بين روابيت بالمين جائز برين كعقلي توجيبر                 |
| ,, | ١٠٠ حا فظ جلال الدبن السبيطي كالمختصرا ورامي لي تعارف            |
| 40 | اول السنية ميں تواتر تفظی نہ ہونے برالجزائری کا سان              |
| ,  | ۱۲ کوانر سے سجت کم امی زنبن کے دائرہ کارسے باہرہے                |
| ,  | ۱۰۴ ا حافظ ابن تیمبه کی نتائی سرتی و واصولی باتیں                |
| 49 | ١٠٢ كلام كم انترف اورافعنل بهونے كامبيار اور امام خطابي          |
| 4  | ١٠٠ ا تباغ وحي أورتلاوت وحي مين فرق                              |
| ,  | ۱۰۰ ما اوجی بین الکتاب کی تعید الماوت کے ساتھ محضوص سے           |
| A* | ١٠ ميح مسلم كي حديث البي سعيد كما منتاس                          |
| ,, | ۱۰۰ مدست ای سعید شدری معلول سے                                   |
| At | ۱۰ حافظ ابن جر کا اجمالی ندگه ه                                  |
|    | الانكتبواعني غيرالفتان مين غيركام وصوف محذوف ي                   |
| *  | المراح كمابت مي مما نعت بير واكثر صبيعي صالح مي بليت             |
|    | اا ممانعت کے عملی مصداق برا مام خطابی کا بهان                    |
| "  | المحدث الفاصل بين داحهرمزى كي ليات                               |
| AT | االم تحضرت الوسريره كي مستداحمد كي مدين سيداستدلالي              |
|    | المراكر هيدالتركي مديث الى سعيد كم معداق كم منعلق يدائي          |

| صغی  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14   | مدیث ایسعیدات بی مدشوں سے معارفن منہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114        |
| "    | مصورانو مسلی الشرعلی وسلم کی مانب سے اجازت اوراس براماویث سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114        |
| - 44 | العديث الى سعيد كي تين سجرا بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IIA        |
| *    | مدیث الی سیدر کانسخ اورعلامم احمد محدث کر کا اصرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114        |
| A4   | نا فابل انكار حقیقت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.        |
| "    | و ورنیون میس مدست کاکنا بی وخیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141        |
| ^^   | الشكام وسنن كي كما بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IFF        |
| 1,   | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۳         |
| "    | الرائع المرابع المعراق والمرابع المعراق المعرق | ا۲۲        |
| 44   | ا جن و الراس البري و به وسي وسياويز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40         |
| 9.   | الرويق برويوه فيريح البراافير ماريخ الرابا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144        |
| 4.   | الموقع المراجع المراجع والمرابع المرابع المراب | Y4         |
| 9-   | المنتقارية شدين كأكمآب الصدقد برعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Y</b> A |
| *    | ا سالم بن عبدالترسي كناب الصدفه كي روابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>74</b>  |
| *    | الريب أأراب المراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠.         |
| 17   | ا صحار کرام اور کتابت مدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>y-1</b> |
| *    | 11 صحیفه <b>معا</b> د قد کی روابتی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4          |
| *    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · 6·       |
| 47   | ١٦ صحيفه صديقي اوراس كأناريخي متقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4          |
| 94   | ۱۲ صحیفہ جا مبرا ور اس کی ماریخی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4          |
| 7    | ۱۱ صحیفه سمره بن سجند ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          |
| 11   | ۱۷۱ صحیفه سمره می رواست بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A          |
| 1    | ١١٠ ر مام حسن بصرى كالجمالي مذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          |

| صغ       | عفوان                                                                                          | شماره |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| -        | صحيفه يحمرا وراس كالوراثام                                                                     | 1 84- |
| 99       | الصحيفة الصحيحرا وراتصحيفه الصادق                                                              | 101   |
| d)       | ا بك غلط فهمي كا ازاله                                                                         | 194   |
| #        | ابل عرب بین علمی سرابیر و محفوظ کسفنے سمے درائع                                                | 100   |
| *        | عد میٹ برمان کری <u>نے والے</u> صحابر کرام                                                     | 144   |
| **       | عدیت روایت کرنے قبالے صمائم کی ننداد                                                           | מאו   |
| <i>'</i> | س فدرقلیل نعدا دصی بر کی روابت کی درجه                                                         | 144   |
| [*1      | نناه ولى النتركما ماريخي انكثاب ب<br>نناه ولى النتركما ماريخي انكثاب                           | 184   |
|          | لعداد صریت کے بیاظ سے صحابہ کی قسمیں                                                           |       |
| q        | ی برام کے امام ساکم کے بنائے ہوتے بارہ طبیقے<br>ماہ کرام کے امام ساکم کے بنائے ہوتے بارہ طبیقے | 184   |
| 1 + 900  | عابر کرام بین حفاظ و فقیا ب                                                                    | 10.   |
|          | تها رصحابه می حفاظ صحابه بر شفید                                                               | اه ا  |
| 1.4      | بر من                                                      | 104   |
| 1.0      | منرت ابن عباس اور حصریت الوسر ریه م کاموازید                                                   | 104   |
| "        | ہے ہے بروا بیٹ کے لیے فقہ را وہی کی منترط                                                      | وه ا  |
| rally    | نین منظرا ور فعتر واجهها د مین موازیه<br>نظروضبط اور فعتر واجهها د مین موازیه                  | 5 100 |
| #        | نرت عائشه مصصابر يرتعقبات                                                                      | 0 104 |
| #        | نرن عمر کی جانب منسوب برا ات کرامیح منش <sup>د</sup>                                           | 0 100 |
| 1.4      | م دار می اور حکیم الاُمت کی بیاجے<br>موار می اور حکیم الاُمت کی بیاجے                          | 61 10 |
| *        | نف غمر کی عمل عمر سے تعیین                                                                     |       |
| "        | رت عمر سمے زمانۂ نعلافت میں ایک ہڑار جینتس محدّث                                               | 4     |
| 1 4/4    | ر معار سالہ فعرار اور محدثان مرورتے ہے<br>اس بلاد فعربار اور محدثان مرورتے ہے                  | - 1   |
| //       | ر مبعد ہب بیار مارین ہوسے سے<br>رراق کی میں سنست سسے فعتر مراد ہرتا تھا                        |       |
| 1-9      | نت داشده اور تدوین حدیث<br>نت داشده اور تدوین حدیث                                             |       |
| "        |                                                                                                |       |

| المانخد  | عنوان                                                                                    | شماره    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1-4      | معافظ الوبجربن عقال كالوضيحي ببيان                                                       | ١٧٨      |
| "        | دور بغلافت میں صدیث سے مدون نہ مہونے کے وہوہ                                             | 144      |
| 11 +     | الروح الإمران ومن من من العربية لما في من المسيد                                         | 144      |
| "        | البيت نسخ كي مثاه ولي النَّد كي بيان فرموده تفيير                                        | 144      |
| 111      | 7                                                                                        | 144      |
| "        |                                                                                          | 149      |
| 114      |                                                                                          | 14.      |
| *        |                                                                                          | 141      |
| 1        | ا فرقه ناجیه کی تعرفیت به سر میر رو                                                      | 144      |
| 1194     | السلام نظام مترت وخلافت سے مجموعه کا نام ہے                                              | 44       |
| "        | الم تران بن صراط منتقيم كالصنور                                                          | 46       |
| "        | العام يا فية طبيقه في قران سے تعبین                                                      | 40       |
| 19 [4    |                                                                                          | 4        |
| *        | را نیزت اورامت دونول کا کام دعوت<br>از میزان در می تاسیند به در کمامین اسم               | 44       |
|          | امر بالمعروف أمت كى خبرت كالمبنى ہے<br>السنتها دت على الناس آمت كى فريضير ہے             | 60       |
| 114      | ۱۷ منها وت عی الماس امن و فرجبتر ب<br>۱۷ منبوت اوراً متن کما فرائض میں اشتراک            | 9        |
| ./       | را میوت اورامنے کا مراحص ہیں، ممرت<br>مرا خلافت راشدہ کے ور میں خدمت صدیث                | •        |
| 1        | ۱۸ علامت و معرف و در این معظم سمی اقدامات<br>۱۸ عدمت مدیث می خاطر فاروق اعظم سمی اقدامات |          |
| 114      | ۱۸ ایک نشیر کا ازاله                                                                     |          |
| <i>y</i> | من من بين كا بنايا سروا صنابطها وراصول                                                   | 7"<br>C/ |
| "        | ۱۸ فاروق اعظم کی احادیث<br>۱۸                                                            | ۵        |
| 134      | وبدوا سنت تردي اورسنت زوا تذمين امتيانه                                                  | 4        |
| 4        | . ٨١ فاروق أعظم كي مخفصا نر دقيق نظر                                                     | _        |

| صفحر | عنوال                                      | فاره |
|------|--------------------------------------------|------|
| 110  | تتحديث وروايت مين فاروق اعظم كاكارنامه     | IAA  |
| 1/   | ا مام اعظم كا نام ، كنيت اوريقب            | 144  |
| 1/   | نعمان كى ملخوى التحقيق اورنام بين متنوست   | 14.  |
| 14.  | تعنیف کے تغوی مصفے اور اس کے مجازات        | 191  |
| "    | ا بوحنیفہ امام اعظم کی کنیت تفاق کی ہا پرے | 197  |
| 4    | تعنیقهٔ نامی ام عظم کی کوتی المرکی نهیس    | 141  |
| 11   | البوحنييق دراصل الإالملة الحنيقهت          | 198  |
| ישו  | ا مام أعظم كا نسب نام ر                    | 140  |
| 177  | الكيك خلط قيهي كاازاله                     | 194  |
|      | نسبت ولاكي وحبست امام عظم تهجي بين         | 194  |
| 1,   | ولا کے مصنے اور علامہ نووی کی تصریح        | 194  |
| ,    | ولا لمعنى ووستى مستح بيدام أعظم كى تصريح   | 199  |
| 1    | معنى والاستحصيلي عبدالتربن بزيدكا أنكشاف   | 4    |
| 144  | عبدالتدبن بزيد كاجهره امام ذمهي كي زياني   | 4-1  |
| 4    | التمليل بن حماد كما تشريحي بيان            | 1.4  |
| /    | الوحازم عبدالحميد كابيان أوراس كي تضعيف    | 4.4  |
| 17.5 | ا مام اعظم مع والدك يبير حضرت على كي وعام  | 7-0  |
| 7    | اسمانعیل کا دعام کے باسے میں ٹانٹر         | 4-0  |
| 1    | ا مام اعظم سے بارے میں نبوی بیش گونی       | 4-4  |
| #    | فارس کے بائے میں سیجین کی رواست            | 7.4  |
| (10  | صيحين كامصداق محدثان سي نزويب امام اعظم بي | 4-4  |
| "    | ما فنط سيوطي كما وعومي                     | 4-9  |
| 177  | علامهضی ا ور علامه عزیزی کی تشریح          | hi-  |
| "    | شاه ولى النَّهُ كالمكتوبات مِين محاكمه     | 411  |
|      |                                            |      |

| صفحر  | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نشماره     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 174   | نواب صديق حسن خار كواعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***        |
| *     | ا نواب صاحب سمے بمان بر ترجرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hiff       |
| Ita   | محدثین میں ابن ماجہ اور سنجاری سکے سوا کوئی عجمی منہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 414        |
| y     | ا مام اعظم ا ود اعجاز نبوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110        |
| 149   | تمام مهما نيك فيحر كي طرف سے امام اعظم كوشراج عقيدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 714        |
| 9     | ا مام اعظم کی مُعبّت سنی مرو نے کی نشانی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¥14        |
| 17.   | عبدالعتريزين مبمون امام عظم سحيمها صربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 414        |
| "     | وسميع بن الجراح فنا ويلي لين المم اعظم سحير اقوال كوابنات تفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 419        |
| *     | ا مام سجلی بن سعیدا مام اعظم سے فتو کی میں متقلد سفتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44.        |
| "     | امام اعظم می نقلیدر ۱۹۵۰ میر سیم بینی مثیروع بردی تقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 441        |
| "     | سیحلی بن سعیدا مام الولوسف سے شاکرو ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ttt        |
| 177   | ارت الور اور مرایات امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***        |
| "     | ا مام أعظم كي ما رسنتج ولادت مين انتقالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 150   | the state of the s | 440        |
| "     | ا سلام میں صحابہ کا مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***        |
| 11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444        |
| 1900  | عدالت صى بربر ملاً على فارى ا ورابن عبدالسلام كى تصريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TTA        |
| 154   | "ما بعین کی بزرگی اور اسلام میں ان کامتقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rra        |
| *     | حضرت عبدالله بن مسعود كي روايت سے الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | y aw a     |
| 150   | No to the second | ۲٠ ا<br>ا  |
| 1     | خيرالقرون كي محذيان كي يمنن كروة نفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d .        |
| 4     | ا صدراول اورسلف صالح مي تشريج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | proper per |
| 11    | الكال علم اور كمال ابيان مين صحابه كامتقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e yer (N   |
| اوسوا | ر دورنیتوت میں امام اعظم کی ولادت<br>۱ دورنیتوت میں امام اعظم کی ولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|       | ا ا درر پرف ب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 40       |
| ·     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| صنح  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تثماره |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 174  | محدثین کی زبان میں تابعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pp.    |
| "    | صما بی می تعربیب امام سبخاری کی زبا فی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444    |
| 180  | ارشادات نبتوت سے امام مبخاری کی مائید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75A    |
| 144  | امام اعظم كوصى المركى ديركا مشرف بي غباري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444    |
| 1/   | المام أعظم كي ما بعيت ا ورمحة تبين كرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | re-    |
| 14*  | ا مام اعظم کی العببت اور رحافظ ابن مجرعت قلاقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 441    |
| 141  | ا مام أعظم على مابعببت بيرما فيظه ولى الدبن واقى كا فيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 MT   |
| "    | ا مام اعظم کی مابعیت پرسا فط زین الدین عرا فی کا تبصرہ<br>از مار اعظم کی مابعیت پرسا فظ زین الدین عرا فی کا تبصرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 767    |
| 3 64 | ا ما فنظاء التي كى بيان كرده تا بعين كى فهرست<br>تته ين النام در بير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ተየኖ    |
| 11   | علامه قسطلا فی کی <sup>رای</sup> ت<br>مازندر مهم بازیرن است و مراه می اور می این است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 770    |
| 144  | عا نظاب <i>ن عبدالبر کا نابعبت امام سے بالسے میں انتخبا</i> ف<br>اعتباط میں اور در میں مام بعظ کر میٹرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 764    |
| *    | عبدالمدبن اعارت عصامام الملم توسمرف وبد<br>حافظ البر بجرًا لجعابي ورعبدالندبن المارث كي نارسخ وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444    |
| ,    | عافظ الربيرا جعابی ور عبدالند بن الحارث فی البرنج و قات<br>ما فظ الدسجرا لجعابی اور ان کی اربیخ رجال سے واقفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 1    | وید کی شهادت ایک منتبت وعوملی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| //   | ربیری مهادی ایک بست و رق ہے۔<br>انتہات ونفی میں تعارض برمی تمین کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101    |
| 144  | سجزیو رفع برین بین امام سفاری کا زرین فیصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 404    |
| 4    | the same of the sa | 404    |
| ۱۸۵  | صحابہ و ابعین کے لیے فران میں جار و عدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tor    |
| . ,  | المام أصطلم كا زمانه طُلَف علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400    |
| "    | وليدين عبدالملك سنتيشن كارة مرسيدسالار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 704    |
| Æή   | زمانه وليدبين اسلامي صحومت كاحفرافيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104    |
| 4    | المام أعظم محم عجيبيني اورالم كبين كا دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400    |
| "    | کوفری مرکزی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 709    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

| ۱۹۱۸ کرفر کا مخرافیاتی مقام میں کوفر کی آبادی اوراس کی د جوہ اوراس کی د جوہ اوراس کی د جوہ اوراس کی د جوہ کرفر کی آباد کار در سے المحابی کی تشکیل اوراد المهاج الاسدی کا مرقیہ کوفر کا مقتب اوراد المهاج الاسدی کا مرقیہ کوفر کا نعتب اوراد المهاج الاسدی کا مرقیہ کوفر کا نعتب اوراد المهاج الاسدی کا مرقیہ کوفر کا نعتب اوراس کی متر تی تعداد کی مرد میں معاب کی تعداد کی مرد میں کا مقاب کوفر کا علی نسب امر کوفر کے شوق کل میں کوفر کا علی نسب امر کوفر کا علی نسب امر کوفر کے شوق کل میں کوفر کا علی نسب امر کوفر کے شوق کل میں کوفر کا علی نسب امر کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صغحه | عنوا ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شماره          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۱۹۲۷ کوفر کی آباد کاروں کی آولین تعداد ۱۳ مزار ہے  ۲۹۲ کوفر کی تعدید نشکیل اور الوالمہیاج الاسدی کا موصے  ۲۹۵ کوفر میں زیائہ فارون میں سلما نول کا محتول ۱۳۹۲ کوفر میں زیائہ فارون میں سلما نول کا محتول ۱۳۹۶ کوفر میں زیائہ فارون میں سلما نول کا محتول ۱۳۹۸ صحابہ کی تعداد میں محابہ کی تعداد احدامین کی زیافی کوفر کا علمی نسب نامر احدامین کی زیافی کوفر کا علمی نسب نامر احدامی نی قرار کوفر کے نشو نی طلب علم بہر این تیمیہ کوانکٹ نسکہ المحتول ۱۹۸۶ علم المحتول المحتول ۱۹۸۶ علم المحتول کوفر کے نشو نی طلب علم بہر این تیمیہ کوانکٹ نسکہ علمی المحتول کوفر کے نشو نو کوفر کے نشو نو کوفر کے نسب نامر المحتول کوفر کے نسب نامر المحتول کوفر کی نسب کا دیوں کوفر کی نسب کوفر کی نسب کا دیوں کے بہر المحتول کو زمانہ نسخ کی طوب کو دیوں کے بہر المحتول کو نسب کوفر کی نسب کا میں امام اعظم کی مجمول میں امام اعظم کی مجمول میں امام اعظم کی مجمول کوفر کوفر کی استان کی کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | דאן  | كوفه كالحفرافيا في منام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pu+            |
| ۱۹۲۷ کوفر کی آباد کاروں کی آولین تعداد ۱۳ مزار ہے  ۲۹۲ کوفر کی تعدید نشکیل اور الوالمہیاج الاسدی کا موصے  ۲۹۵ کوفر میں زیائہ فارون میں سلما نول کا محتول ۱۳۹۲ کوفر میں زیائہ فارون میں سلما نول کا محتول ۱۳۹۶ کوفر میں زیائہ فارون میں سلما نول کا محتول ۱۳۹۸ صحابہ کی تعداد میں محابہ کی تعداد احدامین کی زیافی کوفر کا علمی نسب نامر احدامین کی زیافی کوفر کا علمی نسب نامر احدامی نی قرار کوفر کے نشو نی طلب علم بہر این تیمیہ کوانکٹ نسکہ المحتول ۱۹۸۶ علم المحتول المحتول ۱۹۸۶ علم المحتول کوفر کے نشو نی طلب علم بہر این تیمیہ کوانکٹ نسکہ علمی المحتول کوفر کے نشو نو کوفر کے نشو نو کوفر کے نسب نامر المحتول کوفر کے نسب نامر المحتول کوفر کی نسب کا دیوں کوفر کی نسب کوفر کی نسب کا دیوں کے بہر المحتول کو زمانہ نسخ کی طوب کو دیوں کے بہر المحتول کو نسب کوفر کی نسب کا میں امام اعظم کی مجمول میں امام اعظم کی مجمول میں امام اعظم کی مجمول کوفر کوفر کی استان کی کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,    | ز ماینه فیار و ق اعظم مین کوفه کی آیادی ا وراس کی وسیوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 441            |
| ۱۹۱۳ کوفر کی جدید نشکیل اور ابواله بیاج الاسدی کا مرفید ۱۹۱۹ کوفر کا نقش اور اس کی تمدّنی و تهذیبی مرکزیت ۱۹۱۹ کوفر بس زبانه فارون بین سلما نول کا متول ۱۹۹۹ کوفر بس زبانه فارون بین سلما نول کا متول ۱۹۹۹ کوفر بس زبانه فارون بین سلما نول کا متول ۱۹۹۹ حصابه کی نداو بین می زنبین و موز فین کا انتخالات ۱۹۹۹ حصابه کی نداو بین می زنبین و موز فین کا انتخالات ۱۹۹۹ عمل کوفر کے نشو نی طلب علم بر ابن تیمیم کا انتخال ت ۱۹۷۱ فن قرآ قر و تیم بدیک امام اور کوفر فه ۱۹۷۷ عمل کوفر کے نشو نی طلب علم بر ابن تیمیم کا انتخال ت ۱۹۷۱ عمل کوفر کے نشو نی طلب علم المواد فور کوفر اور کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کوفر کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | کو فیر کی آبا د کاری کے لیے کمدین کی نشکیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444            |
| ۱۹۱۸ کوفر کی جدید نشکیل اور ابواته باج الاسدی کا مرضه ۲۹۹ کوفر بین زبانه فارون بین سلما نول کا متول ۲۹۹ کوفر بین زبانه فارون بین سلما نول کا متول ۲۹۹ کوفر بین زبانه فارون بین سلما نول کا متول ۲۹۹ کا مرفز بین می نباز و موقعین کا نفلاو ۲۹۹ کی نداو بین می نباز و موقعین کا نفلاو ۲۹۹ احمد ابین کی زبانی کوفر کا علمی نسب نام ۲۹۹ علما رکوفر کی نوب نام و رکوفه ۲۷۹ علم اکنفند اور کوفه ۲۷۹ علم اکنفند اور کوفه ۲۷۹ علم اکنفند اور کوفه ۲۷۹ کا می نباز و رکوفه ۲۷۹ کا می نباز اور کوفه ۲۷۹ کا می نباز اور کوفه ۲۷۹ کا می نباز اور کوفه ۲۷۹ کا می نباز این تیمیت ۲۷۹ کا می طلب کا ریول سے بیان نام بیمیت ۲۷۹ کا می طلب کا ریول سے بیان نام می نباز اور کوفه کا نباز اور کوفه کا نباز اور کوفه کا نباز اور کوفه کا کروا می نباز کا می کا کروا در می کا کروا کا کروا کا کروا کا کا کروا کا کا کروا کا کا کروا کا کروا کا کا کروا کا کروا کا کروا کا کروا کا کا کروا کا کروا کا کروا کا کروا کا کا کروا کا کا کروا کا کروا کا کا کروا کا کا کروا کا کا کروا کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| ۲۲۵ کوفر بین زائد فارون بین سلما نول کا مترل ۲۲۵ کوفر بین زائد فارون بین سلما نول کا مترل ۲۲۹ ۲۶۰ کوفر بین زائد فارون بین سلما نول کا مترل ۲۶۰ ۲۶۰ ۲۶۰ تا دور بین می تابین و مورضین کا اختمالات ۱۳۸ تا می زبانی کوفر کا علمی نسب نام ۲۶۰ علمی را بین کی زبانی کوفر کا علمی نسب نام ۲۶۰ علمی را بین تیمیر کا انتخیات فن قرآ قر و تیم دید که مام این تیمیر کا انتخیات کا می است اور کوفر ۲۲ علمی النفسیرا و رکوفر ۲۲ علمی النفسیرا و رکوفر آن از ۲۲ علمی النفسیرا و رکوفر آن از ۲۲ علمی کلیب کا در این کی تروین اور کوفر ۲۲ کا کا می می کلیب کا در این کا می کا کرون کا کرون کا کا کرون کا کرون کا کا کرون کا کا کرون کا کرون کا کرون کا کا کا کا کا کرون کا کا کرون کا کا کرون کا کا کا کرون کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57 <b>5</b>    |
| ۱۹۹۳ کوفر بین زبانه قاروق بین سلمانول کا متول ۱۹۷۹ به بزار آباد کارول بین صحاب کی تعداو ۱۹۹۹ اجمد ابین کی زبانی کوفر کا علمی نسب نامه ۱۹۹۹ عمل کوفر کے شوق طلب علمی برا بن تیمیر کا انتخاب است. ۱۹۹۹ عمل کوفر کے شوق طلب علمی برا بن تیمیر کا انتخاب است. ۱۹۷۹ عمل اکنفشیراورکوفر ۱۹۷۹ علم اکنفشیراورکوفر ۱۹۷۹ عمل ارفیال کوفر کی اسانی ایمیت اور کوفر کی اسانی ایمیت ایمیت ایمی طلب کاریول کا زبان ایمیت ایمی کاریول کا زبان ایمیت ایمی کاریول کا زبان ایمی ایمی کاریول کا زبان ایمی کاریول کاریول کا زبان ایمی کاریول کاریول کا زبان ایمی کاریول کاریول کاریول کا زبان ایمی کاریول           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| ۲۲۸ احمد اجبن کی زبانی کوفر کاعلی نسب نامر احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| ۲۹۸ احمد ابن کی زبانی کو فرکاعلمی نسب نامر ۲۹۹ احمد ابن کی زبانی کو فرکاعلمی نسب نامر ۲۷۰ علما کو فرکے ختو نی طلب علم بر ابن تیمیر کا انتختات ۲۵۱ فن قرآة و تجوید کے امام اورکو فہ ۲۷۲ علم اکتفار درکو فہ ۲۷۲ علم المنفسر اورکو فہ ۲۷۳ علم ارتفا کی علمی طلب گاریوں کی تدوین اورکو فہ ۲۷۵ علمی طلب گاریوں کے ربان ان ایمیت ۲۷۵ علمی طلب گاریوں کے ربان ان ایمیت ۲۷۵ علمی طلب گاریوں کے ربان ان ایمیت ۲۷۵ علمی طلب کا ربوں کے ربان ان انتخابی علم المکلام سے ویجبی ۲۷۵ علمی المام عظم کی علم المکلام سے ویجبی ۲۷۵ علم المکلام میں امام اعظم کی مہم المکلام سے ویجبی ۲۷۵ نظر فی العلم سے ربان مام عظم کی مہم استان میں مشورہ اوم شعبی کا کرواں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| ۱۹۰ احمدابین کی زبانی کوفه کاعلمی نسب نام مر ۲۷۰ علم ایک ان کشات ۲۷۰ علم ایک فرا می کوفه کاعلمی نسب نام مر ۲۷۰ علم المنفسیرا ورکوفه ۲۷۰ علم المنفسیرا ورکوفه ۲۷۳ علم المنفسیری اورکوفه ۲۷۳ علم المنفسیری المن           | IN/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| ۲۷۰ فن قرآة و تجرید کام اورکوفر ۲۷۳ علم التقشیراورکوفر ۲۷۳ علم التقشیراورکوفر ۲۷۳ علم التقشیراورکوفر ۲۷۳ علم التقشیراورکوفر ۲۷۳ علمار بفت سے یہاں کوفر کی اسانی اہمیت ۲۷۵ علم وظلم کی علمی طلب کاریوں کا زمانہ ۲۷۵ علمی طلب کاریوں سے بینے نقطہ افاز ۲۷۹ علمی طلب کاریوں سے بینے نقطہ افاز ۲۷۸ علم المحلام میں امام اعظم کی علم المحلام سے ولیجی ۲۷۸ علم المحلام میں امام اعظم کی مہارت ۲۷۸ علم المحلام میں امام اعظم کی مہارت ۲۷۸ علم المحلام میں امام اعظم کی مہارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| ۲۷۱ علم النفسيراوركوفه ۲۷۷ علم النفسيراوركوفه الم وركوفه ۴۷۷ علم النفسيراوركوفه ۴۷۷ علم النفسيراوركوفه ۴۷۷ علم النفسيراوركوفه ۴۷۷ علم ارتفاع معلى طلب كاريول كاريان المهميت ۴۷۵ علمي طلب كاريول كاريان المهميت ۴۷۵ علمي طلب كاريول كاريان المهميت ۴۷۵ علمي طلب كاريول كوب بيان الم اعظم كي علم المكلام سے وليحيي ۴۷۸ علم المكلام ميں الم اعظم كي علم المكلام سے وليحيي ۴۷۸ علم المكلام عبر المام اعظم كي مهمارت ۴۷۸ علم المكلام مين المام اعظم كي مام مشوره ۴۷۸ النفران العلم كي طوف متوج كر في بين المام مشعبي كاكروار المام كليام المام مشعبي كاكروار المام كليام           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , , ,<br>, ,   |
| ۲۷۳ علم النفسير اوركوفه ۲۷۳ علم ارتفت سے بهال كوفه كي مدوين اوركوفه ۲۷۵ علم ربغت سے بهال كوفه كي اساني البميت ٢٤٥ علمي طلب كاريول كازمانة ۲۷۵ علمي طلب كاريول سے ليے تقطير فاز ٢٤٥ افار طلب كاريول سے ليے تقطير فاز ٢٤٨ افان طلب كاريول سے وليسي ٢٤٨ علم الكلام ميں امام اعظم كي علم الكلام سے وليسي ٢٤٨ علم الكلام ميں امام اعظم كي مهارت ٢٤٨ نظر في العلم سے بيا امام اعظم كي مهارت ٢٤٨ انظر أي العلم سے بيا امام انتفاج كي مهارت ٢٤٨ انترائع كي طوف متوج ترب امام انتفاج كي امام انتفاج كي امام انتفاج كي امام انتفاج كي اورام انتفاج كي امام كي كي امام كي كي امام كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | ا في ورودر منظم من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد المرا | 74°            |
| ۲۷۳ علمار بعن اور منو وصرف کی مدوین اور کوفر<br>۲۷۵ علمار بعن سے بہاں کوفر کی اسانی اہمیت<br>۲۷۵ علمی طلب کا ربول کا زمانہ<br>علمی طلب کا ربول سے بیانی نقطہ افار ان کا میں اور کا میں<br>۲۷۵ تفار کی امام اعظم کی علم المکلام سے ویجبی<br>۲۷۸ علم المحلام بیں امام اعظم کی مہارت<br>۲۷۸ نظر فی العلم سے بیام مشور کر نے بیں امام مشعبی کا مشورہ<br>۲۷۹ انشرائع کی طون مشور کر رنے بیں امام مشعبی کا کرواد<br>۲۷۸ انشرائع کی طون مشور کر رنے بیں امام مشعبی کا کرواد<br>۲۷۸ میں ان میں کا میں امام مشعبی کا کرواد اور انتخاب کی کر انتخاب کی کر انتخاب کی کر انتخاب کا کر انتخاب کی کر انتخاب کی کر انتخاب کا کر انتخاب کی کر انتخاب کا کر انتخاب کا کر انتخاب کا کر انتخاب کا کر انتخاب کی کر انتخاب کا کر انتخاب کی کر انتخاب کر انتخاب کا کر انتخاب کا کر انتخاب کا کر انتخاب کا کر انتخاب کی کر انتخاب کا کر انتخاب کی کر انتخاب کر انتخاب کا کر انتخاب کر انتخاب کر انتخاب کر انتخاب کی کر انتخاب کر انتخاب کر انتخاب کی کر انتخاب کر ان |      | على أرا و در بولميست الاستان الوربورير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ر به ا<br>س رس |
| ۲۷۵ عکمار لغت سے بہال کوفہ کی لسانی اہمیت  ۲۷۵ علمی طلب کا ربول سے بیان تعظیم کی علمی طلب کا ربول سے اپنے تقطیم ان کا زمانہ  ۲۷۵ علمی طلب کا ربول سے بیان تعظیم کی علم اسکلام سے ویجب  ۲۷۸ علم اسکلام بین امام اعظم کی علم اسکلام سے ویجب  ۲۷۸ علم اسکلام بین امام اعظم کی جہارت  ۲۷۸ نظر فی العلم سے بیانے امام شعبی کا مشورہ  ۲۷۸ استرائع کی طرف منز حبر کرنے بین امام شعبی کا کروار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | الم المفسيراوريونيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | J&J<br>Mari    |
| ۲۷۹ علمی طلب کوریوں کو زبانہ اعظم کی علمی طلب کاریوں کو زبانہ اللہ علمی طلب کو ریوں سے اپنے نقطہ آفاز ۲۷۹ تفار ان ام اعظم کی علم اسکلام سے ویجبی ۲۷۸ علم اسکلام میں امام اعظم کی علم اسکلام سے ویجبی ۲۷۸ علم اسکلام میں امام اعظم کی مہارت ۲۷۸ نظر فی العلم کے لیے امام شعبی کا مشورہ ۲۷۹ استارائع کی طرف متوج کر نے بیں امام شعبی کا کروار اور ۲۷۸ استارائع کی طرف متوج کر نے بیں امام شعبی کا کروار اور ۲۷۸ استارائع کی طرف متوج کر نے بیں امام شعبی کا کروار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141            |
| ۲۷۹ تفارطلب کاربول سے بین اقطر افاز ۱۷۵۹ تفطر افاز ۱۷۵۹ تفار کام منظم کی علم الکلام سے ولیجی ۱۷۵۹ علم الکلام سے ولیجی ۱۵۷۹ علم الکلام میں امام اعظم کی مہارت ۱۵۷۹ نظر فی العلم کے بینے امام منشورہ ۱۵۷۹ نظر فی العلم کے بینے امام منشورہ ۱۵۷۹ استعبی کا کروار ۱۵۷۹ منتوج کرنے میں امام منتقبی کا کروار استعبی کا کروار استارائع کی طرف منوج کرنے میں امام منتقبی کا کروار استارائع کی طرف منوج کرنے میں امام منتقبی کا کروار استارائع کی طرف منوج کرنے میں امام منتقبی کا کروار استارائع کی طرف منوج کرنے میں امام منتقبی کا کروار استارائع کی طرف منوج کرنے میں امام منتقبی کا کروار استارائع کی طرف منوج کرنے میں امام منتقبی کا کروار استارائع کی طرف منوج کرنے میں امام منتقبی کا کروار استارائع کی طرف منوج کرنے میں امام منتقبی کا کرنے کی طرف منتقبی کا کرنے کی طرف منتوج کرنے میں امام منتقبی کا کرنے کی طرف منتوج کرنے میں امام منتقبی کا کرنے کی طرف منتقبی کا کرنے کی طرف منتقبی کا کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 424            |
| ۲۷۸ علم الکلام بین امام اعظم کی علم الکلام سے دلیجیبی ۲۷۸ علم الکلام بین امام اعظم کی مهم الکلام سے دلیجیبی ۲۷۸ علم الکلام بین امام اعظم کی مهمارت ۲۷۸ نظر فی العلم سے لیے امام شعبی کا مشورہ ۲۷۹ استرا تع کی طرف مشورہ بین امام شعبی کا کردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (41  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74.0           |
| ۲۷۸ علم المحلام بین ا مام اعظم کی مهارت<br>۲۷۹ نظر فی العلم سے بینے امام شعبی کا مشورہ<br>۲۷۰ انتزائع کی طرف منوج کرنے بین ا مام ستعبی کا کردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444            |
| ۲۰۹ نظر فی العلم کے بینے امام شعبی کا مشورہ<br>۲۰۷ انتزائع کی طرف متوج کرنے بین امام ستعین کا کردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444            |
| ٧٨٠ الشرائع كي طرف منوج كرنے بين إمام ستعيى كاكردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 744            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 'AY  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 449            |
| ۲۸۱ آغاز طلب علم سے بارے بین علط فہمی کا اُدالہ<br>۲۸۷ امام اعظم اورفنون عصریہ<br>۲۸۷ علم اسٹر آبع سے مہلے امام اعظم نے فنون حاصل کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | الشرائع كي طريب متوج كرنے ميں إمام تتعيى كا كردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y ~*           |
| ۲۸۷ امام اعظم اورفنون عصرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | اغاز طلب علم مسم باس علط فهمى كانداله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tal            |
| ۲۸۲ علم الشرائع سے مبلے امام اعظم نے ننون حاصل کید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *    | امام أعظم اورفنون عصربير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | علم الشرائع سے مہلے امام اعظم نے ننون حاصل کیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tar            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |

| صنح  | معنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ľ                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| سادا | علم المكلام مين ا مامت يربيحلي ابن شيمبان كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ť                                      |
| 104  | ر ما را مام اعظم مس مروح علوم ا ورزان می تقسیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ŀ                                      |
| #    | ا مام وعظم سے طلب علم کی استحی تربتیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ľ                                      |
| *    | ا مام عظمہ نے لیرکین میں علم عصریہ میں تکمیل فرمالی تقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br> -                                 |
| 100  | ا مام اعظم اور علوم عقليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ֓֞֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜ |
| 11   | على عقليه من مهارت برعب النتربن ابي مقفص كا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                      |
| "    | ا مام اعظم کی کلامی اورعقلی علوم میں شہرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ť                                      |
| "    | مختلف مرارس اورم کاتیب سے امام اعظم سے مناظرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                      |
| "    | امام اعظم کے زمانہ میں علمی مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                      |
| 10 7 | ما فظر بن رُحب حنبالي كا اختلاف بير "ما سف -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                      |
| *    | مستدريان مين اختلاف اورجهم بن صغوان كاموقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | f                                      |
| "    | مستدريان اورامام اعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t                                      |
| 104  | ايمان مين تصديق اقرار اوراعمال كايام يمربط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲                                      |
| 11   | ا في فيم مد المحمودة  | ۲                                      |
| 100  | زبان كا اقرارايان ميس كميون مشرط ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲                                      |
| 109  | ایمان میں امام أعظم سے نزویک افرار کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲                                      |
| 141  | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳                                      |
| "    | 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳                                      |
| "    | مغتزله كاغلط يرويكندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳                                      |
| 175  | and it has been also the state of the state  | 1                                      |
| 171  | ا ي ي الرام المرام المر | ۳                                      |
| וארן | ١ علم كالم اور اس كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                      |
| מדן  | ا امام اعظم محد نزدیب اسلامیات مین علم کلام کی نبیت د فاعی مسرا برگی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d                                      |
| 170  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                      |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |

| a ned     | عنوان                                                                  | تتماره |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19        | علم کلام کے موضوع برا قلبت کا نفرت امام اعظم کوحاصل ہے                 | 4.4    |
| 44        | ۵ اور سے میں احد ناک کا وقت امام اعظم نے حدیث پر صرت کیا               | 4.9    |
| 12        | امام اعظم طالب علم حدیث کی حیثیت سے                                    | 9-50   |
| 19        | المام شعبی کا امام بخطم سے اکا برشیوخ میں شما ر                        | 411    |
| ,         | امام تشعبی کی صدیب ملی شان مامعیت                                      | 4414   |
| . •       | ا مام اعظم رسمے طلب علم کی ماریخی دا سنان کا اجمالی خاکہ               | 717    |
| ,         | بیس سال کی عمر میں صدیب پر صنے کی وجہ                                  | אומי   |
| 4         | علم حدیث میں امام اعظم سینت                                            | 410    |
|           | ا مام مسعر بن كدام كي شنها د ت                                         | 414    |
| y         | علم تعديبيت ميں امام مسعر بين كدام كا متعام                            | 416    |
| سر,       | امام سیجی کی زبانی ا مام اعظم کی اعلمیت کو اعتراف                      | TIA    |
| ,         | ا مام اعظم سمے حدیث میں اسا "مزہ<br>امام اعظم سمے اسا تذہ حدیث کی عظمت | +-14   |
|           |                                                                        |        |
| t (14     | اساتده في عظمت سے تلا فده كي عظمت كا زيدازه                            | 441    |
| ۵         | ا مام اعظم کی برترہی کی او فی شہبا دئے                                 | 444    |
| 7         | مملکت اسلامی بین محد میث کی ورسکا بین                                  | 277    |
| 44        | علم مديث كي صبح صاوق كاطلوع                                            | 444    |
| 44        | امام اعظم سمے اساتندہ ہیں میہلا طبقہ                                   |        |
| 4~        | میزندن سکے نیزد کی عدم صحت موضوع مرسے کو مسلزم منہیں ہے                | 444    |
| ,         | حديث مسم صحيح نه بهون كامطلب                                           | 444    |
| 49        | معرمیت صعبف کی ہیں دوقعمیں ہیں                                         | 444    |
|           | تعدیث افراق سے بارہے بیں فروز آیا دی کا دعومی                          | 449    |
|           | صحابه سعاتشرف دواببت                                                   | وسوسو  |
| <u>~1</u> | صحاب سے روائبت سے باسے بین نبوت معتمدسے                                | 441    |

| صفحر                     | عنوان                                                                                          | شماره      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1-1                      | رمام وعظم كا انس بن مالك سے ملمذ                                                               | landa la   |
| Jar                      | حضرت انس بن مالک بما اجمالی سوالنجی حیبره                                                      |            |
| 144                      | حضرت انس سے ا مام اعظم کی روا بیٹ طلب علم                                                      | ****       |
| 124                      | ر مام عظر محام النه الرالحارث سے للمند                                                         |            |
| 1                        | رمام المنظم في ربيا في عبد النه سي ملافات كا واقعه                                             | TTO        |
| 100                      | وہ ارائٹ ہے اوام اعظمہ کے سماع کی تصریح                                                        |            |
| 4                        | میدانند سند او از مرکب می                                  | 7 72       |
| 4                        | عبدالتدنين الحارث في مدين<br>حا وظالو بجرا لجها في علل حديث إدر ماريخ رجال محيرا مام بين       | 1774       |
| וררן                     | ها وطالو بجرا مجمای من علم ب اور ماری رسان سازه این<br>معرب با در در در داده است امر عظر مرابل | 779        |
| J~4                      | تعبیرالبترابن ابی اوی مصفحها ما استم کا ممکر<br>تنبی به به مران می می می می بسر مان ما از نا   | ٠٩٠        |
| <i> </i>                 | لتحمل روامیت کی عمراور محد مین کانقطه نظر                                                      | ויקשן      |
| 144                      | ا تصال روابت کی تنسرطه اور مسجار سی هم م                                                       | 777        |
| ,                        | کوفر می <i>ن علم حدیث</i><br>ریند                                                              | 1          |
| 19 -                     | محوفه مین صحابه کوام                                                                           | 444        |
| 194                      | سخاری ترب میں رو سے اسے والے را واوں کی تعداد                                                  | 240        |
| 194                      | المو فه کے میزین کی مرکزہ الحفاظ سے فہرست                                                      | des les el |
| 197                      | علامة النابعين امام سنعبى سنة للمذ                                                             | 4464       |
| 199                      | العديث كي زيا في بادوانشت كا دور                                                               | المراج ا   |
|                          | امام حماد بن سليمان سے اس عظم كو تمدر                                                          | 7749       |
| Yey'                     | أربيخ كاربك المناك حاوثة                                                                       | ۳۵.        |
| اموم <b>و</b><br>ا در مع | ا مام حماد برارها مرکی تهمت                                                                    | 701        |
| Y- p/                    | ا معا فط سبوطی کی زما نی ارجار کی مصیفت                                                        |            |
| Y* 9                     | الواسى ق السبيعي يسع تلمذ                                                                      |            |
| ומן                      | الإمام الى فيط سنيبان سعة امام صاحب كاللمذ                                                     |            |
| יין ויי                  | الحكم بن عنيب المام أعظم كاللمنه                                                               | raa        |
|                          |                                                                                                |            |

| صر          | ره عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ستميا              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 100         | ٢٥ الم اعظم كاطلب علم كريد سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                 |
| יקני<br>מנץ | ا علم کی خاطراسلام میں سفری اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>84</b>          |
| לנץ         | ٣٥ العد ببث اور فيقتر كا باليمي تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵.                 |
| "           | ٣٠ فقه وحديث كاتعلق شاه ولي الذكي زياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24                 |
| 714         | ۳۷ فقه و صدیبت کمانعتن علامه خطایی کی زیاجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.                 |
| <u>'</u>    | ٣٠ رملت علمه کی ششتار تبیخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4)                 |
| 474<br>474  | ۳ ا مام اعظم کے استعار جج کی تنداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44                 |
|             | ۱۷ كىپ بورىسىدىگى دام جمنلى سىرمهلى دازنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سپ                 |
| <i>y</i>    | ۲ محترم روام عظم سمدار دگر و امل فتن مرت ند و مرابع مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44                 |
| امرب        | الم المكتر على را المسلم على الدرية المن على المرود المن الما المرود المن الما المرود الما المرود الما المرود ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /4 <b>&amp;</b>    |
| 444         | ۱ استاری ام معظم کرسال برهای خیام<br>۱ استخاری راه معظم کرشانی من بغا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | '44<br>'44         |
| 477         | ۱ محدث اور فقیه مین جومرمی فرق<br>۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44                 |
| 444         | ا العلم الوقع الدين ما الدين المواجع الدين المواجع ال | <b>**</b> A        |
| 777         | ۲ سمد مین اور روامیت سد مین بیس امتیاز<br>دار دایو مورد باری سد مرد از مین مین از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 479         | ۷ روامیت واسناد سسے بہلے صدیبت کما مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| السام       | ا اسفاد وروابیت سمے فن میں وسعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| السوح       | المجمع سبن الرمنيف كواكب بادو واسطول سن مليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>rai</u><br>1741 |
|             | وه ا مام منجاری ومسلم کو چیروانسطول سند ملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| موسوم       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 741                |
| 474         | محدم محرمه کی علمی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا عمد              |
| ,           | سرببن سے عمل بیراغتما دا و را مام سبخاری کا مسلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gradi.             |
| 470         | امام اعظم كاعطام ابن الى رماح سے المد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı                  |
| 71"7        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***                |
| 777         | تعطار ابن ابي رعان كعلى وسعب ابرايك مروري سنيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                 |
| 4144        | تعمروبن وبنارسيف امام العظم كأثلمذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74                 |

| صنح         | عثوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فتماره       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 44.         | سكومت اورعدالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.          |
| 441         | عروبن وينارمني اورعروبن وينادبهرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAI          |
| 444         | ما فيظ الدالنه سرمحدين سلم سے الم اعظم كالمند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAT          |
| thu.        | الدينة م كرمير كي علمي حيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| *           | المربية معربيرن مي بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777          |
| 440         | العربية المراكب المراجع المراج | 444          |
| #           | L 1 /1 tw 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 715          |
| 444         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>"</b> ~ 7 |
| 40.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7</b>     |
| 404         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~^^          |
| 700         | ۲ الى فظ الوعبد النديا فع العدوى سي ملمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~9           |
| VA-4        | ۲ روایت مین را دارن کا تجیری انتقالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -9-          |
| <b>VA A</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 91         |
| 109         | ۲ ابو کمر محد بن مسلم بن شهاب النسر می مست کمند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44           |
|             | م محد نمین سے نزویک سب سے زیادہ جیج سند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41-          |
| וייי        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98           |
| <i>"</i>    | سه تحاسم بن محمد کی نشان هلمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10           |
| 7771        | ٣٠ عيره بنت عبدالرحن كاعلمي منعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17           |
| 744         | المناه والمناه | 44           |
| 774         | ۴ انتهب کی روایت سے غلط فہمی اور اس کی خبیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 79          | والمراب المرسم مرضوع برسا فطمغلطا في كم تعقبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| r4/         | بهم المم مالك كي نظر مين إمام أعظم كامتقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·            |
| 147         | به بصره اوراس کی علمی حبنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 40          | به الامام البريجراليوب بن ابي تمبيمه السنحتياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 44          | ۱۲۰ الادا البربربرب بن بن المع عظم كانما يال مقام<br>۱۲۰ حديث بين المع اعظم كانما يال مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|             | ٠٠ العديب برواه المراه عليان عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · •          |

|       | aut se                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------|
| صفحر  | ماري عنوان                                             |
| YA*.  | ۲۰ ۴ مجهول اورمنعیف را دیوں سے روابیت                  |
| ,     | ۱۲۰۵ علم اسنا و وروا بیت بین مجیمول کامسیله            |
| rati  | ۲۰۶۹ مجہول کی قسمیں اور اس بیرعلما رکی ادار            |
| 700   | ١٠١٨ امام اعظم كي شعفا سے روابت ان كي تعديل ہے         |
| 444   | ١٠٠٨ صنيب روايات كاورجه شوا مراورتوايع كاسيه           |
| 74*   | ٢٠٩ انحط او فيلطى سيكو كى باك منهدل ي                  |
| 141   | ۲۱۰ موضح اوبام الجمع والمتفرني ببن مام سخاري كيه و بام |
| 74 ev | اانهم كرتن الحفاظ بين إمام عظمرك مناسخ                 |
| 790   | ١٢٧ المذكره الحفاظ كاعلمي متمام                        |
| 494   | ١١٧ ا مام اعظم كالحفاظ بصريت بين منام                  |
| 799   | ۱۲۱۲ ا مام اعظم الوحنبيفدا وراسناد عالى                |
| p=+)  | ۱۱۵ اسنادعالی کی نلاش سلف کی سنت ہے                    |
|       | ۱۹۹۷ ایسادعالی محلے استحباب بیر صدیت سے استدلال        |
| T.P   | ۱۱۸ ا مام اعظم کی احاد بات                             |
| 4.44  | ۱۸۱۸ اسناوعالی کی دوسری تشمیس                          |
| 4.4   | ١٩٧ ا مام أعظم كي تناتبات ا وركه تاب الآثار ين نمور    |
| Y1-   | ۲۲۰ المم أعظم كي ملانتيات                              |
| 4     | ۱۲۷ ا مام سبحاری کی نلانیات ا وران کے دراتع            |
| 400   | ۲۷۲ ا مام می بن ابراتبیم ا ورا مام سفاری کی نلانبیات   |
| 4 +   | ١٢٣٣ انضحاك بن مخلدا ورا مام سبخارى كي ثلاثيات         |
| 44    | ۱۲۲۷ امام اعظم کی رباعیات اوران کاورجه                 |
| 770   | ۲۲۵ کارنیخ ندوین مدین او مینبط کے بین دور              |
| 4-4   | ۲۲۷ طرق دا سانب صدیت کی تعداد می زیانی                 |
| 4     | ۱۷۷۸ احا دین صحیحم کی محترثین کی بیان کرده تعداد       |
| 1     |                                                        |

| صفحه        | عنوالش                                                   | نتماره  |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------|
| T/A         | فران کی ۱ ۱۹۴۴ شینس اور ۱۰۰ م ۱۸ مدینیس                  | 744     |
| 57.         | العاويث يادكرنے كاسلف ميں رواج                           | MA      |
| 771         | "مدوين حدست ا ورعمر بن عبدالعزيز                         | Mr.     |
| 777         | جمع فرأن اورصحابه كي مساعي حليله                         | العاملا |
| TTE         | عامع القرآن كالحصرت عثمان سم بسے لفت                     | אשא     |
| 770         | سليم سيدمث في مع محمد كم موضوع صريت برهمي مراير          | 44      |
| 577         | عمر بن عبدالعزبر كالدوبن حديث سم بياسر كلر               | MMM     |
| ١٣-         | اسلام سے علمی مهرما بریرها فط این سخرم کا بیان           | 770     |
| <b>77</b> ) | فرمان خلافت میں حدیث عمر کا اضافہ                        | 444     |
| 4           | اسلام نمبن خلفام داشدین می سنت                           | 444     |
| 777         | جمع قرأن بيان قران براكب اسم تفسيري بحتة                 | 24      |
| 777         | الربت تجمع كي نفسبرائن عهاس اوريشاه ولي الشركي تنفيد     | 449     |
| 444         | ان عبیه احمد کی نشاه ولی الند کی بیان کرده تشریح         | 64.     |
| 771         | عمراة آل اورعمر ثاني محتمل بين تيم امنگي                 | (יקיק   |
| 777         | "مدوّبين حديث كي اوليّت كانترن                           | דקיד    |
| 2           | د در سرمی صدی جمری میں "مروین صدیت                       | 464     |
| 770         | ا مام اعظم متراتع سمے مدون اقرل بین                      | 244     |
| 744         | مديث لين المام أعظم كي تصنيف                             | 440     |
| 1           | التأثير الآثار كاطريق تالبيف اللاقى سيسے                 | 44      |
| m4-         | املا في طربن بن تلا مده ك البيم محدثان تعبيري د مان      | 244     |
| 444         | كنا ب الأننار كسف ا وراس كي روايات                       | 244     |
| 70.         | استن ب الأ تار بروايت المام محدا و راس كي نار بخي حيثنيت | 449     |
| rar         | ا كناب الأثنار سروابت الجي لوسف ا وراس كي ماريخي حبيث    | NO.     |
| raa         | كناب الأثار بروابيت امام زفراوراس كي ناريجي حيثيت        | 701     |

| صنف        | عنوان عنوان                                             | <del>-</del> - |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 704        | هم كتاب الأيار برداميت حن بن زيادا و راس كي ارتجي حيثيب | ۲              |
| 700        | ۱۵۱ المون کی تصحیف براکب صروری توضیح                    | •              |
| 4.4.       | ٢٥٧ كتاب الأثار كى روانبتى صحت                          |                |
| الاسم      | ۲۵٪ کتاب الا تاری علمی شیشیت                            |                |
| <b>177</b> | ٠٥٧ كتاب الأثاركا تارسخي منقام                          |                |
| 770        | ، ۱۹۵۰ کناب الأناركي امتيازي شينت                       |                |
| 774        | ۵۸ کناب الا تاری مقبولیت                                |                |
| 779        | ۴۵ کتاب الآثار کا اس دور کے محدثین مراثر                | 4              |
| 441        | ٢٨ م كناب الآثاري مسانيد كے نام برقلي فديت              | ٠              |
| rer .      | ١١ مم الواب اورمسانيد كافرق                             | į.             |
| 740        | ١٧١ معا فيظ محدين مخكد رمامع مستدا بي صنيفه             | ۲              |
| 744        | اله ١٧ العافظ الوالعباس المحدين محديمانع مسندا في مغينه |                |
| 144        | ١٠٨ معا فنط عبدالندالحارثي سبحارسي جامع مسندا في صف     | ŕ              |
| ۲۸.        | ١٧٨ العافظ محدين الرابيم الاصفها في جامع مسندا ﴿ فَهُ   | ۵              |
| 741        | ٧٧ ما فطالوالحسين محدين المنظفرهامع مسندان سيب          | 4              |
| FAF        | ١١٨ ما فطالوعبدالند صبين بن محمديوامع مسندا بي صنيفه    | 14             |
| TAP        | ٢٧ ما فظ الولعيم الاصفياني مامع مسندا بي حنيب           | A              |
| 504        | ۲۷۹ منافظ ابن ابی العوام جامع مسندا بی صنبیفه           |                |
| "          | مهم المحافظ ابن عدى حامع مستداني منيفه                  |                |
| ra0 .      | مهم المعافظ الوالحسن الشغاني موامع منسدا في حبيمه       |                |
| ħ          | ١٨١ العافظ الوبكرين عبدالها في جامع مستدا في صنية       |                |
| MAC        | ۲۷ حافظ طلحة بن محدبه مع مندا بي صنيفه                  |                |
| /          | يهم العا فط ابن عساكر ومشفى حامع مسندا بي عنيفه         | . ?            |
| 700        | ٢٥ العافظ علي عبضرى مغربي مامع مسندا بي صنيقه           | 6              |

| صفحه        | عنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لنماح |
|-------------|-------------------------------------------|-------|
| rng.        | محدث خوارزمي وترتبب دأده عامع المسانيد    | 44    |
| T9.         | اطرات حافظ ابن القبسراني                  | 844   |
| <b>741</b>  | مسآنبدا مام اعظم می شرصین                 | 14A   |
| <b>1797</b> | حدبثكما دوسرا مجموعه موطاا مام مالك       | 449   |
| 797         | كتب مديث بين موطا بحمام مقام              |       |
| 794         | موطار کی وجوه ترجیح                       | 701   |
| 794         | موطائس واستى تسلسله كي مركز مشخصيتين      | 421   |
| T9^         | عهام معمر من راشد اوراس کی تاریخی حبیثیت  | 444   |
| 4.4         | معامع سفيان النورى اوراس كى تارسني سبشيت  |       |
| 4.4         | اُس دور کی اور کتابیں                     | MAD   |
| ۲-۵         | كتأب السنن محدبن سجريسج                   | 444   |
| 6.4         | كناب الفرائض محمد بن مقسم                 | 444   |
| 4.4         | کنا <i>ب انسنن لزائده این قارامه</i>      | 800   |
| /           | كما ب السنن سيحيى ابن ركريا               | 444   |
| 4           | كتأب السنن وكبع بن الجراح                 | 49.   |
| 4-9         | س السنن سببير بن الي عروب                 | 491   |
| 41-         | كما ب التفسير المينم بن يشير              | 494   |
| <i>N</i>    | كأب الزيد عبدالتران المبارك               | 495   |
| q14         | سبرت ومنازي اوران كي حيثبيت               | 494   |
| 4           | فقه وتشراتع اوران كي مار سخي حيثبت        | 490   |
| 410         | فعته ونشراتكع ببرامام الخطم كي تصانبف     | 444   |
| ۴٬۹         | ستنالي سيدسن وحاكم مديث                   | 494   |
| 771         | و دمهری صدری سے مصنت فین اور ان کی کتابیں | 440   |
| 48 pm       | مصنتفنن اورنلا مده امام أغظم              | C 44  |

| مفع       | عثوان                                                  | لتماخ |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------|
| pro!      | تبسرى صدى مين علم حديث                                 | ۵     |
| 1         | على صديب بين تشرت طرق                                  | 0.1   |
| 627       | محدثين وسفاظ بعديث تسمه مراتب                          | D-4   |
| 444       | مديث مين مولفات كالوسع                                 | 4-1   |
| ,         | علم حدمیت میں مسانبید کی البیت                         | م د د |
| 44.       | مصنفین مسانبد کا پیش مها د                             | ۵۰۵   |
| 641       | نیسری صدی سے مسانید کی فہرست اجمالی                    | 0.4   |
| 4         | مها نبید کی تصنیف میں متنرف اولیت                      | 3.4   |
| الإعاب    | عبيدالتذبن موسى كالثبيع اور محدثين مستصميمال اس كامطلب | 4.4   |
| by backer | مستدامام احمدين عنبيل كي عظمت                          | 4-4   |
| 777       | كيامت دا مام احمد مين مرضوع عند بنتين تعبي مين ؟       | ۵1-   |
| 444       | مسندامام بقى بن مخلد سى وسعت                           | \$11  |
| 4-9       | علم حدسیت بس مصنعات                                    | DIT   |
| 7         | معننف عبدالرزاق اوراس كي مارسخي حيثيت                  | ٦١٣   |
| 66.       | ا ما م عبد الرزاق مو ا مام عظم است منته وت بلمذ        | DIG   |
| 66        | مصنف ابن ابی شبهبرا وراس کی رواستی سبتیت               | ۵۱۵   |
| lha       | مصنف ابن ابی شیب کی خصوصیات                            | 214   |
| 664       | امام مالك اورامام لبث بن سعد كي خطوك ببت               | ∆14   |
| 727       | ا مام الوحنيفه كى كتاب السيرية المام الوزاعي كى تتنعيد | DIA   |
| 640       | تیسری صدی بجری بین صحاح کی بدوین                       | 019   |
| 74.       | ابن ماجه اسنن دارمی با موطا کا صحاح سنته مین شمار      | 24.   |
| 767       | صحيح امام فسنجاري وصحيح امام مسلم كاعكم حدمت مين مقام  | 241   |
| 420       | محدثان کرام سے نز دیاہ صحیحین کا مقام                  | 244   |
| 707       | معیمین میں صح <i>ت حدیث کا م</i> حیار                  | ۵۲۳   |

| فتفحم       | عنوال                                             | شماره |
|-------------|---------------------------------------------------|-------|
| 707         | التزام صحت اوراس كامطلب                           | ۹۲۴   |
| 601         | سخاری ومسلم می نتیه طبیرا ورغلما ترکی ارام        | 010   |
| 1911        | "ملقى امت بالغيول اور تيجين                       | 244   |
| פרק         | بخارى وسلم كاصحيت بين مقالم بعدين أف والول سے ب   | 244   |
| 444         | صیحے بخاری کا برانام اور اس کی سب سے شرمی خوبی    | Dr.   |
| 44-         | صحع مسلما يصحيح سبخاري مبن موازير                 | 049   |
| <b>e</b> 41 | العدميث كين الأم مسلم كالمتقام                    | AT-   |
| 447         | سنن نساني اور صحاح كبين اس كامقام                 | 271   |
| 444         | سنن ابی داؤد کاصحاح بس منام                       | Der   |
| 449         | سنن ابی داود کی فقہ میں اور نجی تروسنے کی دیج     | Arr   |
| 4~.         | سنن تر نری کام حاج سته بین درجه                   | 250   |
| r^1         | ترمذي بين مجيع سے ساتھ سن اور غرب كى اصطلاح       | ٥٣٥   |
| 4-4         | تر مذری سے بارسے بیں ایک اسم سوال                 | 0-4   |
| 4-4         | صحاح ستبرمين سنن ابن ما حركما مقام                | 074   |
| 6~4         | مؤلفين صحاح سے نقط نظر كا البف من اختلاف          | ۵۳۸   |
| r/^9        | امام سني رسي كالصحيح كي تصنيف مين لقطرنظر         | 249   |
| (4)         | امام مسلم ماصحیح تی ترتیب میں مطبح نظر            | 47.   |
| "           | ا مام الروار و كاستن كي البيت مين مقصد            | 201   |
| 497         | ا مام الرعبيلي ترندي كاسنن كي البيب بين بيش مها د | DAL   |
| 791         | ا مام نسانی کا تناب کی مالیف میں مسکک             | DAL   |
| 494         | المم ابن اجبركا مطبخ ننظر                         | عرو   |
| 494         | صحاح ستتركى علمى خدمت                             | 000   |
| M90         | مستخرمات محيحين اوراستخراج محفقواتم               | 496   |
| 40 4        | احادیث صحبحین سے طرق واسائید کی تعالیہ            | 04    |

| صغم         | عنوان                                                      | متماده |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 44.         | صجین اور دوسری کتابوں کے اطراف                             | ٨٥٨    |
| 444         | و وسرى اور تيسرى صدى سے مولفين مديث                        | 244    |
| A           | تبسري صدى سيم محذبين كاليهره نشاه ولى التركي زبا في        | ۵۵٠    |
| <b>A-1</b>  | مجترالته بي بيان كرده دوسرى صدمى سيدمى الن كاحال           | 001    |
| 0.4         | د وسری اور تبیسری صدی بیر صحت مدسی کامعیار                 | DOY    |
| 4.4         | وومهرسی صدی کے انگر حدیث اور اصادیب مرسلہ                  | 00-    |
| Air         | ا فراد وغرائب اورنبیسری صدی سے محدثین                      | 200    |
| <b>a</b> )) | الوداؤد وترمذي كي حديث قلتين                               | ۵۵۵    |
| ٥١٢         | سنن ابی داو و کی صدیت تآیین                                | 004    |
| 010         | صبحبن كي مدست خيار محلس                                    | 004    |
| 010         | ا مام أعظم البرصنيفدا ورحد سن مج صحت                       | ۵۵۸    |
| <b>4</b> )9 | راوی کے ضبط صدر کی انہمیت اور اس کی نتیرط                  | ۵۵۹    |
| ar.         | صنبط مطام فهوم اوراس کی محدثان کی نظر میں سنگینی           | 24.    |
| <b>6</b> 77 | امام اعظم اوررد وقبول روابت                                | الاف   |
| 070         | أتبيني وقانوني لحاظت احادبيث كي شهرت                       | 047    |
| 574         | ا مام اعظم اور امل میومی سے روا بت                         | 244    |
| 274         | جهرت المسيء بالسنع ببن ما فظ زبلني كانوالص ميذنانه نقط نظر | ۵۲۶    |
| 277         | جرح وتعديل رواة حديث اورامام اعظم                          | 041    |
| 277         | علاتمر سخاوی تی جرح و آعد بل بر ایک موزخانه و ستا دیمر     | 674    |
| 244         | جرح وتعديل سنع موضوع برامام ترندي كاامام اعظم يسع استدلال  | 041    |
| 274         | امام اعظم ا ورمها سرحيفي كي نصنيه ف                        | 24     |
| 54-         | زيربن عياش اورامام مالك اور البصنيفه كالنفتاناف            | 040    |
| 40)         | اسمام الرحال اورامام اعتظم                                 | . 02   |
| 640         | لتخمل روابيت صربيت اورامام أعظم                            | 34     |

| صفحر | عثوان                                                                                                                   | مثماره |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 244  | ستحل روابت سے طرق                                                                                                       | 244    |
| 677  | سماع وعرض                                                                                                               | 24     |
| 201  | تتحمل رواميت اورابعازت                                                                                                  | 94 N   |
| 0 by | ستحمل روابیت ا درمنا وله                                                                                                | 348    |
| 204  | معدست نناذ اور رام عظم                                                                                                  | 044    |
| ممم  | روابیت با کمینے اور امام اعظم                                                                                           | 24     |
| 077  | رو بع بعد اورمعرفت کامعانی ہے تعلق ہے                                                                                   | ۵۷۸    |
| 444  | روایت بالمصنے کی اجازت اوراس کی ضروری نتیرطیب                                                                           |        |
| ۵۲۵  | روابیت بالمصفے کی اجارت اور اس می سرور کی سرمین<br>روابیت بالمصفے سے جواز کے لیے علمار سے بیان کروہ نیا کتے             | 249    |
| 244  |                                                                                                                         | 04.    |
| 044  | روابیت بالمعنے کا دائرہ کار وسیح ہونے سے عکمار کی پریشانی<br>دور بیت بالمعنے کا دائرہ کار وسیح ہونے سے عکمار کی پریشانی | DAI    |
| 254  | مراننب مدین اور امام اعظم کامسنگ<br>ورده میرین اور امام اعظم کامسنگ                                                     | DAY    |
| 844  | توا تراسنا دیراکسول مدیث کے علماری ارام<br>ور دیون                                                                      | ۵۸۳    |
| D 44 | آوا ترغمل اوران کی تالونی ط <sup>ی ق</sup> ت<br>روا ترغمل اوران کی تالونی ط <sup>ی قت</sup>                             | DAN    |
| 044  | مديث صنعيف كواكر تواتر عمل كي ائتيد برتو وه مجيح قراريا تي س                                                            | 0.0    |
|      | تواتر قدرمِشرک، تواترمعنوی کی حقیقت                                                                                     | D~4    |
| 0.4- | انصاراتهما وكي حجبيت اورامام اعظم                                                                                       | D 16   |
| DAY  | انتبار أما دمما معبار إحتجاج                                                                                            | 411    |
| 040  | معيار احتجاج بب اصحاب روابت ا در ارماب درابت كالمسلك                                                                    | b 14   |
| 844  | سندسي متعلق سخفيت محدّد بالدرسة سي متعلق تنفيح فقها بالكام م                                                            | 09.    |
| 0 AL | صحت مدبیت سے ساتھ تبولیت مدبیت کی مشرطین                                                                                | 091    |
| 2    | تغولة بت مديث كي ميلي نترك كمسلم الحتولون سمة خلاف نه بو                                                                | 494    |
| 4    | العارميث مسع عمامه اوراس سيمسلم اصولول سي تصادم                                                                         | 394    |
| 291  | کی سرمدست بہائے نود ایک اصول ہے ؟                                                                                       | 290    |
| A 97 |                                                                                                                         | .590   |
| 1    | الريب مريب الرابيم المدار المايم المدار المايم المدار المايم المدار المايم المدار المايم المدار المايم المايم           | , ,    |

| صفحه | عنوان                                                     | تماره |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 295  | معانی قران سے متصاوم صدیت                                 | 044   |
| 295  | سدسٹ کے صبیف سرونے کی وجوہ متعدد اور منتبائن ہوتی ہیں     | 044   |
| 295  | حدیث المتبا یعان کی محدثنا مذا ورنعیبها نه تعلیل          | 44    |
| 29-  | صربیت کی مقبولیت بین معانی قرآن سے تصادم علت فاوجر ہے     | 299   |
| 292  | سديث مصراة اورمناني قرأن سيءاس كامعاصنه                   | 400   |
| 294  | معربیث مصراة اورسنت مشهوره سے اس کا معارضه                | 4.1   |
| 4-7  | تعديبت مصاتة اوراس برامام أعظم مصموقت كي غلط ترجما في     | 4.7   |
| 4.6  | سننت مشهوره سسے معارض صدیب                                | 4.4   |
| 4-0  | سنتث مشهوره سيصمعا رصنه اور صدميث عمرو بن سلمه            | 4.4   |
| 400  | انحبارً احادكا توارث سيدم عارصنه اوراً مام عظمُ كما موقعن | 7.0   |
| 711  | تحديث تسبماركي تعليل اورحا فيطدا بن تبمير كالبواب         | 4.4   |
| 415  | العاوسيف رفع مدين كا توارث سي معارضه                      | 4.4   |
| 414  | علآمهمعين الدبن سنرحى كاخدشه اوراس كالبواب                | 4.4   |
| 414  | اعمال واقوال صحابه كالسلام مبس متعام                      | 4.4   |
| 77-  | انحبار أبعاديبي مقاميمت الورامام ونظم                     | 41.   |
| 484  | ر نبع برین کی مختلف صدیتوں میں مصالحت                     | 911   |
| 454  | بهبه کی وانسی براها د میث میں متا مجست                    | 414   |
| 444  | ارشا دنبتوت اورصحابی شے فتوہ کی میں منا ہمت               | 414   |
| ۱۳۰  | المحد حببن مرا بيبي برفكرى انقلاف كي بناير جرح            | 4/4   |
| 441  | ولوغ كدب برالوسر مرره محافتوى اورامام ببهيقي كي معذرت     | 412   |
| 755  | نعيم بن حما د بر وضع حد سين مح الزام                      | 414   |
| 750  | جماعت كطري تبوجان يرسنتين ترجيناا درجدميث ابي سربرة       | H &   |
| 454  | مختلف او آمات من سنتون کی اورتنگی سرنیکه                  | 417   |
| 464  | صبح کی سنتوں کی اوائیگی بیرا یا رصحابہ                    | 4,4   |

| صفحر    | عنوان                                                                                                    | شماره      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| *9 644  | فبيس بن فهدك واقتد كاغلط استعال                                                                          | 44-        |
| 761     | وحجره نرجيح احادبت اورامام اعظم                                                                          | 441        |
| سويع به | کی مختلف احادیث میں فقامیت و حبر ترجیح ہے ؟                                                              | 444        |
| פאד     | وقابدت صحت روایت کی نهیس ملکه ترجیح کی ننسرط ہے                                                          | 444        |
| 464     | ر فع برین کے مرضوع برا مام ابر حنب فیرا و را مام اوراعی کی گفت گو                                        | 777        |
| 744     | واقعه کی روانتی صنعیت اورعلامیسلطی کاجیلنج                                                               |            |
| 464     | علوات اوسے مرط کرفقا مرت کیوں وحبہ ترجیح ہے                                                              | 446        |
| 70.     | المنعقد محيزوك ويوترجي افقهت ہے اکثریت منہاں ہے                                                          |            |
| اه      | المديد أو جنعد في عان المام عنظم                                                                         | 474        |
| 407     | متدة ورا مدراه الم تر فدي سب ميليه حديث تي نفسهم ثنا تي تقي                                              | Hra<br>Mua |
| "       | منتقد مهر دا ورمنا خرین کی خسن می فرن                                                                    | 779        |
| 1ar     | اورس سر مرزا بالمرصندين بيرن رعما سففيد كاندس سے                                                         | 4+~        |
| "       | 12000 1000                                                                                               | 741        |
|         | صنعیف پرمل میں امام الرحمیفرا ورا مام احمد میں ہم اجہیں<br>منعیف بینے منتقد میں کی اصطلاحی منعیف مراد ہے | 477        |
| ay      |                                                                                                          | 7 74 14    |
| a 4     |                                                                                                          | יקדוני     |
| 101     | 1.1 **                                                                                                   | 120        |
| 09      |                                                                                                          | lgry       |
| eq.     |                                                                                                          | 14         |
| ואף     | ۴ مدریت صنعیف برعمل کرنے کی تبن منتظیر<br>۱۹ میریت صنعیف برعمل کرنے کی تبن منتظیر                        | <b>T</b> ^ |
| - F     |                                                                                                          | 79         |
| ,       | ہ ووائی کے شیبر برعلآمر خفاجی کا بھوا ب                                                                  | ¢/*        |
| 10      | *                                                                                                        | <b>6</b> 1 |
|         | 1 h n.                                                                                                   | 47         |
| 77      | اور المعدميث وقباس مين تعارض اورامام أعظم                                                                | 71         |

| اعدقح | عنوان                                                                                                               | تماده  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 444   | قیاس کی شرعیت برعلمار کی اُرام                                                                                      | 400    |
| 74.   | خبرِ واحدا درفیاس میں نعارض برامام عظر کے موفف کی تومنیح<br>خبر واحدا درفیاس میں نعارض برامام عظر کے موفف کی تومنیح | 400    |
| 441   | مخرالانسلام في جانب سے ا مام اعظم محمد مسلك في عنظ ترجماني                                                          | 767    |
| 744   | صدرالاسلام كي جانب سے الم عظم محمسلک كي صبح ترجماني                                                                 | 444    |
| 744   | نشخ الوالحسن كرخي كي حانب ست صدرالاسلام كي التيد                                                                    | 444    |
| 454   | علم صربت بس امام اعظم سم اصول اور ان کی ناریخی شبنیت                                                                | 769    |
| 740   | صحت صحت صحب المركم أصول اور قبولت ومدميث شحيضوا بط                                                                  | 40.    |
|       | بقيب صحت سمے موضوع پر قوانمن تتخریجی ہیں ایسے ہی قبولیت سمے موضوع پر                                                | 101    |
| 744   | اَصُول تَخْرِیجی ہِنِ                                                                                               |        |
| *     | و وسر سے علوم کی طرح محد بیت بھی ایک علم ہے۔                                                                        | 701    |
| 4     | شاه ولی البته کاسبے معل سهرارا ورا س بیمطنیای سبخت<br>ن                                                             | 401    |
| 441   | نشاه صاحب کما منشا اور خودان کی رہائی اس کی تعبین<br>سیادہ میں اصداقت اور اس کی رہائی اس کی تعبین                   | 701    |
| 744   | أصول وضوالبطر صحمت وتبركيت وحديث                                                                                    | 1      |
| 705   | مجتہدین سکے بیش نظر شریعیت محاربورا نظام ہوتا ہے۔<br>م                                                              |        |
| "     | لجتهدين اس حيثيت بين البياست منامبرت أسطة بين<br>المنابدين المستنين البياست منامبرت الطفة بين                       |        |
| 444   | نلا نده حدیث اورا مام بمختلم<br>این دستارین بر                                                                      |        |
| 49%   | الی فنطرسیمنی این زکر باین ابی را نکره اور ان کی مید ثایه شان<br>ما مناب                                            | 40     |
| 790   | الحافظ عبداليتربن بزيدا لوعبدالرحمن المقرى اوران كي محدثنا ندنشان                                                   |        |
| 797   | ا مام مقرمی <u>سے متعلق ابن ابی حاتم کا م</u> غالطه<br>اورور درور                                                   | 44     |
| 499   | لى فخط الامام عبدالندّ بن المبارك كي محدّ نا مذنت ن<br>تقريف السرين بريد ب                                          |        |
| 4.7   | بتنيم في الحد من <i>يت مما مطالب</i><br>مداد ما مدود مير مير ا                                                      |        |
| 4.4   | الامام الحا فيظه البراتهيم بن طبها ن<br>نزر من مدارية من                                 |        |
| 44    | عارتین کی اصطلاحی زبان میں ارجامہ کی تقبیقت<br>ماری میں مرس                                                         | *   44 |
| 4.4   | لامام الحافظ منحي بن البرام بم                                                                                      | 1 77   |

| صغحر | عنوان                                          | ننماره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 410  | فطالعناك بن مخدرالوعام النبيل                  | Delle mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41   |                                                | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 410  | نظ نیر برین م <b>ارون</b><br>دن که در را که رخ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 414  | نظ و کیع بن الجراح<br>افط علی بن مسهر          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 419  | اقط علی بن مسهر<br>مناسخفص مورخیات             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 447  | فظر بیشن بن بنشد<br>و نام مختمه روز اشد        | المام الحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44   | عقد، بم بن جنبر<br>با مام عظمر بسيم لمن رئيسة  | المارة ال |
|      | - 20 - 1 100                                   | 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# المم عليفات حواشي كي ميست

| صفح        | عنوان                                                                      | متماده |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 44         | عما والدبن ابن كثيرها فيظر كاجهره                                          | +      |
| 44         | ا میت امتحان میں دلیل محبت اور فائدہ محبت کا بیان                          | ۲      |
| 49         | الوموسنى انشعرى عبدالندبن فيس كابهره                                       | *      |
| <b>a</b> 1 | تعديب ابن مسعود نصر المدّامرُ ١٠٠٠ المؤنكي تتحرّ بح اورامام شافعي كي تشريح | 4      |
| 87         | علامه سندهى الوالحسن لورالدبن محدبن عبدالها وي كاترجمه                     | •      |
| 75         | تقرأ سبعه، برتشرنجي نوك                                                    | 7      |
| 4 6        | ا الم الحرمين و وعظيم المرتب محصية تول كالقب ہے                            | 4      |
| 49         | قرآن نظم اورمعن وولول كأنام بسے                                            | ^      |
| 41         | الرميال كي تعبيت اوراس كي البيث كالبيث كالبين منظر                         | 1      |
| 44         | حافظ جلال الدين السبيرطي كاتعارف                                           | 1.     |
| <b>A1</b>  | معا فنط ابن مجرعسقالاني شارح سفاري كاليهرو                                 | 11     |
| 40         | املم البوداؤوا ورامام وارمى كاتعارت                                        | 17     |
| AA         | عا فنظرا بن عبدالبرالوغم و قرطبی کا تعاریت                                 | 11     |
| 4r         | ا مام البرعديلي محمد بن صيلي تنر مذري كالبهر و                             | 14     |
| 40         | فمرو بن شعب عن البيرعن حده كي أضول كي روشني من تنترسج                      | 13     |
| 44         | ميرالمومنين في الحدميث محدبن إسماعيل البخاري كا تعارف                      | 1 14   |
| 94         | مام حماوین سلمه کامحذ ثبین کی ژبانی نغار دن<br>نه م                        |        |
| ,          | شهورنا قدالوعبدالنترومبي كابهره                                            | 1/     |

| صفحر             | عنوالنے                                                            | فاره        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4^               | منهورصوني امام حسن بصري كانتعارف او رميزتين ببرمتنام               | 19          |
| 1++              | أبت قرأني بل هوآبات بينات سيصراط مستقيم كالشنباط                   | ۲٠          |
| 114              | ا مام الرحنيفه كوا مام عظم كے لقب سے بيكانے اور بريكانے بچاہتے ہيں | +1          |
| /                | حافظابن بجرمكي كالبيره                                             | 77          |
| 141              | ابن خليكان كانام لعنب مولد وسكن اوروح تسميه                        | **          |
| Irr              | الوزكر بالسيحيى بن النترف نووى كاعلمى مقام                         | **          |
| 1                | ولاراوراس كي فتميس ولاراسلام ولارصلعند، ولارازم                    | 70          |
| 144              | المام الحسبين بن على الوعيد التصعيم ري كاتعارت                     | 74          |
| ′                | الوخارم عبدالحميدين فاصني عبدالعزيز كالمكب                         | 74          |
| 140              | مدمت الى برريه لوكان العلم بالن باليرنوط                           | +           |
| 177              | تعجيم الأمرت شاه ولى النّرمحدّت كاعلمي وعملي جبرو                  | 49          |
| 11/4             | المام مسلم بن الحجاج الرائحسين كما تعارف                           | ψ.          |
| "                | المام الل السنداحمد بن منبل الشيباني كاتعارف                       | 4"1         |
| 144              | اولوالعزم من الرسل كي تشريح اوران كي تعداد                         | 27          |
| اساسا            | عدالت كى نغوى تحقيق اوراس كم مختلف اطلا قات                        | 7474        |
| אייןו            | عبدالنربن مسعود كارواميت معدميث مين متام                           | 44          |
| 154              | خيرالقرون قرني مبن جهور كالمسلك                                    | 40          |
| 1ra              | تا بعی کی تعریب پرشبرا دراس کاالزام                                | 27          |
| 14.              | حدیث کے منجب ہونے کا میر بین کے میمال مطلب                         | 14          |
| 141              | حافظ زين الدين عراقي كااجمالي ترحمبر                               | <b>17</b> 4 |
| 11               | تعدیث طلب العلم فریفیته علی کلمسلم کی تخریج اوراس سے طرق           | 79          |
| 4                | سرم بين امام اعظم كي عبدالله بن الحارث سن ملاقات                   | ٨.          |
| , <del>,  </del> | مشهور محدث عفال من مسلم كاجهره                                     | 91          |
| ۲۰۲              | موطا الام محد كي رواستي و ماريخ بصانتيت                            | 64          |
| Y*A              | ترك رفع بدين برسدين ابن مسعود اورمختلف طريقون سعاس كى تخريج        | (4 km       |

| صغر    | عنوان                                                                   | شماره      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 411    | ا مام الحد بث على من الجعد كابيجهره                                     | 44         |
| 410    | أمبت نفريسه مختلف مسأتل كالشنباط                                        | 20         |
| 714    | حدمیث اورروامیت بعدمیث میں حبوم رمی فرق                                 | 44         |
| 419    | اللاش علم کے بلیے میلنا دوطرح کا ہے                                     | ¢14        |
| וץץ    | تعلف بن اليوب فقيبه ومحدث كانهارت اوران كامتام                          | <b>%</b> ~ |
| 770    | اختلافي مسأئل بب عمل حربين كاعلمي مقام                                  | 4          |
| 701    | زبارة قرالنبي بيرحد ببث ابن عمرا دراس كي تصحيح                          | ۵.         |
| 404    | مسأئل فقد سے ام عظم سے بتوائز منقول مونے برتبصرہ                        | 41         |
| 475    | ليت بن سعد كم الم الفظم سي تتروت المذكى شخبين                           | DY         |
| 444    | الومحارى والمندبن وميب بن مسلم كاترجم                                   | 24         |
| 44.    | حا فظ علم الدبن صالح بن مراج الدبن البلقيني كا ترجمه                    | 94         |
| 444    | نضربن مخمد الوعب التدمروزي استاد محدث اسحاق كاترجبه                     | 44         |
| 44~    | الومحد عبدالته حارثي سنحاري كي محذنانه شنان                             | ٥٠         |
| **     | المام اعظم كي نار بنح و لادت سے حا فيظ محمد بن ابرائيم سے بيان كي توضيح | 24         |
| 110    | نعارته ابن زبرسكة فلبل الحدميث اوركثيرالى ربيت مرسف بيز نبصره           |            |
| 199    | التحاف النبلام كم حواله سعاما فظ محدين ابرامهم الوزير كا نعارف          | 49         |
| ۲۰۰    | اسناد کے آمت اسلام برکے خصائص سے موٹنے پر عکمار کی ارار                 | 4.         |
| 154    |                                                                         | 47         |
| TYP    | جمع قرأن كي لي زيربن ناست كم انتخاب كي وجوه                             | 74         |
| Tor    | الدسليمان الجوزجا في كما تترجميه                                        | 42         |
| 444    | اسدبن الفرات فاصنى فيروان كانعارف                                       | 74         |
| מן פאן |                                                                         | 70         |
| 444    | الوبيجة محدين احمدتمس الانمر مسرضي كالبسوط ترجيه                        | 44         |
| 449    | ابرائهیم بن سیارنظام معتزلی کا تعارف<br>فن میرون میران                  | 74         |
| 461    | فخر الاسلام على بن محمد إورصدرالاسلام محمد بن مكرا تعارف                | ۲^         |

#### بناللانجاني

اَلْحَدُ مِنْهُ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِسَادِ ﴾ اللَّذِيْنَ اصْعَلَىٰ سب سے بہلے ابک ارشاورِ آ فی اورایک مدیث سُن پیجنے ، النّدسیمانز فرانتے ہیں ۔ مدیث سُن پیجنے ، النّدسیمانز فرانتے ہیں ۔

قَلُ حَلَيْهِ سَبِينِكُ اَدُعَوْالِلَ اللَّهِ عَلَىٰ بَعِدِيُوَةٍ اَنَا وَمِنَ اتَّبَعَنِىٰ لَا وَمُنَ اتَّبَعَنِىٰ لا وَسُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا آنَا مِنَ الْكُنْرُ كِينَ يِلِهِ

کرد دو میری را ه توبیہ کے میں روشنی کی بنا پر اللہ کی طرف بلا تا ہول اورجن لوگوں نے میری پیروی کی وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں اورجن لوگوں نے میری پیروی کی وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی یا کی ہو میں مشرکوں سے مہیں ہوں ۔

بونٹنف میں مضور کا بیرو کارہے اس کا کام اسی بات کی دعوت دیناہے

حب کی مصنور انور نے دعوت دی ہے۔ اس اُبت میں دعوت کو دونوں کا کام بنا پلہے اور یہ بات بالکل وامنی ہے کہ جیسے آپ کی پیری کرنے قبالے آپ سے سابقہ دعوت میں مشرکیب ہیں ' فرق ہے توصروٹ یہ کہ دعوت ویٹا نبی کا کام

ا باره ۱۱ این ۱۰۸ که ابوالفدار کنبت ، هما دالدین لقب ، اسماهبل بن عربن کثیرنام به نسباً فرستی ، وطن دمشق سے ولاوت ۱۰ مده بین بمقام مجدل برئی ما فظ جمال الدین المزی ۱۲ مد، حافظ ابن تیمید ۲۷ مده که سامنے زانوئے شاگر دی سطے کباسبے ابن النما دخسابی ، حافظ ابن تجر، حافظ سیوطی ، حافظ ابن تفر صنی اور نیخ ابن ناصر نے ان کے منافب کی ابن النما دخسابی ، حافظ ابن تجر، حافظ سیوطی ، حافظ ابن تفر صنی اور نیخ ابن ناصر نے ان کے منافب کی جی متعدد کا اور شیخ ابن ناصر نے ان کے منافب کی جی متعدد کا اور کی مصنف میں یہ مدید میں دوات باتی مسلک کے لیا طاسے شافی ہیں کے تعدید باب کثیر جسم کا ا

التذكانبى ہونے كى وجرسے ہے اورمومن كاصرف امتى ہونے كى وجرسے منہيں بلكہ نبى كامتين اوربروكار ہونے كى وجرسے ہے ایسے ہى طاعت بیں ہے دولوں نثر بک جیں لیکن نبى كی طاعت نبى ہونے اور اس كے منصوم ہونے كى وجرسے ہے اور امتى كى طاعت متبع رسول اورمج بند ہونے كى وجرسے ہے انتاظبى نے الموافقات میں الاً مدى نے احکام میں اسے عقلی اور نعتى دلا ال سے نابت كيا ہے۔

## اتباع مجتث کی نشا فی ہے

بات بڑی معنی خبرسے اوراس کی معنوست ہیں اور مھی اصّافہ ہوجا آئے۔ جب اس پرغور کیا حاسے کہ نبوّت سے اس کام میں نبوّت کی اثنا ع کرنے والے نثر کیب ہیں۔ صرف ایمان لانے والے مہدی ۔

انباع سے مومنوع پر قران نے ہوبات کھول کریتا تی ہے کہ الترسی نہ کی مجسّت کی نشا نی نبرّت کا انباع سبے -اورجواس نشا فی کوفائم کرسنے ہیں پودا انرنے ہیں التُدسی نران کواپن مجوب بنا بیلتے ہیں دومبرسے برکدالنَّد سبحانہ ان کی گنا ہوں سے حفاظت فرطنے ہیں۔

فَلْ إِنْ كُنُنْ لَنَهُ تَجِبَتُونَ النَّهُ فَا لَنْهُ فَا لَيْهُ فَا لَيْهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

اله اس است میں محبت الہی کے دعوے کی جائے کے ایجا معبار نبا باہ بعنی انباع رسول۔ جو جننا متبع رسول ہوگا۔ اس کو اسی بنا ہرا بت جو جننا متبع رسول ہوگا اسی فدراس کی مجت الہی کا دعوی زبادہ معتبروستم ہوگا۔ اس کو اسی بنا ہرا بت انتحان کہتے ہیں البسیمان الدادانی کہتے ہیں جب لوگوں نے مجت کے جند بانگ دعوے کے توالہ سبی نا نے آبین مجت نازل کی۔ اس ایت ہیں دونوں با تیں جمع ہیں دولیل مجت اور فائدہ مجت المجت المارات المرات المرات المرات المرات المرات المرات کا فائدہ برت یا یا کہ اللہ مقد مجت کرے گا۔

بوبات بهال ننرط و بزاکے بیرائے بیں کہی گئی ہے ، فران بیں و دمری ملکہ اتباع کی مرتثاریاں دیجھ کرمہی بات مقام مدح میں بولی گئی ہے گئے بتہ ہے کہ و کیجی بندو نس اور کہیں مرضی اللہ عندہ مدر ومراحن ا

## أبيت وعوت كاجمال اوراس كى عديث سے تشريح

ایت دعوت نے بر بات کھول دی ہے کہ نبوت کی پیروی کرنے والوں کا کام نبوت سے کام بیں ہاتھ بٹی ایپ - کیک ایت ہاتے ہانے کی نوعبت میں مجال ہے - اس اجمال سے جہرے سے بتاب رشول الد مسلی النزعلیہ وسلم نے تعاب اُٹھا تی ہے ۔ معفرت الوموسلی الشخری کہتے ہیں کہ جناب رشول الندصلی الشعلیہ کم نے فرایا کہ جرایت اور دین النہ سیجا زئے ہمے ہے کہ روانہ فرایا ہے

ے وہ بارج ہوایت اورویں اللہ بی الصحیح مسلم اللہ کا اس کی مثال بارش کی سی ہے جوز بین پر برسی ۔ زبین سے ایک حصے نے بر بہت عمدہ تھا خوب یا تی بیا ۔ گھاس اور سبزہ احجھا الکا یا اور ایک حصة بو بنج تفا اس نے یا تی کرسم بیٹ لیا ۔ اس سے دریے النہ سبحا نہ کے دور مرول کو فائد و بہنچا با سنو دیا تی ہیا دور مرول کو بلا یا لیکن زبین کا اس مقال اس نے دیا تی روکا اور نہ گھاس آگا یا ۔ بہی النہ سبح سے مذیا تی روکا اور نہ گھاس آگا یا ۔ بہی مثال اس شخص کی سے سب سے سالم النہ سبحان کا دین میں تفقہ کی مثال اس شخص کی سبے سب سے سب سے النہ سبحان کا دین میں تفقہ کی

اورالندسبانية لسے دين سے فائرہ دبا-اس نے ٹودسکھا اوردور آن

که ام عبدالند بن تعیس، کنیت ابوموسی ہے۔ فتح فیم کے دانے بین مربز منورہ بجرت کرکے تشریب اللے یصفودالورگ نے ان کو صفرت معافی کے ساتھ بھرے کو رزمقر رفر یا بصفرت محرکے زمانے بین کو وکے گور نرمقر رفر یا بصفرت محرکے زمانے بین کو بھر کے گور نرمقر رفر یا با بصفرت محرکے زمانے بین کہ ایسے بین موافقہ بین مان الله میں فوائے بین کہ صفوال بن سلیم فوائے جا کہ ما فاقد صحابہ بین چھر بڑرگ بین عظر کا ما فاقد صحابہ بین بیروار فتر می فیلے عظر عظمی محرک الله میں استعری معنوال بن سلیم فوائے بین کرز ، تذکر و از متر بین برجار فتر می فیلے عظر عظمی محمل الله میں استعری ۔ اواز اتنی اجھی محتی کہ تو اور الوموسی اشعری ۔ اواز اتنی اجھی محتی کہ تو اور الوموسی اشعری ۔ اواز اتنی اجھی محتی کہ تو اور الوموسی استعری ۔ اواز اتنی اجھی محتی کہ تو تو ایک میں نو فوا یا ۔

اندگر اور بی موز مارا مین میز الم بیکر ال کے اوقد ۔ میں موذی المجمرے میں نی میں انتقال موا ۔ اندگر اور الموموسی انتظال موا ۔ اندگر الموموسی انتظال موا الموموسی انتظال موا ۔ اندگر الموموسی انتظال موموسی انتظال موا ۔ اندگر الموموسی انتظال موموسی انتظال موموسی انتظال موموسی انتظال موموسی انتظال موموسی انتظال موموسی انتظال مومو

كوسكها إاوراس شخص كى مثال بيسب في اوهر مراطها كرنها ويكي اور مرایت می کو قبول نہیں کیا ہے۔ مجھے نے کر روایہ کیا گیا ہے لیے اس حدمیث کی مخاطب امت اما بت بعنی مسلمان بین نرکه امت دعوت بعنی عام انسان اسی بنابر حضرت إمام بخارى في كتاب العلم مين عالم ينف اورعالم بناف كي تصنيبت كاعتوان قائم كرس بطوردلیل بیش کیا ہے۔ طامرہے کہ عالم ہونے اورعلم سکھانے کی نضیلت کا مقام رمان سے پہلے منہیں عکرامیان کے بعدہ اس میں تا ایا ہے کہتی وباطل کی اورزش میں حق کے بقا کا کیا فانون ہے۔ اور نبوت کی لائی ہر تی ما میت کیسے باقی روسکتی ہے۔ اس ازک اور دفنی سنینت کے لیے السي صاف اورعامة الورود متال بيش كي بي سي سب معائندست كوني الساني أيكاه بمي محردم نهيس فرا اجب یا نی برسام اورزمین سے لیے شادا بی اور مگل رہنری کا سامان مہیا ہونے مگنا ہے توتم ویجھے موكر زمين إرش سے يا ن سے فائرہ المانے ميں من صول ميں منتسم موما نيسبے۔ العنه ، يا في كوجوس كربيدا داركرسف والى زبين ب ورياني كا ونيرو مكف والى زمين ج .. تا قابل كاشت اور نا قابل زخيره الميك ليس بي علم و مرابت كى بارش كه ليدان في قلوب كى زبن مي تبريحتول مين تسميد. الفسعد- وه مجر قرأن وسنت كا وخيره المعت بي ب :- وه بح قرأن وسنتسا مسألل كالسخراج كرت بي ج : و و مورن و خَرو مسكت بي اورنه مي استنباط واستخراج كريف والول بيس بي -يانى كاونيره كصنه والى رمين بيني محدثين جولوگ قران وسنت کا فرخرہ سکھتے ہیں برزمین کی وقسم ہے بھے زبان نبرت نے كَمَا مَنْتُ مِنْهَا آجَادِبَ آمُسَكَثِ الْمَاءَ قُلْعَتِيَ اللَّهُ بِهِ المنَّاسَ فَنَرَى لِنُوا وَسَعَمُوا وَمَرَرَعَهُ ا زبين كالبي صعر بربخ عنااس في إنى كوروكا النزف اس سولوكون

کو فائدہ دیا لوگوں نے یا فی بیاا ور زبین سیراب کی۔ سے تعبیر کیاہے۔ یہ فرآن و سنت کی الذات نگرانی کرنے قالے اور ان سے الفاظ کو اس طرح سمیلے موستے بین کر ان میں بال برابر فرق نہیں آنے فیتے۔ یہ بین اصحاب مدین اور محد نہیں علامہ سنوی زیات کہ

نوش ونوم کھے النداس خف کرس نے مبری بات سنی اسے محفوظ رکھااور پوری حفاظت سے آگے روا نرکیا ، مہرت سے سمجھ کی بات رکھنے والے بات کو لینے سے زیادہ سمجھ داریک مینی سنے ہیں۔

بانی سے بیداوارکرنے والی رمین بعنی مجبہدین میرارک صرف یانی کی حفاظت ہی کا کام نہیں بکراس سے مسائل سے استخراج اور استنباط

له ستدهی علی البخاری جواص ۲۲

کے میر حدیث ان تفظوں میں مجوالہ ابن مسعود بہتی میں ہے۔ ابودا و واور ترفری میں الفاظیم

میرین مسئر براز میں مجوالہ الوسعید خدر تی میں ابن مبان میں مجوالہ زیدبن تا بت آئی ہے۔ تیزدو سرے
مدین مسئر براز میں مجوالہ الوسعید خدر تی میں ابن مبان میں مجوالہ زیدبن تا بت آئی ہے۔ تیزدو سرے
معار مثلاً معاذبین جبل مغمان بن بنیٹر جبر بن مطعم اور الوالد روار کے والے سے میمی میں عدمین مختلف
الفاظ میں مختلف کت بول میں آئی ہے۔ بر مدین میں خود بتار سی ہے کہ علمار وقت م کے میں مختا خلا اور
فقہ مرافظ میں مختلف کی بول میں آئی ہے۔ بر مدین میں خود بتار سی ہے کہ علمار وقت م کے میں مختا خلا اور
فقہ مرافظ میں مختلف کے اللہ میں اور المورائی میں المورائی میں المورائی میں میں اور المورائی میں میں اور المورائی میں اور المورائی میں میں اور المورائی میں اور المورائی میں میں اور المورائی میں میں اور المورائی میں اور المورائی میں اور المورائی میں المورائی المورائی میں المور

كاكام بيمي كرت بين- اس كي نمرات سي التي عام كوفا مَده مهيجات بين : نماسج كومنظرعام برلات ہیں۔ بیمنشل میں زمین کی وہ قسم ہے سے زبان نبوت نے نَقِيَّةٌ ۚ قَبِلَتِ الْمُأَءَ فَأَ نَبُنَثَتِ الْكَلَا ۚ وَالْعَشْبَ الْكَيْلُو صاف زمین سی سنے یا نی کوسیوس لیا اور پانی کے دریعے گھاس اور زباده سے زیادہ سبزہ اکایا ۔ سے تبیر کیا ہے۔ یہ لوگ فراک وسنت سے یا فی سے اپنی قوت اجتماد کے دریعے مسائل کے موتی مكالنے والے اور یانی كونهبین ملك یا فی سے نئا سے كوشا مراہ عام پر لانے والے بیں بر بین ارباب ایتهاد اورفعها بركرام -مر منتفع بتمرات علمه و نشائجه كاهل الاجتهاد والاستخراج ئے یہ وہ قتم ہے تبس میں علم کے نمرات اور نمائتج سے فائرہ ہر ماہے جیسے تجهيدين أورفقهام اسى قىم كے بائے ميں جناب رئسول الند صلى الله عليه وسلم كارثنا ديہے و مَن يُكردِ اللهُ بِهِ خَيُواٌ كَيْفَقِّهُمُ فِي الدِّبْنِ بِلَهُ جس کے ساتھ الند سبحانہ ' مغیر کاارادہ فرمانے ہیں تو اسے دین میں فقام ستعطا فرطية بين . کہنا برجیا مہما مہوں کہ ارنشا و نبوت کی رونشنی میں ارنشا دات نبوت کا و نجرہ سکھنے والے میوں

کے پورا ہم الوالحن اورالدین محد بن عبوالها وی ہے۔ سندھ میں مقام تقطھ کے رہنے والے ہیں بہیں انستو و نمایا فی ہتلیم تستر میں حاصل کی مربغہ منورہ ہج ت کر گئے۔ حرم نبوی میں ان کا درس حدیث نعاص تہرت رکھتا تھا۔ ۱۳۳۸ ھیں وفات یا فی اور البقیع میں دفن موسک محدیث کی جھ کنا بوں پران کے ماشیے ہیں وکھتا تھا۔ ۱۳۳۸ ھی علی البخاری ج اص ۲۰ سالہ صحیح سبخاری چ اص ۲۰ ۲ سال حدیث کو سبخاری وسلم سنے البودا و داسلم ، تر فدی نے تو با نسے۔ تر فدی سفرت معاویہ سے صرف مسلم نے سعد بن ابی و قاص سے ، البودا و داسلم ، تر فدی نے تو با نسے۔ تر فدی سفرت معاویہ بن قرہ سے اور البودا و دسنے عمران بن حدین سے روایت کیا ہے۔

یعنی می تمین بارشادات نبرت اور قران سے مائل نکا بنے والے موں بینی فقہار دونوں اسلام کا مطبیّر علمی میں رحافظ ابن القیم فرماتے ہیں -

ابك قسم ووحفاظ بين حن كاكام صرف روايات كويا دركصنا اورجبيتني میں وسی سی آگے بہنی دیا ہے۔ ان کا کام مسائل معلوم کرنا اوراستنبط سریا نہیں ہے۔ دوسری نشم ان علماری ہے۔ جن کا کام محفوظ سرا ہیں مسائل نکالنا اور احکام متنبط کرنا ہے مہلی فتم جیسے ما فظ ابوزرمہ اورالبرحاتم اوردورسری تسم جیسے امام مالک ۱ مام نشا فعی وغیرہ ینوو دسما بہ بس معى حفظ روابت اوراسنباط مسأكل سم لماظيت برنقسيم وجود مقى-غور فرماتیے بعبدالشرین عباس جبسرامت اور قرآن کے نرجمان میں سمگر اس کے باوجود آپ کی ان حدبتوں کی تعالد بیس سے زیادہ نہیں ہے جن میں ذاتی سماع اور دید کی تصریح ہو۔حافظ ابن حزم فرمانے ہیں كريس نے ابن عبائل كے صرف فنا وي صفيم علدول بين جمع كيے ہيں۔ اور فرماتے میں کہ بیر بھی ان سکے ور بائے فقامت کی ایک تعلیوسے۔ والك فضل الله بيونتيم من بنشاء ان مح مقاعيم من الوسرسرة ال حفظ روابت مين على الاطلاق ما فظر أمت تومين مكر تفقة راور است ط ہیں ابن عباس سے یا سنگ بھی نہیں ۔ حفظ روایت اوراستنباط مِسائل مے لی ظرے میں تقسیم امت کوصی بہت ورا تنت بین ملی ہے ایم نشاه ولى الندفر استحيس:

التخريج على كلام الفقهاء وتنتبع مفظ الحديث مكل منهما

فقها مرسے الداز بیرصد میٹ سے مسئلہ نکالنا اوراٹ ظر صدمین کا تبیع و تلاش دونوں کی دبن ہیں نبیا دی جیٹیت ہے۔ دونوں اس ارفتاد نبر ت کامنطوق ہیں . محد بین بھی اورفقہام بھی ایا بالفاظ دیکراصحاب روات

اله الوابل العيتب ص مرع له حجر الندالبالفدج اص ٢٥

بھی اوراصحاب ورابیت بھی ۔

المهاجنهاد كي طاعت صروري سب

اسی بنا پرحافظ ابن القیم ہوزی سنے اعلام ہیں دونوں کو الفاظ نبوّت کو اسکے پہنچانے والے ہوں یا الفاظ نبوت کوسمجھا نے والے سوں ہے کہ کر کر

تصنورانوري حانب سے تبلیغ دوطرح كى ہے الفاظ نبرت كى تبلیغ

اورمعانی کی تبلیغ ۔

تنابلہ کر اُمنت محمد برکے علمار دوسمون میں منحصر ہیں ایک حفاظ صدیث ریرا منت کے رمنما اور مخلوق کے پینوا بیں جنہوں نے امت سے بیے دین کو محفوظ رکھاسہے۔ اور اس کی ہرقسم كے رووبرل سے حفاظت فرمائى ہے۔ استے فرملتے ہیں :

دوسرى فممان فقهام اسلام كىست جن كومسائل فكالنف كى نعمت ارزاني بوتى اور بوطلال وحوام كے ضابط بنانے كے بليد منوج موست ان فقہار کامقام زمین میں ایسا ہے جیسے شاہے اسمان میں -ان سے ولبيد بي البكيول بي سركروال السنة معلوم كريت بي لوكول كو ان کی صرورت کھانے اور پیلنے سے زیا وہ بنے اور ان کی طاعت والدین سے بھی زیادہ ازروستے قرآن فرص ہے۔ اس کے بعد جا فظ ابن القیم نے قرآن کی یہ آبت مکھی ہے يَا أَيْتُهَا الَّذِينَ | مَسْهُوا أَطِيعْتُوا اللَّهُ وَ ٱطِيعُوا اللَّهُ وَ ٱطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرُ مِنْكُرُدُ.

اسيان والوحكم مانوا لنذكا اورحكم مانورشول كا ورا ولى الامركاجوتم میں سے میوں۔

، اس أبت كى رُوسے فقہام ا در مجتہد بن كى طاعت فرحن ہے ا ور اس أبيت مان عبدالتر بن عباس ، جا برين عبدالله ، حس بصرى ابوالعاب عطار بن آبی رباح ، صنحاک اور مجامبر سمے شیال میں اولی الآمر اسے

### حکام نهبی مبکه فقها راسلام مراد میں <sup>لیه</sup> صاف اور سندگلاخ زمین بعنی منفلدین

جودگرن فران وسنت کا ذخیره مکت بهون اورن قران وسنت سے مسائل نکالنے پر قدرت مکت بهون اس ارشادِ نبوت بین زمین کی وه قسم بین جسے زبان نبوت نے اس منتبل میں اِنَّساً هی قبیعًان کا تشبیل عمام و کا تعنبِ شرع کا وہ طبقہ

بومسلمان مرفي في اوجود علم نبوت سن بهره ورنهب

علام و المسلطان في فر ما تلے بين حصّة من أد خَلَ في الدّبن د كه أينهم العبله المبدي و المعلى المسلمان بو دين سيكيف برصرف نهين كرتے اوركوئي موقعہ بي دين سيكيف برصرف نهين كرتے اوركوئي موقعہ بي دين سيكيف برصرف نهين كرتے اوركوئي موقعہ بي دين كا كام اس كے سوائج هنہين الماكت وه من كه مَدَ يُرُفَح بِذَالِكَ مَراساً كام معداق بين المكت الساكم الس كے سوائج هنہين بوجانتے بين الن كے بوجھ لوچھ لوچھ كركزاره كرين السي كو اوران كا كام الس كے سوائج هنہين كو جوانتے بين ممكن ہے كربيض لوگ تقليد كرتے بين ممكن ہے كربيض لوگ تقليد يرجي تكين الس بي السي مقيقت كو افتال الرئان الما بيت صروري ہے كہ جولوگ بيخيال رتے بين كرا على صروت تحقيق كان مرتب كربين الله وفتال بن صروت تحقيق تقى القليد كو الله الله وفتال بن تقل ووسخت على في الله الله وفتال بن صروت تحقيق تقى القليد كو الله وفتال بن صروت تحقيق تقى القليد كو الله الله وفتال بن صروت تحقيق تقى القليد كو الله الله وفتال بن صروت تحقيق تقى القليد كو الله الله وفتال بن تقال والله الله وفتال بن صروت تحقيق تقى القليد كو الله الله وفتال بن تقال والله الله وفتال بن الله بن الله وفتال بن الله بن

شاه ولى النتريني سنن ابن ماحركي صربت انس بن مالك

بھران کے بعد والے لوگ ایک سوسائٹ تک باہم ترک صحبت اور قطع تعلق من کرے جب نہ اور قطع تعلق من کرنے والے ہوں گے۔ پھر دان طبقوں سے بعد ہ قتل ہی قتل سے دان طبقوں سے بعد ہ قتل سے دانس رمانے سے ہ سنجات طلب کر وسنجات طلب کرو۔ بیس آئے ہوئے والی کی تفصیر کی تفصیر کی تفصیر کی تنظیم از کے میں ایک میں کا میں میں منتقف مرات اور میں آئے ہوئے دیا ہے کہ صحابہ کوام بیس منتقف مرات اور مدارج سنتے۔ بین سنچے فرمائے ہیں۔

و آن جماعة سليم الفطرت برمنازل شنى لوده اندطاكف مخلوق براستعداد مسير منازل شنى لوده اندطاكف مخلوق براستعداد انجاب مودع و المنتب المند و بشهادت در بربر برطبیدت المامن ورع المنتب المند و بشهادت دل آل داعیه و آل علوم را نلقی ایشال معروف المنتب المنتب اینال شد و طائفه استعداد نقلیم منوده از معادت و النتب دفیول اندکاس آل داعیه و آل علوم غود ندو محصد از سعادت و افتند و کالا دعد الله الحسن الم

پھر ہوفطرت سیم والے بھی مختلف مراتب پر سخے ، بعضے نوا بہی استعداد سے کے ساتھ مخلوق ہوستے تھے کہ وہ داستعداد) انبیا سکی استعداد سے مشاہر بھی ، اور ان کے ہو ہر طبیعت کے اندر نبوت کا نموندامانت رکھا گیا تھا ، یہ لوگ اُمت کے ممر دفتر ہوئے ان لوگوں نے لینے دل کی شہادت سے اس واعبیہ کواور ان علوم کو (آسخفرت صلی النه علیہ والم مسلم النه علیہ والم مسلم النه علیہ والم مسلم النه علیہ والم کے سے لیا اور محقد ان کو نصیب ہوا اور بعضے تقلید کی استعداد کا مل رکھتے ہے اور انہوں نے اس واعبدا ور ان علوم کے استعداد کا مل رکھتے ہے اور انہوں نے اس واعبدا ور ان علوم کے استعداد کا مل رکھتے سے اور انہوں نے اس واعبدا ور ان علوم کے استعداد کا میں کو بیے اللہ ورسب کے بیے اللہ ور سرب

سنے نبیکی کا وعدہ کیاہہے۔ یہاں سے یہ بات الم نشرق بروگئی کرعلم تحقیقی مہر یا تقلیدی دونوں علم بیں اور دونوں امت کو صحابہ سے وراثنت بیں سلے بیں مولان اسماعیل شہید نے منصر بسر امامنٹ بیں یہ بات کھول کرسمجیا تی سے کہ:

علم باحكام شرعبه برووطريق حاصل مبنتو وتقليد وتحقيق وعلم أببياء ازعنس على تقليدي اصلاً عبست ميك أسنجه ابنتال را ازب علم برست آمر بمربطريق سخقبن عاصل شدو سخفيق را دوطر فت است اجنها د بشرطبيك معقول دوي لنفول باشدوالهام بشركيبكداز مانعلت تغساقي محفوظ بانشدبس مشابها نبيآ وثكم احكام بالمجتهدين مقبولين بإنسند بالمهمين محفوظين وازبسكهاستنا داحكام بسويت كشف والهام دراواتل أمت معروف نالوديس منابها نبيآ درب فن مجتهدين مقبولين انديس ايشال را از امّه فن بايد شمرومثل امّه اربعهم جينار محنهرين بسبارا زبسيار كزشته ايدفا مامقبول درميان جهورآمت تبيين جندانشخاص اندبيس كوبا كرمشا بهبت نامه دربي فن نصيب ايشال كرديدة بنا معلبه درميان جها بهيرالي اسلام از نواص وعوام بلقب امام معروف كروبيزندو لغوست اجتها وموصوف كيه م مراحکام شرعبه دوطریق برحاصل موناہے . نقلیداً اور سحقیقاً - اور الم نبیاً مدعلم تقليدي إمكل منهاس مبكه حرسمجيران كوعلم عاصل مواتمام بطرفق تحقیق عاصل مروا اور تحقیق سے ووط رہتی ہیں۔ اوّل اجتہا دسٹرط کیمنقول و وى العقول ميو - ووَهَمَ الهام لبننه طبيكه مداخلت سي محفوظ مبوريس انبياس عليهم السلام سے مشابعلم احکام میں یا مجتهدین مقبولین ہیں۔ یا ملهمین محفوظين اور چونه كشف والهام كي طرف احكام كي نسبت اوآبل امت مين معروف ومشهور مزيقي بين منتابه إ بنبياء اس فن مين مجتهيدين مقبولين ا بین سوان کوائمہ فن سے معلوم کرنا جا ہیے مثل انمہ اربعہ، سرحبد کر فہمار وین مہبت کچھ کرانے ہیں۔ نیکن مغبول درمیان جمہور امت بہی حب انتخاص میں . بیں گویا کہ مشامہیت نامراس فن میں انہیں کے نصیب مهوقی . نظرمران نمام ابل اسلام خواص دعوام میں بلقب امام معروف ہوئتے اور تقوت احبہا وموصوف -

علام شاطبی نے الموافقات میں ایک ہے کہ تربیت میں قابل اعتماداد تابا عبر وہ علم ہے جس کے فران اسان میں عمل بیرا مادگی ہو بھر فرانے بین کر الم علم تین قسم کے بین اسان میں عمل بیرا مادگی ہو بھر فرانے بین کر الم علم تین قسم کے بین اس اور میں علم اللہ ہیں ہے اور والا تل وہرا بین سے واقف بین اس دوسرے وہ بین کاعلم استدلالی ہے اور والا تل وہرا بین سے واقف بین اس بیر بیسرے وہ بین کاعلم استدلالی ہے نو وعلم ان کے بینے ملکہ کی بیٹریت رکھتا ہے ۔ اگر یوافعہ ہم ان عمل پر آمادہ ہم جب کے دیا ہے ملکہ کی بیٹریت رکھتا ہے ۔ اگر یوافعہ ہم سے جب کے دیا ہے ملکہ کی بیٹریت کی ترجیات کی ترجیات کی ترجیات کی وجہ کوئی نہیں ہے ۔ کیونکہ مقلدا بنی عملی زیدگی میں جن کی تقلید کر استے صرف اس بیا کہ نہ ہوئے کہ وہ جا نتا ہے کہ بیز فرآن وسنت کے ترجیان ہیں ۔ کر استے صرف اس بیا کہ کہ وہ جا نتا ہے کہ یہ فرآن وسنت کے ترجیان ہیں ۔ حافظ وہ بہی رحم النہ نے کہ الم اسنت کی وجہ تسمیر بنا نتے ہوئے اہل اسنت کے تقلید می وقف کوان الفاظ میں واضع کیا ہے کہ

الناس له بباخذوا قسول مالك والشافعي واحدوغيوهم الآلك وتسهد ببسندون افتوالهم الله مأجارب النبى صلى الله عليه وسله فان هلؤ لاء من اعلم المن سسيما جارب واتبعهم فان هلؤ لاء من اعلم المن سيما جارب واتبعهم لذالك واشدًا اجتهادا في معرفة واللك واتباعد له

توگوں نے امام مالک، شافعی اور احمد کی باتوں کوصرف اس بیے اختیار کیا ہے کہ یہ اکا ہم اپنی باتوں کی صفور الوصلی المدُعبروسلم کی لائ ہوتی ہایت کی طرف نسبت کرتے ہیں کیونکہ یہ اگر نمام لوگوں میں حضورالورصلی اللہ علیہ وسلم کی بیش کی ہوئی کا توں بعنی احادیث کے سرب سے زیادہ علیہ وسلم کی بیش کی ہوئی کا توں بعنی احادیث کی بیروسی کرنے والے اور احادیث کی معرفت اور اتباع ہیں سرب سے اجھی فوت اجہا وکھے الے ہیں ور اس بیار پر شناہ ولی اللہ نے اصولیبین کی بنا تی ہوئی عام شاہراہ سے مہش کر تفلید کی بہون اسی بنار پر شناہ ولی اللہ نے اصولیبین کی بنائی ہوئی عام شاہراہ سے مہش کر تفلید کی بہون کی سب ان تی ہوئی عام شاہراہ سے مہش کر تفلید کی بہون کی سب ان تی ہوئی عام شاہراہ سے مہش کر تفلید کی بہون

له المنتقي من منهاج الاعتدال ص ١٨٩ ك عقد الحيدس ٩٩

اسے ان لینے کا نام تعلیہ ہے۔

الغرض ارشاد برت کی روسے دونوں محد نمین بول یا فقہ آر اسلام کا بیش قیمت سمرایہ ہیں ۔
منطوق میں محدثین سے اخدکر ااور مغہم میں فقہ کی تعلید کر ااسلاف کا مسلک اور اکابر کا مذہب ہے۔
میری اس سخ برکا منش بہت کہ میں آپ کو بنا وال کہ امام بھم کی ذات کرامی صرف امام فقاہمت
ہی منہیں بلکہ امام معدیث بھی ہے۔ بوزیح امام بعظم کی زیادہ شہرت فقا بہت میں ہوئی آس بیے کچھ
لوگوں کی نظر دن سے امام بعظم کی محدثا نہ شان او وجل ہوگئی اور فقا بہت میں مہرت اسی میں بوتی
جو کچھ مجفنا ہوں وہ یہ ہے کہ امام موصوف نے بطور فن جس چیز کو نمام علوم میں کمال پیدا کرنے کے
بعد ا بنایا وہ علم الفقہ نفا ۔ اور بی تقیقت ہے کہ جو تحقق جس فن کو اپنیا بات ہے۔ شہرت اسی میں بوتی
سے - امام بنجا ری اور سلم فقہی مسائل میں صاحب سائے سنے گران کو می تین سے نہال کر فقہا میں
سے - امام بنجا ری اور سلم فقہی مسائل میں صاحب سائے سنج کے گران کو می تین سے نہال کر فقہا میں
سے - امام بنجا ری اور سلم فقہی مسائل میں صاحب سائے سنج کہ ایک تحق کے ایک شخص می تین
سے کا فقید منہ ہولیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص فقیمہ اور جب نہ با یا بھا ۔ تاریخ تو فن کے اپنا نے
سے کا فیقید منہ ہولیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص فقیمہ اور جب کہ اور سے کہ ایک شخص می تن اور اعمال صحابہ پر میوا ور اس کی نظر سنہ بعیت کے لوٹ کے پور سے سنگ ، قرآن تکیم ،
سے کو فقید منہ تو اور اعمال صحابہ پر میوا ور اس کی نظر سے مقدمے پور سے کے لیک کو شداد دھی کہ تہ ہو ہو کے کو شداد دھی کہ ہو ۔ اور کی کو شداد دھی کہ ہو ۔ اور کیھر اسکی فران کو می کو شداد دھی کہ ہو ۔ اور کیش ان کا کو فی کو شداد دھی کہ ہو ۔ اور کیم کی کو شداد دھی کہ ہو ۔ اور کو کیک کو شداد دھی کہ ہو ۔ اور کو کیم کو کیا کہ کو کی کو شداد دھی کہ ہو ۔ اور کو کیک کو کو کو کو کھی کو شداد کو کیا کو کی کو شداد دھی کہ ہو ۔ اور کو کھی کو نہ کو کی کو شداد دھی کہ ہو ۔ اور کی کو شداد دھی کہ ہو ۔ اور کو کیلے کو کھی کو کھی کو شداد کو کی کو شداد کی کو کھی کو ک

بِمَانِ مِثَامِي سَكَفَة بِن المَّا يَصَلَ وَرَاحِة الاحِدَّها وللن الصف بوصفين المناتق في المحتمد الله الله المناق على كما لسما احدهما في من الاستنباط أله

ورجراجہاد صرف اس شخف کوحاصل ہر آسمے ہو دوصفتوں سے موصوف ہو۔ ایک برکہ پوری کی بوری ٹشریعیت سے مقاصد کو سمجھتا ہر، دوسے برکرمسائل مکالنے کی قدرت رکھتا ہو۔

یا دائنے کہ متر بعیت سے پورے سمتھ میں بھیرت ہونے اور اس سلم مے سی ابک گوشے

مین فنکار کی حیثیت سے نام اوری پیداکرنے بین مہت طرافر ق ہے۔ محد تیمن نے ایک فنکار کی حیثیت سے حدمیث بین نام پیداکیا ہے۔ لیکن اقرار آب کی حیثیت اس سے بالکی مختلف ہے۔
ان کا فن علم معدمیت بین ہے مہیں کہ حدمیت کس کس سندسے ان سے بلکہ ان کا مقام علم مدین کس بین وہ ہے۔ بی علاقا ملی نے الموافقات بین کھاہے،۔
بین وہ ہے۔ بی علقا مرشا ملی نے الموافقات بین کھاہے،۔
وان کان منمکن من الاطلاع علی متعاصد جا کما قالموا فی الشافعی و ابی حنید فی علم مالحد میت ہے۔

قانشانعی و ابی حدید فی عدماند دید است اگریشربعیت کے مفاصد پراطلاح رکھتا مرحبیا کہ ام نشافعی اور ام البرمنی فیرکے متعلق علم الحدیث سے بارسے بین سب کی انتے ہے اور اجہا دبین مہی وہ اسرہ سبے جو صحابہ نے چھوڑا تھا۔الغرض میں یہ بنانا جا مہما سرول کر

ا ام اعظم کی دات گرامی مرف امام فقاً منت منہیں بلکہ امام تحدیث بھی ہے۔

حدیث کیاہے

امام عظم کی محتر ناخر شان اور صدیت بین آن کی جلالت قدر کے تذکر سے سے بجیلے منزودی ہے کہ کے دھور بیٹ کے بارے بین بنا یا جائے۔ اتنی بات تو کم و بیش سب ہی جائے بین کی قرآن بین النتہ پاک نے بال کے اللہ بین النتہ پاک نے اور کو مرت صفور آنور کی نبرت و رسالت سے روفت س مہیں تیں۔ بلاشبہ نبرت ایک عہدہ اور منصب ہونے کی وجہ سے ابہا نیات سے متعلق بینی ماننے آور باور کرنے نے منصب تو یہی ہے کہ جناب سیّد نامحد بن عبداللہ بن عبداللہ بن اور منام المئی المکی نئم المدنی نبی منصب تو یہی ہے کہ جناب سیّد نامحد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن اور منام بر ہے کہ آ ب رسول بونے کے ساتھ اس بینی م المہی بینی قران کے مبلغ ، واعی، معلم اور مبلین بھی اور مبلین بھی بین۔ اس کے دریعے آپ باتین نازعات بین۔ آپ طیبات کے محلل اور نبیا تشف کے عرب ہیں۔ اس کے دریعے آپ باتین نازعات بین۔ آپ طیبات کے محلی اور معاشرے کی اسلامی زندگی کے بینے آسوہ حسنہ ہیں۔ اور یہ بھی باور کھنے کہ بنی درسول بونے کی حیث بین مرت سے آپ کے مانے کا اور مقامات والی شخصیت بین درسول بونے کی حیث بین مرت سے آپ کے مانے کا اور مقامات والی شخصیت بین درسول بونے کی حیث بین ایس کے متاب کا اور مقامات والی شخصیت بین درسول بونے کی حیث بین ایسامی دین کی سے بینے آسے کی مانے کا اور مقامات والی شخصیت بین درسول بونے کی حیث بین ایسامی دین کر گری کے بینے آسوہ حسنہ بین۔ اور یہ بھی باور کھنے کو بین درسول بونے کی حیث بین مرت سے آپ کے مانے کا اور مقامات والی شخصیت

مبونے کی وجہ سے امت سے اب کی طاعت، اتباع ، ترقی اتعظیم اور مجت کا مطالبرکیا گیاہے۔
منصب اور مقام دونوں کو سمجر لینے سے بور حضور کو نبی مانتے ہوئے اب کے کاموں ،
باتوں ، عاد توں اور حالتوں کی فانونی جبیتیت کونہ ماننے کا مطلب اب آب آسانی سمجر سکتے ہیں کہ
بمنصب کو مان کر متفام نیوت کا انکار ہے ۔ کیونکراگد نبی کی باتوں ، کاموں اور حادتوں کی
فانونی جبیتیت منہیں مانی جاتی تر بھر نبی کا نبی ہوٹا اور نہ موٹا برابر ہوجا تاہے اور اس طرح
نبی اور غیرنبی میں کوئی فرق منہیں رمیاً -

قرابض وقائع مصحت نازل ہواہے

ر شو آل کے مقامات ہی کو انسانیت بین اما گرکرنے سے لیے قرآن کا فرز ول بندر بی اور امسة امسة بواجے اگر برحفینت ہے اور حنیفت نام بوسنے کی وج ہی کیا ہے جبکہ سبنہ قرآن سے امبی ہوتی صدایہی سیصے و

وَ فَرُ إِنَّا فَوَقَهُنَا هُ لِتَقُرَءَ لَهُ عَلَى النَّا سِعَلَىٰ مُكَثُبٍ وَّ أَزَّ كُنَا لَهُ تَنْفُرُ مِلَّا يُهِ أَزَّ كُنَا لَهُ تَنْفُرُ مِلَّا يُهِ

اور برصف كا وظیفه كیا ممنے عدا میداكد كے برصے تواس كولوگول بر عشر بھر كمراوراس كومم نے إمار تنے أمار نے أمارا -

گویا امستراً مستراس بے نازل مواہ کہ جیسے جیسے حالات بیش ائیں ان کے موافق برایات حاصل موتی رہیں اور اس سے بیتیے میں وہ جاعت بضے آگے جل کرتمام دنیا کا مم ان ان بنا ہے۔ ور بنان ہے۔ اور موقع و محل کو اچھی طرح ذہن نشین کرکے یا در کھ سکے ۔ اور ان والی نسلوں سکے لیے کسی بھی قرآنی بات سے لیے بیاموقع اور بے جا استعمال گائیات نہ رہے۔ اس طرح ان نبیس سالد نزول قرآن سے وفت میں بیش با افعادہ حالات و دفائع کا مام یا جو اور بی قرآن کی نئیس سالہ نتب در در میں قرآن میں کی مرایات براہی موتی موتی وارن ، یا توں ، کاموں اور حالتوں کا نام است سے ۔ دراصل بیاں دو بھیزیں بیں ایک قرآن ، دو مرسے و قاتے جن کے سخت قرآن الراہ ہے۔ ان دونوں میں وہ ہی نمائن ہے قرآن ، دو مرسے و قاتے جن کے سخت قرآن الراہ ہے۔ ان دونوں میں وہ ہی نمائن ہے

جونقش اورنقاش میں جنمت ا**ور کیم میں بیرورد گااور بیرورد گاری میں ،معماراو یعمارت میں**۔ نظم ا ور ناظم میں ہوتا ہے۔ اگر آپ جراع کی روشنی کو جراغ سے یا بچراغ کو اس کی روشنی سے الگ منين كرسكة تو بهرانسند كو قرآن سه يا قرآن كوالسندس كيب عبرا كرسكة بين - قرآن كو بجراغ اورانسنه كواس كى روشني ياسنه كوبيراغ ا در قران كواس كى روشني كهم ديجئے - قرا ن بیں دونوں تعبیری موجود بیں - ایک مقام بر فرآن میں مبوت کو روشنی کہا گیا ہے ۔ فَكُحِاءً كُسُمُ إِنَّ اللَّهِ لَنُؤَرَّ ذَ كِنَّا مِنْ مَبَينَ لِلهِ بے شک تمهائے یا س آئی سے اللہ کی طرف سے روشنی اور ک ب ظ بركرنے والى -اور دوسری حکر خود فران کوروشنی قرار دباہے۔ تَدُجاءً كُسُمُ بُرُهان مَيْنَ تَرْبَكُمْ وَ ٱنْزَلْنا ٓ إِنْكُمْ مَ لنُوْلُ مُّبِيدُنَا رَكُمُ مہاسے اس بہنے جیکی تمہاسے رب کی طرف سے سندا در آباری سم نے تم يرروسني واصنح -دونوں نؤر ہیں۔ فرق ہے توصرت میر کہ وی سے در بعے آئی ہوئی برایات کا ام کت ب یا قرآن ا وراسی دی کی رسمانی بین بنے بروتے نقشہ عمل کانام اسوق حسنہ باال تہدے۔ صریت بارسخ سنت کا نام سے اكرج منا خربن في اصطلاحي طورير ليف ليف موضوع كم لحاظت لفظ استت كواك س زیا ده معانی کاجامر مهما و باہے۔ مثلاً حصور الوركے افغال وا قوال اور آب كى موجود كى بابن ہونے قطالے كا موں ، باتو ل كو اسلىة كالباب . برعت كم مقابل يريفظ سنت استعال مراسي -حضورانورکے کاموں ، بانوں ، عادتوں اورحالتوں کو بھی سنت کہا گیا ہے۔ نیکن فقہارا وراسلامی فا نون سے علما مرکی زبان میں نبوت سے اس محسوس جا دہ عمل کرسنت

کہتے ہیں ہوذات نبوت نے اسلامی معانترے کی دینی زندگی کے لیے بطور میمار عمل پیش کیا ہو اور جسے جماعت صحابہ نے دین باکر اختیار کیا ہو۔ بیا ہے یہ افعال اعمال ہوں یا اخلاق و معاملات و اسی بنا پرصحابہ کے معمولات کو بھی سنست کہا گیا ہے ۔ اس موقعہ پر بر بات یا در کھنی جا جسے کہ جسے قرآن کے لیے قرار سبعہ کی روایات بیں لیسے ہی سنت کے بیے محقق کین کی روایا بیس د تو قرآن کا قرآن ہونا قرار سبعہ کی روایات پر موقو ف ہے اور ماسنت کا سنت ہونا روایا

ا فظ عبد القادرة رشى الجوام المضية مين فرمات فارى بين كى قرات كرمطابق سارى دنيا مين الاوت قرائ كى جاتى ب

ا بعبدالله بن كبر من المطلب القرشى مولامم الرمعيد ما بعين مين من من معضرت عبدالله بن رجيد ومراسه عبد الله بن رم المقال فرما يا معين من من ما يا المنطق المن من المنطق من المنطق المن من المنطق من المنطق المن من المنطق المن المنطق المن من المنطق المن المنطق المنط

مران ما نیع بن عبدالرحمٰن مِن ابی نعیم اللینی مدنی- ان کے بزرگ اسفهان کے مینے قبالے منتے الوروئیمکنیت ہے۔ ۱۳ اصلی مدینہ منورہ ہیں و فات یا تی ۔

سو ابنِ مامر۔ برعبدالللہ بن عامر بن بزید بن تمیم بن رہیدالیحصبی الدمشقی ہیں ومشق کے قاصنی تھے۔ کبار تابعین سے بیس برائٹ سے آغا زمیں و لادت ہوتی اورعاشورام کے دن ثلاث کو و فات پائی۔ کیچھ کی ائے میں تاریخ ولادت مشت ہے۔ اس لحاظ ہے ان کی عمر ایک سودس برس کی موتی ہے۔

۱۰۰ ابوعروبن العلام بن عمار بن عبدالنّه المقرى البصرى - ان كانام سى نے دبا ن سى نے وبان كسى نے بجلى كسى نے بجلى كسى نے خوب اور كسى نے كچھ اور بتا بہتے بيت الله بين كوفر بين انتقال موا - ٥- عاصم بن ابى النجود الو بكر الا سدى و سنت بين كوفر بين و فات بيا فى سح بھر كي النج و دالو بكر الا سدى و سنت بين من و فات بيا فى سمجھ كي النے بين سن و فات بيا فى سمجھ كي النے بين سن و فات بيا فى سمجھ كي النے بين سن و فات بيا فى سمجھ كي النا النجود كا و فات بيا فى سمجھ كي النا النجود كا و فات منا الله النجود كا و فات بيا كى مال كان م سبح كم بعدل الوالنجود كا الم سبح و اور على الفلاس كہتے بين كه بيا الن كى مال كان م سبح مكر الو بكر ابن الى دا و د فى السے غلط كها ہے -

۳ - يمزه بن حبيب بن على ره بن اسماعيل الزيات التيمي مولا هم الكوفى الوعلى ره بمقام حلوان مشتقد هو بي و فات بالقي سبح ١ - سما فيّ البوالحسن على بن حمزه الاسدى مولا مم الكوفى يرفث يه بين وفات پائى و انهول سفي حمزه اسدى سكم ياس قرآت كى مقى -

ان ساتوں میں بجز ابن عامرا ورالوعرو کے کوتی عرب نہیں ہے۔ دالجوام المضیة ج وص ۲۲ ما ۱۳۰۰)

محدنین برمونوٹ ہے۔ اگرحدمیث کے نام سے امناد وروایت کاکوئی بھی سلسلدموجوونہ ہونا ۔ تو بھر بھی سنت اپنی جگرایسے ہی موجود مرقی حدیث تو دراصل تاریخ سنت اوراس کی روایت کا مام ہے اس تاریخی اور روایتی سلسلہ سے پہلے بھی صدیث موجود مقی اوراس کے بعد بھی موجود سے . قرآن مروا سنت وونول روایتی ا ور اریخی سلسلے سے الگ بروكرمتواتر میں - قرآن بونك خالص ابب فهری ا در علمی شام کارہے اس لیے وہ کتابی طور ہر مبی متواتر ہے ، اور سنت بونکہ ایک عملی چیز ہے ۔ اس لیے وہ عملاً ہی متواتر ہے۔ بلاشبراگر قرآن کا قرآن ہونا روایات قرار کا مخاج منہیں ہے۔ ترسنت کاسنت ہونا بھی روایات محدثین کا مختاج نہیں ہے۔ اگراب برمانت بین كر قراً ن كے ليے الر قرائت كى روايات بعد ميں منعقد وجود پرائى بین تو پير يركيون بنبس ما فت كرسنت كريد بيري آئر حديث كى روايات بعد مين ظاهر سولى مين - وه الريخ قرأن سے اور يالار الخ سنت سے -ما فظ ابن تيمير في بين الت كيي اطبف اندازيس بيان فراتى سي -انما فتولنا رواءً البخارى كقولنا رواح القماء السيعة والقرأن منصول بنقل المتنوا أتويك ہمارا برکھا کہ اسے بنی رمی نے روایت کیا ہے ایسا ہی ہے جیسا ہم کہیں کم اسے اللہ سبعہ فرارنے روایت کیاہے حالانکہ قرآن بنوائر منقول ہے اورمهان نک فرماسکتے لو لسد يخلق البخاري ومسلى دلسرىنىنص من الدين شبئ كه اگر بنجاری اور سلم بیدانه بروت تو دین بین مجید تھی کمی نه برد تی -کہا برجا بنا ہر اکد دین میں جو چیز فران سے بعد جبیت کی حبیثیت رکھتی ہے۔ و وسنت ہے حدیث منہیں ہے ، حدیث نو ناریخ سنت کا نام ہے -معاملے کے اس مہلو کو بھی نظرا نداز مہیں کیا جا سکتا کہ قرآن كى حفاظت كے بيا جيہے دوطر كيتے انفتيار كيے شئے جي ايك سبينہ دومر سے صحبے خد -تھیک تھیک اسی طرح سنت کی حفاظت بھی دوطرح سے ہوتی ہے۔ ایک سینہ دو مرسے

العمنهاج السنترج بم صده الع منهاج السندج بم صده

برونکی قرآن ازل می علم بن کرمواتها وسیای اس کی تفاظت بھی علم میں کی طرح سیبندا و تربیغہ سے
ہوئی اور سنت بونکد اسی علم سے پر تواور عکس کا نام تقا اس بیان اس کی تفاظت عمل کی طرح سینہ کے
سابقہ صحیفہ سے نہیں بلکر اس عامر کی محسوس عملی زندگی سے در بیا ہوئی ۔ صرف نوعیت کا فرق ہوا ور زنفس حفاظت تو فرآن دسنت دونوں کی ہوئی اور نوعیت کا برفرق بھی خود قرآن وسنت کے
باہمی فرق کی وج سے ہوا کیمونک فرآن منزا سرعلم کا نام ہے اور سنت مراسم عمل اور کردار کا نام ہے
اس میں فرق کی وج سے ہوا کیمونک فرآن منزا سرعلم کا نام ہے اور سنت مراسم عمل اور کردار کا نام ہے

سنت سن سے ہے سن الطرافقات کے معنی راستر جیلنے کے بیس- ابل عرب اور لئے بیس سن خلان است از اس سے ہے سن الطرافقات کے معنی راستر جیلنے کے بیس- ابل عرب اور لئے بیس سن خلان

طريفاً من الخبر فلال في بكي كاكام كيا- اسى سے لفظ استنت طريقيداورسيرت مے معن مراستعال

برواہے۔ جب برانسانی اعمال کے بلے بولاجاتا ہے تواس سے معنے نتا ہراہ عمل ، طریق کار سے برتے

بن اسى سے بے سنواب صدست اصل الكتاب مجربيوں سے الم كتاب كا برتا و كرو-

ناريخ سنت كي ليه صديث كالفظ

اگرچ بعنت میں نفظ صدیبت کا قریب قریب و ہی تمہم ہے ہواردو میں بات کا ہے مگر آریخ سنت کے بیدے یہ نفظ می تنمین کا گھڑا ہوا نہیں ملکہ قرآن ہی سے لیا گیاہے ، ا بنیا کے کاموں ، عادتوں ، باتوں اور حالتوں کے بیدے قرآن میں اللہ باک نے ایک سے زیادہ مقامات پر حدیث ہی کا نفظ استفال کیاہے ، بینا ننج سورہ و اربات میں صفرت ابراہیم کے متعلق ایک واقعہ کا آغاز اس

مَعَلُ أَتَاكَ حَدِينَ صَنَيفِ إِبْرَاهِي مَدَالْكُرُ مِنِنَ وَ الْمُرَاهِي مَدَالْكُرُ مِنِنَ وَ الْمُرَاهِ فِي مَعَلَى الْمُرَاهِ فِي مَعَلَى الْمُراهِ فِي مَعَلَى الْمُراهِ فِي مَعَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مَعَلَى اللهِ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهِ اللهِ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ ال

ا و رجب جینیا کر کہی نبی نے اپنی کسی عورت سے ایک ہات

مزیربران برکه النز یک نے قرآن میں ریک مقام برحضور الور کو حکم دیا ہے آمتًا بِنِحْمَة تربّلكَ فَحَدِّثُ مجواحسان ہے تیرے رب کا سوبان کم اس کا مطلب اس سے سواکیا ہے کہ قرآن کی زبان میں وین کی نعمت کو بیش کرنے کا ، م حدث سبے والتداکبراً امت کی علمی دیا نت کوکن تفظوں میں سرا باجائے جس نے لینے رسّول کی سنت کی رہے اور تغلیمی زندگی کے وق تع سے بہتے فران سے الگ میرکرنام بھی تتجونر کرناگوا اِنہاں کیا ۔

حديث كالديح مقام

انتزريجات بالاست بالمور واصنح بهوكية كم ۱- دبن مین فرآن وسنت دولول جیت مین- دولول فطعی اور بقینی مین- دولول کی مفاطت مرقی

ہے اور نبی اکرم صلی النه علیبروستم ایک کوعلم اور دوسرے کوعمل کی صورت میں امت کے اس جیمورات وربول اور اطبین ن کرلیا که وونول محفوظ مروجیکے میں یخصورالورسے بعدخانفا سرا نندین نے

ووبول كى حفاظت كى وردونول كى نشتروا شاعت كواپنا ايم ديني فربينه فرار دبا. -

٧- سديت نارينج سنت كا امهيه ا ورسنت نشاسي كا وربعيسيه اس سك فشكارون كوم ترنين کہتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا مقام دین کی زندگی ہیں کیا ہے بہنہوں نے نصب رسالت كي عظمت وعزّ ت كو گف اسے اور نبي كي سنت سے أمت كارشند تو ارسف اورسنت كي حيثيت کو ہوگوں کی نگاہوں بیں مشتبہ بنانے کے لیے ہر بات گھری ہے کہ نبی کرم صلی المتعلیہ وسلم پرصرف ا کیب ہی قسم کی وحی نازل سونی سبے ہو فران کی صورت بیں موجود سبے اوراس سے الگ کسی فتم کی وجی کو ما نیا یہ و دیت ہے۔ صرف بہی نہیں بلکراسی بنیا و برسنت کی نقدیس کو واغدار بنائے سے لیے برعمارت بھی بنا فی ہے کرسنت بجونکہ وحی منہیں ہے اس بلے نبی اکرم صلی الدّعلية وسلم كى محص ايك اجتمادى الشق مے يجھ فالونى لى بسے واجب الانتباع منہیں كها جا سكتا اس اندر الحكركى لغوميت بالكل واصنع ب كبولكم فرأن سي سے "ابت ہے كہ وحى مسلوسك على وہ بھى مجزت م صرف جناب رسول الترصلي الترعيب وسلم بريك خداك سربغير بيروحي نازل مرقى رسي بيسب پرخود عمل کرنااور حس کی تعمیل بوری امت سے کرانا ابنیا رعبیهم انسلام سے مقاصد بعثت بین

قران اورسنت بین فرق فران اورسنت بین فرق

لیکن وجی ہونے کے لحاظ سے فران دسنت میں علمار نے ہوجوہری فرق بنایا ہے وہ جی گوش گزار

زائیجے اور فرآن کی بیان کردہ وجی کی تنموں میں قرآن وسنت دونوں کا مقام معلوم کر لیجئے ۔

وراحیل فرآن ہو باسنت دونوں الشہجانہ کی جانب سے ناڈل شدہ وجی ہیں۔ لیکن پونکہ فران کیم
وجی ہونے کے ساتھ لینے اندرشان اعجاز بھی رکھنا ہے ۔ اس بنا پر آسخصرت حی نکھیہ وسلم نے
مشروع ہی سے اس کی کمنا بت کا استمام فرایا ۔ برخلان اس کے سنت چونکہ معجزہ مند کھی ۔ اس کے
مانسا ظرفہ ہی جو اس کے کمنا بت کا استمام فرایا ۔ برخلان اس کے سنت چونکہ معجزہ مند کھی ۔ اس کے
مانسا ظرفہ ہی جمل معانی ومطالب آ ہے پرنازل ہوئے تھے اور اس کر آپ کو مختلف طبائع اور مختلف فلان میں اوا فرائی کے
مانسا کی معرف کے میں میں ہوتے تھے ۔ کیونکی آ ہے کو مختلف طبائع اور مختلف فلان کے
مانسا میں موجوب ہی اس کے انفلول کی بعینہ کا دے وہی منتقا ۔ بالفاظ و محکم فرائ اس کے منتقا ۔ بالفاظ و محکم فرائ میں امروبیام میں مونہ ہے ۔

امام الحرين كانظربير

الندسى نه كى جانب سے نازل شده كلام دوقهم كا ہے ايك قسم بركرالندسجانط مصنرت جريل سے فرما نيس كه مهمائے رسول كوسما را بريمنيام بربني دوكر

کے مان طاعبدالقادر قرنشی فریا نے بین کرامام الحربین دو طلیم المرتب شخصینتوں کا لفنہ ہے ایک حنفی اور و در سے نش فعی یعنی آبوالمعالی و در سے نش فعی یعنی آبوالمعالی عیدالملک ابن الامام الومحد عبداللذ بن الجوبنی المتوفی ہرے ہو بیں، چونک آپ کا محم منظمہ اور مدینہ منورہ دولوں حبکہ تیام رم اور آپ سے دولوں حبکہ تدریس وافنا کا کام کیا۔ اس بیلے مرینہ منورہ دولوں حبکہ تیام مرم اور آپ سے دولوں حبکہ تدریس وافنا کا کام کیا۔ اس بیلے آب کوامام الحرمین کہتے ہیں۔ امام غزالی نیشا پور مین تشریف لائے توامام الحرمین ہی سے باس سے اندازہ لکا بیک کے اس سے اندازہ لکا بیک کے خزالی نناگرد ہوں خودان کی جلالت علی کا کیا جا کا کیا گیا جا کہ اللہ میں کا کہا گیا مال ہوگا۔

حافظ جلال الدين السيوطي كي ما تبد

ما فظا جلال الدین السیوطی فرمانے ہیں کہ دوسری قسم فران اور پہلی قسم سنت ہے اور امام ہو بنی سمے 'نظر میر کی ٹائنبر میں تحقیقے ہیں ۔

و قىدى ائنت من السلف ما يعضد كلام الجوبني كم بىن ئے سلف سے اسبی چیز دیجھی ہے جس سے جو بنی سے کام کی نامید

یو فی ہے۔ گربا قرآن بینی نامر لینے الفاظ ومعانی دونوں کے اعتبارسے معجزہ ہے۔ قرآن بیں ایک لفظ مبکد ایک حرف کا بھی تغیرو تبدل جائز نہیں ہے۔ لیکن سنت بعینی بہام روابت بالمضیب بعنی اصل مقصود مولی سبحانه کا ہے اورالفاظ کا عام حضورالور صلی الترعلیبروسلم کا این سے ۔

ما فظ مبال الدین السبوطی فراتے ہیں کرج نے سنت کا اُغاز ہی روایت بالمعنی سے ہواہیے

اس لیے اس ہیں روایت بالمعنی عبائز منہیں ہے کیونکہ ہیں جو نکہ روایت باللفظ ہیں وی مواہے

اس لیے اس ہیں روایت بالمعنی عبائز منہیں ہے کیونکہ بیام ہیں اگر بیامی آپ کا منشا اور اُفی اہمیر
صحیح طور پر مرسل الدین کے بہنی و بیا ہے تو بیام رسانی کا مقصد ماصل ہوگیا خواہ بیغام رساں
اسے آپ سے الفاظ میں نہ بہنی ائے جلکہ اکثر اوقات اس سے لیے الفاظ میں تبدیلی کرنا ضروری

ہوجا باہے لیکن باہر کی صورت اس سے بالمل مختلف ہے، یہمال الن ہی الفاظ کو کمتوب الدیم

تک بہنی نا صروری ہے ۔ اگر فاصد نے بہتے میں خط کو عیاک کرٹو والا اور اسی صفر ن کا دور ارخط

سے سبدویش منہیں ہوا جلکہ الٹ خیا نت کی طرم اور بد دیا نتی کا مرتکب بھرا۔

سے سبدویش منہیں ہوا جلکہ الٹ خیا نت کی طرم اور بد دیا نتی کا مرتکب بھرا۔

سنت عبى التدسيجانزكى وحىسي

ا معلى من المعنى جبعة الوالحن م غيبا في ده الما الما الما الما الفظ اللفظ الملف السعد المنظم والمعنى جبعة الوالحن م غيبا في ده طرازيس ا منا المسونا بحفظ اللفظ والمحنى فا منه و لاكت على المنبوع منزج اصول بس علام عبد العزيز مبنى دى تكفف بيس القرائن اسم للنظم والمعنى جبعة ان تصربيات كالمقصديني بنا ناب كرة وان كي ينيت نام كي ب ذكر براك ك المنظم والمعنى جبعة ان تصربيات كالمقصدين بنا ناب كرة وان كي ينيت نام كي ب ذكر براك كراس تكفيف بين خلا شلق ان التوجية لبست المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه كالمنه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه

تغیرو تبدل کا اختیار بال ترجیروتفییر کی اجازت ہے لیکن اسے کارم اللی نرکھا جائے گاہ بہ بات بھی خود قرآن ہی کی بہان کر دہ حقیقت ہے ۔ النہ سبی نہ کا ارش و ہے ۔ النہ سبی نہ کا ارش و ہے ۔ النہ سبی کی بہان کر دہ حقیقت ہے ۔ النہ سبی نہ کا ارش کے کیکن ایک نب ان اور اللہ کی ایک ایک کا ایک کا میں اور اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

یهاں دعویٰ بیہ ہے کر نزول قرآن کے بعد قرآن کا بیان بھی النتر ہی زیکے وقے ہے ۔ گرقران کا بیان خود فرآن ہی کو قرآن کا بیان بیا یا جائے تو پھراس کے لیے بھی قرآن ہونے کی وجہ سے بیان کی ضرورت ہوگی اور بسسالہ ایک غیر مثنا ہی ہوجائے گا، مانیا بڑے گاکہ بیان قرآن نئود قرآن سے الگ ہے جو قرآن نہیں ہے۔ غیر مثنا ہی ہوجائے گا، مانیا بڑے گاکہ بیان قرآن نئود قرآن سے الگ ہے جو قرآن نہیں ہے۔ اگر قرآن سے الگ ہے تو الک ہے کو الفتر سیاسے کا وربند دیا وہ فران کے دیا وہ مورینی وربند ہی تا تی ہیں۔ ایک ہوئی ہیں ایک ہے کون سی ہے ؟ خود قرآن نے نزول وجی کی بین صورینی وربنا تی ہیں۔

مَاكَانَ لِيُسْرَّرَانُ يُتِكَبِّمَنُ اللهُ إِلَّا وَخُبِّا اَوْ مِن ُوَّرَاءِ حِجَابِ اَوْ مُيْرُسِلَ تَرَسُّولُا مِيسَوَحِي بِاذُ ينهِ مَا بِشَاءً -اشَهُ عَلَى مَلِي اللهِ مَعْلِيتُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى مَا يَشَاءً -

مسى أدمى كى طافت منهيس كداس سے باتيس كريك الله مكر التاريك بابر فسن سے وہ تھے سے بالبسجے كوئى بينيام لاسنے والا كھرمہنی فسے اس كے حكم سے جو وہ جيا ہے سختين وہ سب سے اوبر سے ممارلا۔

ا قدل : وحی دوم : مِنْ قَرْرَا عُرِجِابِ سوم : يُرسِلُ رَسُولًا فَبُورِجِي بِا فِرْرِ مَا يَشَاعُ . برايال رَسُولًا فَبُورِجِي بِا فِرْرِ مَا يَشَاعُ .

نزول قرآن کے بید بوسورت افغیاری گئی تب وہ بمبری سے بعنی بواسطہ فرشہ القربهانہ وجی فرطانبی گرفتہ کا نزول ہو۔
وجی فرطانبی گرفرشہ انکھوں سے نظرنہ آستے بیکربرا وراست بنی کے قلب بیر فرشہ کا نزول ہو۔
یہی صورت سے جھے صربیت میں یا تینی مثل صلصلہ الجی س سے تعبر فرطابے ۔ اسی کو صدیت میں دوا شدہ علی فرطایا ہے۔ اسی کو صدیت میں دوا شدہ علی فرطایا ہے۔ علی الاتر الوسی فرطاتے ہیں کہ سمائے نبی آرم صلی النہ

عليه وسلّم مِرزباده تروى اسى طرح آتى على ساسى صورت كوحافظ سيوطى نے اصوب الحالين تبابيہ على وظير من ولكت بين كرنزول قرآن اس طرح بوائي كه فرشته النه سيحانين و وحائي طور پروحى حاصل كرّائيد اورائيد الرسّوانية الله عليه وسلّم پرنازل ميرنائي وه صورت ميں بقيناً بيان قرآن كا نزول منہيں مواجه -ابيى ہى وه صورت منہيں ہے جے اس صورت من من واء حجاب كهاہ - نزول بيان سے ليه الكركو في صورت من من من واء حجاب كهاہ - نزول بيان سے ليه الكركو في صورت من واء حجاب كهاہ - نزول بيان سے ليه الكركو في صورت من واء حجاب كهاہ - نزول بيان سے ليه الكركو في صورت من واعل ميں وحد نزون وحيا كهرد با ہے جس الله ميں الله ميں الله على الله وحيا كهراب سے باره سو محد ترائم شنا فنى المتر فى مع ١٠ اور بر بيان النه سبحانه كي مهانب سے برايون الله سال الله بين الله بي بيان النه سبحانه كي حجاب سے برايون الله بي ميں نفث فى الم وع بااراء ت الله ميں دوني بي سنت آب بي بي الله وع بااراء ت الله بي دوني دوني بي نفث فى الم وع بااراء ت وغيره واضل بيں بين نفث فى الم وع بااراء ت وغيره واضل بيں بين نفث فى الم وع بااراء ت وغيره واضل بيں بين نفث فى الم وع بااراء ت

اه الرسال برید اُسول نقر میں امام شافعی کی تھی ہوتی ہے ۔ شاہ ولی الدُّان ف میں رقمط از ہیں ۔ مختلف نصوص میں مطابقت کرنے کے لیے قواعد نہ کتھے اس ہے اجتہادی سکوں میں بڑا رخمذ پڑتا تھا بعضر امام شافعی نے اس کے قواعد بنائے اور ان کوک بی صورت میں مرتب کیا۔ و حدا اقتل تدوین کان فی اصول الفقہ دص ۲۷)

الفی فی دوعه کل ما سن و سنت الحکمت الذی الفی فی م دعد من الله فکان مما الفی فی م دعد من الله فکان مما الفی فی م دعه سنت الله مسئت الله مسئت می وه محکمت ہے ہجر القام کی گئی رسنت ہی وہ محکمت ہے ہجر الب پر الفام ہی گئی رسنت ہی وہ محکمت ہے ہجر الب پر الفام ہی کا گذا سنت نبوی الند بہان ند کی جانب سے الفائندہ م

## قران میں محمت سے مراد سنت ہے۔

برصرف امام شافعی کی الئے نہیں کہ حکمت سے مرادسنت ہے بلکہ قرآن کے مطالعہ سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ حکمت سے مرادسنت ہے ۔ فرآن میں اب کوابسی متعدد آبات ملیں گی بہن سے معلوم ہوگاکہ حکمت سے مرادسنت ہے ۔ فرآن میں اب کوابسی متعدد آبات ملیں گی بہن سے معلوم ہوگاکہ حکمت بھی قرآن کی طرح النہ سے ان کی جانب سے نازل ہوتی ہے۔ سورہ نسار بین ایک حکمہ ارشاد ہے ،

وَ آنُوْلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنَا مِنَ وَالْحِكُمُدُ وَعَلَّمَكَ مَا لَهُمُ

اور المدِّسنة الماري تجمير كما ب اور حكت اور تحجه كوسكها ميس وه باليس جو تو مذحا نتايها -

سورة بقره مين ايك موقع بر فرط بليد : وَاذْ كُرُوا نِعْمُهُ اللّهِ عَلَيْكُ مُ وَا مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُ مُ مِن اللّهِ عَلَيْكُ مُ مِن اللّهِ عَلَيْكُ مُ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُ مُ مِن اللّهِ عَلَيْكُ مُ وَاللّهِ عَلَيْكُ مُ مِن اللّهِ عَلَيْكُ مُ مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُ مُ مِن اللّهِ عَلَيْكُ مُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مُ مِن اللّهِ عَلَيْكُ مُ مُن اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مُ مُن اللّهُ عَلَيْكُ مُ مُن اللّهُ عَلَيْكُ مُ مُن اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ مُن اللّهُ عَلَيْكُ مُ مُن اللّهُ عَلَيْكُ مُ مُن اللّهُ عَلَيْكُ مُن اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُن اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُن اللّهُ عَلَيْكُ مُن اللّهُ عَلَيْكُ مُن اللّهُ عَلَيْكُ مُن اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُن اللّهُ عَلَيْكُ مُن اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُن اللّهُ اللّ

اور با دکرو النتر کا احسان تم برسب اور اس کو کرج آناری تم برکتاب
اورعلم کی با تبین کرتم کونفیجت کرتا ہے اس کے ساتھ۔
ان ایات میں اور اس طرح کی دو سری ایات میں کتا ہے سے قرآن اور حکت سے سنت مراد
ہے کیونکہ حکت کا ذکر قرآن کے ساتھ آیا ہے چنا نچرام شافعی نے اپنے ایک مناظرے میں اسے
ولائل سے تا بت کیا ہے اور حب ان سے پوچھنے والے نے دریا فت کیا کہ اس فتم کی آیات
میں حکت سے کیا مراد ہے آپ نے جوایا فرمایا کہ:

می می امکان ہے۔ سائل نے کہا اس کا ہی امکان ہے کہ ایک کے امکان ہے کہ بعل میں الکتاب والحکمة کا برمطاب ہوکدرسُول کا برکی

تعليم دبياہے او بنصوصی طور برحکت کی اور حکت سے مراو النّہ کے احکام بهول ا مام شافعی نے جواب وباکر اس کا حاصل برہے کر الترکا رسول التركی ما نب سے لوگوں کے سامنے ایسے ہی بیان کرناہے جیساکہ اس نے ان سے سامنے تمام فرائفن نماز، روزہ، زکوۃ اور جج وغیرہ كوييش كياب اوراس طرح كويا نود النذنے كتاب سكے دريعے ذات كومحكم بنا وبلب اور الترف خووسى بيان كرد باكرير فراتفن زبان تتوت بر سیسے بیں ؟ مخاطب نے کہاکہ تھیا۔ ہے ایسا ہی ہے۔ اما نتانعی نے فرمایا اگر مہی مطلب ہے تو پیراس کا بہتہ بغیر خبر نبی سے کیسے ہوگئا ہے اس صورت میں بھی ارنتا دات نبرّت کی ضرورت ہوگی۔ ساتل بولا اكركتاب وحكمت دونوںسے مرادا مك بجيز ہواور كلام ہيںصرف تشكرار می میود ا مام شافعی نے فرایا بدأب می بنائیے کدکون سی جنرسیدیدہ هي كتاب ومكمت و ونول الك بيول يا دولون كامطلب ايب بهو-سائل في جواب دبا دولول كالخفال ب جاب توك ب سے مراد فران اور محمت ہے سنت ہو جیسا کہ ایپ کا خیال ہے اور بیاہے دونوں سے ایک سی مراو میورا مام شافعی نے فرمایا زیادہ فرین عقل میں صورت بے کدکتاب سے فران اور حکمت سے سنت مراویے مبیاکرمیرا خیال ہے اور اس بیر قرآن میں شہادت ہے۔ سائل نے پوچھاکہ فران میں کون سی شہاوت ہے ام شا فعی نے جواب میں قران کی بر أبيت تلاوت فرائي -

وَاذَ كُرُنَ مَا يُتَكَىٰ فِي بَهِوْ تِكُنَّ مِن لَياتِ اللَّهِ وَالْجِاكُمُنَ وَالْجِاكُمُنَ وَالْجِاكُمُنَ و سورة احزاب كى اس اميت علوم ہو ناہے كہ قران كى ابتوں كى طرح تحمت بھى ايك ايسى چيز ہے جس كى تلاوت ازواج مطہرات سے گھروں ميں ہوتى تقى اور تلاوت كامطلب جيسا كرامام مُثنافَتَى فَيْ بِنَا مِا جِيْرِ بِهِ جِيْرِ كُلُونَ الْمُواتِ بِرِجِيْحَادُ اغامعنی التلادی ان بیلن بالسند کی بنطن بالسد آن کی بنطن بالقرآن کو۔

تلاوت کے مضر بر بیر کر سنت کو بھی بیسے ہی بولاجا اپ جیسے فران کو ۔

وراسوچے کو ازواج مطہرات سے گھروں بین قرآن کی اُنیوں کے علاوہ دو مری کیا پینر پڑھی جاتی ہے اور صنور انور صنی النه علیہ وستم ان کو قرآن کے سواکیا سنا ہے گئے۔ اس کا عل اس کے سوا اور کیا ہے کر دو اس کا عل اس کے سوا اور کیا ہے کر دو اس کے اس اور کیا ہے کہ دو کر نور منصود بالذات با وکر سنت تھی اور پونکہ اس آب ہی معلوم ہوگیا اور یہ بات بھی برہی ہے کہ علم ووکر نور منصود بالذات بالی بین بلیک بلیک ہے کہ علم ووکر نور منصود بالذات منہیں بلیکھل سے لیے مقصود بالذات سے برھی تا بت ہوگیا کر سنت بھی معلوم ہوگیا۔ اور حب سنت کا دو مرانام خمک ہے توان آبات سے برھی تا بت ہوگیا کر سنت بھی مند آل من اللہ اور وی خداو ندی تھی مند آل من اللہ اور مناز کی بنا بر تمام انکم اور علی رسلف اس پر شفی بین کر معید ہے۔ دوالگاب دولی کہ دوسری آبات میں جو حکمت کا نفظ آباہے اس سے مراد سنت ہے اور سنت سے اور سنت سے اور سنت سے دور سند سے دور سنت سے دور سند سے دور

فران ہی لی ان تصرفیات لی مبا بر مام آنمه اورعلما برسلف اس برمستی بین که بعبہ به الکتاب والحکمة اور اس طرح کی دوسمری آیات بین برح محمدت کا نفط آیا ہے اس سے مرا دسنت ہے اورسنت مجمی وحی الہٰی ایک فیم ہی جی دری البن القیم محصد بین براج ما فیط ابن القیم محصد بین اللہ کی ایک فیم ہی دری المان کی اور دونوں برامیان الفتر ہی اور دونوں برامیان الفتر ہی اور دونوں برامیان الفتر ہی دونوں بین ہے اس برعمل کرنا واجب قرار دیا اور وہ دونوں قرآن وصحت بین ہے

اس کے بعد حافظ ابن القیم نے دسی رہات ملاوت فرمائی میں جن بیں کتا ہو وہکمت کی تنزیل م تعلیم کا ذکر ہے ۔ ان آیات کو درج کرنے کے بعد ایجھتے ہیں کہ: کتا ہے تو قرآن ہے اور جھت سے باجماع سلف سنت مراوہ ہے۔ رسول اللہ صلی الشرعلیہ وسلم نے اللہ سے باکر جو خبر دی ہے اور اللہ نے دستول کی زبان سے جو خبر وی دونوں واجب التصديق بہونے میں پیجساں ہیں۔ ہیں الجی اسلام کا بنیاوی اور آلفا تی مسئلہ ہے ۔ اس کا انسکار وہی کر سے گا جو ان میں سے تہ بیں ہے بنوون ہی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ہے کہ این میں سے تہ بیں ہے ساتھ اسی کے مثل ایک اور جیز بھی دی

سرسي يعنى ستت يله

بھر میں یہ بات میں غورطلب ہے کہ ندگورہ بالا آبت میں الندسی ندنے فرآن کے بڑھنے کو اپنا بڑھنا اور فرآن سے بیان کواپنا بیان بنا باہے۔ گر فرآن میں دوسری مجر قرآن کے پڑھنے کو اور فرآن سے بیان کوسے بیان کواپنا بیان بنا باہے انتظار آگا کا منا ب علی مکٹ بینی اکراپ براجی برخویں کو کوسے سامنے آبہند آب مہت اور آئز گنا الکیلے الذکر گئا بنت بائن بو مانول الکیک فران می مہنے تجھ بریر یا وواشت اکر بیان کرنے تو کوکوں سے سامنے وہ چنرجوا تاری گئی ان کی طرف وہ بس میں میں الناس اور ما نول المدے ملاکر یہ بنایا ہے کہ کن بسمے ساتھ نورت ہی اس کے مانول المدے مان کے وہ بین جو کران ب سے ساتھ نورت آبی اس ایک میں اس کے بیش آئی کہ نبوت کے بیان کے دریائے کہ آب آلہٰ کا خشا صاف اور واضح ہوکر اترے ۔

بخالنيه الم احمد بن صبيل فراست بين:

بی چران المدن الدن الدن الدن الدن الدن الده المدن الدن الدن الدورین ق النه تنارک و تعالی نے لینے نبی صلی الته علیہ وسلم کو بایت اور دبین ق کتاب آناری سوعمل کرنے والوں سے بلے مزائر بر فالوں بیاب الدی سے اور کتاب آناری سوعمل کرنے والوں سے بلے مزائر الرو بابت ہے اور لینے نبی کو برسی دبات کر وہ فران سے ظاہر ، باطن ، خاص ، عام اور اسنے منسوخ بنا بیس - للذار سول الشرصلی الشعلیہ وسلم بہی کتاب الشرے فہوا کو مسئے کے مبیتن ہے - اس کوم کو صحاب نے اپنی انتخوں سے دبیجا جن کو الشرف لینے نبی کی رفاقت سے لیے شخف کیا تھا۔ امزوں نے حضورانول صلی الشرف لینے نبی کی رفاقت سے لیے شخف کیا تھا۔ امزوں نے حضورانول صلی الشرف لینے کیا تھا۔ امزوں نے حضورانول میں تھے وہی ست زیادہ رشول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے بعد قرآن کی آبت میں المذکی مراو کیا ہے؟

اس بات سے واقف سے کہ رشول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے بعد قرآن کی مراو کیا ہے؟

بہی وج ہے کہ رشول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے بعد قرآن کی مراو کیا ہے؟

بہی وج ہے کہ رشول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے بعد قرآن کی مراو کیا ہے؟

بہی وج ہے کہ رشول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے بعد قرآن کی مراو المام الو حنی فی مراو کیا ہے؟

بحوصر بنیں صحیح ہوتی ہیں اور نقات جن کوروایت کرنے ہیں۔ نیز ہو استحصر بن صلی الترعلیہ وسلم کا انحری عمل ہوناہے امام البر صغیبغراس کو • اینائے ہیں کیے

عافظ زہری نے امام سیمی بن معین کی سندسے امام اعظم کا جوارشا و نقل کیاہے اس سے بھی مدیث مسلم میں اسے میں مدیث ک سکے قرآن کا بیان ہونے ہر روشنی پڑتی ہے جیائی فرمانے ہیں :

بین کتاب النترست لبنا موں ۔ اگراس میں مذیلے نورشول النترسی النتر علیہ وسلم کی سننت اور آب کی ان سیج حدیثوں سے جو نقات کے دیہیے مشہور میرنی میوں اور اگر بہاں بھی نہ ملے نو بچرصی بر میں جس کا قول جا بہا میرں لیتا ہوں گئے۔

صرف بہی نہیں بلک کئی دومرسے موافع پر جی انہوں نے فرما بلبہے کہ فعۃ اسلام اور قوا نین اسلام کک پہنچنے کے لیے سنت صروری ہے اور اس کی وجر یہ ہے کہ

قرائ بین الندسجا ندف ایک سے زیادہ ارشادات بین انباع رسول کا مکم دیاہے اور مکم بھی اس بالے بین مطلق اور ب قبدہ ہے۔ بعنی اتباع کے لیے حضور الور صلی اللہ علیہ دسلم کی زندگی کے کسی خاص گوشتے کی تعیین نہیں کی ۔ برایک طرف اگر اس بات کی واضح ولیل ہے کہ ذات نبرت زندگی کے برگوشہ میں واجب الا تباع ہے تو دوسری طرف اس بین اس بات کی بھی رمنی تی ہے کہ بین بروی صروری کر بین بروی صروری کر بین باین نزدگی میں ایپ کی بیروی صروری کر بین باسی طرح ایپ کی دیر اس کی بیروی صروری مقدی اسی طرح ایپ کی وفات کے بعد بھی آب کے ارتبا وات ، اخلاق ، اعمال اور اموال کی دشتی میں زندگی کا نفشتہ تیار کر ناصروری ہے ۔ عرص سنت فرآن کا بیان ہے ۔ اس کے مجبل کی تبدین ہوں اس کے مجبل کی تبدین ہوں اس کے مجبل کی تبدین ہوں اس کے معبل کی تبدین ہوں اس کے معنف کی توضیح و ان تبدید کر آن ہے ۔

اس سے تابت ہراہے کہ

اقل قرآن کی حیثیت منتن کی اور سندت کی نفرج کی ہے پھر یہ منتن نفرج میں اور فقرح منتن میں اس طرح درج سنے کرا کی کا قرار و انسکار دو مرسے سے اقرار و انسکار سے متراد ف سے ۔ اس کی وجر بستے کہ بیمال قرآن کی طرح اس کا بیان بھی الله کی طرف سے سے ۔ فرق صرف بہ ہے کہ ایک ما افرل اللہ ہو کھ النہ نے آبال اور دوسرا ما اساب اللہ دہو کھے تم کو النہ نے کھابا ہے۔

ہے۔ اس سے ان دونوں کو ایک دوسرے ہے انہیں کیا جاسک ۔

دوم بیکر شول النه صلی الله علیہ وسلم ہی قرآن کے مفسرے نے۔ آپ کے علاوہ کسی دوسرے غض کو بہتی بہتی بہتی سنگ کہ وہ ایات قرآنی کی نفیبر و ناویل کہ ہے۔ اس کیے صوف سنگ ہی قرآن کا بیان ہے اور بر بیان سنگ ہی علاوہ کسی دوسری راہ سے حاصل بنہیں ہوسک ۔

کا بیان ہے اور بر بیان سنگ کے علاوہ کسی دوسری راہ سے حاصل بنہیں ہوسک ۔

سوم بیکہ اگر مفوراً لوصلی النہ علیہ وسلم سے کوئی افزم وی مذہر توصی ہوتوں کے بیات میں ہوسک ۔

اس ہے کہ بر وہ لوگ بیں من کی انھوں کے سامنے قرآن افراہے بہنوں نے رسی النہ مالی النہ مالی النہ میں اور برسنت سے بہت اچھی طرح وافف ہیں ۔

علیہ وسلم سے اربات کی جانب نامہ کی ہے۔ سنت میں روایت بالمہی جائزہے گر قرآن ہیں کی وی ہے اور فرآن میں النہ بالمی نیا بر بہت کی وجہ بہت کی قرآن کے الفاظ میں اعجاز کے ساتھ نشان وروایت بالمعنی نام آنر ہے۔ اس کی وجہ بہت کی قرآن کے الفاظ میں اعجاز کے ساتھ نشان وروایت بالمعنی نام آنر ہے۔ اس کی وجہ بہت کی قرآن کے الفاظ میں اعجاز کے ساتھ نشان وروایت بالمعنی نام آنر ہے۔ اس کی وجہ بہت کی قرآن کے الفاظ میں اعجاز کے ساتھ نشان وروایت بالمعنی نام آنر ہے۔ اس کی وجہ بہت کی قرآن کے الفاظ میں اعجاز کے ساتھ نشان وروایت بالمعنی نام آنر ہے۔ اس کی وجہ بہت کی قرآن کے الفاظ میں اعجاز کے ساتھ نشان ورایت بالمعنی نام آنر ہے۔ اس کی وجہ بہت کی قرآن کے الفاظ میں اعجاز کے ساتھ نشان وروایت بالمعنی نام آنر ہے۔ اس کی وجہ بہت کی قرآن کے الفاظ میں اعجاز کے صابح نشان ورایت بالمعنی نام کی مصرف اللہ تین السیوطی فرطنے ہیں :

ان کی تصانبیت کی تعداد تین سوسکے لگ بھگ ہے لینے تیس اجہا دسکے مدعی تھے مگر فرط تے مقے کر اجہاد دولتیم کا سرتا ہے اجہا دِمطلق ، اجہاد نِعنسی ،

انجهاد مطلق أمرار بعد برخم سب اور دوم ما قيامت باقى بها ورجه بهرمنسب بهون كا ان كو دعوی عقا- بهیشراه م شا فعی سے فدم بسب مطابق مسلد تبات سق اور فر با با كرتے سے كر پرجین دالا فدم به دربا فت كر تاہب ميرا اجتها د منہ بس پرجیتا - الله اكبر! الفت كو بين بين كس قدرا حتياط سب دالا فدم بين وربا فت كر تاہب ميرا اجتها د منہ بي پرجيتا - الله اكبر! الفت كو بين بين كس قدرا حتياط سب الله من الله من

والمست فی دالات ان المفصود سند التعبد والاعجاز بدی والست فی دالات المفصود تعبد اوراعجاز بدی و الزاس میں بیب که فران سے تفصود تعبد اوراعجاز ہے میں تنان تعبد ہے الفاظ میں اعجاز منہیں بلکہ اس سے معافی میں ثنان تعبد ہے اورسنت معنی ہی کے کاظ سے متزائر بھی ہے جنائج علام الجزائر ہی رقمط از میں ۔ المن بح اتب بیس فی السنة منسوا متر الا المنتوانو فی المعنی دون اللفظ ہے۔

راج بہی ہے کہ سنت میں توائر لفظی نہیں بکر مرف توائر منوی ہے ۔

اور عمل کے لیے معنی ہی کے متوائر ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے الفاظ ہیں یہ تعدید

ہے اور نداعجاز اسی بنا ہر متوائر ہے لیے نکر نا محدثین کی کام نہیں۔

ان المحدثین کی بیعے نسو ن عن المنسوا الر کا سنتھ نائدہ

بالمت و انفر عن ایواد سند لے لیے

محدثین کے یہاں متوائز سے کوئی سجت نہیں ہوتی کیؤ کے توائر کو

سند کی کوئی صرورت نہیں ہوتی ہے ۔

اس موقعہ ہر جافظ ابن تیم بہ طرے بہتے کی بات انکھ گئے فرماتے ہیں کہ اس مقام برد واُمولی

بائن یادر کھنی جا مہیں:

ا۔ فران لینے الفاظ اور معانی میں ایک ایسی امتیازی شان رکھا ہے کہ اس میں کوئی کام مجی کسی طرح اور کسی قسمے میں فران کی ممبری کا دموی منہ میں کرسکتا مزالفاظ میں اور منصفے میں۔ میبی وجہتے کہ فران کی غرعر فی میں فرات ناجا مزہمے۔ کیونکھ غیرع فی میں جو کھے ہے وہ سب کچھ ہے مگر فران مرکز نہیں ہے۔ فران نونظم اور معنے وہ نون کی طرح معنے دونوں کا نام ہے۔ ترجمہ اگر میہ ورست ہے مگر فران کی طرح اس کی فرات و تلاوت ہرگر جائز مہیں ۔

اله الاتقان في علوم القرّان ج اص ١٨ م ك نوجيه النظرص ١١ سك توجيه النظرص ١٨

ب كركونى كلام بحى اس سے مشابہت منہيں ركھا۔ بلكراس كے معنوى اعجاز ميں زيا وہ قوتت ہے۔ فران كى اس ابت بين جوستى مى گئى ہے ہے وہ مرقسم كے اعجاز کے بیش نظر كى گئى ہے وہ مرقسم كے اعجاز کے بیش نظر كى گئى ہے الحالی گئی ہے کہ الحالی کا گئی المحالی کا گئی کے الحالی کی کا گئی کی کہ کے الحالی کا گئی کے الحالی کا گئی کے الحالی کی کھنے کے الحالی کی کا گئی کی کہ کے الحالی کی کھنے کہ کہ کہ کہ کے الحالی کے الحالی کی کھنے کے الحالی کی کھنے کے الحالی کے الحالی کی کھنے کے الحالی کے الحالی کی کھنے کے الحالی کی کھنے کے الحالی کے الحالی کی کھنے کے الحالی کے الحالی کے الحالی کے الحالی کی کھنے کے الحالی کی کھنے کی کے الحالی کے الحالی کے الحالی کے الحالی کے الحالی کی کھنے کے الحالی کی کہ کے الحالی کے

ا مام خطابی فراتے ہیں:

کلام کی جان تین بین بین به نفط ، صف اور نظم نقران تا بین مین به به بند ، اشر ف اورا نفل مقام دکھتا ہے ۔ فران سے الفاظ سے زیادہ فقیع ، مخضراور نشیری الفاظ آپ کو کہیں بہیں ملیں گے ۔ فران کا نظم اپنی مثنال آپ ہے بحث تالیف قرآن کا لولے فائی خوبی ہے ۔ معانی کے لیاظ سے عقلا سنے ہمیشہ قرآن کا لولے فائی خوبی ہے ۔ بر تابین تقویبال الگ الگ تو ایک سے زیادہ مقامات بر موجود بین مگر بیساری خوبیاں یک جا قرآن کے سواکہیں موجود بین مگر بیساری خوبیاں یک جا قرآن کے سواکہیں موجود بین بین اس موجود بین بین اس موجود بین بین اور مراق کی تہ بین سونیں بہر رہی ہیں اور مراق کہا تہ بین سونیں بہر رہی ہیں اور مراق کے اللہ کی تہ بین سونیں بہر رہی ہیں اور مراق کہا تی بین سونیں بہر رہی ہیں اور مراق کے اللہ کی تہ بین سونیں بہر رہی ہیں اور مراق کے اللہ کی تہ بین سونیں بہر رہی ہیں اور مراق کے بین یکھ

اتباع وحياورتلاوت وحي مين فرق

اسی بنیا دی اور جوہری فرق کو بتانے کے لیے فرآن میں وی سے متعلق دوتھ کے حکم ہیں کہیں دی آلہی کی تلاوت کا حکم ہیں کہیں دی آلہی کی تلاوت کا حکم ہیں قرآن نے الہی کی تلاوت کا حکم ہیں قرآن نے ان دولوں میں ایک جوہری فرق قائم رکھا ہے۔ قرآن میں جہاں وحی کی تلاوت کا حکم ہے دیاں ما دحی الیا ہے کا حکم ہے دیاں ما دحی الیا ہے کا حکم ہے دیاں ما دحی الیا ہے۔ ایک حکم ہے دیاں ما دحی الیا ہے۔

من کتاب ربلے اور اتل ما اوحی المیلے من الکتاب یا اس تم کے دور رہے مقامات ، لیکن جہا موسی کی انتباع کا مطالع ابلے میں الکتاب یا اس منتق کا میں ہے ما اوجی ابلے من ربٹ اور ان انتباع الآباع کا مطالع المیلے وال الفظ کتاب کو میں اور انتباع ما ہوجی البلے من ربلے اور ان انتباع الآ ما ہوجی المی اور کا اقسول لک مرعدی خذا تن الله و کی اعلى مرالغ بسب د کی اقسول لک مرعدی خذا تن الله و کی اعلى مرالغ بسب د کی اقسول لک مرعدی خذا تن الله و کی اعلى مرالغ بسب د کی اقسول لک مرابی التابی التاب

یہ اوراس قسم کی دوسری اُیات میں جہاں وحی کی اتباع کا نذکرہ کیاہے نفط کتا ب نہیں

آوروں کا بیتہ منہیں گر ہیں نے لینے مطالعہ قرانی ہیں میں محسوس کیاہے کہ قرآن برجت نا چاہماہے کہ وحی ہج ذائن مبرّت برا فیہے وہ کتاب کک محدود منہیں ہے بکر کتا ہے۔ باہر بھی وحی ہے۔ کتابی وحی کی ملاوت کی جاتی ہے اوراس کے نفظوں ہیں اعجاز کے ساتھ شان تعبد بھی ہے ۔ غیر کتابی وحی کا انتباع کیا جاتا ہے۔ گویا ملاوت الفاظ ہیں تعبد کی دیم سے کتابی وحی کی خصوص بہت ہے اور اشباع کا دائرہ کتابی اور عفر کتابی وجی سے ہے عام ہے۔

صيميكم كى عديث إلى سينيار كا منشا

اس روشنی پیرم میخی سلم کی اس صدیت کا خشا کہی واضح مہرجا تاہے جس بی صفرت الہسی بد خدری کی زیانی نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی ہر بہایت منقول ہے۔ لا تکتب واعنی و من کتب عنی غیر القرآن علیمی وحد نشوا عنی و کا حرج و من کذب علی متحدًا فلیت بقاً مقعدہ من النارے۔

مجھے نہ انکھوا ورحی نے مجھے قرآن کے علاوہ کچھ انکھا وہ اسے مٹیا نے مجھ سے معربت بیان کیا کر واس میں کو ٹی سوج نہیں اور حین شخص نے میر سے منتعلق اراد تا مجھوٹ بولا اسے جاہے کہ وہ ابنا ٹھکانا دوڑ خ بنا ہے۔

اگر چیرا مام بنی ری اور د میگر می زند کی نیز د میک بهروایت صیحیح منهیں بلکه معلول ہے جیا کیچہ حاط

ابن مجرعتفلانی فنخ الباری بیں تکھتے ہیں:

منهدم من اعل حديث الى سعيد وقال الصدواب وقفاءعل

ابى سعيد قالدا لبخارى

کچھ لوگوں نے حدیث ابی سعید کومعلول قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ محصے ہے۔ سے کہ بیمو تو ف اپی سعید سے ۔

بینی ان کی تقیق میں برائفاظ آسخفرت صلی التر علیہ وسلم سے نہیں بلکنو وا بوسیبر نقدرش کے بین بین و اور یہ نے مرفوعاً نقل کر دیاہے لیکن بالفرض آگر اس روایت کو موقوت نہیں بلکہ مرفوع ہی تسلیم کر لیاجائے تب بھی یہ مما نعت و قتی اس بیے تھی کہ قران سے الفاظ بین نعب میں کہ مور برجس کی ملاقت کی جاقی میں نعب میں اور نعبتہ می طور برجس کی ملاقت کی جاتی ہو، نو وانداز بیان بول رہا ہے کہ مقصود یہ ہے۔ فرایا ہے والا تکتب وا عنی ت وایا غیر الفران بینی مجھے سے ملاوت کی جیز فران کے علاوہ کچھ نہ کھو۔ اس ارشاد میں قران کی شان الفری نشان تعبدی کوظا ہرکیا جارہا ہے واور اس کی تا تبدی و دحضرت ابوسعیہ خدری کے ان بیانا ت سے تعبدی کوظا ہرکیا جارہا ہے واور اس کی تا تبدی و دحضرت ابوسعیہ خدری کے ان بیانا ت سے تعبی ہوتی ہے جوجا فظ ابن عیدالبر نے جامع بیان العلم میں درج شبیے ہیں ۔ جینا نیج فرماتے ہیں :

له شهاب الدبن نقب، الوالفضل كنيت، احمد بن على بن محد بن الكتابي العسقال في الم بي ترايخ برات الا من بي من الدبن الدبن الا بي من المطافع القصد وفات كوقت دبافت كياك كراب كه بي المعان الاعبان الاعبان الاعبان الاعبان الاعبان الاعبان الاعبان الاعبان المعان المعن المعتقد مين والمعتقد مين والمعتقد مين والمعتقد مين والمعتقد مين والمعتقد مين والمعتقد معاكم المسلمين وهمدة الموجود في المستد هين والمنتهج معافظ زين الدبن العرف المتباري الدبن بن جاعه علام في الدبن المنتان العرب الناب المعان المعان المعان وهمدة الموجود في المستد هين والمنتهج معافظ زين الدبن المنتان المنتان

عن ابی نفتری قال قلت لابی سعبد الحدری الا تکتب ما نسم منت قال ا نزیدون ان بجعلوها مصاحف الونفزة کیت بین کر بین نے ابوسعیدسے دریافت کیا کرکی بمبن اب سے سنی مبرئی احا دبین کو تکھنے کی اجازت ہے قرما یا کیا تم ان کو تھا۔ بنایا جا جیتے مبود

بانا چا ہے ہو۔ ابونصرہ می نے معفرت ابوسمبیر خدری کے موالے سے اس سوال کے بواب میں کہ ممبیر تھے کی وجازت وسیجے یہ بھی نقل کیا ہے :

قال أاردت من الجعدوة قواناً لالا

فرما باكياتم في اسے قرآن بنانے كا اداده كيا بيت منہيں منہيں -

میهاں داکٹر صبی صالح استا فراسلامیات دمشق بونیورسٹی کی انتے ہے کہ ابوسعیہ خدری کی روایت بیں منظر زمانہ نزول وحی ہیں وحی اور روایت بیں منظر زمانہ نزول وحی ہیں وحی اور اس کی تشریح بیں التباس کا اندلیشہ ہے ہیاہ اس کی تشریح بیں التباس کا اندلیشہ ہے ہیاہ

الما من ال بسب العديث من المراق معيد المراق المراق من المراق المر

ا كي صحيفه بين قرأن كے ساتھ عديت الكفنے سے اس ليے منع كيا

· ناكه التباس زېروا ورزفاري پيمنندتېر نرې<u>ر-</u>

را مهرمزی نے المحدث الفاصل میں مدمث ابی سعید فرری کا وکرکری کے مکھاہے فا اصل المحمدن و حین کا ن لالیومن فا حسید ا ن مدنوعا فی اول المحمدن و حین کا ن لالیومن

ولا شتعال ب من القران يهم

له جامع بران العلم ج اص ۱۸ که علوم الحد بن م سه الله معالم السنن ج ۱۸ ص ۱۸ که تعلیم الحد بن م ۵ معالم السنن ج ۱۸ ص ۱۸ سکه تعلیم الحد بن ص ۹

ميراخيال بيئ كدا غاز بهجرت مين ممنوع تقا- بالخصوص اس وفت جبكم اس میں لگ کر قرآن مے بہٹ جانے کا امکان تھا۔ اس سے معلوم مرز اے کر مماندت آفاز ہجرت میں مرد تی ہے اور معلوم ہے کہ الوستير فدر مى ستاه میں جنگ آحد میں اتنے کم عمر سے کہ فوج میں بھر تی ہونے سے شوق میں آئے توصفورالور صلى الترعليد وسلم في ال كو والس كرو با-يها ل اگر حصارت البوهر ربیره کی ایک اور حدیث بیش نظر مهوتوراه کی ساری مشکلات حل مهو ھاتی میں۔ مصورا فدس صلى النزعليد وسقم إب وقت تشريب لات حب بم ضور الورصلى الترعليه وسلم كى باليس محقد سي سنف و فرما يا كبا محديث موي مم نے کہا وہ بانیں جو سم نے اب سے شنی ہیں۔ فرمایا کیا تم کتا ب التہ مے سواکونی اور کیاب جاہتے میر؟ تم سے بہلے امتوں کو اس سے سوا مسى چزنے نہیں گراہ كیا كدامنوں نے كما ب الله مے ساتھ ويكر ستابس تھے پکھ ڈالیں کے ابک اور روابت اسی کے سم منتے ہے۔ اس کے الفاظ مربی -حصنورا قدس صلى التدعليه وسلم في فرما باكياكتاب التدكي ساتفكوني اوركتاب بكتاب التدكونما لص ركھو -واكثر حميد الذين مصرت الوسرسره كي اس مما نعتى حدميث سے برنبتج الكال ہے كہ ان تمام روابتوں کا خلاصہ بیسے کر سے یا اس سے بعد ایک بار حضورا قدس صلى التدعليه وسلم في كوتي مهبت بي عجب وغريب تقریر فرماتی ہے۔ بمن سے نومسلموں کی ایک جماعت مدینے آتی ان میں کئی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ان کو فران حکیم کی سُورتیں یا و کرنے سے بیے وی کتبی کہ بیرصیں اور باد کریں بیب ان **لوگول نے** 

تصنورا أورصلى التدعلية وسلم كى برلقر برئشني توحشن عقبيرت سع بم

نفربر هی انکھ لی معلوم موتاہ کر کچھ نے قرآن کے ان نبی اوراق پر بوانہ بیں باوکر نے کے بے بیائے تھے انکھ لی ہے اس بنا پر حضورانور نے فرما با کیا گئا ب اللہ کے ساتھ کو ٹی اور کتاب ؟ کتاب اللہ کو خالص رکھو۔ اور اسی موقعہ پر بر بات فرمائی گئی لا تکتبوا عنی غیرالفریآن من کتب عنی غیرالفریآن فلیمیں۔

تحضرت الوسعيد خدرتى نے مضور الوركا يہي ارشا و مصرت الوسر مربوه سے منا تو ليے لطورارشادِ

نبّوت بيان فرما ديا - شايد اسى علت وقبقہ كے بيش نظرا مام بخاري نے ليے موقوف فرار دباہے 
الصورت بين علت مماندت صرف اختلاط اور قرآن وغير فرآن كا الذباس ہے - اس بلیے

بیمان احادیث کے معایض نبہیں ہے جن میں احادیث انگھنے کی صربی اجازت ہے ۔ مثلاً جامع بيان تعلم اور المحدث الفاصل میں صفور الور کا بيارشاد ۔ کر

تفيد يولعلم اور المحدث الفاصل میں صفور الور کا بيارشاد ۔ کر

تفيد يولو كا العب لئمة بالكت اب

علم گوگا ب سے مقيد کر و

یا الدرب الووی میں بیروافعد کہ

یا الدرب الووی میں بیروافعد کہ

عن را نع بن خدیج اسه قال قلت یا رسول الله اناتسمع من را نع بن خدیج اسه قال الکتبوا د لاحرج یاه منائ اشیاء اُ فنکتبها قال الکتبوا د لاحرج یاه را فع کنتے ہیں کہ ہیں نے کہا یا رشول اللہ ایم آب سے کچرسنتے رہتے میں کیا ہمیں تھنے کی اجازت ہے فرما یا تھو کو تی منا تغز تنہیں ہے علامہ احمد محمد شاکر کا برکہ اُ با ایکل دُرست ہے کہ الاحمد احمد محمد شاکر کا برکہ اُ با ایکل دُرست ہے بعد ہیں ہوتی توہم صی برکو اگر حدیث اِ بی سعید ان احادیث کے بعد ہیں ہوتی توہم صی برکو بیت ہوتا اس برجمتع ہوتا اس بات کی نشانی ہے میں میں صاف اور کھر جہان کہ حدیث کے بیان کینے کی اجازت کا نعلی ہے۔ وہ اس میں صاف اور مربح موجود ہے کہ حدیث کے بیان کینے کی اجازت کا نعلی ہے۔ وہ اس میں صاف اور مربح موجود ہے کہ حدیث و دراصل قراً ن کے صربے موجود ہے کہ حدیث و دراصل قراً ن کے

له مقدم صحیفتهام بن منبر باخقه رسمه اندرب الروی ص ۱۵۰ سه الباعث الحنیت ص ۱۹۳۸

سواکسی دوسری بیبزکے تکھنے کی اس بنا برگی گئی تھی کہ قرآن سے باہر کسی دوسری وجی میں نہ امبی ذہر اور مذننان نِعبّد - در نه نفس حدیث بیان کرنے کی اجازت نوخود الرسعیہ نفدری کی بہجدیث بھی اے رہی ہے اور کتا بت ہی کے متنائق دوسری احادیث بیں صاف احبازت کی سیے۔ جنامخیہ تر ندی میں ہے :

ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی النّه علیه وسلّم کی خدمت مبارک بین
بینی آب کی با نبی سیفتے اور بہت ببند کریت گر باد ندر بنیل ۔
بالاخرا بہوں نے ابنی بادالا شت کی خوابی کی شکا بت اس خضرت سے
بالاخرا بہوں نے ابنی بادالا شت کی خوابی کی شکا بت اس خضرت سے
کی کہ بار شول النّہ ابنی آب سے حد بنیں سنت ہوں وہ مجھے جبی
گئتی بیں گر بی امنہیں باد نہیں کرسکت اس براب نے فرایا کہ
انتیارہ فرایا ہے
کا انشارہ فرایا ہے
کا انشارہ فرایا ہے

سنن الى داؤد اورمند دارى بى حضرت عبدالترين عمر وبن العاص سعددابيت سے كه

له حامع ترندي باب ما جاء في الرخصة في كنا أية العلم

بب رسُول الدُّصلى الدُّعليد وستم سير بوكي سندا نف حفظ كرف سي السي كو المحدلينا عقام يهر قريش في مجلم منع كيا اور كهني رايط كه تم سوبات سنت م و استحد بليت م و مالا بحدر شول النه صلى النه عليه وسلم بشر مبع عضة ميس تعجى کلام فرطنے ہیں اور خونشی ہیں ہیں، برسس کر ہیں گنے انکھنا چھوڑویا - اور التحضرت سے اس کا ذکر کیا تو ایب نے اپنی انگشت سے لینے دمن مبار كى طرف انتاره كيا ورفر مانے ليگے كرتم انكھو فتم ہے اس ذات كى حس كے فبضته قدرت ميس ميرى مبان بهاس سي بجر منى سي مجرمني سا مه احاد بیث نبیا رسی میس که حصفرت البرستیبرخدری کی حدیث میں آ مد**ه نم**ا نعت نماص بنقی اورخصوص بیت میبی تقی که الفاظ کا تعبیر مالادت کی تینیت میں قرائن سے باہر کسی بینز میں منہیں ہے اور فران دھائیں وونوں کی رہوننیٹس کے بھی فائم ہیں۔ اس لیے روابت الی سعیدان روایات سے معارض نہاں جن میں من بت كى مرصرف اجازت كى بكداس كالمحمي-أكر حريقكما رنے بر فرض كركے كه الوسعبار كى روائيت معايض سنے اس سمے علاوہ اور بھي جوابات فيا بى مثلاً: اوّل: برکه حدیث ا<u>بی سعی</u>د موتوث ہے۔ دوم بهرممانعت خاص استخف سے لیے تنی جس سے حافظ رر اورااعتماد تھا۔ سوم: برکر الوسعىدكى مديث منسوخ ہے -علامه احمد فحد شاكر كا اصرار سے كدا خرى جواب ورست سے اور دوسرے علمار نے بھی مہی راہ اعتبار كى سېھ و على مرامير كما ني فرمات بار : أغاز مين مما نعت انقتلاط كما نديشة كم يبش نظر عني كونكة لوكون کے دلوں میں قرآن نے ایمی گھرنہیں کیا تھا اور منفاظ خال خال تھے

افاز بین مما نعت اختلاط کے اندیشے کے پیش نظر بھی کیونکہ لوگوں کے دلوں بین قرآن نے المبی گھر نہیں کیا بھا اور تفاظ خال خال بھے جب قرآن سے سائے عامر بین سبنگی بیدا ہو گئی اور فراکن کے اسامی ، کمال بلاغت اور حن نظر سے نعلق پیدا ہو کر ایسا امتیا زہی ملکر بیدا ہوگیا کہ قرآن اور غیر فرآن میں امتیا ز کرنے ساتھ اور التباس کا

اله حامع بيان العلم ج اص ٢٢

اندبيشه جاتار بإنومما نعت ضم بروكني ليه

کین مدبن ابی سعبدکا جو محمل میم نے بنا باہے اس کو مانتے ہوئے تعارمی کا سوال ہی رمبان سے اٹھ جا ناہے بجن لوگوں نے اس سے کرا بہت کتا بت پراسندلال کیا ہے بران کی لائے ہے۔ ارشاد متر نام کا بہت براسندلال کیا ہے بران کی لائے ہے۔ ارشاد متر نام کی ایک ہوئی ہے۔ اس کی ایک بران دافقات سے بھی ہوئی ہے جو خود کتا بت مدین کے سیسلے بیں ایک سے زیادہ زمانہ نبوت بیں بیش اُسے ہیں ۔

دورنتوت بس عدیث کاک بی وخیره

اسی کے بیتیجے بیں صدیت کی کتابت سے کام کا اُغاز دور نبرت ہی ہیں ہر جبکانفا ۔ بنود جناب رسُول النّصلی النّم علیہ وسلم نے فرا تھن دستن سے ساتھ دارا نی اور فوج براری ضوابط ر ر الرار الرام الرام المام وسنن كى بيرت بين صفوركى جانب سے باہر كے لوگوں كے الجالام شناسي كاوربعه بنيس يهنا نجرها فنط ابن عبرالبريجامع بيان العلم مين وقمطرا ربين -كنب يرشتول اللهصلى التهعلين وستشمكتاب الصدقاست والمديات والغرانتض والسنت يمي تعفنورا نورصل النترعليه وسلم في صدفات انون مهما ، فرالص اور سنن رئيت تمل دسنا ويزمكني به

ا ت کام کی میر سخریری دستا و بزیس سرکا زیرت کی جا نب سے اریز سے باہر جانے والے گورنروں کو ما قاعدہ ملتی تنقیس

عمروبن حزم صحابی کی مالیف

حافظ عسقال في منصف بن كرنبي كريم صلى الته عليه وسلم في مشهورهم نابي عمروبن حزم كو سنجران كالمشرز بناكرروار فرمايا .

استعمل النبي صلعم على بخرات اوراستيعاب مين سي كروذا لك سندة عشر يه وافعدت على بصاور برهمي تعكاب كه ان كي عمراس و فت صريف ستره سال تعي روانكي کے وقت مصنور اکرم صلی الندعلیہ وسلم نے ان کو ایک دستاویز کی جی نئے کل میں قلم بندکرا کے دی-اس دستا دیز میں دلیوا فی ا در فوحبراری طنوابط سے ساتھ فراتص وسنت کی مجی تفصیل تھی۔ ين النيره افط ابن عبدالبر الحصة بين م

كه بوسف بن عبدالمتُدين محدبن عبدالبرام الزحم كمنبت ا ور قرطبه داندس سنة تعلُّ ق ركف كي وربية قرطبي میں. ماہ ربیع الاقال موسط مارینے ولادت ہے۔ لینے وطن ہی میں اسا بذہ کے سامنے انوستے اوب طے كياسي بهترين تفعانيف ال كالمم كارنامر مي بعصوصاً المنهبدك باست من ما فطابر بهزم كا فيصله يحكم فقة حديث مين ميرس علم بين اس سعة بهتركوني كتاب نهين الاستذكار للذاب، علم إرالامصار الاستبعاب لاسمار الصحاب الن سمے علا وہ وربے تمارک بیں بین اہم مالک وما انتقاق ورا مام اعظم کے فضائل وقب ير هي الأنتقا يك نام ي ناب محمى ميد جمد المدن النافي ١١٧ اله الم كوشهر شاطبه مين وافارت بإلى -

و كتب لدكتابا فيد الفراتض والسنن والصدقات والدبات. أب ن ان كي بي فراكض اسنن ا ورصدفات و ديات يرمنتنمل كناب التحى -

مان نظامی میں کہ الدین و میں میں میں میں الدین و بر میں انگان کی لیے کوئی ہی کا دین و عامل بینی کمشر اور انتظامی مربراہ نہیں میکہ اس سے ساتھ ان کو لیفقہ ہے۔ میں آلدین و بیلے اس کے ساتھ وہن کے ساتھ وہن کے ساتھ وہن کے میں اللہ دین ہر کمشر جونے کے ساتھ وہن کے میں اور قرآن میں کے ساتھ وہن کے میں اور قرآن سے معلم بھی ہے ۔ اور تعلیم وافق میں کے بیار اس دستا وہز میں الفرائف کا السنن قلم بند کیے گئے گئے ۔ اور تعلیم وافق میں کہ بیان بر جرائے میں تحریریتی ۔ اور السنن قلم بند کیے گئے گئے ۔ اور میں خرم کے باس موجود تھی ۔ الو کمر خود بر کن ب میرے یا س عمر وہن حزم کے بوتے الو می بن حرم کے باس موجود تھی ۔ الو کمر خود بر کن ب میرے یا س کے کر آنے کے اس کو الرفعا ہے کہا ہے گئے۔

عمروبن تخرمهنے اس قیمتی دستا و بز کو ناصرف محفوظ دکھا ملکہ اکبس دیگیر فرا ملن نبوی هی فراہم کیے اور ان سب کی ایک کتاب ٹالیف کی جوزمانۂ نبوّت کی سیاسی دستا ویزوں اور رکاری

بروالول كالولين مجموعرسي -

اس کی روابت مشهود می رفت الوجه فرالد به بی سے بینا نبیدا علام السا بلین عن کت سیزالم سلین کے نام سے ابن طولون نے بوکتا ب بھی ہے اور سیز زادر طباعت سے اداستہ ہوئی ہے ۔ اس میں مضرت عمر و بن تین الیف بطور خمیر شامل اور محفوظ کوی کی ہے ایس آن دہ پڑھیں گئے کام المرضین عمر بن عبدالعزیز نے ان ہی عمر و بن تیز م کے بوتے قاضی آلو سیز کو تدوین موریت کے کام پر مامور کیا تھا۔ نیز ام برالمومنین عمر بن عبدالعزیز کو خلیفر مہونے بعد جسب صدفات کے بائے میں نہری وستناویز کی ملایش ہوئی تو بین وستائی مرفق کی بین میں میں میں بین بین میں استخلف وارفطنی فرطتے ہیں۔ استخلف ارسل الی المدین استخلف ارسل الی المدین بین میں بین عبدالعزیز جبن استخلف ارسل الی المدین بین میں بین میں اللہ علیہ و ساتم فی الصدف

له الاستيعاب ج م ص ١٣٨ - كه ابهنا

صوحده عندال عروبن حرم كأب النبي صبى الله عليه وسلوالي عس وبن حرم فی الصدناست کیے عمربن عيدالعزيز في خليف بغن مع بعد مدينة اسمفسار سي فاصد روا مذکیا کرصد فات سے بارے میں حضورا قدس سلی المذعلیہ وسلم کی دستا وبز آلانش كرمے بردستا وبزعم وبن حزم كى اولاد كے باس ملى۔ حا نظ عسقال فی تنکیتے ہیں کہ اس کتا ہے سکے مالیا تی اور فوجداری حصر کو ابو داؤ و ، نسانی ابن سیان اور دارمی نے روابت کیا ہے۔ ا ما<del>م زہری نے اسی کو قاضی الوسکر بن حزم سے روابت</del> كياب - بيناننيرا مام البرواور في ليف مراسبل مبن لمن درج كياب معا فظ جمال الدبن زيلعي في مراسیل ابی واق دسے سوالے سے بروسنا ویز نفل کرنے سے بعد انکھا سے کہ نسخة كتاب عمرو بنحزم تلقاها الائمة الاريعة بالقبول وهی متوارث، یکه عمروبن سخرم کی کتاب کو جا رول اما مول نے قبول کیا ہے ۔ اور بر مترارث ہنے ۔ بعكرصاسب الروض الباسم في بنا باسب كرحا فط ابن كثير في ارثنا و بيس اس سمع سائي طرق يربحث كرسف ك بعد تكاب كريرتاب المراسلام مين زمانه حديد وقديم وونول مين برقى جاتى رہی ہے اوراس برلوگول کا اعتماد رہاستے ۔ ضهذا الكتاب متداول بين اتمة الاسلام فتديما وحديثنا بجمدون عليهط

اورها فيظ بعقوب بن سفيان بهان كك فرما كتير ميرا علم مير عمرو بن حزم كى كتاب سے زیادہ کو تی کتاب صحیح منہیں ہے صحابہ اوز نابعین کا بھی بیک ب مسائل میں مربعے تنفی۔ كان الصحابية والتالجسون يرجعون البيه ويدعون آرارهـــم ميه

> اله وارقطتي ص ٢١٠ منه تصدي الراويد للحافظ الزيلجي ج يو ص ١١٨ ٢٠ ته الروص اليسم ج اص ٢٧ كه ايمناً

عافظ تحدین ابرانیم الوزیر انتخصے بین که برامروا قعرب کر عمروین حزم کی کتاب کی مقبولیت برصدر اول کا اجماع تقا -

اورتمقيع الأنظار مين عافظ ابن كثير كوالرسي مكاتب

اسی حدیث کومندا بھی روایت کیا گیا ہے۔ اور مرسالا بھی مسندا بین آمرحد بیٹ نے اس کو روایت کیا ہے وہ بر بیں۔ امام نساتی نے سند میں امام اخمار نے مسئد بیں ، امام الروا قد نے مراسیل بیں ، امام دارتی امام یعقوف بن سفیان ، امام الربعاتی موصلی نے لینے لینے مسند بیں نیز حصن بن شفیان ، عثمان بن سعید ، عبدالفذ فہن عبدالعز مزینوی نیز حصن بن شفیان ، عثمان بن سعید ، عبدالفذ فہن عبدالعز مزینوی نیز حصن بن شفیان ، احمد لبن الحن ابن عبدالبی رصوفی ، حا ملا بن نیز سے ابام مربع فی محصد بیں کر رسمد بین موسول الاسا وہ ہے۔ اور اس حدیث کو جن لوگول نے مرسلاً روایت کیا ہے وہ اکی سے ڈیا وہ بیں گی

> رين کيا بالصدرقه

اس سخر بری دستا وبزیمے علاوہ و دیمراسخر بری سرمابیری خود نبوت میں کا ساخہ ویرداختہ صحابہ کے ساتھ کے تارافعہ قد صحابہ کے پاس موجود تنا ۔ البرداؤ دا ور تر مذی میں ہے کہ نبی کرم صلی الندعلیہ وسلم نے کا الصافہ سخر سر ذرائی ۔ حصارت البر بجر صد ابن نے اس برعمل کیا ا درهنرت صد لین اکبر سے بعد حضرت فارق ا

ک الروص الباسم ج اص ۵ س که وار قطنی ص ۲۰۹ سکه منتقبح الانظارج ۲ ص ۳۵۰

کا بھی اسی برقمل رہا۔ امام ابوداؤ د اور امام تر ندی نے اس نوشتہ کی حد بنیں بھی نفل کی ہیں۔ اورا مام تر ند بنی نوبھاں نک اسکھ گئے ۔

والعلى على هذا الحديث عند عامة اهل العلم حصرت عمر وسنا وبزاب كفائدن بي كفائدن بي رمي وسنا وبزاب كفائدن بي بي رمي كنت بيل محصر خود فارون اقتلم كولون مصرت سالم في بيرسخ بروكا في بي بيل محصر خود فارون اقتلم كولون مصرت سالم في بيرسخ بروكا في بيل مي مصرت سالم في بيرسخ بيرسخ المرائد والميده السالم بين عبد الله فن عبد الله فن عبد الله فن عبر مصرت سالم سن نقل لى هي اورزمانة خلافت عبى لسابن فلم ومي المافة كورنزي كورنزي كورنزي كورنزي كورنزي كورنزي كورنزي كالمرومين المافة كورنزي كورن

واضح بہے کر صفرت سالم کو بھی عمر بن عبدالعز نبین شد ایر بین سنن سے کام پر مامور فر ما با تھا بھی حافظ جمال الدین زملیجی نے نصب الرّاب فی سخر بہے احادیث الهدایہ بیں یہ بوری دھی تا ویز نقل کی ہے۔ بہرحال محفورالور صلی النّزعلیہ وسلم کے فرمودات کا سخر بیری سرمایہ خود نبوت ہی سنے لینے زمانے بیں نوگوں کے بیلے فراہم کیا تھا۔ اگر جہ محسوس ومرتی اسوہ محسنہ کی موجودگی بین اللّ کی جندال صفرورت من تھی۔ اسی بنا پر جو وسنا ویزیں با ہرروانہ نہیں کی گئیں۔ ان بیں صرف کی جندال صفرورت من بین با افغا وہ صرورت کے بیات ورث سے بیاج بر میں لائی گئی۔ باتی اسلام کے عدد قات جیسی ہیر بینی با افغا وہ صرورت کے بیاج قبار سخر بر میں لائی گئی۔ باتی اسلام کے عدد قات جیسی ہیر بینی با افغا وہ صرورت کے بیاج قبار سخر بر میں لائی گئی۔ باتی اسلام کے عدد قات جیسی ہیر بینی با افغا وہ صرورت کے بیاج قبار سخر بر میں لائی گئی۔ باتی اسلام کے

کے حکہ بن عینی بن سورہ نام ، ابوعللی کنت ، عرب کے قبیلہ سیلیم سے نسبی نکا وکی وجہ سے سمی اور نر فد میں بودویات کی وجہ سے ترفدی ہیں ۔ سنن تر فدی ، کتا ب العلل اور شمائل نبری ان کی شہور تھا نبیف ہیں ، حد بین کے مشہور اسا قدہ کے سامنے والو سے اوب سطے کیا ہے ۔ امام بنی ری ان کے اسا تذہ ہیں سے جی ، تعالم نے عمر بن علک کے تولیہ سے بن باہم بنی ری وفات کے بعد خواسان ہیں امام بنیاری ما جانہ اور علم و سفظ میں الوعید ہی علاوہ کوئی نہ تھا۔ وقت وقت انتھوں کی بینا تی سے محروم ہوگئے ۔ اگر جدام م ترفدی ام ابنی وی سے معمول کے ارتب المام نہیں امام بنی ری کا سماع کیا ہے کے ارتب المام بنی ری اور سے میں میں احد بین کے سوئی مواقع بیرا مام ترفدی سے ابنی جامع میں احد بین کی تقیم کے سلسلہ ہیں امام بنیاری اور مسلم سے اختلاف کیا ہیں ہیں جو اور و فات سے ار روب میں کا حد بھتام ترفد بہوتی ۔ کہ اور قطعی میں مواقع کی اسے کہ دار قطعی میں مواقع ہیں احد و دوفات سے ار روب میں کا میں کا دی اور مسلم سے اختلاف کے دار قطعی میں میں کو کا میں میں ہوں کا میں میں ہوں کا میں میں ہوں کے میں میں ہوں کی کیا ہے تاربی انحلیات بے خوداً سرۃ حسۃ موہود تھا۔ لیکن جب مدہنہ سے جانے والوں سے بیے وسا ویز بر ایکھی گئیں اُواس بیر صف صدقات منہیں بلکہ الدّیات الفرائفن اورانسنن کک قلم بند کیے گئے۔ یہ بپند اُوشنوں کا حال ہے ور ندان کے علاوہ مختلف فیا کل کو تحریری عرایات مخطوط کے جوابات ، سلاطین و قت کنے نام ور ندان کے علاوہ مختلف فیا کل کو تحریری عرایات مسلاطین و قت کئے نام وعوت نامے معاجرات اور صلح نامے۔ اس فتم کا بہت سائے بیری معراب بعضور الورنے چورائے ہے عرایات اور صلح نامے۔ اس فتم کا بہت سائے بیری معراب بعضور الورنے چورائے ہے عرایات اور مناح ہورائی نامی المرق فی مسل کے بیری مثلاً کی بالاموال الامام الوعب والقاسم بن سال مالمتونی مثلاً کی بالاموال الامام الوعب والقاسم بن سال مالمتونی مسل کے معاور الون المن السبا سیرخاص طور بیر قابل مسل کا میں مالے میں مثلاً کی مسل کے معاور الون المن السبا سیرخاص طور بیر قابل فی مسل کے معاور الون المن المیں مالے دور میں ۔

صحابركرام اوركنا بت حديث

تصور می کے زمانے بین حضور انور کی اجازت سے حضور انور میں النظیب وسلم مے ارت وات کے مجموعے صحاب کر آم نے مرتب کیے۔ مثلاً

صجيفهصاوفه

معنرت عبدالنز بن عمروبن العاص نے حضورانور کی اجازت سے اب کے ارتبادات الکھنے تروع کیے۔ کیوں بھتے سے بان سے ہو کیے سنما عقا سے کیوں بھتے سے بانور فرمات ہیں کہ بین اسما سے سے اسمالی الدّعلیہ دسلم کی زبان سے ہو کیے سنما عقا سفط کرنے سے الدے سے الدے سے فلم بند کر بینا تھا۔ بہی اسمالی برائی دستا و بزایک اجھی خاصی خیم کتاب ہوگئی تھی۔ اس کا نام انہوں سنے صافت درکھا۔ فرمات سفے بہ مجھے زندگی بیں دو بچیز بیں مرغوب بی رسمط درصاد قد سے درم قد وہ باغ جوان سے والد سنے وقف کیا تھا اور براس کے منو تی تھے۔ اور رسماد قریب منفلی فرماتے ہیں۔ اور ماد قد کے اور ماد قریب اس کے منو تی تھے۔ اور اور ماد قریب منفلی فرماتے ہیں۔ اور ماد سے الدینے دونوں کیا تھا اور براس کے منو تی تھے۔ اور اور ماد قریب منفلی فرماتے ہیں۔ ا

اماً الصادقة تصحیفة كتبتهاعن رسول التُرصلی الله علیه وسلم معلیه وسلم می الله علیه وسلم می الله علیه و الله علی و الله الله و الله الله و الله

ك جامع بيان العلمي اص ١٤ ك جامع بيان العلم جاس ١٠ ك متذبيب ترجم عروبن شبب

اس مینید کار واید ب منافظ زیدی نے اسے بھی محروبن حزم کی گاب کی طرح متوادت قرار و واسم - امام افرندی ایک و ویسر ب مقام پر تفطاز بین اسا اکتوا هل الحدیث بحقیق بحدی بینی محدثین کی اکثریت عمر و بن شعب کی احادیث کو صحیح اور قابل اس الاسم مینی بینی عبدالند کے براید تا بینی محروبی نقیب کی تفایمیت بینی کسی کو کوئی کلام منہیں اور اس میں بھی کوئی وی کلام منہیں اور اس میں بھی کوئی وی کلام منہیں اور اس میں بھی کوئی وی کلام منہیں کو دو اس میں بھی کوئی دی کا اس میں اختلاف میں بولکو انتقال لینے والدی ندگی ہی بین ہوگیا - اس لیے محد بین کا اس میں اختلاف ہے کہ شعب نے وا واسے براید کی ندگی ہی بین ہوگیا - اس لیے محد بین کا اس میں اختلاف ہے کہ شعب نے وا واسے براید کی نمین ہے کہ مسل ہے جافظ بین میں براید کی نمین سے باقل بین .

وجد شبب كتب عبدالله فكان بروبها عنجد لا مرسلا وهى صحاح عن عبدالله بن عمره غبران كربيعها نبيب نے عبرالله كى كتابي ياتى بين اسبب ان كتابول كرديد اينے داداسے ان كى روايات مرسل بين -

برنوا بک می انا مزعرف ہے ورمز آج بھی ہم صدیثیں جن کتا ہوں سے نقل کرتے ہیں۔ تولیک سیکنڈر کے لیے نہیں سوچھے کرخود بیان کرنے والے کا کتاب سے موتف سے اساوی رسٹ تنہ منصل سے یا نہیں ۔

دراسل می زیبن کے بیال بر نسبت کی اول کے حافظ برزیادہ اعتماد کا اسی طرح رواج تھا۔

یجیسے ہمارے ہون میں حافظ کے مقابلے ہیں کی اول پراعتماد کو تربیح دی جاتی ہے۔ اس دُور

بین کی بیت گویا المی علم میں ایک ہہت بڑی کہ وری ہمجی جاتی تھی۔ اور ان کا بہ طرز عمل صرف میں استا دی رشتہ کو میں کرنے ہیں ہونسبت وادی کے فود استا دی رشتہ کو میں میں برنسبت وادی کے فود استا دی رشتہ کو میں اوری کے فود میں میں میں براحتی و سے نہاوہ کچھ موتف کی ذات پراحتی و سے و اس لیے اس نظریہ کا مقام می ترانا نہ اصطلاح سے نریادہ کچھ منہیں ہے۔ برنسخ محضرت شعب کو لینے وادا سے ووانت میں ملاحیے نواہ شعب نے داوا سے براخی و میں عرب میں عرب میں عرب میں میں اسی جو بی شعب عن ا بربر عن حدود سے میں قداد سے بڑھایا نہیں۔ و درکت میں میں عرب اسی حدود سے میں اسی تعداد سانسو اور بیت کی دویا ت کی تعداد سانسو

## ہے مسندا مام آحمد مین ان کی حدیثیں ۱۳ اصفحات برجیبالی مرد تی بیر ایم صحیحہ علی مرصلی

یصیفه چرف کے ایک تقیلے بین تقابی بین بیسیفه نیام سیمت سما جاتا تنا اس کے تعلق نود حضرت علی کا بیان ہے ماکنتینا عن رسول الله صلی الله علیه و سل مدالا المقرآن وما فی حدا الصحیفة نیم بیم نے حضورانور صلی الله علیه وسلم سے فرآن اور اس بیجیفه سے سوا مجھنہ بین مکھا۔ یہ وہی بیم بیسیر سے متعلق صبح سبناری میں بین حصرت علی سے مساحزان ہے محد بن الحنفیہ

اله موصوف كي صدميت بين اس سنادي سلسلے *سك سابھ جو دہ عن ابريج محبرہ كر سكے لاتے بين علمار س*كے ابدين باغلا سي كراس وليد ساقى موى موسوف كروايات بين جبت واسترالال كاسلاجيت بين بنبير ، الرسيد محدث أكرات حسب تصریح الم ترندی است جمت محصتی سب مرکم کی ائے میں ان کی برروایات قابل جبت منہیں ہیں۔ اس اختلاف كا باعت يرب كرعمون شعب عن البيري حده مين مده كي مركام رح كون ب الرضم ركام رح خود عرو كي ذات ہے تواس مور میں عمر وسکے اوا تھر بن عبد اللہ میں اور حاصل یہ ہے کہ رو ایٹ عمر صرفے اپنے والد تصبیب سی ہے اور شید نے عمر وسکے ادا محدین علیا سے سی میں میں اور معلوم ہے کہ مشیب سے د اداصی بی مزیس ملکہ البی ہیں، س لیے اصطلاح محد شین میں رہویت م<sup>س</sup> ہے ا درا کرجرہ کی مم كا مرج عمرونيين بلكشيب ومطلب يرب كرم وف روايت لينه والدشيب سني اورشيب في ابني دا داعبدالنزي عمرو صحابی سے تنی ہے تواس صورت میں برحد بہت مرفوع متصل ہے . حاصل بہٹے کو شمیر کا مرجع بہن کے خیا ک میں شعبب ہے ان کی صلتے میں عمرو کی روایات قابل ججت بیں کیونکو شعب کی ولا قات عبراللذ بن عمروت نا بت ہے اور ہولوگ میرہ کی تمیر کامرجع عمرو تباتے ہیں ان کے خیال میں بیدوایات اریخی طور برصحیح منہیں میں اسى بنابرما فظ دارقطنى في تصريح كى بهد كرجن اسا نبد مين دا داست نام كي تصريح أجات وه بيرعن ريب أدم تقريح زم واحتياط اسى مي سے كراس استدالل ذكر عاست كيد موسيك دستر عد تين كے يها ل اس الله الله المام سبى رى فرات مين كه المام احدد المام على ابن المديني والمام اسحاق بن دام ويد والمام الوهبيدا ورسم السيرهام السي يسكى التے میں رسلسلۂ مسند فابل حجت سے اگرت میں سے کسی نے اسے رو نہیں کیا ہے ۔ ا ام بی ری پوچھنے ہی كران أغميك بعداوركون سب ببكرام اسى قدني تواس سلسته سنركواليرب عن افع عن ابن عمرسة تشبيه سبيد الم أودى فرفت بين كربين ببراس المسالة سندى عليالت قدركو انشكاد كرتى سب اور برهم الحقاب المن وعنهم المخذا ا ف الاحتجاج به معول يحيح المخذار الذي عليه المحققون من اهل لمديت وهم اهل هذا اهن وعنهم الموخذ

صحيفه صالفي

سطرت صدیق اکرنے جب معارت انس کو بحرین کا ویٹی کمشر معقرد کیا تو حکو مت کے واجبات کے بایسے بیں ایک با دواشت ان کو ایجھ کر وی ۔ اس دستا ویز کیا آغاز ان الفاظ سے بیز ایے ۔ بسسہ داللہ الرحمٰی المراحمٰی نے اس نوشتر کی روایات کو کا ب الزکواۃ کے بین

ت میں میں ہے۔ مافظ ذہبی نے ندکر سے بیں مصرت قبآ دہ سے ترجے ہیں انتحاہے کہ اہم احمد فرماتے ہیں کہ ہی

ت البرداؤ دص ۱۷۶ مندرك ما كم جروس و ۴۷ منارك ما كم فترح معانی الآبادس ۱۱۶ اله هم كنیت البرحبرالینز مام محدین احمد بن عنمان العركما فی الدشقی الذیبی ہے۔ علامز ماج الدین اسکی نے محدرت العصر خاتم الحفاظ ۱۱ مام العصر المحقاج - فقر محد بنیت آمرینج ، تجوید ارجال میں بے فت ل تھے - ال کنت در بانی صرف کی مناقبی با بصره بین سب سے زیاده ما فظ منے - ان کے سامنے حضرت جا بر کا صحیفہ بڑھاگیا تو ان کو از بر مہر کیا - قوات علیہ جیجیف ہے جا بر حق ہ فحفظ ہا حضرت جا بر کا صحیفہ ایجب بار بڑھا گیا توان کو از بر مہر کیا کی حافظ می نے طلح بن آفے سے ترجمہ میں سفیان بن جیب بندا درا آم شعبہ ووٹوں کا بیان انکھاہے کہ حدیث ابی سفیان عن جا بر انا حصیفہ ابر سنیان ہو حصر ت حسائیر کی حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ محیفہ جا بر ہی سے نعل کرنے ہیں گئے

صيحبفه سمره

ما فظ ابن جرعسقلانی نے امام حس بھی ہے ترجے ہیں انکھا ہے کہ انہ ول نے حصر ت ہم ہی ہے ترجے ہیں انکھا ہے کہ انہ ول نے حصر ت ہم ہی بیند ترصد تنہ ہی سنٹ اربعہ ہیں موجود ہیں امام علی بن الحدیثی اورا مام بنی رحی نے تقریع کی ہے کہ اس ننج کی سب مدنتہ ہی اس اس کی ہیں۔ اسی نسخہ کو امام حسن بھری کے علا وہ نو و تحضر ت ہم ہ سے صاحبر اوسے سلیمان نے بھی ان سے دوایت کی بیت ہو ایت بین انہو حافظ عسقلانی فراتے ہیں سلیمان مروی عن ا بہد نسخہ کہ بدر ہ بھی

صلی کابقید ماشیری کی بوں کے مصنف بیں موام اعظم کی سیرت بیرسنتقل رساله انکھا ہے توکرۃ الیا ظ میں ایک مقام پرعلم لیدمین اورطلب الی دبٹ پر ایک بڑا مفید لؤٹ سکھا ہے بھٹے جھے میں بیدا ہوتے اور تاریخ وفات مرجم پھر ہے۔

الع مذكرة الحفاظي اص ١١٩ كه تهذيب ترجيطالية بن افع

## صجيفه ملححم

## ایک غلط فهمی کا ازاله

ہم نے زمارت جا ہم میں مدیت کی تدوین بران تا بیف کا ندکرہ لوگوں کی چیلا تی ہوتی اس غلط نہم کو در کرنے سے بیانے کی تدوین ایک سوسال بعد ہوتی ہے۔ بادلے تعظیم برہمت بالم سنگین مغاط ہے۔ مدریت کے موضوع پر تا ابیف د تعنیف سے اس قدر مرط برہو نے سے باوجو دیہ بھنا تاریخ سے بہبت بڑی ہے انعما فی ہے ۔ اس موضوع پر ڈواکٹر صبی صالح نے عوم الحد بیت میں تفصیلی سجت کی ہے۔ عوم الحد بیت میں اعاد بت برست میں اعزوں کے مسیفہ کی جب جس میں اعزوں کی کے اس موسکتی ہے ۔ اس موسکتی ہے ۔ مسیفہ کی جب بیت میں اعزوں کے کہا کیا جائے جس میں اعزوں کے سیف کی کہا ہے اور نے کہا گیا جائے جس میں اعزوں کے کہا بیا جائے ہیں۔ ورمز اگر جائے ہیں کا مام کا اغاز دور نیونت میں ہیں ہو جکا تھا اور میں کہنا برجا ہو ایک تنا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کہ تروین صربیت کا اعزاد دور نیونت میں ہیں ہو جکا تھا اور میں کہنا برجا ہو تا ہوں کہ تدوین صربیت کے کام کا اغاز دور نیونت میں ہیں ہو جکا تھا اور میں

مبکد وه ابنیس صاف ان لوگول کے سینوں بین بین جن کوعلم ملاہے کے بین سنے بہت کو علم ملاہے کے بین سنے بہت طریقہ ارتئا دِنرِت کو محفوظ کے لیے صحابہ نے انقبیا رکیا اور نو د و ات نبوت سنے معمی ان کو ابنیا بہت کو کہا تھا ۔ بین بنی و فار محبور القبیس سے خوار انو بین صفوصی بدا بیت بھی فرمائی کہ جب حاصر ہوا تو کہ سنے وفدکو زبانی برایات سے نواز انو بین صوصی بدا بیت بھی فرمائی کہ جب حاصر ہوا تو کہت میں ان کو زبانی باد کر لویے

صدبت بيان كرنے الصحاب كرام

تحضورا قدر صلی الته علیه وسلم سے جن صحابہ کرام کے دریعے احادیث کا و نجرہ اسٹ کو ملاہے اور تاہیخ الحکام یا تا رہنے سنڈت کی معلومات کا سرمایہ جن اکا برکی وساطن سے کتا ہوں ہیں ایا ہے ان کی تعداد ایک لاکھ چو بیس بزار بین سے صرف بہا رہزار مردوزن بین جنائجہ امام صاکم تسخصتے ہیں :

کے بینی جیسے حضورا نو رصلی اللہ علیوستم نے کسی سے پڑھا نہدارسے ہی وین ہو وہ سے کر استے بین ان کے محابر رحن کو اللہ کی جانب سے علم ملا ہے ) کے در بعے بن سکھے سبنہ بسیدہ جاری ہوگا اللہ کے فضل سے ان کے بی سینے اس کے الفاظ و معانی کی حفاظ ت کریں گئے الفاظ کی حفاظت کرنے والوں کوحفاظ و قرآر ورمعانی کی نگرانی کرنے والوں کوفقہا ، ومجہدین کہتے ہیں صراط مستقتم بہی ہے کہ دین کے بہنی نے میں حفاظ و قرآرا در دین کے بہنی نے درائی کرنے میں صراط مستقتم بہی ہے کہ دین کے بہنی نے میں حفاظ و قرآرا در دین کے بہنی نے درائی کرنے میں صراط مستقتم بی سے کسی ایک بی بھی نو درائی کرنے مفاظ و قرآرا در دین کے سمجھنے بین فقہا سر پراغتی و رکھے دونوں بین سے کسی ایک بین بھی نو درائی کرنے خوالے کومول لینا ہے اور غالباً صدیت افر آتی بین ما، نا علید و اصحابی سے بھی بہی تبن، مقصور ہے۔
مفالے الخیرات الحیان ص ۱۰

تدروى عندمى الله عليه وسلم من الصحابة اربعة ألاف

صى بى سے صرف جار برا مرد وزن نے نبی كرم صلی الدعائم سے روایات بان كى ميں -

اننی بڑی تعداد بیں سے اس فلیل عدد ہی سے در بینے علوم نبرّت ہم کک بہنجنے کی دجر بیہ ہے کہ صحابہ بیں برشخص بیکام صحابہ بیں برشخص بیکام مذکر ہاتھا بلکہ خاص فعاص وہ مصارت ہی کرتے سنتے جن کوا بنی قوت وافطہ پر پوراپورا اعتماد نظا اور بر بھی مہرت احتیاط سے سائڈ روا بیت کرتے ستے۔ بچنائنچہ شاہ ولی النّہ نے

ازالة الخفايين بحفاسي -

له مرضل ص ١ كه ازالة الخفاص ١

من معفرت عبدالنّد بن مستود به صفرت عبدالنّد بن عمرو به صفرت على بن ابي طالب به صفرت عرب الخطابُ محصرت الم سلمة بمحضرت الدِموسلى الشعر بني به صفرت مبرار بن عازبُ ، محصرت البوذرغفاد بني به صفرت سعد بن ابي وقاص بمحضرت الدِا مامه با بلي ش

ان کے بعد سیکھ ول سے بنجے احادیث بیان کرنے فیلے مرف جو داسی ہیں۔
انمیس حد بنیں بیان کرنے فیلے صرف جو صحابی ہیں۔
انھارہ حد بنیں بیان کرنے فیلے صرف جو صحابی ہیں۔
سترہ حد بنیں بیان کرنے فیلے صرف بین میں ہیں۔
سولہ حد بنیں بیان کرنے فیلے صرف بین صحابی ہیں۔
پند رہ حد بنیں بیان کرنے فیلے صرف بیا رصحابی ہیں۔
پنو دہ حد بنیں بیان کرنے فیلے صرف کیارہ صحابی ہیں۔
تیرہ حد بنیں بیان کرنے فیلے صرف کیارہ صحابی ہیں۔
تیرہ حد بنیں بیان کرنے فیلے صرف کیارہ صحابی ہیں۔
تیرہ حد بنیں بیان کرنے فیلے صرف کیارہ صحابی ہیں۔
سب سے زیادہ نفواد ایک ارت و بیان کرنے فیلے صرف سات صحابی ہیں۔

سب سے زیادہ تعداد ایک ارتباد بیان کرنے الاصحاب کی ہے۔ اس سے بعد بھر نمین بالترتیب ہزار دن مک لیہ

في منتبع فهوم ابل الانترص ١٩٨ أنا ص ١٩٨

مفقودیقی اب بورپ بین جیب گئی ہے ۱۰ س سے بعد دوسری کتا بین منفقہ دجود براً تی بین طبیع منفقودیقی اب بورب بین جیب گئی ہے ۱۰ س سے بعد دوسری کتا بین منفقہ دجود براً تی بین طبیع کتاب کو بین ہے۔ اس بین کل صحابہ کی بین ہے۔ اس بین کل صحابہ کو بین ہیں ہے۔ طبیقات صحابہ بر بین ا با بین طبیقوں اور امام حاکم نے بارہ طبیقوں بین تعنیم کہا ہے۔ طبیقات صحابہ بر بین ا ۱ - و و لوگ جنہوں نے مکتر بین سلمان ہونے بین بیل کی صحبے خلفا را شدین ۔ ۲ - و و لوگ جو مشرکین مرکز کے دارالندوہ بین مثنا ورت سے بہلے مسلمان ہوئے ۔

١٠ مهاجرين عبشه

٧- اصماب عقيداد إلى

٥- اصحاب عقيه تانب

٥- وه مهاجربن موحفنوالوصلى التعليبسلم سع مدينه جانف وست في بسطه -

۷- اصحاب برد

٨- ووصحار بنهر لسف بدرا ورحد بديك ورميان بهرت كىست

9- اصحاب سبعية الرضوان -

١٠ ده صحار بوحد بنبراور فتح مكر سكي رميان جهاجر موستے -

اا۔ وہ صحابہ ہو فتح مکتر شمے وقت مسلمان ہوستے ۔

۱۲- وه بیجی جنبرول نے حصنور انور صلی العدّ علیه اسلم کی فتح محرّ سکے دن اور حجر الوواع میں زبارت می سبے -

صحابركرام ميس حفاظ وفقهام

پیرصحابرگرام بین خدمت دین کا کام علمی طور بر دوصتوں بین تسیم تھا۔
کچھ تو وہ سختے جن کا کام صرف محفوظ معرابی کو اُسکتے بہنیا نا تھا۔ براحاد بیٹ روایت کرتے تھے
کچھ وہ سختے جن کا کام حرف محفوظ معرابی کو اُسکتے بہنیا نا تھا۔ براحاد بیٹ روایت کرتے تھے
اور تد تبریقا۔ اس سلسلے بمیں حدیث ابی موسلی استعری بیرحا فظ ابن القیم کی تقد سیخات اُپ ٹپرھ جیکے ہیں۔
ان دونوں طبقوں ہیں باہم علمی مسائل برائیے اپنے فن کے لحاظ سے گفتنگو بھی ہم تی اور فقہا سکی
جانب سے ان حقاظ پرفقہی اعمر اص تھی ہموتے ہے۔
جانب سے ان حقاظ پرفقہی اعمر اص تھی ہموتے ہے۔

سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابوم رمری نے مصفورانورسلی الندعلیہ دستم کا برا رفتا دگرامی میبٹن کیا ۔ لوگو! اس چیڑسے دخنوکر و بھے اگ سنے بدل دیا بعنی آگ پر بھی ہوئی پینے کھانے سے وحنو ٹوٹ

تعضرت ابن عباس في فرايا مين أوكرم بإنى سے وضوكر ابوں يحضرت ابو بر براؤ في فرايا مير ميانى ابن برائي في الله الم بهاتی بحب نم حضور إنواكا ارشا و كرامی سنو تواس سے بلید مثنالیس نه ترا شور مسندا ام احمد بن صنبل ميں ہے كد الوحسان الاعرج كيتے بين كه دوشخص حضرت عاتشہ صديف ہے باس آت اورا نہوں سف ان كونيا يا كرحضرت ابو بر بريه دسكول المتعمل المتعملية وستم كا برارشا و بيان كرتے بين كه انما العليم ق في المرائح والمداب في والمداب

بے انک سکون عورت اسواری اور گھر میں ہے

محضرت عاتشہ فی فی استم ہے اس دات کی حس نے قران الوالقاسم مسلی الدُعلیہ وسلم برا ارابیا مہیں ہے۔ محضور تو بول فر النے سطے که زرا مذہ المبیت بیس لوگوں کا کہنا بر نفاکہ نسگون عورت ، گھر اور گھوڑرسے بیں ہے ۔ اس سکے بعد محضرت عاتشہ نے قران تھیم کی برابت ملاوت فرائی -مااصاب من مصیب فی الارض ولانی انفسک مدالا فی کتاب

حضرت ابوسر برہ نے بات کا آخری صقد سنا آغاز منہیں سناجتنا سنا بیان کروہا۔
مندا بی داو وطبالسی میں ہے کہ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ کے باس نفے ابوسری استے حضرت عائشہ کے باس نفے ابوسری کی ہم حضرت عائشہ کے کہا اس المعربرہ کیا تم برحدیث بیان کرنے ہوکہ حضورا نو صلی التہ علیہ وستم نے فرما باکہ ایک عورت کو بتی ہے با نہ صف ، کھانا پینیا بند کرنے کی باواش میں عداب ہموا۔
صفرت ابو مربرہ نے کہا کری باں میں نے حصنورسے ایسا ہی سنا ہے بحضرت عائشہ نے فرما باکہ بہتورت کا فرد تھی بنوب بہتہ ہے کہ برعورت کو ن تھی ؟ حصنوت ابوسر برہ نے کہا منہیں ، فرما یا کہ برعورت کا فرد تھی بنوب باور کھو النہ سبحان کری فرد اسے صرف ایک بی وجہ سے عداب ہے ۔

با در کھو النہ سبحان کری نے نرد بی مومن کا اس سے کہیں زیادہ اکرام سے کہ وہ اسے صرف ایک بی وجہ سے عداب ہے۔

یادیے کر صفرت ابوم رمیرہ بر برصفرت عائشہ کے ان تعقبات سے بیٹنگہ مرگز نیکرنا بجاہیے بھر اس سے حضرت ابوم رمیرہ کی شان تفام بٹ برکوئی حوف آنا ہے کیونکہ محضرت عائشہ کے تعقبات صرف محضرت ابوم رمیرہ کے ساتھ فعاص نہیں مجکہ ان کی جانب سے ایسے تعقبات نوان پر بھی ہیں ہو فقام ت بین معردت اور کنیرالفٹا وی بین مندل فارد ق اعظم علی جن ابی طالب ۔ ابن سعد نے بین اس الم اللہ میں درمیانے درجہ بر نظے کسی سی اللہ کا بیرہ کوان صحابہ میں شمار کیا ہے ہو بیان فنا وئی ومسائل میں درمیانے درجہ بر نظے کسی سی کا بیرکٹر ت حدیث اور ونبط و صفظ میں مشہرت بالمینے کا مطلب بر بنہیں ہے کہ وہ عدیم الفقا بہت ہے ۔ اگر کٹر ت حدیث اور اساد و روا ہے کی فن کاری کی وجہ سے ارباب طبقات نے امام احمداودا مام بنی ری کو فقیار میں شمار بنہیں کیا تو اس کا بدمطلب منہیں کہ امام احمداورا مام بنی ری فقیہ نہ تھے ۔ بیٹیا گھے لیکن و دسر سے ارباب فن کی طرح ان کا یہ فق سلی ہے ہی صفرت ابو ہر تر یہ بیتیا فقیہ کھے مکر فارون آعظم ، علی بن ابی طالب اللہ الربی سیود کی طرح و فنکار مزسطے ان کی فنکاری سی دیور ایت تھی ۔ علا مرعب العزیز بنیاری نے ابو ہر المفریز میں بعا فظ ابن المهام نے سی بر میں ، حافظ ابن المهام نے سی بربی کہ حضرت ابو ہر المفریز میں بات بوری قرت کے ساتھ واضح کی ہے ۔ حافظ ابن المهام نکھنے ہیں کہ حضرت ابو ہر بربی فقیبہ بین اور اسباب اجتہا و سے مالا مال کے لیے

منا خطا فطا عبدالفادر فرنتی لیکھتے ہیں کہ حصرت ابو ہر ہر ہ فقید سکتے ان کوحا فط ابن حرّم نے فقہا م صحابہ میں نتمار کیا ہے۔ نتینے نقی الدین السبی نے ان سے فقا دی گئا بی صورت میں جمع کہے ہیں ہے ہیں۔ امر انفریے کہ ووسرے صحابہ سمے مقالیے میں ان کو فئی شنہرت مذم وجیب کدالو ابل الصبیب میں

ابن القيم ما فطرابن سخرم محيدواله سے رقمطراز بي

ابن عباس کے فتا دی ، تفسیرا درمسائل کا حضرت البوہر برہ کے فتا دی سے کیا مفا بداور کی است کیا مفا بداور کی است کی منا بداور کی است کی منا بدا کا منا بداور کی است کی مناب حضرت البوہر برہ حفظ میں صاحب مقام بیں مکدعلی الاطلاق بوری امت میں حافظ میں حدیث کو جیسا اُس ہے اُسکے بین کرستے ہیں ، ان کی ساری توجہات کا مرکز تفظ اور است کے اور این عباس کی توجہ کا مرکز تفظ اور است کیا مرکز تفظ اور است کا مرکز تفظ اور است کے است کے است کے توجہ کا مرکز تفظ اور است کا مرکز تفظ اور است کی است کے است کے توجہ کا مرکز تفظ اور است کی توجہ کا مرکز تفظ اور است کی توجہ کا مرکز تفظ اور است کی توجہ کا مرکز تفظ کا مرکز تفظ کی است کی توجہ کا مرکز تفظ کی است کا مرکز تفظ کی توجہ کا مرکز تفظ کیا کہ کا در است کی توجہ کا مرکز تفظ کی توجہ کی توجہ کا کا کر تفظ کی توجہ کا مرکز تفظ کی توجہ کی توجہ کا مرکز تفظ کی توجہ کی توجہ

فكانت همنت مصروف الى الحفظ و تبليغ ما خفظ م كاسمعه وهمة ابن عباس مصروف الى التفقه والاستنباط يهم الومرير مراري توجه حديثول كم يا وكرت اور با وننده حديثول كم يهمنجات برمكي نفى اور ابن عباس كى مهمت وتوجه كامركذ فقر نها وي

الم تخرير ج م ص م الم الجوار المصلية ج المحام كه الوالي العبيب ص م

أوراستباط مسآئل تقا.

اسى بنا براصول كى كما يول بين برنسابطه بيان كياكيات كدان صحاب كي حدثيول كوسخ فقد وجهها فر بين معروف بين نرجيح دي جاست برخلاف ان شير جو فقه و احتها و بين منهاس بكرصرف عالات و حفظ میں ممماز ومشهور ہیں۔ ان کی صدیت کو راجھ ننہیں قرار دیاجائے گا۔ فقتر واجنہا و میں شہرت سکھنے والول كى مثال بين معلقام را مثله بن بهصرت عبد الندين مسعود المصفرت عبد الندين عباس المحصرت عبدالتذبن عمر بهصرت عيدالتدبن الزبير، حضرت عائشه، حضرت افي بن تعب اورحصرت معاف بن جبل كانام لياب اورخفط وعدالت بين شهرت الكف والول كي مثال بس حضرت الوسريره احضرت انس بن مالک مصرت سلمان فارسی اور مصرت بلال کانام لیاہیے - انفاظ بر بیس ، ان عرف بالفقه والمتعم في الاحتهاد كالخلفا مرالراشدين كان

حدبت ججة وان عرف بالعدالمة والضبط دون الفقس

کابنی وابی هرمرة -

أكر ففرا وراجنها ويليم مشهور ميوجيس خلفا سردانندين تواس كي حديث جحت سبے اور اگر کونی علالت جنبط وحفظ صدیث بیس مشہور میر مكر فقريس ستهرت نذركها سويجيس الوسر براره اورانس أ

إب سابفذ بها نات كى رونتنى مين آپ ہى فيصله فر ملتيے كر حصرت الومېر مرية اور حضرت فاروق كوكس جينز مين ننهرت عاصل ہے يفيناً حضرت الوسر رئيزہ كو حفظ ميں اور حضرت فاروق اعظم أكو فقه واجبتها دماين اس سے يه مبتحر ايكان بالكل غلط سب كدان بزركوں سے نزديك ت الوسر مروفقيه منهاس مين - ما شافم حاشا فقيه ماي مگر بصرت ابن عباس محضرت فاروق اعظم ا در مصرت عبد البتّه بن مسورة كي طرح فقه مين مقروف نهين اورسسي فن مين ننهرت مربونا كو تي عبب منہیں یہ تو فرق *مرانب ہے* .

حا قط زر مشى نے حضرت عاتشر محمد ایسے نعقبات كو ايك رساله مامى الاجابته فيماستدركته عاتبته على الصبحا بدنز ، مين جمع كروبايد - يررسال مصر مي طبع مرح كايد - ما فظ سيوطى في ابنى عادیت سے مطابق اسی کی بلخیص مدعین الاجابہ فی استدراک عائشہ علی انصحاب سے مام سے کی ہے. برمطبع معارف اعظم كروه مبدوشان ميں طبع مراسبے -

الغرص تبانا يدجابها مهول كهصمام بين اس لحاظ ہے فرق مراتب تضاا ور فرق مراتب كى يہي مليث

نابعین اور تبع تا بعین کو کھی صحابہ سے ملی ہے۔ اور بہاں سے برختیقت بھی الم نشرح ہوگئی کر مصرت فاروق اعظم کے متعلق ہو یہ تصرسیات ملی

اقتوا الروابية عن من تسول الله صلى الله عليه وستر رسول المدّصلى الله عليه وسلم سن روابيت كم كرو-يا مصرت قرطه كايركه كرد شهاما هدر دمنع كيا مم كوهمرن اور با مصرت الوسر مرد كا الوسلم كم وال مردكه ماكد

لوكنت احدّت في ذمان عمر مثلها حدّ تكسم بغير في خفصة له اكريس زار عمر بين ايسه صديث بيان كر تابعيك تم سے كرا موں توجيم

آوان کا مشا وہ منہیں ہو عوا آج ہم لیا گیا ہے بلکداس کا بین منظر ہرہے کہ فاروق اعظم نے سخد اوراشاعت سنت کے لیے سرکاری طور ترخصیتیں مقراری نصیب برس واس کو برکام کرنے کی اجازت نہتی ۔ برس واس کو برکام کرنے کی اجازت نہتی ۔ امام دائی فرمانے بین کر صفرت عمر کا یہ منشا تھا کہ عفردات اور جہتی مرکز میول کے واقعات رائے عامر سے سامنے نہ بیان کیے جا بیس ۔ صرف فراتھن و سنن سے ان کوروشناس کی وہ صد نمایں جن کو الله فرماتے جی کہ صفرت عمر کا مطلب بر نظا کہ صفوا لور سی میں مجانے اور جہتی اللہ میں اللہ فرماتے جی کہ وہ مذیبان کی جا بیس کیونکہ اللہ ہے کو تی فون نمور اللہ کی وہ مذیبان کی استمام منہیں کیا گیا ۔ کی وہ صفرت عمر کا موقف نمودان سے طرف عمل سے متعبین برسکتا ہے ۔ مصفرت عمر کا موقف نمودان سے طرف عمل سے متعبین برسکتا ہے ۔ مصفرت عمر کا موقف نمودان سے طرف عمل سے متعبین برسکتا ہے ۔ برام دواقعہ ہے کہ محفود ہے تھے کہ ان معلی میں میں مقروبے تھے اور سرخکار تاکیدی احکام روان کے ساتھ صحفرت فارون سیکھنے ہو ، بیان کی انتقاقہ ون اللق آن میں اسلیم میں ہے ۔ تعقم واللف الف واللف اور سنن کیا شفاقہ ون اللق آن میں اور قرائ سیکھنے ہو ، بیان کی صاب کا طرف اللف الف الف الف الله کا میں الله کا میں الله کے ساتھ صحب الفاظ واع الله بھی سیکھو۔ ان کے خاص الفاظ حسب روایت الات اللہ الله کا میں الله کا میں الله کا حسب روایت الله کی سیکھو۔ ان کے خاص الفاظ حسب روایت

ابن الانبارى يربي في العداد عراب لقرآن كما تعلمون حفظ ما اعواب قرآن كي موجيد اس كوباوكرا

مورخین نے پرونکر زبانہ فاروق اعظم میں نعلیہی نظم کے لیے کوئی خاص عنوان فائم منہیں کیا اس لیے ان معلمول کی تعداد معلوم منہیں ہرسکی مگر صبتر جستہ تصر سجات سے اندازہ ہرسکا ہے کہ ہرشنہ میں متعدد صحابہ اس کام پر مامور سکنے ، قرق العینین میں سے کہ

وربر شهر سے مقرئے و می شکے رافر ساڈی کے زمانہ فاروق اعظم بیں ایک فاری اور ایک می تعییا ۔
اور روضتہ الاحباب کے حوالے سے محصاہ کے زمانہ فاروق اعظم بیں ایک پنرار جینتیں شہر فتح بہدے۔ اس کا مطلب اس کے سواکیا ہے کہ فاروق اعظم نے لینے دو رخلافت بیں ایک ہزار چینیس میں برار چینیس میں برام کو حدیث کی اشاعت کے سامے مقرد فرما با ۔ ایپ جا بیس تو تذکر تا الحقاظ المیدالذا اور الاصابہ جیسی کا اول سے ایسے صحابہ کی ایک فہرست مرتب کرسکتے ہیں۔ جن کو حضرت عرائے معلیین سنن اور می تربین کی حضرت عراب ایک بار مجمع عام بین تقریم کرسکتے ہوئے وہ سے برا انہا ایک ایک ایک ایک اور الاحداد میں تقریم کرسکتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور الاحداد میں نظول میں ذمائی ۔

ا فی است کسد علی امر امر الامصار افی امر ابعث مسر الایففه والناس فی دبینه مدید بیس تم گواه بنا تا بهول که بیس نے امرار کوشهرول بیس دین سکھا نے سے لیے رواز کیا ہے۔ ایک اور تقریر میں اس سے زیاوہ وضاحت سے ۔

ا فی والله ما ابعث البکرعالی لیض لبوا ابتثار کرد و مکنی ابعث هدر البکر لیعلموا دینکروسٹ میں کریے

میں بیسم کہنا ہول کہ میں نے امرام کوصرف اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں دین اور تمہارے نبی کی سنت سکھائیں ۔

گویا فاروق اعظم کے زمانے بین سرملکی افسرانتظامی سربراہی کے سابھ محدث اور معلم فقر برو الم محاً اور بیرالنزام صرف انتظامیہ تک محدود ندتھا۔ بلکہ فوجی افسروں میں بھی اس کا خاص لحاظ مرتا تھا۔ تاصلی ابولوسٹ رقمطراز ہیں:

> اله قرة العينين ص ١٣١ كه كتاب الخراج ص ١١٨ كه كتاب الخراج ص ١١٥

ان عمر بن الخطاب كان او المجتمع اليدجيسين من اهل الايان بعث عليه مرحلاً من اهل الفقد والعلمد

محفرت عمر ملان فوجی آت توان برایل فقد اورعلم کوامیر بناتید یا دیسے کصدراول میں فقہ سے مرادسنت ہوتی تقی دشاہ صاحب فراستے ہیں : مسلمین درزمان شیخین متفق بروند باخذ برسنت ظاہر کرمنتر بفقہ است کی مسلمان شیخین کے دمانے میں سنت کو اپنانے پرمشفق مقے بہتے فعتہ

اس تمام تفلیل سے مقفو وصرف یہ بتا ناہے کہ اربیج کی اتنی طری نتہا وت موتے ہوئے روا .. حدیث سے ممالغت کی وجر اس کے سواکچھ نہیں ہے کہ ایکام ہر کس وناکس سے کرسنے کا نہیں بلکہ مرکاری طور رہر اس سے لیے خاص شخصیتیں مقرد تقیں ۔

### خلافت راشره اور ندوين صربت

خلفا مرد شدبن سے سالیے دور میں ارشا دات پینمبر کی عمومی حفاظت رائے عامر نے اسی طرح کی اسی طرح کی اسی کا نام ان کی زبان میں العلم کفا ، اور بیام کی نگرانی سالقررواج سے مطابق لجارتی الرواستہ تھی ۔

یہ بات کہ خلافت را نشدہ میں باتا عدہ قانونی طور پر کتابی صورت میں صدیت کی تدوین کیوں نہیں کی اس کے بیان کا ریک برن عقال سے بیان کا ریک افت س بدین نظر بن کرنے ہیں۔

الجبر بن عقال الصقلی بروایت ابن نشکوال رقمطراز بیں کہ ۔ صدیت کا سارا ذخیرہ زمانہ نبرت کے بعدصی بسکے بینوں میں الگ الگ تقا - بعنی کسی کو کچھ معلی تقا - ساری ذندگی ایک بی شخص کے بعدصی بسکے بعدی معلی خاص کا کو معلی بناتی اور بھر جے برکھھ بھی معلوم تقا وہ بھی معانی کی صدیک کریوک اف ظری مفاظت کا کو معلوم نہیں ایک اس کے لیے کو تی قانونی امتیام روزاول ہی سے نہیں کی گیا تھا - برخلاف فران کے اس کے اس کے لیے کو تی قانونی امتیام روزاول ہی سے نہیں کی گیا تھا - برخلاف فران کے اس کے اس کے اس کے اس کے ایک فران نونی طور برنگیا فی کی گئی تھی ۔

ايسى حالت بين أكر صحابر كمرام زمارة مغلافت رانتده ببن قرأن بى كحطرح ا معاويث كويمي كي كريية

اس میں ایک طرن برخوبی صرور ہرنی کہ ایک فابل عمادعلمی سرایہ آب کی صورت میں درگول کے باتھ میں مہزنا گرر تباحث بھی نقینی طور پر بیش آئی کہ فرآن لینے اعجاز کی وجہسے متعید الفاظ میں محفوظ نفا برخلاف سندن کے کہ اس کے معانی و مرطالب مقرر سفتے گرالفاظ کا اعجاز نہ مہرنے کی وجہسے فران جمیسی حفاظت منہیں کی گئی۔ اس بیاے حدیث کا جو ذخیرہ کتا ہے بامبرر مہتا وہ حدیث ہونے کے با وجود سے اعتبار میرحانا ۔

ان وجوہ سے خلافت را نندہ نے تعدیث کونو دسرکاری طور پرکنا بی طرز برجمع نہیں کا بلکہ آل کو بعد ہیں اُنے والول پرچھوٹر دیا ۔ اس کے ساتھ برڈ مین میں رکھتے کہ

جَنْ النّدى بين ابك ووررس مقام برايكف بين:
اعظم الله بنياء سنانا من له منوع اخرمن البعث و واللك ان بكون سبب الخراج الناس
ان بكون مراد الله تعالى فيد ان بكون سبب الخراج الناس
من الظلمات الى النور وال بكون قومه في أمن اخرجت
للناس فيكون بعث يتناول بعثاً أخر -

نمبول بین طرحی شان کا نبی وه سبے سجر نبی میوسفے محے ساتھ انجہ اوم بعشت بھی ساتھ سے کراکتے۔ بیاس طرح کہ نبی کی نبوت سے دربیعے النڈسی نیز کا مفصد انکٹ کو لوگوں کو گفر کی طلمت سے ایکال کرامیات کی روشنیوں میں لانا ہوا وردو مرا بیا کراس کی قوم بہترین امت ہوئیے لوگوں کے بیے رواز کیا گیا ہو۔ اس لیے آپ کی بنت ایک دو مری بعثنت سے کرا تی ہے اور بیا پ کی قوم کی بعثنت ہے ۔ ۱- اسلام میں فلافت راشدہ کی عاد مک تول خلیفہ کا متعام جمت اوردلیل کا ہے بیجے الامت نتاہ ولی الڈرتے خلفا سے ارشا دو کروار کی جمیت برازالۃ الخفاس جا اص ۳۲ پر نفصیلی ہے تا کی ہے اور لینے دعویٰ کو قران وسنت سے دلائل سے تابت کیا ہے ۔ قران کی اس آست کے وکی کی تو ان وسنت کے دلائل سے تابت کیا ہے۔ قران کی اس آست کے

بر مهاسیم درین آبت افاده من فرماید آنجه بستی ایشان ممکن دشانع و مشهود سف نشود دین مرتصلی است ملیه اس آبت کام خادیه سب کرصحابه کی کرسنسش سے اس کوجر قوت ملی اور دین کی جوانشاعت اور نشهرت مهوتی وه دین بیندیده سب -

> اورابيب؛ الله نيف إن مُتكنا هـ مرفى الأرضي قا منوالصلوة براكھتے بين كر:

درایں این افادہ فرمود سرنما زسے وزگؤننے وامر معرف فے ومنہی منگرے کے منکرے کا زممکن کی طابہ شرو محمود و محل رضا است یک منگرے کو الترباک کی طابہ شرو محمود و محل رضا است یک یعنی خلافت را شہرہ اسے تول و فعل سے دین میں حجت ہوسنے کی ولیل ہیں ہے کہ الترباک سنے فران میں دین کو ان کی طرف نسببت کرسے ایسے اپنا پہند میرہ قرار دباہہ اس لیے ان سے انسام اعمال دین میں محمود و محل رضا میں ۔

الله اسلام میں جیبے محفورا فارس صلی الدّعلیہ وسلّم کی سنّت واجب الاتباع ہے ایسے ہی نعاف الله علیہ وسلّم کی سنّت واجب الاتباع ہے ایسے ہی نعاف الرون فارس نے ان کو نعاف الله میں وجہ ہے کہ حضورا فارس نے ان کو نعاف الله میں وجہ ہے کہ حضورا فارس نے ان کو معالی اللہ میں ان کی انتہاء کا ان کم دیا ہے ۔ بینا شیر حضرت عرباحق بن ساریوں سے معیاری کی انتہاء کا ان کم دیا ہے ۔ بینا شیر حضرت عرباحق بن ساریوں سے معیاری کی انتہاء کا ان کم دیا ہے ۔ بینا شیر حضرت عرباحق بن ساریوں سے معیاری کی انتہاء کا انتہاء کی انتہاء کا انتہاء کی انتہاء کا انتہاء کی انتہاء کی انتہاء کا انتہاء کی انتہاء کا انتہاء کی انتہاء کا انتہاء کی انتہاء ک

له اذالة الخفاسي اص ١١ - سله العنا

روابيت مي كرحفورا قارس صلى الترعليه وسلم في فرما بإ و فعليكم بسنتى وسنتفأ لخلفا والماشلين المحصريبين تمشكوا بسها وعضواعلبسها بالمتواجذ يله ميرمى سننت اور ضلقامر دانشدين كى سنت سي ميث مياؤ، اس نقام لو إوراس كودانتون يصمفنبوط ببحرالور اسی سنت کی تعربیف بدکی ما تی ہے: السنة عي الطريقة المسلوكة فيشتل واللك التمسّل بساكان عليه وخلفائه المهاستلاون من الاغتقادات والاعمال والاقوال وهذه هي السنة الكاملة يله سنت طرافية مسلوكه كانام بع - بيحضورانوراكي سنتت اورضلقا برانتان سعے تمام اعتقادات اعمال ورا قوال کوشا مل ہے مہی سنت کا ماہیے ۔ م يحضورا قاس صلى الترعليه وسلم نع بجهال امت سمح انتها ف وافرا ق كابية دبليه في إل أممت كصيلي انعلا ف كاسى دلدل بين شامرا وسنجان كانعارت كرانفيرست فرما بالبيد مَا اَ نَا عَلَيْنِهِ وَ اَصْحَابِي ْ روه حِس پِر مِين اورمبر سے صحابہ مِين مِيال ٱب سنے لينے سائف صحابہ کو ملاکرراوسنجات کی تعبین فرماتی ہے۔ اسی بنایر فرقه ناجیری برتعولف کی گئی ہے۔ ٱلْفِيْ قُدَّ النَّاجِيدَ مُ صَلَّمُ الْأَخِذُونَ فِي الْعَقِيدُ وَقَ وَا نُعَمَلُ جَمِيعًا مِمَا ظَهَرَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةُ وَجُرَى عُكَيْمِ عُجْمُهُ مُ وَالصَّحَابُ فِي وَالتَّا بِعِينُ لِلهِ فرقد ناجیه وه سی لوگ بی جوعفیده و عمل دولوں بین کن ب وسنت كے ظوابراور مهروصحاب و نابعین كى شايرا ه برسول . يعنى فرقه ناجيهم منهم كناب وستنت اورمصداق مين صحابرة نابعين سنع استفاده كرماسي

سله ترندی می ۱۹۳۰ ابن ما جرص ۵ ، ابوداؤدج ۲ص ۲۷۹ ، مسندوارمی ص ۲۹ ، مسندا تعدیم م ص ۲۷ ، مستندرک ج ۱ ص ۹۵ - که جامع العلوم والحکم ج اص ۱۹۱ -سله مجذا الترالبالفدج ۱ ص ۱۵۰

ا وراسى مفهرم ومصدا ف كى بهم المبري كو بتاسف سم اليهاس فرقد ناجيه كانام ابل السنة والجاعة ركعا

بعصبل سے اب نفینا اس منتبے برمینی کے ک اسلام كاعلمي انفلا في اور روحا في نظام نبرّت اورخلافت سے مل كربنا ہے- بعني فران كي مرابات استضور الورصلى الترعلية استم كي علمي وعملي نشرسيات اورضان فت كي المبنى اورف لوفي رتب كانام متمل اسلام ہے اگر صدیق اکبر فاروق اعظم عنمان عنی اور علی مرتصلی میں سے کو تی بھی تدوين سنن كابركام كرنا تولفنيا يه تدوين إركساسلام كي أتمينه دارنه بهوتي بكرخلفا مسكيا ووارارتعبر میں سے ایک کے رہ جانے سے بھی سنت کی تدوین اوطنوری بہوتی - اس لیے ان اکا برمیں

سے کسی نے برکام نہیں کیا ہے ۵ - فرأن عكيم مين الترسيحا نياف مسلمان كا منهات نظر صراط مشتقيم قرار دبيسي اوراسي كي طلب كارى كے ليے برنمازى نماز كى بركوت بى درخواست كرنا ہے صراط متفتى كے نمار ف تعربف میں ہوبات کہی گئی ہے وہ یہ نہیں کروہ صرف انبیار کو راستہ ہے بلکہ نمایا برگ سب كروه ان لوكول كاراسترب بي برالتريك في انعام فرما باب صراط الدين أنعنت عَكَيْهِ عِنْهِ وَانْ لَوْكُولَ كَا اِستَه بِينَ مِيرَ تُوسَفِ الْعَامَ فِرَا بِلِسبِ ) اوران الْعَام يا فَتِكَان كَي قُرْآن

> ہی نے خود جو تعیمین کی ہے وہ ورنیا کے سامنے سے فرمایا: ٱولَمَالِكَ اللَّذِينَ ٱ نُعُهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِرْمِينَ النَّبِينَ \* وَالصِّدِّلُقِينُ وَالسُّهَدَ لَا مِ وَالصَّالِحِينَ -مین لوگ بین جن برالته نے انعام فرایا انبیار، صدّلفین، شهرار،

برا ب*یت گرامی اس بات بین فیصله کنّ ہے کہ صرف ا* نبیامہ کی منہیں ملکہ انبیام<sup>،</sup> صدیقان س تنهدامرا ورصالحيين كى راه فرآن كى زيان ميں صراط أببت الشخلاف مين جهال منى طبول سع منك رشمه وربيعه خلافت كا وعده كياسيم و بإل ان كِ صلاحيت كا يبيك ذكركياسيها ور ابك دوسر سه مؤفعه بركامة حصر لاكر صديفتيت اورشهادت كوصى بركا وصَعَنْ بِصِوصَى نَبَاياسِتِ -وَالْهَذِينَ أَ مَسْسُوا بِاللّٰهِ وَشُرُسُلِهِ اَ وَلَبَلِثَ هُمُ الصِّدِّ لِفُوصَى

والشهكا أعنذ كرتسعستر اوروہ لوگ سچو الندا وراس سے رسولوں سرایان لاتے میمی لوگ صدّ بقتن اور شبدار میں لینے برور در کا رسمے حصور ۔ ابک اورموقد سر کار مخطاب سے دریسے صحاب کو کہاہے۔ لِتُكُوْلُهُ وَاشَكُمْ مَاكُمُ مَاكُمُ عَلَى النَّاسِ تاكه تم لوگول برگواه بردهاؤ ۔ اس كامطلب صاف ببشي كرقر أن ك نزديك عقائد، اعمال، اخلاق وراداب بين نبوت اورخلافت سے فائم سمیے ہوتے نفوش کا نام صراط مستبقیم ہے۔ اسى بنا پر قرأن نے نبوت سے سالسے کاموں کو لینے مفاطبوں سے فراتفق تا پلسطے للا مبرت كاكام وتوت سب فراك منكم محضطابي زورست ليس ببن مخاطبول كافرص قرار وُ كُتُكُونَ مِنْكُ مُهِمُ أَمَّتُ مِنْ يُدُّعَدُونَ إِلَى الْحُكُورِ. بھا ہیں کہ تم میں سے ایک اسی جماعت ہو جونیکی کی طرف بلاتے۔ نبوت كامن امر بالمعروف اورمنى عن المنكريب فران في السي من كي خررب كاجنى قراروياست . كُنْ تُدُخِيُوا مِنْ الْحَرِجَتُ بِلِنَّاسِ تَالْمُ وُنِ بِالْمُعُنُّ وُنْتِ وَنَسَنُهُ لَلْهُ عَنَ الْمُنْكُيِّ -تم مميزين أمّنت مولوكوں كے ليے أبيا كيد كي موري كا كا مم ديتے ہوا ورٹرا فی سے روسکتے ہو۔ نبوت كامنعام شهاوت على الناس سب فرأن ف اسى كو البني مى طبول ك نقطة اعتدال برم ون كى علت بتاكر خلافت كافرض قرار دياسي -كَذَالِكَ جَعَلُنا كُدُرًا مَسَّةً وَ سُطِلٌ لِّتَكُولُنُوا شُهَدَا كَامَدُ المَّسَةً وَ سُطِلٌ لِّتَكُولُنُوا شُهَدَا كَا لیسے ہی نیا دیا ہم سے نم کو درمیا فی امت ماکنم ہوجا و گواہ لوگوں بر نبوت کا کام تبدیغ ہے مگر قرآن بیں اسی کو خصوصی طور بر خلافت را شارہ کا فریقیہ

قراردیائے۔ فراتف کا برانٹراک بول رہائے کہ اسلام نبرت اورخلافت کے مجبوعہ کا نام ہے۔

اس نمام نفصیل سے مجھے بر تبانا مفقود سے کہ بچرائی اسلام کی خصوصیات بیں سے ایک خصوصیت نبرت کا خلافت اسی کی اجماعی نشکیل نبرت کا خلافت سے ساتھ بیوندیت نبرت اگرانفرادی اُسوہ سے نوخلافت اسی کی اجماعی نشکیل کا نام ہے اس لیے خلافت وارخجت و کا نام ہے اس لیے خلافت رکھتا ہے۔ سنن کوک بی صورت بیں مرون نہیں کیا گیا اگر ایسا کیا جاتا تو دور ملل کی جنتیت رکھتا ہے۔ سنن کوک بی صورت بیں مرون نہیں کیا گیا اگر ایسا کیا جاتا تو دور خلافت تدوین ہوتی ۔

## خلافت راشره کے و ورسی خدمت صربیت

د ورخلا فت را نتدہ ہیں حدیث کی انتاعت ہیں سے زیادہ کوسٹنٹ صفرت فاروق اعظم ا نے کی سے اور صرف حدیث نہیں ملکہ روایت کے اصول کے موجر درخقیقت حدرت عمر میں ہیں جیسا کہ ایب اُ مُندہ پراھیں گئے۔

تعدیب کے سلسلے بین بوکام حصرت فاروق عظم نے کیااس کا اندازہ اس سے بوسکتا ہے کہ اور اس سے بوسکتا ہے کہ اور اور ا اور احاد بہت نبتوت کو لقل کر کے وقت فوقت گورنز دن اور ضلعی حکام کے باس روانہ کرتے ۔ ان احاد بین کا تعلق سنن و فرائفن سے ہوتا ۔

٧- صحابه میں جو لوگ فن حدیث سے امام سفے ان کو مختلف ممالک میں حدیث کی تعلیم سے لیے رواز کیا ۔ نشاہ ولی اللّٰہ فرملتے ہیں :

فاروق اعظم عبدالله بن مستود را باجمع بهجرفه ورسا و ومقل بن بسار م وعبدالله بن معقل وعمران بن حسب شراب بصره وعبا ده بن الصامت والوالدردائ رابرشام و معا وبربن البي سفيان كرام برشام برد فدغن بليغ نوشت كداز عدبت ابتيال ستيا وزيد كن اله

فارون اعظم نف حصرت عبدالله بن مسود کو ابب جماعت کے ساتھ سکو فدرواند کیا اورمنفل بن بیار وعبدالله بن منفل اورعران بن بین سکو بصرہ عبادہ بن ایصا میت ، ابوالدردائر کونتام روانہ کی اورحنرت

#### معاویہ کوٹری ماکیدے انکھاکہ ان کی حدیثوں سے آگے زیر صیبی ۔ معاویہ کوٹری

# ابك شبر كاازاله

بہاں ببادی النظرفر بنول میں برخلش بیدا ہوسکتی ہے کہ فاروق اعظم نے اگروا فتی انہ ہو حدیث کا آنا اسمام فر باہے تو پھر صفرت عرسے دفر حدیث بیں احادیث کیوں کم مردی ہیں؟
برخلش بظاہر وزقی ہے لیکن دراصل مبال ایک مفالطہ او مفلط فہمی ہے ۔
محد نمین کے بہاں یہ مانا ہوا اُصول ہے کوصی بی جب کو تی ایسا مسئلہ ببان کرہے جس میں انتے کو دخل نہ ہو تواگر جرجناب رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کانام نہ نے مطلب بہی برگا کر صدیت مرفوع ہے جب اگر دون ابراہیم الوزیر سنے جا فظ ابن عبدالبراورد وہر سے محد نمین سے مرفوع ہے جب اور سے بھی برایک عقل قانون اس اُصول کی روشنی بین حصرت فاروق والم کی تفریر دل اور سخ بھی برایک عقل قانون اس اُصول کی روشنی بین حصرت فاروق الملم کی اس نے بیا تفریر دل اور سخ بری درا میں ان نہ نماز ، روزہ ، ذکو ہ اور ج وعنر وسے جب قدرا صولی مسائل ب ن بہر جس میں بین یہ جبم الاً مست ناہ ولی اللہ می درا نے بیا بیات کھول کر رسان کی ہے ؛

مضمون احا دبب و رخطب خودار ننادس فرمانید نا اصل احادیث بال موقوت خلیفه قوت یا بر- بارا بنکه بغورسخن نرسندای رانمی فنمند و بنی دانند که فاردی اعظم نام علم حدیث را اجمالاً تعویت داده و اعلای منوده شیصه

فاروق اعظم اینی تقریروں ہیں صدینوں کا بوالہ نینے کا رحدیث کا وخیرہ موقو ف خلیفہ بہونے کی وجہ سے زیا وہ سنند موجاتے بولوگ غور و فکر سے کام منہیں لینے وہ اس بات کونہیں شمھنے کہ فاردی اعظم نے تمام علم صدیث کواس طرح قوی سے توی تربنا دیا ہے اعظم نے تمام علم صدیث کواس طرح قوی سے توی تربنا دیا ہے اور اس کولوگوں کا میں بہنیا یا ہے۔ اور اس کولوگوں کا میں میں بیا یا ہے۔ وہ العینیوں میں میں ان کا محملہ کہ ا

حضرت فارونی اعظم کی صرفتیں صرف اس قدر منہیں ہوان کے نام سے مسانید میں موجود ہیں بلکہ حقیقت برسیدے کہ اکثر صحابہ سے جس ف رر روایات مرفوعہ نقل مرکز ہم کک میہنی میں وہ سب فارونی اعظم ہی کی روایات میں بیطرت عبداللہ بن عبراللہ بن عرض حضرت عبداللہ بن عبراللہ بنے ایک علیہ دستم کی طرف منسوب کر ویا ہے ایک

خدمت حدیث سے سلسلے میں نتاہ ولی النّه نے ازالۃ النفام میں حضرت فاردی عظم کا ایک کا زامر رکھی تبایاہے کر صفرت عمر شنے اپنی تمام تر توجہ ان احا دیث کی انتاعت پرصَرف کی جن سے عیادات ، معاملات یا اخلاق کے مسائل مشنبط ہوستے منفے۔

## سنن بری اورسنن زوا تر بی امتیاز

بناب رشول النه صلى النه عليه وسلم كى ذات گرامى چند در چند اعمال و افعال كامجم عرفتى اوراب رسول الله بهر في كي ساتقدى في بوف اور دخيل بهر بي جينبت اسكفته كف اس ليے فاروق اعظم في ان سب حينتيتوں ميں هي ابک نما ياں امتياز اور خط فاصل فائم كيا تا كرسنى بهرى اور الله مسنى زوا تد ميں اختما طاور الته من در نفر لين بيان احاد بيت كه بر تبليغ نشرائع و فاروق عظم نظر وقيق وارواز عير أن مصروف ساخت لهذا احاديث المن الماويث من تنميل افراد بين نفلق وارواز عير أن مصروف ساخت لهذا احادیث و عندات من تروا بين كه بر تبليغ نشرائع و وعاد این که ارواز مي كرد بدووجه بين أن كه اينها از علوم تنظيفه في وعاد این مخروب استمال كه چول استمال كرچول استمام نام بروایت آن بها رزد دوق المنا من دوائد بسنى ترکی و تراث من به داخل من الم بروایت آن بها رزد دوق النه من دوائد بسنى برائي مشابه كردد يك النها از علوم مى فرق في فارو ق اعظم في وقت نظر سے ووقتم كى عدیتوں ميں ايک جوم مى فرق

اله قرة العينين في تصائل الشيخين ٢٥ ازالة الخفاس ٢٠ س ١١١١

قام کیا اور بنایا کہ وہ حدیثیں کون سی بہر بن کا تعلق نظرائع سے سیے اور وہ کون سی بیر سی اسی بیے سے متعانی مزہد بیر اسی بیے سے مران کر سے بین کا تعلق سنت نے وہ احاد ، کم بیان کریتے ہیں کا تعلق سنت زوا مذہبے برنا اور اس بیس دو وجہ بیسٹر نظر فقیاس ایک بیر کسنت روا مذکا تعلق تشریع سے بنہاں ممکن ہے کہ ان کی روایت کا امہم م کوکوں بیر سنت روا مذکو اسس برنی بیں اشتیا ہ پیدا کروہ ہے۔

شاه صاحب نے قرق العینین بی بالک درست استحلیے کہ فاردن اعظم شنے اسی پراکتف نہیں کی بیکوسی برفواص اسی مشن پرتمام اطراف مملکت میں رواز فربابا وران کو روایت کا طریقہ سکھابا اور روایت بی ان کو زیادہ سے فریادہ کر بین فرمائی ادرسائے عاممہ کو ان حضرات سے احادث سکھنے کی ترعیب دی اور صرف بہی نہیں ملکہ ان کی پوری پوری نگرانی خود کی اوران کی بیان کروہ صحد بنوں کو حارت بی بیان کروہ میں باہم ربط فران صدبنوں کو حارت کی بیان کروہ میں باہم ربط فران کے بیان کے دربیعے میں بات کی سنت کے دربیعے میں اور مجملات فران کے بیان سکھائے۔

النّه اکبر البی شخص کے باہے ہیں کہاجا نا ہے کہ وہ لوگوں کو حدیث بیان کرنے سے دیکتے تھے۔
بزرگوں کے مُنزسے نکلی ہوتی بات لوگ خود نہیں سیمھتے اور بزرگوں کو بذمام کرتے ہیں۔
میں مفیبل میں جانا نہیں جا بت ایسا نہ ہو کہ وانان مقصود کا تقدسے نکل جائے میں تباہر ماتھا
کر حصنور الورصلی الدّ علیہ دستم شکے اقوال ، افعال اور الوال کا نام صدیث ہے ۔ اور امام جھنلم الوحنیندہ میں میں میں اور کچھ نبانے سے میں یہ محسوس کرنا مہول کہ امام اظلم
اس فن میں امام کی حیثیت کر کھتے ہیں اور کچھ نبانے سے میں یہ محسوس کرنا مہول کہ امام اظلم
سے بارے میں جند صروری اور بنیاوی با تمین ناظرین سے سامنے رکھوں ۔

نام ، كنيت اورلقب

ا ام نعمان کنیت الوطبیفدا در لغتب امام اعظم ہے۔ ببیدائش کاسال سٹ یہ مطابی سے التھ ہے۔ ابن مجرم کی نے امام صاحب کو برکہ کراسم باسملی وار دباہے کر نعمان لغت بین دراصل اس خون کو کہتے ہیں جس بر بدن کا سا الح مصالح بی امام ہے اور حس کے وربیعے حیم کی ساری مشینری حرکت کرنی ہے۔ اسی لیے رُوح کو بھی نیمان کہتے ہیں پونکہ امام اعظم کی واٹ گرامی اسلام بین فانون سالا کے فن سے لیے محورا وراس سے مدارک ومشکلات سے لیے مرکز ہے اس لیے اُپ کیا، م نیمان ہے۔ چنا کنچہ فرماتے ہیں فَ بِسُوحَ بَبِنُفَۃ ہِم قِسوامُ الْفِقَةِ ﴿ الرَصْنِيفَه فقہ کا اُسرا بیں ) سُرخ اور ٹوشنبودار گھاس کو بھی نیمان کہتے ہیں اور امام صاحب کی کما لا تی دہ کم اور لہک سے اسلامی زندگی کا سرگوشہ من نرسے۔

د مدی هم مروسه من مرسید می می ایک ایک ایک ایک کا که کا ک عاوات میں پاکیزگی اور کمال انتہا کو بہنج گیا ۔ میں منت کلف میں پاکیزگی اور کمال انتہا کو بہنچ گیا ۔

ابن تجر ہنتیمی نے یہ بھی انکھا ہے کہ نگھان فنگلاٹ سے وزن برلنمت سے بناہے اسم گرامی بیر معنوی رعامیت بیسہے کرا ہے کی دات گرامی مخلوق خدا کے لیے ایک تغمت ہے اسی لیے اپ کا

سله الرحنبيفه كوامام اعظم كيتے والے صرف احل ف بى منہيں بكد بگانے اور مركانے سب بى ان كواسى لفت سے بكا اتنے ہیں۔ حافظ ذہبی نے ذكرہ میں بھا فظمى بنا ہم ما لوزیر نے الروض لباسم میں اور ملک، انعلما رعز الدین من عبدالسلام نے تواندالا حكام میں اسی لفت سے بہا دائے اور كيوں ذبيكا بين جبكہ لغول فظمى دبن ابراميم اب كى عبدالسلام نے تواندالا حكام میں اور است سے اور ایب كاعلمی مقام تمام عالم اسلامی میں نترق و غرباً من من ترق و الدیسے ، من ترق و الدیسے ، من من الله بواسیے ،

الخرات الحان ص ١٠ سك الخرات الحال

کلے پورانا کہ انگرین محدین محدین علی بن جرسے۔ ان کو الہ بتی مصرغ کی ہیں ایک شہر کے محقہ ابی البتیم میں بود و ہائٹی کی وجسسے ان کو اسعدی بولئے ہیں (النوران فر فی القرن العائم رکھیں کہتے ہیں والنوران فر فی القرن العائم رکھیں کھیں ہوئے ہیں والدکا سار ہم اکھی کا سارا وقت عارف بالنہ شمل لدین بن ابی الحاکل ورام شمل لدین انستا وی الدکا سار ہم کے الفرائی البنتیم سے متقام قطب الشرفی ہیں ہے گئے ابتدا فی کتا ہیں اسی عبکہ بٹر صیب مجرحاً مع از مرمیں واضل مو کھے لیچھے اور مہر بان اسا تذہ کی اغوش میں نفسیر ، صوریت ، فقہ ، کلام ، فعسفہ ، منطق اور فرائفن میں خاص مہارت پیدا کی سال اور الکا لیا اور اوفات بہیں دیں و کہنے اور ج کے بعد واپس آگئے لیکن ساتھ اور میں گھر بار سمیت محمد علم میں ڈیرا لگا لیا اور اوفات بہیں دیں و افقار رکھی کا ماری کھی ہے۔ منا قب ام م اعظم پر افتار کا کام کیا ان کی تصافیف میں بڑی مفید کتا ہیں میں تاریخ وفات میں جھے ہمنا قب ام م اعظم پر افتار کیا کام کیا ان کی تصافیف میں بڑی مفید کتا ہیں ہیں ۔ الجزات الحسان کے ام سے کنا ب تکھی ہے صوری کے کہنا ہے شافعی ہیں ۔

ام نامی نکمان ہے۔ فرماتے ہیں ۔

غَاكَبُ وَحَنِيثُقَةً نِصَةً إِللَّهِ عَلَى خُلُقِم لِهِ

الرحنيفه مخلوق سے ليے الله كى تعمت سے -

اُپ کی کنیت ابو خبیفہ ہے لغت میں حنیفہ حنیف کامونٹ ہے بعنیف اسے کہنے ہی جوسب سے سرط کرالٹہ کا مورہ ہے۔ اسی بنا برحصرت ابرامہم خلیل الٹہ کو حنیف کہنے ہیں۔ امام اعظم نے بید کنیت اپنے کیوں سنجو بزوائی ہے جہال کک میں خیال کرتا ہوں بیصرف نفا وَل کی وجہ سے اختیار کی کئی ہے جب جیسے عمولا الوالمی سن ابوالی مات الرائکلام وغیرہ کنیتنیں رکھی جانی ہیں ورمز اسن مام کی ایپ کی کوئی صاحبرادی نہیں ہے۔

اور برمحف فیاس الاقی سے کر عواقی زبان میں صنیفہ دوات کو کہتے ہیں اور آپ کا ظلم و دوات سے چونکہ گہرا دیگا و رباہے اس بیاے ایک کوالوصنیفہ سکتے ہیں۔

له له الخرات الحان ص١١

بِعُلُومَ الِيُ حَنِيفَةَ - الْأَبُعَثَةَ الْجُلَّةُ الْحُنفِيَةُ ٱلْمِرْمَّةُ الْمِلَةِ الْحُلِيفَةِ الْجُودُوالْتِعِلُمُ حَاتِمِي وَ اَحْنَفِي وَالْمَدِينَ وَالْعِلُمُ الْعِلُمُ وَالْعِلُمُ الْعَلَمُ وَالْعِلُمُ وَالْعِلُمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ اللَّهُ اللّ

التُرتَّعَالَىٰ فَ رَمِن كو بِلند مِبِالْروں سے حَبِحُرُّد باا ور دِبنِ عنبف كوعوم ابی عنبفد کے وربیعے مصنبوط بنا دبار المراحان ف ہى مَدت عِنبفر كَا بَكِين بين حبيب سنى وت حالمتى اور حلم احتفى سم الیسے ہى دین حنبولى و علم حقی ہے۔

ار منهور مورق ابن خلکان نے امام اعظم کاسلسانہ نسب اس طرح انتھا ہے ؛

البرصنب غرف ان بہر نابت زوطی بہر ماہ ، لیکن امام صاحب کے پونے اسماعیل نے امام صاب کا جرشجرہ نسب نور تبابلہ وہ اس طرح سب ۔ نعمان پسٹر ابت نعن نبید مرز بات ، دو نوں درت جب فیمان پسٹر ابت نعن نبید مرز بات ، دو نوں درت جب فیمان میں فرق سب نور تبابلہ کے دو نام میں کو نوطی اورا مام صاحب کے پینے نے جب فیمان جب فرار دبا ہے ایک میں کو نوطی سے دہ جہ میں کا نام ماہ سب اس کا مقت مرز بان ہے ۔ کہ کھی مواب کے جھی مواب کے بعد نعمان سب اسی طرح جب شخص کا نام ماہ سب اسی کو لفت مرز بان ہے ۔ کہ کھی مواب

اله الروض الباسم ج اص ١٥٩ كه فاصنى القصاة تمس الدين ابوالعباس المحدين ابراميم بن ابى بحرين خدكان الرخ بيدائش ت المعرض على المعرف بي المعرف المرابع بي المويطوس هي النه مين سياب علم الفقة موصل مين المحال بن بوسف سعا ورنشام مين ابن شدادس پرصاب و برسال المعرف العدر على سيد استفاده كياب في العدر المعرب قصائب في المراب و المعرف المعرب قصائب في المعرب المعرب المعرب المعرب في المعرب ا

عجمی اور قبیلرنیم سے نسبت ولار کی وجرسے تیمی بین حبن طرح امام مبخاری کو اسی نعلّق کی بنا پرجعفی اور امام ابن ماحبر کورنجی کہا جا ناسبے لیسے ہی امام صماحب کوتیمی کہتے ہیں۔

## أبك غلط فهمي كاازاله

علآمر نودی نے تہذیب الاسمار واملفات کے مقدم بین نصریج کی ہے کہ لفظ مولی نہا ہوہ تروستی کے عہد وہمان بعنی مولی الموالات کے مصغ بیں استعمال ہوتا ہے ناہم مولی ہونکہ غلام کو بھی تہنے ہیں اس بیا ام عظم کے بارے بیں بعض لوگول کو دصوکہ بہراہ اور وہ مولی کے مصنے غلام کے سمجھ بیٹے لیکن ہوئی خودوا مام صاحب کی ابنی تصریح موجود ہے کہ برنبیت ووستی کے عہدو بیمان کی نسبت ہے اس بیلے اب دوسم سے اتمال کی گئی کش منہیں ہے بینانچ امام طیا وی مشکل الا نار بیں جو فن صدیت میں لینے موضوع برب مثنال کی نب سبے بی فقد موالات بربحت کرت بہوت تعظیم بیں ۔

موضوع برب مثنال کی سب بی بی قد موالات بربحت کرت بہوت تعظیم بیں میں امام الوطب نفر کے پاس کی امنہوں نے مجھ کے باس کی امنہوں نے مجھ کے دریت اصان کیا بعنی نومسلم ۔ امام صاحب نے ذوا یا ایوں مذکہو کے دریتے اصان کیا بعنی نومسلم ۔ امام صاحب نے ذوا یا ایوں مذکہو کی ملکدان فیا مل میں سے کسی سے لعلی بیدا کرلو بھی کمہاری شبدت بھی میک میں سے لعلی بیدا کرلو بھی کمہاری شبدت بھی

سله الوزكر بالنيت بمى الدين لقب بيمي بن انترف نام ب فاريخ ولادت موم الحرام الترويد ومتن مح مضافا ميل الوئي مائي كاول بين المين الدوني و ولا المين موالي المين المرافي المين المرافي المين المين المرافي المين المرافي المين ا

ان کی طرف ہوگی ہیں نود بھی ایسا ہی تقایدہ بھی کہ سنے من ابن عون وابی میں ہے ہیں کہ سمع من ابن عون وابی میں ہونے بین کہ سمع من ابن عون وابی سینے ہوا الله بن پر بدائام ہفلم کے نشاگر و ہیں ہے فن حدیث ہیں ان کا نشمارا مام بنجار می کے اسا تذہ میں ہے۔ نیم ریہ تواہی جمار معز حذیقا۔ بنا بر رہا تھا کہ امام عظم کو نئمی غلامی کی وجہ سے منہیں ملکہ دوستی میں حبر و بیمان کی وجہ سے کہتے ہیں۔ الصیفی می سے مناقب میں اور الحظمیب نے تاریخ بغداو میں امام صاحب سے بوشے اسماعیل بن حماد کا بر بیان میں ہے ہے کہ:
صاحب سے بوشے اسماعیل بن حماد کا بر بیان میں ہے ہے کہ:

بین اسماعیل میسرهاد بیرلهان بیرتابت بسدامان بیروران ابنا رمان است است استراز بان ابنا رمان است میسی ایست شده م سعیرس اور میم آزاد بین والفته میم بیرغلامی کا دور کسی منهیں آیا ہے شدہ است کی تردید میر آن ہے جوا مام صاحب کے داد است کی تردید میرو آن ہے جوا مام صاحب کے داد است بارسی میں میں میں میں اور است علاقهمی میرمشید داد است بیر بیرا موسی ہے کہ وہ بنی نیم سے آزاد کردہ خلام سکتے اور اس علاقهمی میرمشید ابر حادثم عبد الحمد کا دہ بیان سے میرما فظذ میری نے من قب میں درج کیا ہے لیکن اس بیان کا فورو کرد

 جے فرار دیا گیاہے وہ بے نام ہے اس ہے گئا م شخص کی بات پر فیصلے کی بنیا در کھنا قرین انصاف نہیں ہے بوب کرنو دام صاحب اور ان کے پوتے کا بیان اس موضوع پر موہودہ ہے اور اس باب بیں اس سے بڑی شہادت اور کیا ہوسکتی ہے جس موالات کا تاریخ بین ذکر ہ ہے وہ ولا مجتت ومودت ہے ۔ ولا بوتا ق ننہیں ہے ۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی نومسلم منٹرف براسلام ہوتا تو وہ جس فبیلہ کے سنجف سے عقد موالات بینی دوستی و قرابت کا عہدو ہمان کریا اسی قبیلہ کی طرف منسوب ہوجاتا اور اس کا حلیف مولی کہلانا ، بالتھ رہے تو رمعلوم مزہوں کا کہ بی تقدر موالات کس نے کیا تھا۔ امام صاحب کے والد کے بالے بیں مولی کہلانا ، بالتھ رہے تو رمعلوم مزہوں کا

وُلِدَا لَبُولَ الْمَالُومُ مَنَا بِسِتَ عَلَى الْاسْلامِ لِلهِ

ان کے والد تابت مسلمان بیدا ہوتے۔

اس لیے فیاس بہی بیا ہمائے کر وطی نے مسلمان ہونے سے بعد برتعتی قائم کیا ہوگا۔ روطی اسلام ام ام ام ان اس کے بعد برتعتی قائم کیا ہوگا۔ روطی اسلام ام ام ان میں ہے بعد برتعتی قائم کیا ہوگا۔ روطی اسلام ام ان میں ہے بعد برت اور اور آتا بت سے معترت علی ہے۔ ابن جمہ بنی سے معترت علی ہے۔ ابن جمہ بنی سے معترت علی ہے۔ ابن جمہ بنی سے خود اسماعی کیا اس کے بارے ہیں بیز الٹر انتھا ہے :

ہمیں اُمیدہے کرانڈسی نرنے ہماسے باسے بین صفرت علی کی بر دعا صرور قبول فرمائی سے سیم

بالفاظ وبگراً مت کو حضرت امام عظم امیرالمونمین علی مرتضلی کی دَعا وَل کے صدیقے میں ملے بیں ۔ ملاعلی قاری نے بھی منافی امام بیں اسماعیل بن حماد کار بیان نقل کیاہے بیچھ معد ر

ا مام اظم مسلط متعلق نبوی بلیش کو تی

مېروال امام عظم اعمى يى . ما د يا مرربان أب كى برداداكا مام فارسى ب اس بيد أب كانسل فارس سے سوناليفنى سے -

ف رس کے بایے بیں میں میں اور حامع تر مذہبی میں مصرت ابو سر ریاہ سمے تو العہ سے جناب سول اللہ

له الجوابر المضيرَى وص ٢٥٧ مع عمدة الرعابي ص ١٧٠ مع عندة الرعابي ص ١٧٠ مع من الله على المام الملاعلى الأرمى المسلك الجوار المضيرة ج وص ١٩٥٧ من المام الملاعلى الأرمى المسلك الجوار المضيرة ج وص ١٩٥٧

وياسي حافظ سيوطى ولمستعلي ولَهُ لَذَا اَصُلُ صَيحِح اللهُ عَلَيْهُ فِي الْبُشَّا مِنْ وَلِهُ الْمُسْرَةِ مِن

یہ قابل عتما داصل صحیح ہے، حافظ ابن مجرم کی فیص حافظ سیوطی سے بعص شا کر دول کے حوالے سے

کی ایکھا سے کہ:

ر مان کا بقیر حاضیر) : کوم ف زمر آه محدثین کل محد و در کی ہے بیکن شاه و لی الدینے محدثین کے ساتھ فعہا رکو بھی من من سام اللہ یا بی پی مرسوم نے اس کو اور زبا وہ عام کورکے فقہا و محدثین کے ساتھ مشائع طریقت کو بھی اس کا مصدا تی تبایا ہے و منظری ج سوس مد ۲۵ اگر پارٹنا و کی انفاظ رجال من مبوّل اور سے مانع مندیں ہیں گراس بشدت بیں واضل ہونے کے لیے صرف تو طَن کو فی منہیں ہیں گراس بشدت بیں واضل ہونے کے لیے صرف تو طَن کو فی منہیں ہیں گراس بشدت بیں واضل ہونے کے لیے صرف تو طَن کو فی منہیں ہے کہ در معلوم ہے کہ تو طف سے مبدک میں ابنا بر فی سس کی صاف تصریح ہے اور معلوم ہے کہ تو طف سے مسلسل فارس سے مبرئی میں ہوتی ہے ۔

اللہ میں تو مات میں کہ والم در ج سوس مرا ۲ سے انگرات الحیان ص مرا ۲ سے اللہ میں موقی ہیں ۔ جزر بطیف سے اللہ کو میں موقی ہیں ۔ جزر بطیف سے اللہ کو میں موقی ہیں ۔ جزر بطیف میں فرمات بیں کہ والا دت جہا رفشنہ سے دوز ہی شوال المکوم میں اللہ ہیں مرفی ہے ۔ مضطر قرآن سے بعدور سی میں فرمات بیں کہ والا دت جہا رفشنہ سے دوز ہی شوال المکوم میں اللہ ہی میں مرفی ہے ۔ مضطر قرآن سے بعدور سی میں فرمات بیں کہ والا دت جہا رفشنہ سے دوز ہی شوال المکوم میں اللہ ہی مرفی ہے ۔ مضطر قرآن سے بعدور سی میں فرمات بیں کہ والا دت جہا رفشنہ سے دوز ہی شوال المکوم میں اللہ ہی مرفی ہے ۔ مضطر قرآن سے بعدور سی میں فرمات بیں کہ والا دت جہا رفشنہ سے دوز ہی شوال المکوم میں اللہ ہی مرفی ہے ۔ مضطر قرآن سے بعدور سی میں فرمات میں کہ والا دت جہا رفشنہ سے دوز ہی شوال المکوم میں اللہ ہی مرفی ہے ۔ مضطر قرآن سے بعدور سے من میں موقی ہے ۔

کرائی اورابل اسلام کی اس کے در پیے اصلاح فرائی بالضرص اس آخری

دور بیں کہ دولت بس بہی بذہب ہے سائے شہر دل بیں بادشاہ منفی

بیں: فاضی شفی بیں اور مدرسین شفی بیں لیے

نواب صدیق سن صاحب نے اس ف الغبلاء المشیئن بیں بہت کچھینیں دیناں کے بعد بھا ہے کہ

ہم الم دوال دفعل است وہم جملہ محذ تین فرس کھ

ہم جا مر محد مین بین سے کیا مراوہ ہے ؟ یہ بھی ال بھی کی زبانی سنیے فرطتے بیں کہ

بیما برہ محد میڈ بین مشل بی اور بی مسلم ، تر مدی البودا کو و، ابن احروا مثال

ابتاں۔

کیول؟ اس کی دھرامنہوں نے بر بائی ہے کہ

زیراکہ بمہرای ارزم و معرز مین فارس کے وقت سے کے

زیراکہ بمہرایش ارزم و معرز مین فارس کے وقت سے کے

میریک یہ بیمام بھی سنے اور زمین فارس کے وقت سے کے

سیریت ہے کہ زواب صاحب نے جملہ میز بین کو ارشاد نیوٹ کا مصلاتی بنانے سے شوق میں

بھی اور فارسی بنا دیا مطالانکہ اربی نے سے امام بنی رہے اور ابن ماجر سے اوکلی بھی ہونا نا بت منہیں ہے۔

بھی اور فارسی بنا دیا مطالانکہ تاریخ سے امام بنی رہی اور ابن ماجر سے اوکلی بھی ہونا نا بت منہیں ہے۔

امام ملم کے متعلق خود امام نووی کی تصریح ہے کہ عقر بی "صالبیت " کیونکہ وہ نسباً قشیری ہیں بنودلوب صاحب فرمائے ہیں بہ

نِسْبَةً ﴿ إِلَىٰ قَسَنِيرٍ مُ مَعَدَةً مَا قَلِينُكَة مُعَمُّو وَخَدَ فَيَ الْعَرَبِ لِسُبَةً وَمُعَرَدُ وَخَدَ فِي الْعَرَبِ

اورامام الرواؤ وع نی نیز ادبین اورع ب سکے مشہور تبدیلے از دسے تعلق کی وجر سے از دی ہیں بزنری فلیسلے میں میں می فلیلد منی سیم کی طرف نسبت کی وجر سے سمی ہیں می رفت ساکم ضبتی اورا مام وارمی بنی دارم کی طرف منسوب بین حقیقید تم میم کی مشہور نشاخ سے اورا مام المی زبین مالک بن انس خالصاً عربی ہیں اور امام انگر النبیبانی النہ کی بین امام ذمیمی نے ناریخ الاسلام میں امام المی کی لیورانسب ان سمے صاحبزا دیے کی زبانی دہے کیا ہے۔

انصاف فرمانی فرمانی کرتبله می تبین میں منجاری اور ابن ماجر مے سواکون سامی ن فارسی انسل ہے۔ اگر ایسا میں ہے اور السانہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہے جبکہ ناریخ کی کھلی شہاوت موجود ہے تو بھروافعات کی روشنی میں اس ارتشاد نیرت کا اقلین مصدانی امام عظم کے سواکون ہر سکتا ہے ؟

ا مام اعظم اوراعیان برمی بهرطال اگر رحدیث صحیح ہے اور صحیح مذہونے کی وجہ ہی کیا ہے جبکہ سیجین میں موجود ہے تو پیر

تبان والوں نے اگر تبایا ہے کہ امام اعظم اس نہوی بیش گوئی کامصدا فی اوّلین ہوسنے کی وج سے نبی کریم صلی النّه علیہ دستم کی نبوت کا ایک اعجازی کا زامہ بین تو اس میں مبالغہ ہی کیا ہے ۔ بینا نجہ علّامہ ابن ح مبتئی سنے دیکھا ہے :

فِينُومُ فِينَ فَاهِمَ وَ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُهُو إِلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُهُو إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُهُو إِلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُهُو إِلَّا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُهُ وَإِلَّا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُهُ وَإِلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُهُ وَإِلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُهُ وَإِلَّا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالِمُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عِلْمَ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَ

اس میں نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کا کھا! معجز دیے۔ ایب نے مہونے والی

کہنا برجابتا ہوں کہ اہم عظم کی برتری کے بیے یہ نشرف کا فی ہے کہ وہ نبتوت کا معجزہ ہیں۔ اور اس سے بڑا نشرف ہی کیا ہرسکتاہیے ۔

ر من من وجرب کراسلامی ممانیب میں سے سرمکنت فکریف ام عظم کے منا فب کو اپنے لیے زادراہ بنانے کی کوشنس کی ہے۔ سنوا فع میں حافظ حبال الدین اسیوطی، حافظ ابن جرمکی، حافظ وہمی ابن خدکان ، الیا فعی ، علام فرومی ، امام غزالی اورحا فظ ابن جرعسقلانی ، موالک ہیں سے حافظ ابن جرعسقلانی ، موالک ہیں سے حافظ ابن عبدالدراور جنا بلر میں سے علام لوسف بن عبدالها و- الغرص اس ناور قالد سرکی ہے جمہائیوں کا میدالہ اور الفرائی الدسرکی ہے جمہائیوں کا ربیحال تھا کہ محدثین اور فقام میں سے کوئی منہیں جس کی زبان ان کے مفاضرا در مانز کے کہت زباکی میں میں کی زبان ان کے مفاضرا در مانز کے کہت زباکا

الانتقار فی فضائل الثلاثمة الاکمة الفقهام اور مناقب دمبی سے اگراس دور سے صرف ایسے علماری ایک فهرست نیاد کی جائے جنہوں نے امام صاحب سے کمال علم وعمل کو ممرا کا ہے تو اُن کی تعداد معرسے متجاوز مرکی مسحر بن کدام ،الیوب اسختیا فی ،سیمان بن مہران ، شعبتہ بن الحجای اُن کی تعداد معرسے متجاوز مرکی مسحر بن کدام ،الیوب اسختیا فی ،سیمان بن مہران ، شعبتہ بن الحجای سفیان نور می ،سفیان بن عبدین ، محماد بن زید ، ابن ابی عوب ، ابن نشرم ، سیجی بن سعید الفطان ، ان خوبان زمان میں کران مام وهرسکنا ہے ، لیکن وہ سب یک زبان میں کران مام وهرسکنا ہے ، لیکن وہ سب یک زبان میں کران مام عظم جیساجال میمادی اُن کا میں دیجھا ۔

امام اطلم کی محبت سنی مرو نے کی علامت ہے

يكان اوربيكان سهام متفق بين كركين والول في اس دات كرامي كومعيارسنيت

له الخيرات الحسان ص ٢

بناديا اورنرها كهردياكه

مَنْ اَحَبَّ اَ بَاحَنِيْفَةَ فَهُوَ سَبِّى وَمَنَ اَ بِعُفَيْدَ فَهُوَ مُبْتَدِّعِ لِهِ

الرابو حنيفه سے بباركرا مے وہ سنى با ورسواب سے بنفل ركھا

ہے وہ مدعی ہے ۔ اوران می کی زبانی مسلمالوں کو ریسیام ملاہیے کہ

ممالے اور لوگوں سے درمیان الرحنیفر بین جوان سے مجت وتعلق رکھا ہمالے اور لوگوں سے درمیان الرحنیفر بین جوان سے مجت وتعلق رکھا ہے ہم یقین سے کہتے میں کہ وہ بڑتی سے کے

معلی سے کر الفریز بن میمون الفرائی اورکس وقت کہ سے بیں ؟ برحافظ عبدالعزیز بن میمون بیں بصرت بافع برصف تعکر مداور محفرت سالم سے سامنے ان کو زائوت تل قط کو سے کا بیٹر ن المبارک ،عبدالر ابق اور وکی بن الجراح سے سامنے اسطین صدیت بیں۔ ان کی وفات افتحال ،عبدالته بن المبارک ،عبدالر ابق اور وکی بن الجراح سے سے اسطین صدیت بیں۔ ان کی وفات افتحال عبی شہادت ہو تی ہے۔ اسی بنار بر بڑے منہ شہادت ہے اور معاصر کی شہادت ہی سب سے بڑی شہادت ہو تی ہے۔ اسی بنار بر بڑے وامع بر سے المبارک المعدالقر ابن عبدالبرائے وامع برائد معلی القدرالکہ صدیت مسائل میں امام عظم کا لوہا ہا نتے بیں۔ منافظ ابن عبدالبرائے وامع برائد میں انہا ہے گئی اور مال المحفاظ یعنی بن معین کے اُسنا وامام وکیج بن الجراع کے متعلق لکھا ہے گئی بن المدینی اور مال المحفوظ یعنی بن معین در ایک کی انتقال کے بائے میں تبایا ہے گائ کے بنی سکھید داراد می کے بائے اس میں بربات سوچنے کی ہے کر بی کی بی انقطان کی وفات اگر ہوا ہو بی سمجد داراد می کے بیاے اس میں بربات سوچنے کی ہے کر بی انقطان کی وفات اگر ہوا ہو بی سمجد داراد می کے بیاے اس میں بربات سوچنے کی ہے کر بی انقطان کی وفات اگر ہوا ہو بی سمجد داراد می کے بیاے اس میں بربات سوچنے کی ہے کر بی ہو بی تھی عوام تو جو ام می کی بیتے ہے اس میں بربات میں میں بربات میں بربات سوچنے کی ہے کر بی ہی بربانی الموں نے میان میں بربات میں میں بربات سوچنے کی ہے کر بی ہی بیا ہو بی ہی میں ان کر امام بی بیات میں میں بربات میں بربات میں بربات میں بربات میں میں بربات میں میں بربات میں میں بربات میں برب

که الجوام المفتیرج ۲ ص ۲۹۰ که الجوام المفتیری اص ۲۸۱ که الجوام المفتیری اص ۲۸۱ که الحقاظی اص ۲۸۲

كيجلى الم عبدالرحمٰن بن مهيري اورا مام احمد كوأسا وصديبت بين اورسديث مين ال كي مبالت قدر كا اندازه اس سے ہوسكانے ہے كه امام احمد فرمات ميں كه ميں نے سيجي جيسا كو في نہيں وسيھا۔اما علی بن المدینی کہتے ہیں کرعلم رحال ہیں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں یعباس دورہی نے سالخفاظ لیجلی بن معین سے حوالہ سے نبا باسیے کہ وہ فر ماتے ہیں : كَتَبْتُ ٱلجَامِعَ الصَّخِيْرَ عَنْ مَحَكَدٌ بْنِ الْحُسَىٰ لِيهِ بین نے حامی صغیرا مام محد سے مجھی ہے۔

سیمی بن معین سے امام سبخاری مسلم ، البردا وُد ، البزرعه اورالبر بعلی شاکر دبیں ۔

رّج الورا ورسر بایت امامت

سن آستے ہوکدا مام اعظم کی والات سنٹ مطابق سفی میں بھاتھ میں کوفر مہوتی ما فظ متر ہی سنے نهديب التمال مين اورابن خلكان سف اركن مين لسي راجح فرار وباست - نيكن ايك روايت ببن عا فط سمعانی اوران سے سائقه حافظ ابن حیان نے کیاب الجرح والتعدیل بین اورا بوالقاسم سمنانی سنے روضتہ الصنفا ہیں سالٹ پھر کوراجے بتا پاسبے رحا فنظ محدین ابراہیم الوزبرکی ہساتے بیں میں صحیح ہے ان کا دعوی ہے کہ آپ معمر بن بیں سے بین -

جَا وَنَ البِّسْعِينَ فِي الْعُمْرَ لِلَّهِ

حا فط و بہی کے مشہور محدث الرنعيم الفضل بن وكبين سے نقل كياسب كرا مام عظم خوش روك نوش ایش ، نوش محبس ، کریم النفس ، نوشیوریندا در این ر فقام سے براے مبی سمدرد مقطیع الم الوبوسف فرمات بين كه المم صاحب كا قدمها نه بينا نه مهبت لا تبيه تنفي ا وريز كوتا ه، نهات شيرس زبان بريد ولكش اور قا درا مكلام عقفيه

ا مام اعظم کے پونے اسماعیل بن حماد فرماتے میں کدا ام اعظم کسی قدر دراز قد سکتے۔ آپ سے رنگ يد كندم كونى غالب عنى الجهالب سيبنية ، عام زندكى بب اليهى حالت ببر سينة الوشيوكا أما الثام سرت من کار کے اور ان اندازہ نوشبوکی مہاب سے بروا نفاجی

اله اسان الميزان ج ٥ ص ١٢١ كه الروض الباسم ج اص١٩٢ كه المناقب جسوس م الكه صدرالاتمريكي هه الخرات الحسان ص ۲۰

امام الظم ما يعي بين

الترسی نه کی مخلوقات میں سب سے برتر بحصنورانور صلی التر علیہ وسلم کی وات گرامی ہے۔ بعد انتقار بررگ تو فی قصتہ مختصر

آب کے بعدا ولوالفزم من الرسل بین ان کے بعد بانی انبیا مرکا مفام ہے ، انبیا سکے بعد صحابرام اور صحاب کے بعد تا بعین عظام سے اوسنیا کوئی مقام منہیں ہے۔

اسلام بس صحابه كاميام

صحابراور البعین کو قرال علیم بین الندسیانداف اپنی دائمی خوشنودی کابر واند عابت فرما باج:
وَالسَّا لِعِلَّهُ فَ الْاَوَّ لُمُونَ مِنَ المُهَاجِرِبُنَ ۖ وَالْاَنْصَارِ وَالْوَنِينَ الْمُواجِدِ بِنَ وَالْاَنْصَارِ وَالْوَنِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالْمَوْتِينَ وَالْمَالِمِينَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

اس أبت بين النه سي النه سي المراح بقا بالبي كراجن جهاجر بن نه بهجرت مين اوليت اورسبقت كانتر عاصل كيا درجن انصار ن نفرت واعانت بين بهل كي اور وه لوگ جنه ول نه نبكوكاري اورشن نيت مع مهل كي اور وه لوگ جنه ول نه نبكوكاري اورشن نيت مين ميل كي اور وه لوگ جنه ول بين مي بيروان اللهم كي بيروي كي سب ان سب كوالله سي زاكي نوشنو دي كا بيروانه ال جيكا ب و قراك كي بيرا بيت صحاب كي عدالت ، نقام ت اصداقت اور و با نت كي كفي نتها وت سب اور بي اور بي اكب السي خيد ت سب حول بير مرار اسلام مي اوران بير جرح كرنا و بن كي پوري عمارت كوا دين اي بيري مرار اسلام مي اوران بير جرح كرنا و بن كي پوري عمارت كوا دين كوا دين كي پوري عمارت كوا دين مي بيرنام يون سي مدار اسلام مي اوران بير جرح كرنا و بن كي پوري عمارت كوا دين كي بيرنام و بات مين بير بيرا و بن مي در است و بين اي در اي

سه ادلوالعزم من الرسل کی تعداد میں علما برکا انحالات شیرها فظ سیوطی نے تول سیج کے مطابق بالنج بہا کے بیں نوح ، ابرام بم موسلی ، عبیسی اورجن ب نبی کریم صلی التّرعلبه وسلّم ، ابرام بم موسلی ، عبیسی اورجن ب نبی کریم صلی التّرعلبه وسلّم ، اولسوالمعند الله عبد المحالی میں موسلی و عبیلی و الجدید بسیجید

اَلصَّحَابُرُ كُدُّ فَ مُ عُدُولٌ مُطَلَقًا يِظَدَ اهِمِ الكِتَابِ وَالسَّنَةِ وَالْمَاتُ يَظِيرُ الكِتَابِ وَالسَّنَةِ وَالْمَاتُ يَ الْمَامِعِ مَنْ يَعْتَدُّ بِهِ لِي عَلَى وَالْنَ وَسَنَتَ اوراً مِن يَ الْمَامِعِ مِن يَعْتَ لا بِهِ لِي عَلَى وَسَنَتَ اوراً مِن يَ الْمَامِعِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

له مرقات چ ۵ ص ۱۵- نه عدول عادل کی جمع ہے۔ عدالت عربی زبان مجام صدرہے اس کے خاص معنے بین اس بیان اس کے اصطلاحی اطلاقات کو اچھی طرح سمجر لینا بچاہیے۔ اس بیان اس کے اصطلاحی اطلاقات کو اچھی طرح سمجر لینا بچاہیے۔

ا ، عدل ظلم وبور کے متعابلے بیں بولاجا ناہے اس وقت اس کے منف معاملات وحقوق میں انصاف برتنف کے بیں مثلًا سلطان عادلی محکومت عاولہ ، برعلم الاجتماع کی اصطلاحی عدالت سبے۔

ا - عدل فستق وعصبيان كے متفاجعے بين بحري لولاجا ، ہے كہنے بين ماز بين امام عادلى سريعنى منقى بيو فالمتى زمير برفقة باسركى اصطلاح سبے -

مو - عدل سے معنے اس ملک کے بھی آتے ہیں ہوگنا ہوں سے دور کھے بھا کھام کی اصطلاح ہے - اسے معنے گنا ہوں سے مفوظ ہونے کے بھی آتے ہیں بین العص عم تصوف کی اصطلاح ہے ۔ ۵ - عدل کے معنے بالا اوہ روایت بیں جبوٹ سے پہنے کے آتے ہیں ۔ یہ اصطلاح مقد بھی ہے اور ہیں مضا آل وقت مراد ہوتے ہیں جب صدیت کے فن بیں اوپوں کی عدالت کا وعولی کیا جا آسے جبیم الائمت نتا ہولی الد فرائم بیں۔ پوری تا بن وصبی کے فن بیں اوپوں کی عدالت کا وعولی کیا جا آسے جبیم الائمت نتا ہولی الد فرائم بیں۔ پوری تا بن وصبی کے بعد بین اس بی عدالت نام ہے روایت بیں جبوٹ کو سے بینے اللہ میں اور ایس سے بین اور اس سے بین وقا الرہتے ہے اس لیے عدالت نام ہے روایت میں جبوٹ سے بینے اللہ میں امام نتا فعی میں اور ایس سے اور اگر میر گنا کہ اور بین بین اور بین اور بین اور بین اور بین بین اور بین اور بین بین اور بین اور بین بین اور بین بین

· نابعین کی بزرگی

صحار کوام کے بعد بابعین بھی اسلام میں ایک امتیازی مقام مکھنے میں بیندارشا وات نبوت مرتی اولیٰ بہی بحضرت عبدالتر بن مسعور فرمانے ہیں ۔

عَنِ الْنَبِيّ صَلَّى الله معلَيْدِ وَسَلَّم قَالَ خَبُوالِنَاسِ فَرُق ثَنَ اللهُ عَنِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

صل کا بقیرحانید، بربائر کی اودگی سے باک ہوا ورحب کی زندگی مین بیکیاں عالب موں امام نووی نے روضہ میں بہب محف نقل کیے میں۔ الغرض ارباب حدیث سے بہاں عدالت یہ ہے کوبیان روایت میں جان بوجو کر تھبوٹ نر بولے اور اس سے وامن میں نیکیاں زبا دو میوں ۱ مام غزال فرطتے میں عدالت و مینی زندگی میں سیت کی استعامت کو کہتے ہیں۔ حافظ ابن الہم مستحقے بہر کرعدالت کا اوفی ورجہ برستے کروامن کی ترسے اورصف کر برا صرارسے پاک مورور اس میں طرب جو و قار سے من طرب جو و قار سے منافی موں ما فطرح سقال فی فرماتے ہیں عاول وہ سے حب میں ابسا ملک موجود اس کو معازم تقوی و مروت بنا ہے۔ علامہ حزائر می وقمط از میں کرعدالت کے بھی مرات میں۔

کے عبدالنہ ام اور البرعبدالرجمان کونیت ہے والدگا ام مسود اور فہ بل تعبید سے نبی رکھتے ہیں۔ رُسول لُسُرُ صلی اللہ علی اللہ علیہ اللہ الم الربا فی الفقید اور مقرئ کے بابرکت القاب سے پیکاد اسے روا بیت حدیث بیں حدورج مقاط سے حافظ عمقالی فی الفقید اور مقرئ کے بابرکت القاب سے پیکاد اسے روا بیت حدیث بیں حدورج مقاط سے حافظ عمقالی فی فرائے بین کراسلام الدنے والوں بین ان کا چھٹا غمر تقا مکہ میں سے بیسے باواز بند قرآن نوا فی کرنے شاہ بین سے والد بین کودونوں ہجر توں حدیث الله کورنو مقرک الله کو دبیں ان کودونوں ہجرتوں حب الله بن سعود الله بن مسود عبدالله بن مسود کا بین الله والم مقام کے فقہ کی وینی تعلیم کی اساس حفرت عبدالله بن مسود کا دورہ حریت علی رضی الله عند کے ان فیصلوں پر سے بین کو تلا مذہ ابن بنیاد حصرت عبدالله بن مسود کے فقہ کی اللہ عند کے ان فیصلوں پر سے بین کو تلا مذہ ابن مسعود ما شخص بول اور جانے بین کو تلا مذہ ابن اللہ عند کے ان فیصلوں پر سے بین کو تلا مذہ ابن کے استدالما بابدی وص تا

مصرت عائشه فرما تي مين: سَأُلُ رَجُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَكَيْرِ وَسَلَّتُ حَدَا بِيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ الْعَرَّرُ لَ الَّذِي اَ نَا فِيهُ مِ ثُلَّحَ الثَّا فِي ثُلَمَ الثَّا فِي ثُلَمَ الثَّا لِثَ ا كيك شخف نے حضورا قدر صلى النّه عليه وسلّم سے دريا فت كيا كرسب سے اچھ لوگ کون ہیں؟ فرما یا تھیے زمانے کے بھردد سرے کے بھر فمیرے کے مصرت المام مى الدين الوزكر ما المنووى خيدوالتي ون كى صديث ير نوث التحقيق بي : ورست مبي هي كالمعنوصلى الترعليه وسلم كا دورصحاب كا زانسي دوسرا تابعين كالممسرا اتباع تابيين كالله مانظابن جرعتقلانی فرا تعین، معنورانورصلى الترعليه وسلم سك قرن سيصحابرام رصى الترعنهم كانها بخاب علامه مولاناصد لق حص خال فرمات بين : يبي صدراة ل اورسلت صالح بين -ان مي كوسر موضوع بر بطورديل من کیا جاسکتا ہے ان ہی بر دین کی زندگی میں اعتماد ہے - دینی زند كى سے سائے اسوال اعمال اضلاق اور اسكام بين يہي سند بين سيم ان نینوں دوروں میں دوراِقل بعنی زمایہ صحاب رہوسال پیمک سیمے ، کمال علم ، کمال ایمان كے لحاظمت دورس اور تيرب دورس افعنل سے رحافظ ابن تيمير فرمات بين-ون اول كمال علم اور كمال ايمان مين ايسة مقام يرتفاكم قرن تاني اور قون المث كي د بال تك رساني منيس بوتي في ایک دوسرے موقعہ کر منتقبے ہیں ا ان تمينول دورول مين بهترين دوران لوگول كالسيم جن كي مگليول

کے صبیح سلم ج موس ۱۳۱۰ کے مشرح صبیح سلم ج ۲ ص ۳۰۹ سیم فیج الباری ج اص ۱۲ سیم البیطر میں ۲۲ میں ۱۳۵ میں میں البیطر میں ۱۳۱ می مشرح العقبید والاصفہانیہ ص ۱۳۳

نے جمال ہمان اُداکا ہمان مثابہ وکیا ہے بہی لوگ تن و باطل میں فرق کوسب سے زیادہ ملنے والے ، میں سے زیادہ ملنے والے ، می سب سے زیادہ ملنے والے ، می سب سے زیادہ فرافیت ، باطل کے بئیری اور بھی کی خاطر سب نے فرائے ہیں ، بعد ہم اُسنے والوں کے مفایلے میں علم و دیات ، سرفروشی و بھی اُسنی کی ، بعی بندیں اور بھی کی خاطر مصاب کے دیات ، سرفروشی و بھی اُسنی بیش بیر یا ہے ، استقبال میں سب سے بیش بیش بیر یا ہے مطابق مطابق محال میں ہوتی ہے ۔ آخری صحاب کی بیدائش دور نیزت بعنی سنت میں مطابق مطابق میں ہوتی ہے ۔ آخری صحابی کی فرنس سال ہے اور اگر بھا فظ سمعا فی ، معافظ صحابی کی دفات کے وقت بعنی سال می بین ایک عمر تمیس سال ہے اور اگر بھا فظ سمعا فی ، معافظ صحابی کی دفات کے وقت بعنی سال می بین ایک عمر تمیس سال ہے اور اگر بھا فظ سمعا فی ، معافظ

ك النبوات ص٥٨٠ باولىك كرهم بوركاتوم بي خبال سبك كرقرن اقل سك زوانه صحابه فرن ما في سد زوانه ما بعين اور قران الن مصرهٔ منه اتباع ما بعين مراوسه سبكن ازالة الخفام بين يجم الأكمت في مبحكه وزائي مب كه وزا آل زمانهٔ تسخصرت بودا زمجرت ما و فات و قرن ما فی زما نه شیخین و قرن تالث زما نه وی التورین ۱ ایک دوسر سے موقعه ير فرمت يب كوا قرن اول زما منهرت أسخفرت سلى المرعليه وسلم است ما زمان وفات وفرن ما في ا زابتدائے تغلافت صدلیق ناوفات فاروق وقرن الت قرن صفرت عِثمان بمشاه هدا حب نے جمہورسے الگ ابنے وعوسے کی ترجیریہ تباتی ہے کہ قرن لغنت ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں جوعمر میں قربب فریب بہوں اور وف بین ان لوگوں کو بھی تکہتے ہیں سجور یا ست و خلافت میں قریب قریب موں یجب خبیفہ دومرا سجا وروزیر و سردار بھی دور مار ہروفوجی افسر سیا ہی اور شہری تھی اور مہرات تو ان برل جا تاسیے دازالطان عاص مدر) میر تو بعث اور رف كے لحاظ سے قرن كى توجير سبے اس كے علا وہ جو مئة ما رستين فرما تى سب وہ بھى گوش گزار فرما بسجئے فرماتے ميں۔ وجب سم ان مى م روايات كريوعبارت بين مختف و مقصود بين تحديد و الجنف بين توجيس ير بقين مرحا باسب كه قرون تا الشهد اسي مترت كي تفصيل كي بيصادراس مترت كوتين قرنون بينتيم كريم ال كي تعراف صليم كي بيم كان قرنون كم مرترا ور صاحبان جکومت بے صد کمال کو مینچے سروئے تھے اوراعمال جوری شاعت او یملابسلام کے بائسے میں لیڈ سبجا نہ کما وعد ان قران بیں بروان چرطا(ا زالة الخفامج اس ۲۶) **نشاہ صاحب کی** میرتجینی از روستے بغت باسکل ججی کلی سیسے ا دراس تحقیق کی پونکی بہور ممار سنے ان تین قرنوں سے وہ ہی مجھ اولیا ہے جسے بم نے کی ب میں ختیار کیا ہے اس لیے ان کو ان ما حدثیوں میں ادبل کی راہ اختبار کرنی میری ہے اوران تمام حدثیوں کے البےمطالب کے نت نصاح بائے ہم میں صحابراد رابعبن کے زماتے بین فتنوں کی بیش گرفی کی گئی ہے۔

مَاتَ سُنَّةً عِشَرَ وَ مِائَةً مُسُلِّحٌ مِن وَان إِلَى بِ-

اس ذفت صفرت ام اعظم کی عمر تیمی سال تقی ۔ اگریسی جے کہ ابوانطفیل شہا دن علی ترصلی کے بعد مکتر نشریف سے اور وہیں انتقال ہوا تو حضرت ام اعظم سولدسال کی عمر میں جے کو انشریف سے کتے وہاں ابوانطفیل موجود منفے زیارت نز ہونا ایک جبرت والی بات ہے اور اگریں ورست ہے کہ ابوانطفیل نے کو فر ہی میں باتی زندگی گزار دی توکون کو پسکتا ہے کہ ایک شخص کی فرست ہے کہ ابوانطفیل نے کو فر ہی میں باتی زندگی گزار دی توکون کو پسکتا ہے کہ ایک شخص کی موجود فنہ برمیں بولے جبرت دیس سال گزارے اور اس شہر میں مصنورانور صلی اللہ علیہ دستم کے صحابی موجود ہوں گرز مارت نہ ہو۔

محدثنن کی زیادی میں مالیے،

سب مانتے ہیں کہ ام عظم نے زما نصی ہ یا ہے اور حافظ ذہبی ، حافظ حقل فی ہے فظ قسطلانی ، حافظ دار فسطنی ، ابن الجزی ، خطیب بغدادی ، ابن سعد ، فاحنی ابن خلکان ، امام یافعی نشخ ابن جرمئی ، نشخ میزری اور حافظ توریشی کی شہاد توں سے تابت ہے کہ امام عظم نے صنو اندو میں اور حیل الدی علیہ وسلی الدی علیہ حصوا بی حصرت انس بن مالک کو دیکھا ہے اور جسیا صحابی ہونے کے لیے بھالت ایس بان کا فی ہے ایس میں اور خصوا بی کا دیکھ لیس کی اور خصوا بی کا دیکھ لیس کی اور خصوا بی کا دیکھ الدی کی اور خصوا بی ہونے کے لیے ، نود ایس کا فی ہے ، روا بیت نہ البی ہونے کے لیے ، نود امام بخاری نے حصوا بی ہونے کے لیے ، نود امام بخاری نے حصورت المنبی صنو کی ہے کہ اللہ عقب کی ہے کہ اللہ عقب اللہ عقب اللہ عقب اللہ عقب کی ہے کہ اللہ عقب اللہ

مِنَ الْمُنْكِلِينَ فَهُدَ مِنْ أَصْحَابِهِ لِهِ يصيحصنورا أوصلى الترعليه وسلم كمصحبت يا ديركا شرف سجالت إيان ماصل ہو وہ صحابی ہے۔ ا وریہ تعریب ارشا وات نبوت سے لی گئی ہے۔ تر ندمی ہیں ہے ۔ محضرت عابرين عبدالله كيف بهركه بس نصحصنورا لوصلي الترعليه وسلم سے سنا ہے کہ کسی ایسے مسلمان کواک نہ لیکے گی جس نے مجھے وسحقايا مرسے وستھنے والے کو دسکھا بلہ متحی سلم میں ایک حدیث حضرت ما برانے سجوالہ حضرت الوسعید خدر می بیا <sup>ک</sup>ی ہے : محضرت الوسعيد خدري كيف بين كردسول التصلي التعليه وسلم سف فرمایا ہے کہ لوگوں برایک زمانہ اسے گاکران میں سے تشکر دوانہ كياحا ست كا وه كهيس سك و بجلوكياتم من حضورا لورصلي الترعليه وسلّم كے صحابہ مں سے كونى ہے اكر سوكا واس كى بركت سے ان كوفتح مهو گی . بھر دوسرالشکرروار کیاجائے گا وہ کہس کے حصل نیے ہم مَنْ سَمَالَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ عِلَى النَّ بِس كُونَى مَصْنُورانُورْ صلى النَّرْعُليد وسلم مصصحاب كو يحضف والأب يسان كي فتح بوكي ، بير ميالشكر روا نری جائے گا کہا جائے گا کیا تم میں کوتی ایسائٹخص موجودہے مجس نے اصحاب نیوٹ کی رہا ات کر نے والوں کو د سکھا ہو اسکھ اس ارنشاد نبرت سعصابی اور ابعی کی تعراب داختی برد کرسا منے آگی که بروت کی دید کا يتص ببحالت ايمان شرف ماصل مرد وه صحابی سبے اور اس میں تمام محدّثین بجب زبان میں ال مونوع بر محدثنی می می دورا مین نهیس مرقی بس ایسے ہی جن انتھوں نے صحار کومسلمان مونے کی حالت میں وسکھا ہو وہ العی ہے کیے

بربات کردام عظم کو تعرف و برحاصل ہے ایک بے غبار حقیقت ہے اور اسی بنا پر ایک منہیں بکرایک سے ذباوہ مخد ثنین کا فیصلہ ہے کہ امام اعظم آبی ہیں ۔ ان اکا برک نام آپ شن چیکے بہر جنہوں نے صحاب کی دید کی تصربی کی ہے ۔ ان کے اسمائے گرامی شن لیجے جنہوں نے امام صاحب کے تابعی ہونے کا وافت کا ف معید النہ نسفی ، حافظ برالدین عینی ، حافظ ابن ایمام وافت کا ف عبد النہ نسفی ، حافظ برالدین عینی ، حافظ ابن ایمام حافظ ولی الدین العراقی ، حافظ ابن العراقی ، الم معید النہ نسخ عبد اللہ العربی العراقی ، حافظ ابن جوعی اللی الدین العراقی ، حافظ ابن جوعی الحق و بلوی ، امام بزاز کر دری ، ملا علی تقاری حوافظ ولی الدین العراقی و غیر ہم نے تصربی کر دی ہے کہ امام اعظم " ابعی بین ۔ سب کا استقصار آو مشکل حافظ ولی الدین العربی العربی العربی کر دی ہے کہ امام اعظم " ابعی بین ۔ سب کا استقصار آو مشکل ہے لیکن سکھے از گلزار جید نفر سے ات مربی کر دی ہے کہ امام اعظم " ابعی بین ۔ سب کا استقصار آو مشکل ہے لیکن سکھے از گلزار جید نفر سے ات مربی کا طریق بین ۔

## مافطابن *جرع*تقلافی کی ستے

حا فظ ابن جرعسقلا فی سے کسی نے دریافت کیا کہ امام عظم نابعی ہیں یا منہیں ؟ حافظ صاحب نے ان كابوبواب دياسي حافظ ابن جحرم ككسف الخرات الحسان ص ١٧ يررً طاّعلى فارى سف مشرح مسندا مام عظم ص به ۲۸ بیرا ورحا فظ عبلال الدین اسیوطی نے تبیین الصحیفه ص به ۵۰ بیر نقل کیاہے . فراتے بین ، المم عظم في صحاب كي ايب جماعت كويا ياب كيونكد أب كي ماريخ ولاوت سنت الله كوفر مين سب بكوفر مين اس و فن مصرت عبدالترين الي ا و في ا موسجود تھے کیونکر ان کی وفات بالانفاق بعد ہیں ہوتی ، بصرے ہیں معضرت انس بن مالک شنف ان کی وفات سن مع مع بعد ہوتی ابن سعار سنه أكب سب غبارسندست بربران درج كباسيم كرامام الوحنيفة شفرانس بن مالک میم کو د بیجهاسے ان دو محے علاوہ اور بھی صحابر بغیر حربات سکتے ، بعض اكابرسف صى بدست الم معاسب كى روابت كى موصنوع بركج رسائل بھی مجھے ہیں لیکن ان کی سندیں صنعف سے خالی منہیں ہیں۔ مہر حال اننی بات معتدا ورطے شدہ سبے كراب نے زمان صحابر يا ياسيے اورابن سعد كى تصريح كے مطابق يريمي امروا تعديد كركم وصحابركوم كى زبارت كا ا مام الوحنيفه كوشرف حاصل سهاس لما ظرسه امام صاحب كاشمار طبقة نابيين مبريها وربر شرن امام صاحب كے سوا امام صاحب كے تم عصروں میں سی کونصیب منہیں ہے . مذا مام اوراعی کونشام میں مه حماد بن زید ا درحماد بن سلمه کو بصره میں مذسفیان توری کو کو فرمیں ىذامام مالك كو مدينه مين مذامام مسلم بن خالد كومكة بين اورمذليث بن سعد كومصريس بنه

کے برجوفر مایا کہ ان کی سندھ نعف سے خالی شہیں اُواس سے غلط نہی مزیر جائے ضیعت ہم نے کا مطلب بیہ کے کو خیصے میں کے منہیں نے میں منہیں نے کا بہت نہیں سہتے تکر دیب میں حافظ سیوطی تھے ہیں کر اگر مب دھنیے ہم کر تا بت نہیں سہتے تکر دیب میں حافظ میں کے میں کہ کر تی شہات تو ہم سامے ضالا سنا و تو کہد سیکتے ہیں گر اس کے میرسنے کا انہا رنہیں کر سیکتے اگر اس کے خالا ف کوتی شہات و ہم سامے مالا نسا و تو کہد سیکتے ہیں گر اس کے میرسنے کا انہا رنہیں کر سیکتے اگر اس کے خالا ف کوتی شہات و ہم سامے اور تی صابح ایر ب

استی م کا ایک اور پر جھاگیا کہ کیا امام عظم میں جی پیش کیا گیا اور پر جھاگیا کہ کیا امام عظم میں استی میں جی پیش کیا گیا اور پر جھاگیا کہ کیا امام عظم میں ابھی ہیں جما فظ عزائی نے اس کا بحر جواب ویا ہے وہ حا فظ سیوطی نے تبدیعی اصحیفہ ہیں نقل کیا ہے۔ اس میں حافظ عزائی نے صاف افرار کیا ہے کہ اگر صحابی کے ایکھنے کا نام کا بعیت ہے نوامام ابو جنب فیرکا شمار ہلاہے۔
"ما بعین ہیں ہے اور کوئی منہیں جو اس بنیاد کو مال کرامام عظم کی تابعیت کا انسکار کر سیکھے۔

## حافظ زبن الدين عراقي كانبصره

علاً مرحی الدین نووی نے نقریب ہیں سوع المحادی والاربعدون ہیں مروایت الاکا ہوعت الاصاغر بزنبیرہ کرنے ہوئے بڑوں کا مجبو تول سے استعادہ کی ایک قیم یہ تباتی ہے کہ ایک شخص العی ہو کرکسی ایسے خصر سے روایت سے ہو گا ابنی منہیں ہیں لیکن مرکسی ایسے خص سے روایات کی ہیں۔ حافظ سیوظی فرمانے ہیں کرجن لوگوں نے باوجود آ العی ہونے آبعی ہونے کے عمر و بن شعب سے استعادہ کیا ہے ان کی تعداد حافظ عرائی نے بری سے زائد ننا تی ہے جنانچہ فرمانے ہیں کرمن کرا ہے استعادہ کیا ہے ان کی تعداد حافظ عرائی نے بری سے زائد ننا تی ہے جنانچہ فرمانے ہیں کرمن کرا ہے استعادہ کیا ہے ان کی تعداد حافظ عرائی نے بری سے استعادہ کیا ہے ان کی تعداد حافظ عرائی سے بری سے استعادہ کیا ہے ان کی تعداد حافظ عرائی سے بری سے استعادہ کیا ہے ان کی تعداد حافظ عرائی سے بری سے درائد ننا تی ہے جنانچہ فرمانے ہیں کہ

وعده مدالحافظ العراقى البوالعضل نبيفا وخمسين ليم مافظ عراقى في الكريج السهدي المافظ عراقى الماكم المراجي المست زياده تنمار كما بهد -

منظ کابقیعانید، در برتوود فابل پربراتی بعن افظ ابن اقیم نے اعلام بن کی استیکر الاصل المرابع الدخذ بالمرسل الحب الفنجیف دادالد مرکن فی الباب شیخ بد فعده ص ۱۰ مسائے وفر تحدیث ورحال بین ایسی کو فی شهاوت نهبی حس بین کوئی امام کے تعلق برنبائے کہ آپ نے صحابہ کو نہیں ویجھا ہے بلکہ نبانے والوں نے نبایا

كراصمابه النبيتوي بالاسان لااصحام والحسان اوراصولاً يبي راجح به المدان المراصولاً يبي راجع به المدان المراس المراس

منه بوراً مام عبدالرجيم بن الحسين من عبدالرجل الكروى الراز با في سبع . منافظ ابن فهد من لحظ الالى ظ بين اوره فظ د بوراً مام عبدالرجيم بن الحسين من عبدالرجل الكروى الراز با في سبع . منافظ ابن فهد من المحالي بر )

## علام في المات الما

علّا مقسطلانی نے امام اعظم کو العین سے زمرے میں نتمار کیا ہے چاہ ہے ہیں ہوں اللہ و نبال نم اللہ و نبال مربب الجمہود من الصحار کا بن عباس دعلی دمعا در وانس بن مالک و نفالد دا بی مربر رو وحاکثہ وام یا نی دمن النا بعین الحق البصری د ابن میربن والت عبی دابن المسیعب وحطاس والوضیعة ومن النا تعقیا ما او ایست و محدوات فی و مالک واحمد لیھ

ملان ما بقیرما شبر، سیولی نے دیل طبقات الحفاظ بیں ان کا میسوط ترجم بھا ہے عزالدین بن می عرفر ماتے ہے کہ مصر میں ان کے سواج میں مدین وائی کا دعویٰ کرنا ہے وہ صرف مری ہے عقام ترکی العلاقی اور ابن کنیر نے ان کی ہے مذبولات کی جم میں ان کی تصابیف بیں الفید اس کی شرح اجمائی کی میں ان کی تصابیف بیں الفید اس کی شرح اجمائی کی میں النزمین وغیرہ بیں۔ ابن فید دیکھتے بین کر بین سال کا عربی قرآن ضفا کر لیا تفاعلم صدیف امنہوں نے ایشنے علاق الدین ابن التر کھائی سابہ بدی سے مورم ہوگئے تھے میں میں اس کی عربی واشت کی وہ میں میں میں میں میں میں مواشت کیں۔ الحنی سے مورم وہ اللہ کو الدین کا مربا ایس کی دیں مرشد بان کر میں بھام قام وہ اللہ کو بربائے میں میں میں میں میں میں میں مواسلہ کو بربائے ہوگئے تعفید و الله موجه تھے۔ اس الم کا مربائی والساری ہاص ۲۰۲

برنمام صحابة البعبين اورفقة باكا مذمهب سيصحاب ميد ابن عباس على معاويه انس معارة النس على معاويه انس معارة الم خالد الدم الدم المرية عمالت ام باني من البعين من ميسيدس بصرى ابن سيرين بشعى البن المسبب العلام اورالوصنيفه اورفقها مي جيسد الولوسن محد، شافعي مالك اور احمد-

اس میں ام اعظم کا مابعین کے زُمرے میں صاف تذکرہ موجودہے۔ محدثین میں سے حافظ الزعروبن عبدالبر کی شخصیت سے کون ما واقف ہے ، موصوف نے حضرت انس سے سائڈ رسول الشر معلی الشر علیہ وستم کے دوسمرے صی بی عبدالشر بن الحارث بن مجز کے یا رسے میں ہیر انکشا ف کریا ہے۔

إِنَّ آ بَاحَنِيَفُه مَا أَى النَّي النَّالِيَ مَالِكِ وَعَبْدَاللَّهِ النَّا الْحَارِتِ

ا مام الرصنيف كرصفرت انس بن مالك اورصفرت عبدالله كي ويركانترف مي المودي ويركانترف مي بنا وينا صروري حيد الله التنا الله النه التفاع الله التنا الله التنا الله التنا الله التنا الله التنا الله الله التنا الله التنا الله التنا الله التنا الله المرادي المحاسب كم المنا المن المحاسب كم المنا المنا

الع مامع بيان العلم وقصله جروص ١٧ مد المناقب الموفق ج اص ٢٧

مقامید بین ہو کھ کہاجا آپ وہ ایک منٹی بیزے۔ اُھو فی طور پر منبت کو منفی پر مقدم ہو اجاہیے۔ امام بجاری فی بیزور نے بدن میں بڑے ہے کہ ایک بات کے بیان کرنے والے ووشخص ہوں۔ ایک کے بین نے برنے میں نے برنے دو سرا کیے ماہر نے بہیں و بیجا ہے۔ ان میں منتبت نشا برج ایک میں نے برار دو بیر بہت میں دو شا بروں نے اُس کے اُس کے دیر اللہ بن زبر کہتے ہیں دو شا بروں نے کواہی وی ایک نے کہا جم بدنے اقرار کیا ہے کہ اس سے ذیمر ایک بزار رو بیر ہے، دو ہم اکہتا ہے کوئی اور نہیں کیا جوشخص منتبت کا اظہار کر رہا ہے وہ نشا بہت اسی کو این یا جائے گا۔ یا مثلاً بدال اُلی بنا کہ بین کہ میں نے معفود الور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھید میں ٹھا ذیر مصفے دیکھا ہے۔ اور فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے معفود الور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھید میں ٹھا ذیر مصفے دیکھا ہے۔ اور فضل بن عباس کی بات نا ق بل الدی سے نا در نا فی کہا تھا کہ اُلی بات نا ق بل الدی نا تا بی اس کو قبول کیا جائے گا کیون کے بیا شہادت ہے اور نا فی کی بات نا ق بل الدی شات ہے گا

یسے اسی ترازو بین امام اعظم کی ابعیت کے معاطے کو تول کر وہیجہ لیجئے۔ ایک طرف مافظ وہی اور ابن سعد سعیف ابن جابر کی رہا فی ہے وعوالی کر اسے بین کرام اعظم نے انس بن مالک کو دیجیا ہے اور دور سری طرف بر کجنے والا کوئی تنہیں کہ اسمیں وہیجہ ، اگر با نفرض اسی کوئی بات ہم تی ہمی مرد تو پر بھی کہا جاسک تفاکہ مشبت نت برہ ہے اسی ترازو بین روابیت سے مستد کو بھی تول لیجئے ۔ ایک طرف کہنے والے کہ رہے ہیں کرام عظم نے روابیت مہیں کی ۔ فراستے امام سنیاری کے بیش کروہ صدیاں گزرنے پر کہنے میں کہ امام اعظم نے روابیت مہیں کی ، فراستے امام سنیاری کے بیش کروہ ضابطہ کے مطابل شا مرکون ہے ، وہ ہو وجود کا بہند نے دہاہے یا وہ ہو نہیں ، نہیں کر رہ ہے شابطہ کے مطابل شا مرکون ہے ، وہ ہو وجود کا بہند نے دہاہے یا وہ ہو نہیں ، نہیں کر رہ ہے اس سی انصاف فر ماہتے ۔

الغرض امام اعظم کا زمار صحابہ میں برنا و برحفرت انس کا دیکھنا میڈین سے بہاں اتفاقی ہے۔
اس بلے وہ تغیباً تابعی بین اور تابعی بہونے کی وجہسے النّہ سجان کے اس ارنتا و کا محد باحسان ۔
وا اسلابظنے ن الاولسون من المرهاجر بین والانصار والذین انبحہ حصد باحسان ۔
کیونکھ اس ایت بین مہاجرین وانصار سے جمیع صحابہ مراد میں جنا نیچ جمید بین زباد کہتے ہیں کہ ایک
روز بین نے محد بن کعب قرظی سے صحابہ کے بائے میں دریا فت کیا ۔ امنہوں نے بنا ہے دائی النہ النہ النہ النہ المان کے الله کا اعلان کیا ہے۔
میں نے فران میکم میں تمام صحابہ کی سخت کی اعلان کیا ہے۔ میں نے پوجیا کہ کہاں ؟ فرمایا کی انہ الله نے والے میں نے پوجیا کہ کہاں ؟ فرمایا کی انہ الله کیا ہے۔

له سيز در فع البدين ص

قران منہیں بڑھا۔ قرائ ہیں ہے وا سابقسون ،،، ان اس اُبت نے نمام صحابرکوام کو بخشن کا ترکیب و یا ہے البت تا بعین کے بیرو کا دموں اس و یا ہے البت تا بعین کے بیرو کا دموں اس و یا ہے البت تا بعین کے بیرو کا دموں اس سے کہ وہ احسان کے ساتھ صحابہ دو مرسے وہ جو احسان کے سابقہ صحابہ دو مرسے وہ جو احسان کے سابقہ صحابہ کے تا بعین ہوں اور دونوں کے لیے اس اُ بت بیں جا رہم یا انشان وعدے کیے گئے ہیں۔ اور کی کہا تھے ہے اس اُ بت بیں جا رہم یا انشان وعدے کیے گئے ہیں۔ اور کی کہا تھے داختی ہے گئے ہیں۔ اور کی کہا تھے داختی مرکب اور دونوں سے داختی مرکب ا

روم بركر صحابه اور العين الندس راصني مرسكة -

سوم يوكه وه جنتي يي -

بہام یک وہ ممیش حبت میں رہیں گئے۔

امام اعظم مابعی ہونے کی وجہسے ان تمام وعدول سے مصداق بیں اور بر منترف آپ سے سوا المرار بعربیں سے مسی کو بھی حاصل منہیں ہے۔ حافظ ابن کتیر نے امام عظم کو ووس سے اماموں

پرمغدم كرين كى وج ديكتى يه -لِاَيْتَ اُدُسَّ لِكَ عَصْرَ الصَّعَا بَدَةِ وَكَرَّأَى أَنْسَ بْنَ مَالِكِ لِهِ

ومام اظم كارماية طلب علم

امام اعظم کے بیجین کا زماد علم کے لیے منہیں بکد فنون کے بلے باغ وبہار کا زمانہ تھا۔ آپ

کی عرفی سال کی ہوئی توسٹ مطابق سے عرفی ولید بن عبد الملک سریراً دائے مکومت

ہوا بنوائمیر کا اُق ب اقبال اس وقت نصف انہار پر تھا۔ عبد واید خلافت اموی کے اوج شبا

کا زمانہ ہے اور یہ واقعہ ہے کہ فتو حات ملکی اور زفاہ عامر کے کاموں کی جو سریر سنی ولید نے لینے

ود محومت بین کی ہے۔ بنوائمیہ بیں سے کسی نے کم مبی کی بہوگی۔ ولید کی محومت کا وائرہ منت فی مغرب، شمال وجنوب میں مجاز وعواق سے افر لقہ ، شام ، ایشیائے کو بیک، ترکسان ، ایران افغانی ،

اور باکسان بی شہر ملتان تک بھیلا ہوا تھا۔ مُحسن الفاق سے ولید کو تین کا را مداور مغیر سیالار

مل کھتے تھے۔ قبیبہ بن مسلم البابلی عب سے وربیعے ایشیا کے قلب تک اسلامی فتوحات کا وائرہ وسیع میں بھرالٹ کک اسلامی فتوحات کا وائرہ وسیع

اله البداير والنهايرج أص١٠٠

موا اور محد بن قاسم میں کے ذریعے باکنان میں ملتان تک اسلامی فتوحات کا پھر سال ہوا یا۔
عرض ایک ہی وقت میں سلانوں کی فوجیں مشرق ومذرب ، شمال ، جنوب میں فتح و نصرت کے
پرتم الله ادمی نقیس اس کے بعد مسلمانوں کو دبیا کا میاب دُور دیکھنا فصیب مہیں مہوا ۔ ولید کا زمانہ
میکومت سات میں سے سال کے تک سے اور مہی دورا مام عظم سے چھینے اور الرکین کا دور سے
میرسارازمان ام عظم نے کوفہ میں گزارائے ۔

كوفه كى مركزى خيتيت

کوفرگی علمی تنیت کیا ہے؟ اس رِنفیبیل بحث توانام عظم کے اسا تذہ حد بہت کے ملسانی انکے گی گراتی بات ضور بادر کھنی جا ہیں کہ وادی وحلیا در فرات کا بنو بی حقد جے علی بعنوا فیہ عواق کہتے ہیں ایک خوشگوار سرسبر وشنا واب علاق اور بین نہرار سالہ مدنیت و تہذیب کائی گہورہ ہے بابیوں آئور لول کلدانیوں فارسیوں اور لوٹائیوں کی جو لائمگاہ رہا ہے ، رفا زخلافت فاروقی میں اس بربرجم اسلام امرایا تو مسلی نول سے بہت عہد تعدّن مایں دو شئے شہر بسائے ، کچھ تو اس لیے کہ ممالک فروسہ کا نعلق کہ ملائن والمحافظ کی اب و موانان کو است نرائی کے وسائل نہ ہوئے کی وجہسے مضکل رسبا یہ محافظ تو فاروق عظم نے نئر بسانے کے طور پر محل د نقل کے وسائل نہ ہوئے کی وجہسے مضکل رسبا یہ عامل تھے ۔ معدرت سعد بن و قاص اللیتی ہم محصرت سمان فرائی اس کمیٹی کھی مت کو بیش ہونے پر تشہر محضرت سعد بن و قاص اللیتی ہم محضرت سمان فرائی ہوئے کی اور شرک کے مت کو بیش ہونے پر تشہر سانے کی اوراث می محسرت سعد بن مونے پر تشہر سانے کی اوراث می منظوری ہوجانے پر محرم الوام سے جنوری مت کو بیش ہونے پر تسامل مون کو فرائی کا میں موان نوٹورک کو فرائی کے اور ایس کے مت کو بیش ہونے پر موانے پر محرم الوام سے جنوری مت کو بیش ہونے پر موانے پر محرم الوام سے جنوری میں مونے پر مور کے دور کا کو فرائی کے اور ایس کے مت مونے کی ساتھ جالیس مزار نفتوں و قاص کو فرم کی اور در سے جنوری کے ساتھ جالیس مزار نفتوں کو فرم کی اور درسے در کے در مون کو مونوں کو فرم کی اور درسے در کی دور میں مونوں کو مونوں کو فرائی کے اور ایس کے مسابھ جالیس مزار نفتوں کو فرم کی اور درسے درسے درسے کی دور میں کو فرم کی اور درسے درسے درسے کو فرم کی اور درسے درسے درسے کو فرم کی اور درسے درسے کی دورسے کی دورسے کی دورسے کی کا کو فرم کی اور درسے کی دورسے کی دور

عدد هسرار بعد المفالان كاتعد إدجاليس بزارسد. اولين رائش كسيد نيما ورجيم اختيار بيستة - ليكن نيمول اورجيم ول سكرير گهروندك أسئه دن اگ كي تباه كاربول كانتكارين بين سقداس بيد مجيم عراصه بعاره فرادي الم

اله البراير والنهايريء ص اعربي ان الصحاجة استوج واللدائن تبه طبري جهم الها

نے بہت عمارات کی اجازت ہے۔ دی۔ اجازت ملے برعاتی تمدن کے مطابق حضرت الوالہاج الاسدی
کو پورسے نظہرکا مروسے کرنے برمقررکیا گیا ، آپ نے بڑی محنت سے تناہرا ہوں ، کو بچل ، کورٹمنٹ ہاتی اورجامع مبحد ہو ،
اورجامع مبحد کے بلاٹ مقرر کیے ۔ نقشہ اس طرح ترتیب دیا کہ نظہر کے مرکزی متام پرجامع مبحد ہو ،
جامع مبحد سے بجاروں طوف ہوڑی ہوڑی مٹرکس ہوں ۔ جافظ ابن کثیر نے مٹرکوں کی بچرا ان جالیس بات
بینی ساتھ فٹ اور گلیوں کی گیارہ فٹ ایھی ہے جا ورجامع مسجد کے بڑے دوازے کے سامنے کانی فاصلہ برگور نمان کے قوزانے بی خاصہ بین ایسی خطبیم انتان ترقی کی کہ مدائن کے قوزانے بی فاصلہ برگور نمان کی مدائن کے قوزانے بی بابل وبصرہ کا تمدن اوری بی تہذیب بیال اُمنڈ کر اُگئی حتی کہ لفظ عواق کا مفہوم ہی کو فربن گیا ہے
بابل وبصرہ کا تمدن اوری بی تہذیب بیال اُمنڈ کر اُگئی حتی کہ لفظ عواق کا مفہوم ہی کو فربن گیا ہے
اور صرف بہی نہیں بلکہ الطبری نے تھا ہے کہ کو فرکے تمدن نبید بداور تمر ل کی دائت نبی سُن کرتمام عوب
اور میں بیاں آباد کاری کے لیے ایک ولولہ بیدا ہوا یوھی کہوکو فر میں مسلی ٹول کا کہا جا اس محارت فاروق نے ان سے پوچھا کمہوکو فر میں مسلی ٹول کا کہا جا اس محارت فاروق نے ایک جواب

انتالت عليه مرالدنيا فنهم يهيلون الذهب والفضة

ان پر دُنیا بر بیری اس لیے وہ سونا اورجا ندی مہالے ہے بی کے

یہ تواپ سن پینے بین کر کو فد بین آباد کاری کے وقت مصرت سعدین ابی و قاص کے ساتھ بیالییں مزار حضرات سے ان بین صحابہ کس قدر سے ۔ تصریح تو نہیں ملتی ہے گرما فط ابن کثیر نے البدا یہ بدی آئی جھوڈ سفے کے اسیاب بنانے ہوئے جو یہ فقرہ مسجھ دیاہے کہ

ان الصحابة استسرخمواللدائن صحابكو مراس كاب وبراموافق داقى

نواس سے بہم معلوم ہو ما سبے کر ہر اور می تعداد میں ارکام برت مل تھی لیکن برضروری نہیں ہے لہاس لوری تعداد سے کو فد کو وطن بنا لیا ہو۔ اگر جرکو فد کے نمذن اور آمول کو دیکھ کر زیادہ زبن تی ہی ہی ہے کہ صحابہ کا برجی خفیر اسی جگر آباد ہم اہر اسی کا بھی احتمال ہے کہ ان میں سے کہر جو زات میں سے دہ حافظ و میں میں میں اسے سیالے احتمال کی تا تبد ہم تی ہے وہ حافظ و میں میں سے دو حافظ و میں اسے سیالے احتمال کی تا تبد ہم تی ہے وہ حافظ و میں اسے سیالے احتمال کی تا تبد ہم تی ہے وہ حافظ و میں اسے سیالے احتمال کی تا تبد ہم تی ہے دہ حافظ و میں کے حوالہ سے اسکالے کی تا تبد ہم تی ہے ہوں دان میں سے سیالے احتمال کی تا تبد ہم تی ہے دہ حافظ و میں دور الدیسے اسکالے کی دور الدیسے اسکالے کو دور الدیا کہ دور الدیسے اسکالے کو دور الدیسے اسکالے کی دور الدیسے کی دور الدیسے اسکالے کی دور الدیسے کر دور الدیسے کی دور الدیسے کی دور الدیسے کی دور الدیسے کی دور الدیسے کر دور الدیسے کی دور الدیسے کردیسے کی دور الدیسے کی

ئے البیایہ والنہایہ ج مص ۵۵ سے تاریخ اسلام السیاسی ج اص ۱۰ ہ فجرالاسلام ص ۱۰ ا

کو فر میں صفرت عبداللہ بن سوئ ، صفرت میں بن یا پھٹر ، صفرت علی ابن ابی
طالب بھیے مصفرات بیرض برام کی ایک خلقت بہاں آگر اُ تری کیہ
اس مرضوع پر ان بزرگوں نے بدلینے علم کی صد تک تباباہ اوراسی لیے خیالات مختلف ہیں ۔
پینا نیج امام صالم نے اپنی مشہور کی ب معرف تر علوم الحدیث بیں ان مشام پر کے نام کیکھے ہیں ہوصفورالور
صلی الدُعلیہ وسلم کے بعد مدینہ طبتہ ہے دو مرسے اسلامی شہروں میں منتقل ہوگئے ۔ اس سلسلے بدل نہول نے سب سے میلے کو فرسے ابتلاکی ہے اور است کے زیادہ اس عبار اُنہول نے تعداد بن تی ہے جافظ
نے سب سے میلے کو فرسے ابتلاکی ہے اور است کے زیادہ اسی عبار اُنے والوں کی تعداد بن تی ہے جافظ
الور شرد دلا بی نے نیادہ سے ابتلاکی ہے اور سیے زیادہ اسی عبار اُنے کے صوبا بر میں ہے ایک ہزاری اِن الور شرد دلا بی نے نیادہ سے نقل کیا ہے کہ حضور الور صلی الدُعلیہ وسلم کے صوبا بر میں سے ایک ہزاری اِن امام الوالحن احمد بن عبداللہ نے اپنی نام بی عبر کی اس سے زیادہ تعداد ابنا تی ہے ۔ چہائی وہوئے کے اور کی دور میں دُر پڑھ میزار صابا کر آباد ہوئے کیھ

مانط ذہبی، حافظ ابن کتیر ، مانط ابو بشردولا بی اور امام ابوالحن عجابے بیا مات میں کوئی تضاد مہیں ہے ، معام کی نعداد نوزیادہ ہی ہے۔ شود صحاب کی ہے ، معام کی نعداد نوزیادہ ہی ہے۔ گر تبعین عدد مرشخص نے اپنے علم کے مطابی کی ہے ۔ نود صحاب کی تعداد کے بالے میں کا کھر جود مہزارت تی ہے جافظ تعداد کے بالے میں کا کھر جود مہزارت تی ہے جافظ ابن عزم سنے ابن عبدالبرنے جہزالوں عیمی شرکب ہونے والے صحاب کی تعداد ، 4 ہزار انھی ہے ۔ حافظ ابن حزم سنے امک لاکھ بتیں مزار انھی ہے ۔ حافظ ابن حزم سنے امک لاکھ بتیس مزار انھی ہے اور شاہ ولی التہ نے جنزالترانیا لغہ میں ہو تعداد بنائی ہے وہ می کشن

شُخَرَجَ إِلَى الْجَ وَحَصَرَمَفَ الْنَحُوَّ مِنَ مِا شُخْواً لَفْپ وَارْبَعَ مِ وَعِشْرِينَ اَ لُفًا . لِهِ ليخكع و

اس کامطلب اس کے سوا اور کیاہے کہ مبڑنخص نے لینے علم سے مطابق نعداو انکھی ہے جسمام کی اس کثرت کے ساتھ احمدا بین نے کوفہ کاعلمی نسب نامر جو انکھ دیا ہے وہ ان کی زافی شن کیجئے : کوفہ بیں بے حدوصا ب صی برکرام کا ورو د برا، علم میں ان بیس زیاوہ مشہور صفرت علی مرتصلی اور مصفرت عبدالتّہ بن مسعود میں رحضرت

العلان بالتوبيخ ص ١٩ كم كما ب الكبي والاسماسي الص ١٤٥٠ الله فتح القديري اص ١٨٦

على كوعلم نيشر واشاحت محصر بيدسياسي عميلول كي وجرس وه فراحت نهين م وي جو صفرت عبدالله بن مسعود كونصبب م و في سير ، جعفرت عبدالله بن سعود کی شخصیت صحابه میں سیسے باری علمی اورا نثری شخفیبت تھی ' مسلمان مرون بس ان كاجيشا لمرنف مهاجر بن حبث كسا خصيشه معى بجرت كيا وربعدازس مرببر بحضورانورصلي التدعليه وسلم مح طارم صحبت مقے۔ آپ کو حصنور میں حانے کی اجازت تھی۔ قرآن خوا فی اور قران اف سے معرشغف بھا-اسلامی تعلیم تفسیر فران میں امنیازی مقام کی وجرس أب كاكبار علما رصحابر مين شمارينا يحضرت فاروق عظم في ان كوكو فرك شهرلون كالعلم بناكر بيبيا غفاء ابل كوفرف ان سعام حاصل كيا اورأن كسائن زانوك نتاكردي طيكا -ا ورصرف علم مي نهبس ميكراخلاق وأداب بي ان سے مي ليے ان کے شاگردوں کے بائے بیں سعبد ابن جبیر کا کہنا ہے کہ حضرت عمالتہ بن مسود کے تلامارہ ہی اس ستہر کے حتیم وجراغ ہیں. آپ لوگوں کو فران مي يرصل في الفسيريسي سكها تعاور صنورانورصلي الترعليه وسلم کی احاد منت بھی بیان کرنے اور بیش یا افعادہ حالات میں فقادیکی بھی كتاب وسنت سسے يا بيراينے اجبهادست فيتے - آب كے مارسركے چەنتاگردمشهورى علقمە اسود ،مسروق ،عبيده ، معارث ا ورغمرو بن منزمبيل- يبصرات كوفه بن تعليم دا فهام بن مصرت عبدالله ك حانشين ببي تبكن سب عكما ركوفه كأعلمي مركز صرف حضرت عبدالترمي كى نتخصيت ندىقى ملكران بين سے بہتوں نے مرببنر ماكر حضرت فاروق أعظم المحضرت على مرتقني المحضرت عبدالله بن عباس الحضرت معاذبن بجل ا ور د وسمرسد صحابس علمی استفاده کیا ہے اس سے بنتے ہیں كوفه كواكب علمي كمرانه كي حيثيت بمي حاصل برگئي كوفه ك علمانين منتر سے استعبی سنحفی اور سعید بن جبیر مہرت منتہور میں اس کستی میں علمی نر فی ہوتی رہی ٹا انتخاع کا میں اج امام عظم سے مررکھا کی لیے

فی الواقع صحابہ کی اس کثرت کے با دہجود عُلما رکو فہنے صروت بصفرت عبدالتُّر ہی برعلمی استعفادہ ہو "فاعت منہم کی جکدان کے منٹوق طلب کا عالم ہر تقاکہ وہ اس کی خاطر مدینے کا سفر کرنے سنھے معافظ ابن تیمینٹر فر ماتے ہیں :

الرعبرالرحمان المى اور وبگر علمار كوفر جيب علقم ، اسود ، حارت ، ورب برب بجب علقم و الرعب المى المرات فرات كى معاول كى معاول كرت كاف كا فرات ك

تعضرت عبدالنز ابن مسعود کے ملا غرہ حضرت عمر، علی اور البوالدردار سے علم حاصل کرتے ہتنے۔

> علم سخونے کوفہ وبصرہ کے ان دوشہروں میں نشو ونما یا تی سے ہو مہلی صدی ہجری میں اسلامی تھا فت کا سب اہم مرکز سے جہاں علم کلام اور علم فقہ کی اساس رکھی گئی ہے اور جہاں ا دب اور دنون

لعمنهاج السنرج به ص ١٥٩ - سمة الاتقان في عوم القرائ ج ١ ص ٩ م

اماً المم كى على طلب كاربول كارمانه

اگرچہ تعظفے والول نے انھا ہے کہ امام کی علم طلب کاربوں کی نوک علامۃ ان بعین امام شعبی کی فات گرامی ہے اور اس سے بچھنے والول نے یہی سمجھا ہے کہ امام صاحب نے طلب علم کاسلسہ بیسے نے میں نہیں مجکہ طب ہو کر ترقوع کیا ہے تیب نبین بیم عن اندازہ اور نبیال ہے۔
وراصل بات بہ ہے کہ علمی طلب کاربوں کا اغاز توبیع نے ہی میں ہوگی تھی گرامام شعبی کی وات گرامی نے امام اعظم کو علم النترائع کی طرف مالل کیا ہے ہو نکہ امام عظم کو وو مرب فنون کے ساتھ فال کیا ہے تھا تھی ہو نکی امام میں بھی کو دو مرب فنون کے ساتھ علم الکلام سے خاص دیجی تھی اور اس دلجی کی وج بر بر با تی ہے کہ ہو نکی علم کلام میں بھیل کی اور صرف تکیل سے بحث ہوتی ہے اس علم میں تعمیل کی اور صرف تکیل میں نہیل می اور اس درج امام ت اور بھارت پیدا کہ ایک کہ بی منہیں میکہ اس درج امام ت اور بھارت پیدا کہ ایک کہ :

بَلَعَ فِيبِ مَبَلَعًا بُنْكَ الْهِ لِينِهِ بِالْاَصَابِعِ بِهِ الْاَصَابِعِ بِهِ الْاَصَابِعِ بِهِ الْاَصَابِع اس مقام پر بہنے گئے کہ انگلیاں ان ہی کی طرف انگلیں۔ اوراس کی تا تید اس واقعہ سے بر تی سہے بوصدر الائمہ نے بیجی ابن بھیرکے حوالہ سے امام اظلم کی زبانی مکھا کہ:

میں ایک روز بازار جانے ہوئے امام شعبی سے باسے گزاء اگانتہی سے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کہاں جا سبے ہوئ میں نے عرض کیا کہ بازار اور دریافت کیا کہ کہاں جا سبے ہوئ میں نے عرض کیا کہ بازار اور دریافت کیا کہ محلی مشغلہ کی سبے ہیں نے عرض کیا کہ اس باسے ہیں خفلت کو کیا کہ اس باسے ہی خفلت کو کیا کہ اس باسے ہی خفلت کو راہ می موں وزیا کہ اس باسے ہی خفلت کو راہ می موری کر اور محید

کے ناریخ الاسلام السیاسی ج س ۱۹ سے مناقب موفق ج اس ۲۹ سے مناقب موفق ج اس ۲۹ سے مناقب موفق ج اس ۲۹۰ سے مناقب کروری چ اص ۲۹۰ سال میں ۲۳۷

تم میں ہومہاری اور بیاری نظر آر می ہے کیے يه وا فعه نو دكهدر بإب كربيراً غا زطلب كامشوره منهب بكرنطر في العلم اورمجالست عِلماركامشوره و اسب ہیں۔ اب خود ہی سو بینے که ایک تشخص جوعلم کی اوسے وا قف نہاں ہے ، عکما رسے ربط فوسط منہیں رکھنا ہے صرف دکا ندارہے۔ اس میں ایک الجنبی شخص سے لیے کو ن سی شف ہے جو لسے میر کھنے برمجبور کر رسی سے کہ تم میں مجھے علمی بیداری نظرا تی ہے ۔ حقیقت بیسیے کہ امام شغبی کو امام عظم کی کلامی مسائل بیں ہونہاری اوربیداری کی دانسان معلوم تقى اس بنا پرانهوں نے امام عظم كوالشرائ كى طرف ملكنے كامشورہ ديا - اس سے بہتے ہي خودامام

صاحب فرمانے ہیں کہ:

ا مام منتعبی کی بات ول میں گھرکرگئی اور بازار چھوڑ کریس علم ہی کامپور یا -گرباعلم می کے مروا بہنے کامعامار اب بیش آیا ورنہ طلب علم کا آغاز نواب سے مہبت میں میں مرجبات نعير ببزنوا كب مجله معترصنه نفاجوا كب خلطى سے ازاله كى خاطر تكفينا برا كرنا به جاستا ہوں كرا مام اعظم " مح طلب علم كى داستان مين علم كام كومبيت بري خصوصيت حاصل يهد -

تران حکیم کی تعلیم سے فراغت سے بعدا مام عظم ان فنون عصریبر کی طرف میلے متوجہ مہوستے ہو اس زمانے میں رائے سفے۔ اس کی ائیداس بیان سے بھی ہوتی ہے جوصدرالا تمرف امصاحب کی زبانی تکھا ہے اس میں خود الم صاحب نے ان علوم وفنون کونام بنام تبایاہے جن میں امام صا نے کمال سداکیا تھا۔

جب میں نے علم سیکھنے کا اور کہا تو ہیں نے تمام علوم و فنول کو پیش نظر س رکھا -اور میمران میں سے ایک ایک فن کو ٹر معاہے سیم اس سے بہی بیتر بولڈا ہے کہ علم الشرائع کو اپنانے سے بیلے امام صاحب نے اسی مبتی بیر يجه خودا مام صاحب في معدن العلم والفقر كانام وباب علم اوب علم الشعروالقا فياويم القراة ا ورعلم الكلام بين سے ايك ايك فريكو با فاعدہ بره اليا تھا اور علم الكلام ميں اس درجہ مہارت بيدا

اله من قب الموفق من اصمه الله من قب صدر الأمرج اص ١٦

کر لی تفی که خود فرماننے بین که اس بین میری طرف ہی لوگوں کی انگلیاں انٹھتی تفیق اسی میسلے بیش درالائم اورخطیب بندادی کی بیان کردہ داشان بھی گوش گزار کر بیجتے ہوسی یی ابن شیبان کے حوالہ سے ہم بک مہنی ہے ۔

مجھے علم کلام بیں کا فی دسترس تھی ایک عرصہ اسی بیں بیت گیا۔ لوگوں سعمناظر بحكرتا واسى فن كى حمايت اور مدا فعت ميرامشغله بخفا وبعر مخلف مرارس فكر كاكثره تقاء بين بيس بارسة زيا وه بصرة كيا يون رسال بحريا اس سے زیادہ قیام رمہا تھا اس زمانے میں میری خارجبوں کے فرقول ے مربعظر مروقی - بنب علم كلام كوافضل تربن علم مجصاً ا وركهاكراً علما كم مہی دین کی بنیا دکی نگرانی ہے۔ عرصہ گزرنے پر میں نے نود اپنے نیک مؤركيا اوراس ميتحرير مهيجا كصحابراور تابعين كبار منصرف ببكدان جيزو سے بے بہرو نہ منتے بلکہ ہم سے زیادہ ان سے علم میں گراتی تھی۔ حقائق سے وا نفف سفتے مگراس سے با وجود ان کی زیرگیاں مجا دلانہ نشورشوں بيحسرخالي ببن من صرف يركد أن كامشغله من نفا بلكه وه لوكون كواس ر و سکتے سکتے ۔ ان سکے عور و فکر کی جولانگاہ علم استراتع اور الواب فیفنہ منت بہی ان کاموضوع تھا بہی ان کی مجلسی زندگی کی رونق تھی-اسی کی لوگوں کو نغلیم فینتے اور اسی سے سکھنے کی ترغیب فیننے ۔صدرا وَل اِسے بى كزراسية ابعين بهى ال كے نقش قدم بيستف -اسموقف برمينج كريب نے علم كلام كونچر اوكه دبا -صرف فني معرفت اتى يقى - اور زندگی میں تطور فن سلف سے علوم کوا بنا لیا۔ وہی کام مشروع کیا جو وہ کرتے سفتے اوراس کے فن کاروں سے رابطر بیدا کرلیا اوران کی ہی محلیسوں کواپنالیا اور اپنی جگریہ بیتن ہوگیا کہ مشکلین کا گروہ اسلاف کے نقش قام سے مٹا ہوا اورصالین سے مقام سے دورسے ان کے دلوں میں قساوت ہی قساوت ہے کتاب وسنت کی مخالفت سے بے بروا بے روح اور نفوی سے دکورطبقہ ہے کہ

له مناقب صدرالا تمرج اص ۲۱

اس سے بہم معلوم ہونا ہے کو علی طلب گارلیوں کا معسلہ بیجینے میں نتروع ہواہے کیؤی تاریخ سے اس سے برائم ماد کا انتقال منالئہ میں مہوا ہے اور یہ بھی تاریخ بغداد میں ہے کہ اہم اظلم فرمائے میں کہ بین ام محاد کی خدمت میں پوئے اٹھارہ سال رہا مہوں اس کا صاصل اس کے سواکیا ہے کہ اہم اعظم ایک طبیع کہ اہم محاد کی خدمت میں سائے تا معظم ایک طبیع کہ اہم محاد کی خدمت میں سائے تا میں نظر ایک طبیعت میں سائے تا میں نظر ایک طبیعت کہ اہم عظم کی عمر مہم سال تھی اور یہ بات خود اہم اعظم کے بیانوں کی روشنی میں ہے جب کہ اہم محاد کی خدمت میں نظر ایک اور یہ بات خود اہم اعظم کے خوا میں کہ بیانوں کی روشنی میں ہے جب کہ اہم محاد کی خدمت میں نظر ایک اور یہ بات خود اہم اعظم کے خوا میں معلوم و فنون کے برطف میں بین سے جب کہ اہم محاد کی خدمت میں نظر ایک اور یک محال اندائع کی خاط نمام علوم و فنون کے برطف

ا مام عظم کے زمانے بین علم جارحصتوں بین تقسیم تھا الف: اوبی فنون کے مدرسے ب ؛ علم عفلیہ سے حلقے

ج : نداکرہ حدیث کی جماعتیں و : استنباط مسائل کے مرکز

اكر ترتيب لون فالم كى جائے كرا مام عظم فى اولا: قرأت عاصم مح مطابق فرأن مضط كيا -

تَا نِباً : أب في منحو اوب اور شعر مير وفت صرف كيا -

ما با البرائي البريد من الوب اور منفر بير وحت معرف بيا . الما أنا البرائي في المرام اور علوم عقليه بين فهارت بيبداكى . رابعًا ، الب نے مُداكرہ حديث كے حلقوں بين نبركت كى -

خاميًا: آب في استنباط واستخراج مسائل اورفقه واجنها و سحيب ما ديم سامن زانوس اوب تم سي سے -

نوصاف ببندگک حیانا ہے کہ امام موصوف نے تعلیم کا غاز سیجین بین کی ہے اور اہمی بیجین سے گزر کر لڑکیین ہی تھا کہ اُپ نے سنے سنو، فرات ،ادب ونشعرا درعنوم عصریہ کی تکمیل فرمالی تفی اس کی وضا امام صاحب سے اس بربان سے بھی میونی ہے جوامام مرفیبنا فی نے نعیم بن عمر دکی زبانی نفل کیا ہے ا کہتے ہیں ؛

بیں سنے امام الوحنبیفہ سے سناہے فرمائے منے کہ بین زمانہ حجاج بین لڑکین کی عمر میں بازار جانا تھا اور لوگوں سے علم کلام کے در بیعے عفا تدہیریا نہیں کرنا تھا۔ ایک روز مجھ سے ایک شخص نے دبنی ذرائف کے بارسے ایک سکم پرچھ لیا مجھے کو تی جواب مزایا۔ اس شخص نے مجھ سے کہاکہ ایسے مساللی بریش تی کرتے ہوجو بال سے بھی زیادہ یاریک بیں اور نظر نظام سرجھی مرفتمند ، گھرتہ ہیں ایک دبنی فریق نہ کا بہتہ منہ ہیں ہے۔ بیں بیشن کرٹر مرندہ سردگی ساھ

مست می وفات بعیدار ما فط ابن مجرع نفلانی نے ایک است کرمٹ میں ہوتی ہے۔ اس لحاظت میں می وفی ہے۔ اس لحاظت میں می وفات بعیدار من فط ابن مجرع منا اللہ میں ہوتی ہے اور اسی عمر سے شخص کوعربی زبان ہیں غلام میں میں اس عمر میں اس کا معرب اس کا مطلب برہے کرچروہ سال کی عمر میں ام اعظم علم کلام اور علوم عقلیہ کی تعمیل کرچیج تھے۔

امام عظم اوركوم عقليبر

و ان تکیم اور فنون اوب سے بعدا مام عظم نے اپنی پوری نوج عنوم عقلید برمرکوزکر وسی نئی اور علوم عقلیہ میں مہارت کا بیشنغلہ بیس سال کی عمر کا ناتم را دام زرنگری نے امام ایوعبدالشران افی خص کی زبانی جو وافعہ کھا ہے کہ ؛

ا مام اعظم کوفر بین بیدا مبوت ا ورعلم الملام کی تلاش کرتے کہے اور لوگوں سے اس موضوع برگفت کو کرنے کہے تا انکھاس میں ماہر بہوگئے ۔ تو اس سے بھی بہم معلوم ہر تا ہے کہ علمی طلب گار اوں میں مرکزی مقام علوم عقلیہ کوحاصل نفااول برہی انکھنے والول نے انکھا ہے کہ ایک عرصہ نک اس فن سے زورسے مختلف مدارس کا مقابلہ کیا۔

راتے عامر سے و ماغی سکون سے بیے ولائل کا سامان فرائم کیا۔ اب کی کلامی اور عفلی علوم کی جولانگاہ صرف کوفہ ہی نہ نفا بلکراب کی اس فن بیں اس در جہتی ہر ہر بہی نفی کے جمہتیت اور ارجار سے استیصال کی خاطر کوفہ سے باہر بھی جانا پٹرا۔ نفیدہ اور نواں ہے سکے ساخد امام بخطر نے علوم عقلیہ بیں اپنی خداداد علمی صلاحیہ تتوں سے جن جن فرقوں کو ان سے خلط عفا تد بر خردار کیا یہ بیں جہمیہ ادر مرحبہ ان فرقول سے طہور سے ایسے مسائل متصد شہود بر آتے جن کا براہ راست اسلامی عقائد سے تعلق تھا۔ ان مسائل میں جو مستلے خاص طور بر توج علمی کے مستی دے بیں یہ بیں۔

له مناقب صدرالاترج اصهم

ا بمان : نفذ براصفات اللهى - ان مين منت اتم ايمان سب اور بيب صدا فسوس اور صدمه والى بات سب كرسج پينراسلام بين مسب سندا تم سب اُمت بين سنت بيلااختلات اسى بين رونما پروا-حافظ ابن رحب بيلى فرمان يين ،

ر مسائل بینی اسلام ، ایمان ، گفروایمان ده بنیادی مسائل بین جن پزشفاوت اورسجادت اور مبننی و ماری برون کا دارد مدارسید مگر اُمّت ان بی مین سست زباده انتمالات کا نشار نم بنی سیے لیے

اس اخلاف کی نزاکت کا املازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کی نبیاد پرا مام عظم ہی سے زمانے میں ایک سے زیادہ مارس فکر بیدا ہوگئے تھتے۔

حافظ ابن میرشر العقیات الاصفها نیر مین فرات بین کرجهم بن صفوان کی استے بین ایمان صرف محر کانام ہے جافظ ابن حزم نے الفصل فی الملل والا ہوار والنحل میں ایکھا ہے کہ اس کے نزدیک اگرایک شخص زبان سے بھی انکار کرسے - بنول کی بوجا بھی کریے، فلادت میہودیت ڈال لیے مگر اسے معرفت تعبی حاصل موزوموں کا مل ہے۔

نوارج کا خیال ہے کہ ایمان ول کی تصدیق ، زبانی اقرارا در عمل کے مجموعہ کا ام ہے ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کافرنکے بمومن نہیں ہے کیونکہ عمل ایمان کا رُکن ہے ۔

ان مارس کے سلفے اوام اعظم نے بھی اس مسلم پر گفتگو فرمائی - اوّلاً اس بلے کوابال اسلامی ذرگی کی بنیادی اینٹ سے اگر مہی فلط ہو تو اس پراعظی ہوتی ساری عمارت فلط ہوکررہ جائے گی - دو مرسے اس بلیے بھی کر مہی اسلامی شہریت سے بلے فیصلہ کن پیز ہے - اس کا فیصلہ مہدنے پر اسلام کا مالیا تی نظام ، افتصادی اور اجتماعی نظام ، فائم ہوسکت ہے - ان وجوہ کی بنا پر امام عظم کے بین اگر برادر بیجانا کر بر نظام کو ایمان کیا ہے اور سلمان کے کہتے ہیں ؟

متدايان اورامام اظم

ا فراطوتفریط کی ان دونوں صور توں بیں کہ ایک فریق صرف قلبی معرفت کو ایمان کہنا ہے اور دوسرا اس سے مقابلے میں عمل کو بھی ایمان تبار ہاہے ۔ امام اعظم نے جو راہ اختیار کی ہے دہ ایک

سله حامع العلوم والحيم ص٢٤

طرف اگر فران دسنت کی تصرسیات کے مطابق ہے ترووسری طرف عقل کو بھی ایبل کر تی ہے اور سخوو وجدان سی اسے باور کرنے میں بیں و بیش منہیں کرائے۔ امام عظم نے تبایاب کراہان ام سےان تمام باتوں کو بونرترت محدبید ہے کرا تی ہے با ورکر لینے اور مانے اور اس سے اقرار کرنے کا۔ بنا ما یہ جابت بين كدوراصل ميهان تين چيزس بين- ول كي تصديق ، زبان كا اقرار اوراعمال . تصديق ايمان كاركن ہے - اقرار نترط اور اعمال كى حيثيت محمل اور متم كى ہے - اگر جے فران وسنت بيں الكنت مقام برایان کا نزگره سیج نبکن بیونکهٔ فران کا اور نبوت کا طران تعلیم اور اسکوب بهای و ولول فطری ہوتے ہیں اس لیے وہاں مرابت فنی اصطلاحات سے الا ہو کرساوہ طور برسامنے أنى ہے۔ اسى ا بمان كو د بيجة ليجة جس مين ول كي تصديق ، زبان كا قرارا وراعمال سب بي داخل بين ليكن ان بين مراكب كامقام الله بهد ول كي تصديق ا وراعمال من بالمي ربط ا فرار كي حيثيت اور بهراعمال مين بالم مراتب كما فرق مجها أكس قدرمشكل بعيد مكروات نترت في انسب كومها بت ساده طريق برسمجها وبأبيدار شاوسيه كرتبني الإسلام عَلَى خَسُي والإاسلام كامل بالخِستونول بروفا مم سع محل بب جیت مروتی ہے ، ستون ہوتے میں ، در و دلیار موتے ہیں اور ان سب سے مجبوعہ کا مام محل ہے بھراس مکان کی کوئی بنیاد بھی ہے جس ہر بر پوری عمارت کھری ہے اور عمیب بات برہے کہ آنا برام كان توانكوں سے نظرا اسے ليكن بنيا وحس برمل كى برعمارت فاتم ہے انكوں سے وصل رمتى ہے وہ زمين نيجے ہوتى ہے اسى طرح اسلام ہى ايب مجموعه كا أم ہے اس سے ہى اجزار بیں اس کی بھی ایک بنیاد ہے اس سے اجزار میں ایسا ہی فرق ہے جیسے مکان سے اجزار ہیں۔ طاہر ہے کہ مکان کی تبار سے لیے جس قدر ستونوں کی ماجت ہے اتنی طا ق اور رونان کی منہیں۔اسی طرح میہاں ارکان جمسہ؛ اقرار شہاوتین ، نماز ، روزہ ، زکوۃ اور مجے اسلام سے ستون ہیں ا در یہ پاسنجوں تنصد اپنے قلبی کی نبیا دیر کھاسے ہیں یعب طرح مکان کی بنیا د زمین میں مدفون مرو تی ہے ایسے می نصدیق بھی دل میں پوشیدہ ہو تی ہے - ایک موفی سی مثال سے صاحب نبرت فيصادة والبحق سيسه واضح فرادبا اورتصدان وعمل سمه باسمى ربط اوريجر اعمال کے اہم فرق مراتب کو کس عمد گی سے سمجھا دیاہے اسی بات کو ا مام اعظم نے علوم رسمبہ سے شیراکیوں سے سامنے رس ، شرط اور مکتل کا ام مے سمہ پیش کیا ہے بچونکہ تصاریق كامعاطه دل سے منتقل ہے اور دل سے سالات سے حاضے کا ہما دیں باس کوئی وربعہ ہیں ہے اس لیے ارکان خمسہ میں سے زبان کے اقرار کو قرآن وسنت میں صروری نبا باہے ، حافظ

ابن نميه فرات يون:

اسلام کے نبوت کا دارد مرارکسی ایسی چیز بر مردا چاہیے جرکا علم یکسال طوربرسب کو ہوسکے اس بینے نوجید کا زبانی افرار میں لمان میرسک اس بینے نوجید کا زبانی افرار میں لمان میرسنے کا معبار قرار دباگیا اور اسی ایک کلمہ کو جنگ کے اناز و فاتمہ کا مرار بنا دیا گیا ہیا۔

ایک دوسرے موقعہ بر فراتے ہیں :

جب کس افرار نہ ہو ہمائے ہیں اس کا کیا نبوت ہے کہ اس سے دل میں تصدیق موجود ہے یا بہار کا کیا نبوت ہے کہ اس سے دل میں تصدیق موجود ہے یا نبیاں ۔ للہذا اگر ایک شخص اقرانیوں کرتا تو ہم مجمین گے کہ اس کو تصدیق قلبی حاصل نہیں ہے ۔ اس کے تصدیق قلبی حاصل نہیں ہے ۔ اس کے سے ا

اسی سیدام منام ایمان بین ول کی تصدیق کے ساتھ زبان کے اقرار کو بھی مزودی قرار تیے بین اگرچ بعد بین اسے والے فقہار کا اس میں اختلاف ہے کہ اقرار کی جینیت کیا ہے۔ ایک جماعت دکن بنا تی ہے اور دو مری جماعت مشرط قرار دیتی ہے۔ مشرط بربائی ، مرف تعدیق کو نام ایمان سنہیں ہے اس کی پوری وضاحت امام عظم کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے جو حافظ الم عمروبان عبد البرنے الومتا تل کے بول سے نقل کیا ہے :

الم آعظم فرات بین کرایان تصدیق و معرفت کے سائندا سلام کے ذبائی افرار کا نام ہے ۔ لوگ نصدیق بین جین کی اور اللہ اللہ میں کی زبان سے وائے بین کرول سے ، اور وفول سے وائے بین کروبان سے منہیں وائے بین کروبان سے منہیں وائے ۔ منہیں وائے وائڈ اور لوگوں کے نز دیک مومن ہے ۔ و و مراطبقہ فاللہ تومومن منہیں کروگوں کو ول کا حال معلام منہیں اقرار کی بنا بران سے ذمتہ ان کومومن ہی کہناہے تبیسلر معلوم منہیں اقرار کی بنا بران سے ذمتہ ان کومومن ہی کہناہے تبیسلر معلوم منہیں اقرار کی بنا بران سے ذمتہ ان کومومن ہی کہناہے تبیسلر معلوم ناہیں کومومن ہی کہناہے تبیسلر معلوم ناہیں اقرار کی بنا بران سے ذمتہ ان کومومن ہی کہناہے تبیسلر معلوم ناہیں اقرار کی بنا بران سے فرعند الناس کا فریبے یہ

ك كتاب الايمان ص ١٤١ كم كتاب الايمان ص مدمر سك الانتقار في فضا كل الثانة الفقام مص ١١٨

یمان تصدین کے سائڈ اقرار ہی پرزور دیا ہے اور اسلامی زندگی میں اس کی اہمیت بنائی ہے اقرار کو ایمان میں کس قدراہمیت سیے اس کا اندازہ کچھ اس واقعہ سے ہرتا ہے ہوصدرالائم می نے انکھا ہے :

جہم بن صغوان اب سے باس آیا اور اہمان سے موضوع برگفتگو کی ، برلا کرمیں آب سے ایما ن سے باسے میں مجھ او حینا ہوا ہما ہول اما صاحب فراياكرا حال مهاس ايان كايتر منبس ب اولاكر بتراوي مرتج نتك ہے فرایا كه ایمان میں نتك كانام كونہے - بولا درا ميرى بات توسن يبيت فرما يا كبر لولايه تباسي كر ريب تخض حصالتر كى دات كى معرفت ماصل ب ليكن زبان سے افرار نہيں كريا ہے كيا وه مومن سب يا كافر؟ فرما يا كرحب مك زبان سے افرار ذكرسے كا فرس بولاكا فركبونك برسكتاب المعمعرفت حاصل الم صاحب في فرابا كراكم قرأن كو ضلاكي تب مانت بوا وراسي جت بمی مجھتے ہو تودانا کل قرآن سے دول ور مزغیروں سے انداز پرگفت گو كرول جهم بنصغوان ف كهاكرين قرأن كوالتذكى كتاب مانتابول، امام صاحب في في المكر قرآن بن الترسي الأكارث وكرامي ب - وَإِذَا سَمِعْتُوا مَا ٱنْزِلَ إِنَى الدَّ سُدُلِ تَوَى ٱعْبِينَهُ مُدَوَّفِيهُ صَلَّمَةِ الدَّمْيِع مِمَّا عَرَ نَسُوُا مِنَ الْحَقِّ كِعَسُوْلُ لِهُ قَالَ مِنْكِ لِلْ \_ فَأَنَّا بَعَسِمَ الله إِمَا قَالِمُهُ السِّراس أيت مِين النِّرسِ عَنْ مُعَالِمُ عَمَّ مُعُوا كِيمَا لَقَ يَفُسُولُسُونَ وكَمِيْتِ بِينِ) اورقَالسُوْا دانبِوں نے كها ) لارتباديا كرايان كريان كرمع فت كرسائة زبان كا اقرار مبى تنرط يهد ا ورایمان قلب وزبان دونول سے مطلوب ہے - ایک ارشا وہے خَدُكُوَا أَمَنَا بِا للهِ *ايكسا وراراثا وسبّ وَ* ٱكْزَمَ هُـتَّم كَلِمِتَ المشفوى بهال مبي كلمة التقويل سعا قرارشها وتبين مراوي - ابك اورمقام پرست مستدواً إلى الطبيب من المستول ميالطيب من القول سے توسیدورسا لت کا اقرار می مقصود ہے۔ بیر فرمایا:

الكيت يعنعدُ الكلِ أمرا الطَّيِب - اوريَ يَجْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ | مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ | مَنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْلُلُولُ

اس دا قدرست اندازه موتات المرائم عظم اقرار کوابان میں رکنیت کادر جربیتے ہیں کیونکہ اقرار میں ایک قدم کی تصدیق کونام منظم اقرار کوابان میں ایک قدر بیت ہیں کہ اقرار دان کی تصدیق ہے۔
امام اعظم سے نزد دبک ایمان صرف، تصدیق قلبی کانام منہیں سے مجکہ اقرارا در التزام طاحت بھی
اس کا اہم مجزّے - اگرا بک شخفی صرف تصدیق رکھتا ہے گرعہد و فا داری منہیں کرتا تو وہ مون منہیں کہا ساتھ میں اقرار کا متعلق منہیں کہلاسکتا - ابو مقاتل سنے امام اعظم سے جو ایمان کی تعریف نقل کی ہے اس میں اقرار کا متعلق اسلام کو قرار دیا ہے ۔ جی انہے ہیں :

اَلْإِيُّانَ هُ مُنَّةُ الْمُعَنُّ فَنَهُ وَالتَّصُدِيْنَ وَالْمَانَ الْمِلْكُمُ الْمُلْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

لع المناقب الصدرالاتم م مما "الديم الله الانتقارص ١٠٠١ سنع الفقدالاكبرص ٥٥

اس كاحاصل اس كرسواكياب كرايمان صرف تصديق كانام منهي بكرانقيا دا ورالتزام طاعت مجى اس كاائم ركن ب عبي تصديق ركه كرالتزام طاعت كاعبد لاكرنا اسلام منهي ب ايسى بى صرف فرا نبرداری کا التزام رکه کرفلب وزبان سے تصدیق کے بیاے آمادہ نر ہونا ایمان نہیں ہے ايمان صرف اس صورت كانام م كرزبان ودل تصديق سے مزين مول اوراسلامی دستورجيات كواينان كاعزم ميم موا فراركا تفظ ايمان بين معنى اورسي حان منبن سب -ا مام عظم مے ایمان میں اس فانونی موقف نے کرایمان نام ہے اقرار و تصدیق دونوں کا - دونوں

فرقوں کی ترویر کردی جمید کی بھی اورمرحبر کی بھی -

ایمان کی اسی خنیقت کوا مام احمد بن حنبل ف اس طرح بیش فرایا ہے۔ ا بل اسنة والجماعة مومن كي تعريب بيسيك كه اس كي شهادت في ك التُرسبي نديم سوا عبادت مرئ لائق كوتى منهب وه بيكا منسب اس كا كوتى تشركب نهبس ہے اور نتہا دت سے كر محد صطفے صلى التّه عليبه وسلم الندك بندك اوررسول بين- نيزووسرس ببغير بو مجيرا تعاب ان بالول كاز بان مصه ا قرار كريسيه ا ورجو كجيد اس كي زبان سكيه ول أن كاسا تة ويدايسة أدى كرايمان ميركوتي شك عهيس ليه

امام الم كى لم كلام م*ين تصانيف* 

صرف انا بي منهي ليكراسي زمانے بين ام عظم نے علم الكلام محموضوع برمتعدو كا بين نيف فراتى بين جن بين ان فرقول كے مقابلے مين ابل اسنته والجاعة كے موقف كو واضح فرما باہمے ريد بات كراس موضوع برامام اعظم كى كوتى كتاب منهي سبع معتزله كى الرائي موتى سبع بيناكنج مأفظ عبدالقادر قرىشى فراستے ہيں:

هٰذاً كَلاَمُ الْمُفَتَنَىٰ كَتَرِ وَ وَعُسُواهُسُراً نَسَءُ لَيْسَ لَحَ فِيْعِلْمِانْكُامِ

يمعتزله كى بات ہے ورائ وعوملى ہے الم عظم كى الم كلام ميں كو تى تصنيف

اور يريمى نبايات كراس تم كي فوام ول مت معتنزلر بريجا سنة بين كروه ا مام اظم كوليني مزعوماً كي انتاعت كيديد استعال كرسكيس -

علامر سامنی نے انتادات المرام میں المام کے موضوع پر امام عظم کی جن تصانیف کی نت ندمی کی ہے وہ بر بہی ، الفقرال المسلط الكام برانعالم والمتعلم اور الوصية ، اور ير بھی بن باہے كدان رو بر بہی بن باہے كدان

كتابول كي البن يمي اس د لمن كرواج كم مطابق ا ملائي طرز برمو في بيد.

اَمُلاَّحًا عَلِي آصُحًا بِهِ مِنَ الْفِقْ بِالْأَكْبَرِ وَالَّةِ سَالَةِ وَالْفِقْ بِ

الْاَبُسُطِ وَكِتَابُ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ وَالْوَحِيثَةِ رِلْهِ

علامه طاش كرى زاده نے بورى قوت سے يہ بات با فى سبےكد :

المام عظم نے اس موضوع برقام الحایا ، الفقرالاكبرا ور العالم مبيى كتابير تصنيف كى بيں بركم اكر بركت بيں الم عظم كى منہيں معتزله كى اڑا تى رو تى باتن ميں كيد

علام بزازی نے تصریح کی ہے کہ:

ية قطعاً غلطا ورب بنيا دست كرعلم كلام بي ا مام الرمنيغ كى كوتى تعنيف منهبست الفقه الاكبرا ورالعالم والمتعلم ببي في خود علاً مرشم الدين كى ارفام فرموده و ديجى بين اوران برديجا براية كديرا مام عظم كي تعانيف بين ي

صدرالاسلام الوالبسر نزدوی سفے اپنی منته درگتاب اُصول دین میں جوحال ہی میں مصر میں ڈاکٹر یانس پتیرلنس کی تحقیق سے زیور طباعت سے اُ راستہ ہم کر آئی ہے اس میں امام اعظم کے بائے میں تصریح کی ہے کہ :

ي المراميسرفروع واصول مين مهارت مامريطة عقد اوريكا سيم كان المام الألمة على المولات المرامية المرامية

له اشارات المرام ص ۲۱ که مفتاح انسعادی و ۲۹ می ۲۹ که مناقب کروری ج اصده

صرف باین واسطول سے امام محد کے شاگردیں چینانچران کی سندر ہے : عن اسم خبیل بن عبد دائصادی عن جدہ ابی الیس عبد الحرب مر عن ابی المذصدوں الما تو مدیدی عن ابی بکر الجوز رجانی عن ابی سلیمان عن ابی المذصدوں الما تو مدیدی عن ابی بکر الجوز رجانی عن ابی سلیمان عن محتد الج

علامر ببامنى ندامام عظم كى ان كابول كى مارينى اورروايتى حينيت كونشرج وبسطت مكاب

د و فرماتے ہیں ا

الفقة الأكبر ولرساله الفقة الابسط العالم والمتعلّم اورالوسيته كى الم المسمة والبيت بين مركزي حينيت عماد بن البي حنيفه اقاصني الويوسف الومطيع المحم بن عبدالنه اورالومقا تل حفص بن سلم كي ہے - ان المرسے ال من برائي من المرس من الله محد بن مقاتل المحد بن معاد المحد بن مقاتل المحد بن سماعه المعير بن مقاتل المحد بن سماعه المعير بن مقاتل المحد بن سماعه المعير بن ميا ورند دوابت كيا ہے ليے الله

أنزين لتحقة بي كران كابول كونعبرين بيكى اورمحدين مقاتل سدامام الومنعتوة تربدي ف

روامت كيام علامرزابركونري وقمطرازين:

علم کام بین امام عظم کا بیملی سرا برامت کو در انت بین ملاسی - الفقر الاکر ، اس کی سند برسی علی بن انجدالفارسی عن نصیر بن بیجی عن ابی تقال عن عصام بن بوسعت عن حما و بن ابی صنیف عن ابی منیف الابسط ، اس کی سند برسید ، ابوزگر البیجی بن مطرف عن نصیر بن بیجی عن ابی طبیع البلی عن ابی صنیف الحالی بن مطرف عن نصیر بن بیجی عن ابی طبیع البلی عن ابی صنیف و العالم و المنتقلم و اس کی سند برسیم و العافظ احمد بن علی عن ابی منیف بن ابی علوان و محد بن بزیرعن الحسن بن علی عن ابی منافظ المحد بن منافظ عن ابی حند بن ابی علوان و محد بن بزیرعن الحسن بن محد بن منافظ عن ابی حند بن ابی عند بر ابی عن محد بن ابی عند مردی ہے اور اسی مسلم سی عروی ہے اور اسی مسلم سند سے مردی ہے اور اسی مسلم سند سے اور اسی مودی ہے اور اسی مسلم سند سے اور اسی مودی ہے ہے اور اسی مسلم سند سے الوج بین بیمی مردی ہے ہے۔

تاریخ دروایت کی بیشهادین نبارسی بین که علم کلام مین امام اعظم نے جو علمی مسرایر جھواراہے

له الغوائد البهير ص على التا دات المرام ص ٢٢ كم مقدم دانتا دات ص ٥ -

وه المام عظم مي كاساخة وبرواخة بيد اس برنفي لي مباحث أنشأ الله مهاري تأب المام عظم وعلم الكامي» بين أتبي كي -

علم كلام اوراس كالحكم

علم كلام كيموضوع برامام عظم كع بيانات برهكرشا يرأب بغلش محسوس كري كدامام صاحب علامكام كى تعليم وتعلم كى اشاعت كوامت ميں بيندر كرتے تھے ليكن ايسامنېي ہے صدرالاسلام الوالاير مزدوى نے اپنی کمآ ب اصول دین میں اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ فرمانے ہیں کہ ا علم كام دراصل النمساكل كانام بصحب كي حيثبت اسلام مي أصول دن كى بن اورس كاسكيصا فرص عين سب - امام الوحنيفرف يعلم عال كباب اوراس ك دريع معتزله اور نمام ابل برعت سے مناظره كيا ہے۔ آغاز ہیں آپ لینے اصحاب کواس کی تعلیم بھی فینے منے اور اس علم میں اب نے کتا ہیں بھی نصنیف فراتی ہیں جن میں سے کچھ کک ممارمی رسانی سرنی سے اور کچھ کوالی برعت سفے خور دیر وکر ویا جوک بی المام عظم كي تم كوملي بين النابين العالم والمنعلم ا ورالفقرالاكبري العالم والمتعلم لي المم أظلم في بربات كعول كرسمها في مي كعلم كلام يرفض بن كوتى مضائقة منہيں ہے بيانجراسى تاب ميں ہے كمتعلم كها ہے مجولوك كهن بن كرعلم كام نزيرها جاب كيونكرص بكرام ن يرعلم منہیں بڑھا ہے - عالم كرتا ہے كدان سے كبر دوكر بال تھيك سے مميل بمي علم كلام نريرها جاب جيسه صحاب ند منهي برها لي تمك اس برغور منہیں کیا کہ ہمائے اور صحابہ کے معاشرے میں کیا فرق ہے جن حالات سيميس دين كى زندگى مي د وجار بهونا بلر رايب ان صحابر دوجار منہیں تقے ، ہمارا ایسے معاشر سے سابقہ بارا ایسے جن کی آبیں مسلك بتى كے خلاف جيوٹ اور ہے لگام بيں يبن كے بہاں ہمارا سنون رواسے کیا اس ذہن سے گرد و بیش میں ہمارا بہ فرص مہی<del>ں ہے</del> كراست روا ورغلط كاربي اكب صدفاصل اورخط تميز قام كري يول

سم مورص بایسے نوش آند ماحول میں سفے جہاں جنگ کا ام ونشان زفتا امن دسکون کی زندگی تنی. بقیباً ایسے ماحول میں سامان جنگ اور تنہی تبار کے معرورت نہیں ہے اور مہارا حال بیر ہے کہ ایک جنگی طبقہ نے محمد کرکے ایمان واقعا دکی زندگی کا امن دسکون تنہ وبالاکر دیاہے واس کیے مہیں ان سے نمیلنے کے لیے سامان جنگ کی خرورت ہے واور توجی مہیں ان سے نمیلنے کے لیے سامان جنگ کی خرورت ہے واور توجی طرفہ نمیلن کی ہی ۔ عمار سے اکثر فقہار نے لوگوں کو علم کلام سکیف سے روک وہا ہے لیکن جوا مام الرحنی غربے بیرو کار میں وہ اس کی تعلیم و کی تعلیم و اس کی تعلیم و کی تعلیم

کریادام عظم کی نظر میں علم کام کرابیان کے لیے ایک وفاعی معرابہ کی عبیت بیں اپنانے میں کوئی مضافقہ منہیں ہے۔ علقا مر بیاضی نے انسان کی وضاحت فرمائی منہیں ہے۔ علقا مر بیاضی نے انسازت المرام میں بھی امام صاحب سے اس بیان کی وضاحت فرمائی منہیں ہے۔ علقا مر بیان کی وضاحت فرمائی ہے جو بات روز راق کی علم اسکام سے بار سے میں امام عظم نے قرمائی ہے کہ اس کی حبیت ایک وفاعی سے جو بات روز راق کی علم سے بینا کی دام الحربین مرمایہ کی ہے وہ ہی بات اس علم سے بربائے دام الحربین

الومحد جويني تضيحة المسلمين مين فراست بين -

افران کے دلائی غذا کے دیے ہیں ہیں۔ ہرانسان ان سے فائدہ الله اسکانے ہے۔ کلامی موشکا فیاں دوائی جیشیت ہیں ہیں کچھ کے لیے شودند میں میں کچھ کے لیے شودند میں میں کچھ کے لیے شودند میں میں کی اس سے استعمال سے نقصان ہور ہاہی۔ قرائی نصر سے بانی کی طرح ہیں و دوھ پینیا بیتر بھی ہی سکتا ہے لئین کلامی کچی کے روعنی کھانے صرف طافتور ہی کھا سکتے ہیں اور وہ تھی زیا وہ سے اگراہ کو کا می روایت ہیں۔ اور وہ تھی زیا وہ سے ایک کھانے ہیں۔

الم غزالى بيس كلامى محقق في ابنى زندگى كى اخرى اليف بين اقراركياسى كيز ونها المُقَصُّودُ من من حفظ عَقِيدَ وَا صُلِ السَّنَّ وَحَلِيسَهَا عَنُ تَشُولِينِي اَ هُلِ اللَّهِدُ عَنْ يَنْهُ

ا و المنتزووى صدر الاسلام ص مع سنه المنتزمن العندال ص ٢٦

علم كلام سے مقعود صرف برعتیول سے اہل سنر مے عقیدہ كى مفاظت اورنكر افى سے ر ان اقراروں سے میں تومیری تمجیا میول کہ جو بات اقرال امام صاحب کی زبان بر آئی بالا خرومی و كا أوازه بن كيا- إمام عظم في بهي تونيا باست كم علم المكلام كااساسي مقصد اسلامي سوسا ملى كم يله عقامد کی فراہمی کاکسی نماص عقلی مہنج برسلیلیس نیار کرنا مہیں ہے بلکداس کی غایت صرف برہے كر بن لوكول سف نود فريب سے نتك وارنياب كى كروميں رہنے كا فيصله كرليا غنا اوروه لينے اس فيصلے پرجھنے مرستے اسلام میرحملہ اورم ورسیسے اور اس عملے سمعیلے ہونا نی فلسفے کے میگزن سے منفیار مانگ کرلاتے تھے اور جا سے تھے کہ اس طرح وہ اسلام کی عمارت کو گراد ہیں گے۔ امول جنگ کے مطابق یہ توسب ہی کرتے ہیں کدلینے متصیاروں سے دوسرول کامتقابلہ کریں . ا بنی قوت دور ول مے مقابلے پرصرت کریں لیکن یہ توانتها تی فراست اور زیر کی کیئے باوقت كى سياسى مهارت كه كوسے مقابرسے الوسے سے نبطے بين اورخالي إحقر بين-اراد و سے كرائي وولت اوربر مائے کو اینے مذاکنے اور میدان بھی باعد اُجائے چنانچرایسا ہی ہوا قرآنی ولاکلینی جگرانب سنت كى بيكار لين مقام ير- ان بى كى ميكزين سے دلائل كا اسلى كى ان سے مْغَا بِلَرِكِيا اسَى كَا نَذِكُرُه كُرِيتَ بِرُوسَتِ المَ عُرِ الْى فَ مُحَاسِبِ : لَكِنَتُهُ مُسَدِّ إِعْتَمَدُوا فِي وَالِكَ عَلَى مَا تَسَلَّمُ وَ عَا مِنْ حَسَوْمِ هِمُ ليكن متكلمين في اسمعاط بي لين مدمقا بل محمستمات كاسي

أوار

و گائ آگنو گئو خوض جسته فی اِ سُتِی کا جه مناقیصنات الحفی و م و مُسَوّلِخِهَ رَجِهِ بِهِ لِلْهُ وَائِمِ مُسَلِّماً وَهِ مِن اِللَّهِ مُسَلِّما وَهِ مِن اللَّهِ مُسَلِّما وَهِ مِن اللَّهِ مُسَلِّما وَهُ مِن اللَّهِ مِن الللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللْمُن اللَّهِ مِن الْمِن الْمُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللْمِن اللَّهِ مِن اللْمِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللْمِن الللَّهُ مِن اللْمِن اللَّهِ مِن اللْمِن اللَّهِ مِن اللْمِي اللْمِن الْمِن اللَّهِ مِن اللْمِن اللَّهِ مِن الْمِن الْم

علم کی ونیا نے علم امکلام بیں امام عظم کومن کلم اول کی جیٹیت سے بیٹ کیا ہے - امام عبدالقاہر یغدادی ت نعی نے بتایا ہے کوام کام سے موضوع برا وابت کا شرف ام عظم کوحاصل ہے بیٹانچ فراتے ہی اَ قَالُ مُتَكُلِّمَهُ هِدَ مِنَ الْفَقْهَا وَ اَرْبَابِ الْمَذَاهِبَ آبُوحَنِيْفَانَ وَالثَّا فِعِلْ فَإِنَّ ٱ بَاحَنِيفَنَةَ لَهَ كِنَّابُ فَى الرَّرَّةِ عَلَى الْقَدُرِيَّةِ سُمّاً وُالْفِقْءَ الدُّكُبُوءَ لَحْ يَسَالَتُ المُلَاكُمُا فِي نَصْرَةِ تَعُولِ اَ صُلِ السُّنتَةِ اَ نَّ الْاسْنِطَاعَةَ صَعَ الْفِعُلِيلِهِ فقهائين سب سيهيك متنكلم الوصنيفرا ورنشافعي بين الوحنيف ف فدربيك رد مين فقر أكبرنامي كتاب نصنيف كي بيد موضوع استعل برابل اسنة كم موقف كى نصرت بين أبك دساله مى تحقا باست -علام الوالمنظف اسفرائني ف المام عظم كى كامى تا بول كالذكرة كياب ليه ابن الذبي ف مجی ان کن بول کابیترد باسید اور اخریس ای وسعت علی سے بارے میں انکھاہے ۔ اَ مُعِلُدُ مُرَبِّعُنَ ا وَ بُوَّالِ شَرَحُ قَا وَغُلُ بَا بُعْدًا وَ قُورُبًا كُه وور، نزویک ، مشرق ، مغرب اورخشکی وتری میں اپ ہی کاعلم ہے ۔ "اربیخ الاسلام اسیاسی سے موقعت حن ابراہیم حن نے ہی ابن الندیم کی میمتواتی کی ہے۔ الغرض ببن نباب ريا تفاكرا ام عظم كى طلب علم كى دانشان مين علوم عقليه كومبريت برى المبت ماصل ہے۔ اتنی اہمیت کہ اس میں ناموری اور تنہرت کے پیش نظر امام شعبی نے امام انظم م كوسلافية مين علم النترا لعُ سحه بيه مطالعه علمي اور مجالست عكما بُركامنتوره وبإ - علم لهت رابع مے طالب علم کی جیشت سے امام اعظم لینے است وی دسے یا س ساتھ میں بعبی جوبسال کی عمر میں گئے اور پو اسے اعظارہ سال سے بعد علم الشرائع کی تعلیم و تمرین سے فراعنت سے بعد علم الشرائع کی تعلیم و تمرین سے فراعنت سے بعد مجتنب سے سنتا ہے میں لوگوں میں رونی ہوتے یہ ہے ہے کا ایک کا بعد مجتنب سے سنتا ہے گئے گئے گئے گ پورا و قت امام اعظم نے علم صرمیت پر صرف کیا ہے۔ اس کی تفصیل کے سیا آب کودراانتظار کی زحمت کوا دا کرنی برگی سروست تو پی به تبا ناجامتا بهون که بندره سال کی عمر می علوم عقلیه

کے کھول الدین عیدالقاہر بغدادی ص ۱۱۳ کے التبصیر ص۱۱۳ کے الفہرست لابن الدیم ص۲۵۵

اورفنون عصریر بین آنئی مہارت ہومیا، کداسی کوفن کی تنبیت سے ابنالینا اور اسی پرمختاف مدارس فکوسے مفالمرکزادام صاحب کا ایک مختاز کا رنامرہ ہے سیجہ سے منفا بلر کی داستان آپ من جیکے ہیں۔ اس کے علاوہ کلامی مسائل بین امام صاحبؓ سے دو مرسے فرقول سے بھی مناظرے ہوتے ہیں گرہم ان کو بہاں نظرانداز کرتے ہیں۔ کیونکھ بیرمسائل مہبت طویل الذبل ہیں اندیشہ ہے کہ لینے موضوع سے دور نہ بیروائیں ۔

ا ما کالم طالبعلم عریث کی تبدیت سے

سبوقی بین امام الم الم منظم نے بہا ج کیاسے جیریا کرھا فط ابن عبدالبراور نوارزمی نے تصریح کی ہے! وار اسی جے بین تفقہ فی الدین کے موضوع پر جناب رشول النّرصلی النّه علیہ وسلّم کے صی بی صفرت عبدالنّہ بن الحارث می زبان مبارک سے برارننا وسُنا ہے برگر باعلم صدین کی المجدیج تی ہے ۔ مَن ُ تَفَقَدَ فِی ُ وِین ِ اللّهِ کَفا کا اللّٰهُ حَدَّدٌ وَسَرَرَ قَدَ مِن حَدِثَهُ

> ہ بیعسبب -حب سفے اللہ کے دہن میں فقامت ببیدائرلی- اللہ اس کے رنج دغم میں کا فی سیسے اور اس کو لیسے متعام سے رزق فسے کا جہاں سے اس کو

گمان بھی نڈ ہو گالیہ

الم شعی کے کہنے سے ول بہلے ہی مائل ہو بہا نفا اس ارشاد نبرت سے زخمی ہوگئے اور آفیم سے ہی علم الشرائع کی طون کرنے کرلیا ۔ اور زندگی کے اس موڑ پر آپ نے تمام علوم کا باہم مواز نہ کیا مکر علم الشرائع کے لیے ہو نکہ علم الحدیث ناگزیر تھا اس بیدا فاز بہبیں سے کیا اور شکی ہے علم صدیث کے طالب علم کی عندیت اختیار کرلی اور شکی ہے سے نشر وع ہو کر سمائے ہے سیاسلہ قائم رہا ۔ اگر جہام کا آغاز او علم صدیث میں شوجہا تھا گر پوری باقاعد گی کے ساتھ پورا کا پورا وقت سنا ہے سکایا ہے ۔ سمائے ہے ساتھ کے مشہور می دفت علامت النابعین سے استفادہ کیا ۔ امام شعبی کی صدیث میں جالات بنتان کا انداز ہو کو اور امام زمری کا حسب فریل بیان پڑھیے :

عَلَمارِ بِهِ اللهِ معيدِ مدينے مِن شعبي كوفرين بحن بصرى بصرى بعرومين اور مكحول شام بين يله فن حدمين بين بيرام اعظم محال برنتيوخ بين نتمار كيد مات بين رجنانجر تذكرة الحفاظين امام ذہبی کے جہاں امام شعبی سے تلا غرہ ہیں امام عظم کا ذکر کیاست ویاں برہمی تصریح کردی ہے و تھو ٱكَبَرُ شِيْحَ لِاَ بِيُ حَنِينُ ضَدَّ عِلْمُ ا ورمعام ہے کرام شعبی مشکلم نہ ستھے۔ ان سے امام عظم کا تلمذصرف ان سے فن ہی ہیں ہوسکتا ہے اور ان کا فن علم حدیث سے سواا ورکیا ہوسکتا ہے ؟ ا مام عبدالندين عون البصري الصليم بوام شعبي سے معبى شاكرو بي اور جن سے بالسے بي امام عبدالرجل بن مهدى فرمات بين مَا كَانَ بِالْعِمَانِ اَعْكَدِير بِالسَّنَّة عِواق بين ان سے زباوہ صدمیث کاعالم کونی ندنها -ان کاامام شعبی سے بارسے میں بیان ہے : إِذَا وَ قَصْتِ الْفُكْتُ وَيِ الْقَبَصَى الشَّعَيْرِيُّ حب کوئی فتر می اُحانا توا مام شعبی کو گھٹن ہوتی تھی ہے اس يصمعلوم براكه فقد بهي امام شعبي كا فن منه تقا بلكه ان كا فن نود ال سكه اعترات محمطات حديث اورصرف حديث نفا - بيناننيروه فرمات ين : إِنَّا لَسَنَا بِالْفَقَهَاءِ وَلَكِنَّا يَمِعُنَا الْحُدِبَيْتُ فَى وَبِنَا الْفُقُّهَا مَ ہم فقہا نہیں ہیں ہم تو احا دہث شش کرفقہا رسے سلمنے بیش کریسے ہا الام تنعي كالبينا فن حديث نفاا دراس بين اس قدر جامعيت تقى كرمشهور محدّث عالم الاحول جوامام الحفاظ شعبير بن الحجاج وامام المحذيين منير مدين فإرون والمرالمومنين في الحديث عبد الله بن مبارک سے استا و ہیں فرماتے ہیں : مَا رَا أَيْتُ ٱحَدًّا ٱعُكَدَ مِجَدِيْتُ اَ عَلَى مَا كَالُوْفَةِ وَالْبَصَرَةِ وَالْحِيَانِ مِنَ السَّعْبِيّ -میں نے کوفیول بصرار ال ورجاز اور کی حدیث کا اما شعبی سے زبا وہ کم کوئی نہیں جیا۔

له مذكرة المناظ كم خكرة الفاظج اص 24 كم تذكرة الحفاظج اص 44 كم مذكرة الحفاظج اص 44 كم مذكرة الحفاظج اص 44

اس تمام تفصيل سي مقصود ربيه كذا ظرين اوراق كرسامند الم عظم كى داستان طلب علم صديث واضح ا ورصا ون بروكر ٱجلتے ـ اب جابي توان فاريخي حقاقق كى دوشنى مين اس داستان كواس طرح سميط سكت ين -المعنظ قرأن بقرأت عاصم متشيه استثنير استثنا المسال تعجره سال من المصية المصية المال المرواسال ۲ رمتی واوپ سنفيرة تا ملك يم مال بعمر مهاسال ٣- علم اسكارم مصفية المثيمة به سال بعر ماسال ٧- مناظره سفصيرت شناية هسال بعرسه سال ۵- علمالمدميث ملائص تاستليد عاسال بعمز بهسال ٧- فعة وعلم التشرائع كرباچاليس سال ي عمرين امام أعظم لينے اسّاد كي مجريز محيشيت ايب مقنت ، مجتهد ، فقير ، محدث ا ودمفسّر سے تشریف فرا ہوئے۔ بيس سال کي تُربي لم صديث بيرسف کي وحير اس عمريس صديث كا طابعلم بنين بي كوفه ك اس دولج كومهيت برا وخل سي جس كي كونشا دسي محدّث خطيب بغدادى سفے كى سبے - كہنا برجائن بول كركوفه بس كيدرواج بى برجل براغفا كطلب مدين كي طرف بيس سال كي عمر مي قدم برها يا حاست بيناني الخطيب رقمط ازيس -إِنَّ اَحُلُ الْكُوَفَةِ لَهُمْ لَكُنُ الْمُوَاحِدُ لِيسْمَعُ الْحَدِيثُ إِلَّا بَعُدَ اِسْتِكُماً لِسِهِ عِشْرُ بِنَ سَنَدِيَّ حموفه والول بيس سيركو في تتخف بيس سال كي عمرس بيل حديث كاطاب علم زنبتا تفايك

الم الحن بن حبرالرحمٰن رامهرمزی کہنے ہیں کہ مبرے سے ابک سے زیادہ مشائنے نے ذکر کیا ہے کہ محدّث موسلی بن اسماق سے حب دریا فت کیا گیا کہتم نے ابونعیم سے صدیرت کیوں نہیں لی ؟ توانہ دل سفے جواب دیا : اہل کوفہ اپنے بیچوں کو بیچینے ہیں علم حدیث کاطالب علم نہ بنانے سنتے بھکہ بیس سال کی عمر ہیں اس سے بیلے رواز کرتے تھے <sup>اپن</sup>ے موسلی بن ہارون کہنے ہیں کہ بصرہ ہیں حدیث پڑھنے کے بیے وس سال بکوفہ ہیں ہیں سال اور نشام ہی 'نیس سال کا طریقیہ راستج نشا۔

اوروں کا بہتر منہیں ہے مگر میں تو بہتی جھتا ہوں کہ امام اعظم کے اس عمر میں طلب مدہبت کے عزم میں کو فرکے اس دواج کو بہت بڑا وغل ہے۔ الغرض بیس سال کی عمر میں سے فی ہے بہ بی امام اعظم نے سب سے بیلے لینے شہر کے جلیل القدر کو ترف امام شعبی کے سامنے زانوسے شاکری ہے کہا جیسا کہ ملاعلی فاری نے حافظ ابوسعدالسمعا فی کے حوالے سے خودا مام صاحب کی زبا فی کھا ہے کہ:

میں دینی علوم میں لوگوں سے گفتگو کہ تا تھا ایک بار مجھ سے آیک آلو دھیا۔

میں دینی علوم میں لوگوں سے گفتگو کہ تا تھا ایک بار مجھ سے کہا گیا کہ الدین ، حقالہ ،

میں دینی علوم میں لوچھا گیا مجھے جواب مراہ المجھ سے کہا گیا کہ الدین ، حقالہ ،

میں موشکا فیاں کرتے ہوا در فرائف کا بہتہ ہی منہیں ہے۔ میں شرمندہ ہوا ہے میں شرمندہ ہوگا اللہ بی میں صاحب ہی کی ذبا فی ہو بیا ہوں صرف حدیث کراہی میں صاحب ہی کی ذبا فی میں بنا فی ہے۔

امام شعبی کی خدم میں میں کی زبا فی میں بنا فی ہے۔

امام شعبی کی خدم میں مارے ہی کی زبا فی میں بنا فی ہے۔

امام شعبی کی خدم میں اس کے قبالہ کہ بیا ہوں صرف حدیث کے لیے آسے سنے اور آنے کی وجہ الگا میں ہے۔

امام شعبی کی خدم میں کی زبا فی میں بنا فی ہے۔

امام شعبی کی خدم میں اس میں کہ کہ بیات ہی ہے۔

امام شعبی کی خدم میں آپ کے گئی الشا میں ہے۔

امام شعبی کی خدم میں آپ کے گئی الشا میں ہے۔

امام شعبی کی خدم میں آپ کے گئی الشا میں ہے۔

على حديث بن رمانة طالب على مبن اما العلم كي مبعث

مېرمال ساچ بين ام عظم نے بيس سال کي مربين على صربيت عاصل کرنا نتروع کيا اور صربت و کوشسش سے انہوں نے اس علم کوعاصل کيا ہے ان کے ہم عصروں بين سے بہت ہى کم نے اس منت سے حاصل کيا ہوگا بما فظ سمعانی سطے بين :

اِشَتَعَلَ بِطَلَبِ الْعِلْدِ مِ وَ اللهِ فِي فِيدِ مِنَى حَصَلَ لَهُ مَا لِيَعَ فِيدِ مِنَى حَصَلَ لَهُ مَا ل المريحُصُلُ لِعَيْرِم -

وہ طلب علم بیں مشغول ہوئے تواس رج سوئے کرمیں قدران کوصل

المانسيع الافكارج ٢ ص ١٩٧ كم الجوالم مفير ص ١٩٠ - كم من قب كرورى ج ٢ ص ٢

محادوبرول کونه موسکایه نا نیمه دن اصالات فرید درگی ام

سافظ ذہبی الامام الحافظ مسعر بن کدام سے جوز مانرطالب علمی ہیں کو فرکے اندرا مام صاحب کے رفین بین نقل کرتے ہیں :

میں امام عظم کا رفیق مدرسه نفا وہ علم حدیث کے طالب علم بنے نوحدیث میں ہم سے آگئے نکل گئے بہی حال زیم وتقومی میں ہوا اورفقہ کام عاملہ نوخہالے سلمنے ہے کیھ

کوفرہی ہیں بینتے ہوئے امام صاحب کاعلم حدیث ہیں مسعرین کدام اور ان کے ساتھیں سے
اسکے مکل جانا اس بات کی کھلی شہاوت ہے کہ سب سے بہلے امام اعظم نے کو فدیس جس قدر علم حدیث قا
اس کی تفسیل کی کیونی مسعرین کدام کی علمی رفاقت امام اعظم کو کوفر ہی میں حاصل ہوتی ہے علم کی خاطر
مسعرین کدام کا کوفرسے با سرحانا ثابت منہیں ہے۔ بینا نیج حافظ ذہبی نے تصریح کی ہے کہ
امام مسعرین کدام نے حدیث کی خاطر مہمی کوفرسے با ہر کا سفر منہیں کیا ہے
امام ذہبی نے تذکر زالحف ظر میں سعرین کدام کا مفصل اور مسبوط بچہرہ فلم بندگی ہے۔ علم حدیث
میں ان کا پایہ معلوم کرنا ہم فوجا فظ الم محمد ما ہم رہن کا بر بیان پار صفے کہ امام شعبرا ورسفیان توری میں
میں ان کا پایہ معلوم کرنا ہم فوجا فظ الم محمد ما ہم رہنے کہ امام شعبرا ورسفیان توری میں
جب کسی حدیث میں انتقاف بونا تو دونوں کہا کہتے ہے۔

ہم دونول کومسفر کے پاس سے حیوجواس علم صدیت کی ترازو ہیں تکیہ امبرالمومنین فی الحدیث امام شعبہ کہنے ہیں کہ ہم نے مہبت زیادہ نقدس کی درجہ سے ان کا ام ہی مصحف رکھا ہوائٹا ۔

مؤر فرائیے کہ اہم شعبرا ورسفیان ٹوری امیرالمومنین ٹی الدیث ہیں۔ ان کاعلم سی شخص کے بار سے
ہیں برفیصلہ شے کہ وہ علم مدین کی نرازو ہے۔ علم مدیث میں اس کی مبدالت قدر کا کیا حال ہر کا جا در بجر
خود برمیز ان علم صدیث بین نوشنص سے بائے میں برانکٹا ت کرنے کہ وہ علم صدیث میں مجھوسے بھی
اگئے ہے تو بچر اس کا علم صدیث میں کیا مقام مورکا۔ اس کا حاصل اس سے سواا ورکیا ہے کہ کوفہ
ہیں جس فدر علم صدیث بھیلا ہوا تھا۔ اسے امام عظم نے سمبر لے لیا تھا۔ اسی بنابر امام الجرح
والنعد لی بیری بن سعید الفظان فرمانے بیں کہ ب

اله كتاب الانساب ص ٢٥ كالمع مناقب ذميبي ص ١٧- كه ، كله تذكرة الحفاظية اص ١٠٩

سبخدا امام عظم النتراوراس محدُرسُول كي بالو*ل محداس دُنيا بين سب* سے بڑے عالم تھے کیا ا درس کی علمیت کا نہیں بکراعلمبت کا سیجی دعوی کرس علم حدیث بیں اس کی مبلالت فدر کا اندازه كون كرسكتاسيء بإدليد كخطيب ني سجواله سيلي بن معين نصريح كيسيد كرليجاي بن سايقطان فتوی بیں امام عظم کے قول کو اپناتے سفتے اور اہل کو فہ میں سے امام صاحب میں کی ساتے کو ترجیح جیتے ستقے جمہمی فرماننے کرابوصنبی ہے شمار ہائیں مہیزین فرما تی بیں اور کبھی کہتے کہ سخداہم نے ابومنیغر سے زیا وہ بہر رائے والا کوئی نہیں سنا ہے ہم ان کی اکثر و بلینتر بانوں کو اینانے ہیں ہے ا مام عظم محصر مین بین اساتده الام عظم كے اسا ندہ حدیث میں صحابر ، البعین اور اتناع نا بعین نمینوں ہیں۔ ان سے باہر كو تی نہيں ہے - ليني سب اسا نده اس دورسے تعلق سکھتے ہيں حس کی خبر سب کی زبان نبرت سے شهادت وى سب من فظ الوالحاج المزى نے متهذبب المكمال ميں اگر جراسا تذه كالنماره صرف م ٤ تبايا بيه بين كي تفعيل ما فطرسبوطي في نبيبين العبيفريس يوري ورج كردي - لبكن ما فظ وبہی نے عدد الکین بڑ متن التا بعبین تھر کرمشہور محدث مقاعلی قاری سے وہاں تعلم سے الکی موتی اس بات کوسی کردیا جوانہوں نے مشرح مشدا مام بیں ایکھی ہے کہ: ا مام عظم کے اسا ندہ صحابہ ، مابعین اور اتباع کا بعین میں سے مهبت بس من کی محموعی تعداد چار بزارست اوراس کی حافظ ابن مجرم می سنے بھی بر محفر مرتصد بن کی ہے کہ: الوحفص كبيرن ان مين سے جار بزار اسا تذة تحديث وكريكياں -معا فظ الوسجر الجعابي سفه ابني كناب الانتصاريب ان مشاسخ مح مسوط ترجم ومحط سيه اور ان سے صدرالاتمرسنے مناقب ہی تقل کیاہے۔ اما کا اظم کے اسا مذہ تعدیث کی ظلمت ا الم اللم كواسا مذه كم معاسط بين سب المرمد ميت سيد مما زكرسف والى جز صحار كرام مسلمن

اله المسسّ البيالي عبرص ١٠ كم تاريخ بنداوج ١١١ص ١٢ ١١ سه مله مثرح مسنداحد ص

زانوستے اوسلے کر ناہیے۔ براسا مذہ ہی کی عظمت ہے جس کا اظہار نودا، مصاحب نے مربرا وحکوم ن عمیسیر ابوج غرمنصور دوانسفی کے مسامنے برمبر دربار کیا ہے۔

" ملافدہ کی عظمت کا اندازہ ان سے اسا نذہ کی عظمت سے برتاہے۔ اسی بنابرحا فظ ابن جرعت قلائی نے مقدمہ بیں امام سبخاری سکے اسا نذہ کا ذکر کرتے ہوستے اوّلین طبقہ ما بعین کو قرار دیا ہے جہانچر

فراستے ہیں :

الطَّبُعَةُ الْا وَلَىٰ مِمَنَ سَحَدَّ شَهَ عَنِ النَّا بِعِيبُنَ

اور پیران تا بعین کے بیزام تباتے ہیں۔ مکی بن ابرامیم ، الوعاصم النبیل، عبیدہ انتہاں ہوگی، الوقتیم النبیل، عبیدہ انتہاں ہوگی، الوقتیم النفضل بن دکین اورخلاد بن سیحیٰ ، مگر اپ بیسٹ کر حیران ہوں سے کہ جن اسا ندہ ہراہم سنجاری سیحیٰ ، مگر اپ بیسٹ کر حیران ہوں سے کہ حبن اسا ندہ ہراہم سنجاری حیوہ کر میں سیحیٰ کر حیوہ کر کر میں سیحیٰ کر حیوہ کر کر میں سیحیٰ کر حیوہ کر کر کہ میں سیا کہ و ہیں ہے۔ سب کے سب امام اعظم کے نشا گرو ہیں ہے۔

صدرالاتم می شمس الاتم ذریخی سے نقل کونے ہیں کہ اہم ابر حفص صغیر کے زمانے ہیں کہ اہم ابر حفص صغیر کے زمانے ہیں کہ اہم ابر اختاف و نتوا فع ہیں بحث چیملے گئی کہ اہم شافعی اورا ہم ابر حنین بند ہیں افضل کون ہے ؟ اہم ابر حفص صغیر سنے و فا با کہ دولوں کے اسا تذہ شخار کر لور بنیا سنچہ اہم شافعی کے اسا تذہ سنے اس اندہ شخار کے اسا تذہ شخار کے اسا تذہ شخار کا حساب مسکا باگیا تو جار ہزار نسکے ۔ امام ابر حفص نے ذہا با

الما أربخ بغداد عمامع المساتيد في مناقب و عبى ص ١١ ١٧ -

كه طغوًا أو في من فضّا بل أ في حَفِيهُ فَ مَ برام أَظُمْ كِي برزرى كي او في شها وت مي م ا مام ذہبی نے مرکزہ الحفاظ میں عبدالله بن المبدک کی زمانی نقل کیا ہے کہ میں نے جا رنبرارات مکرہ سے علم صرفیت حاصل کیا ہے اور پھرا کی برارسے روابیت کی عباس کھتے ہیں کران میں سے المطرسوكي روابات مجھے بھى ملى بىل رحا فظ كىيرالودا كاد طبيالسى سائل بھركا ببان سے كر بيل نے ابك بزاراساً نره سے احادیث محمی ہیں کے امام سبخاری فرماتے ہیں : میں نے ایک ہزار استی مصنوات سے محدیث مھی ان میں ہرا مک

حافظ الوبوسف معقوب بن سفيان كابيان مصركم بسف لورس نعيس سال رحلت مين مبر سے اور ایک بزارسے زا قراسا تروسے حدیثیں سی بی جوسب کے سب ثفا بت کی نزازو میں پوٹے منفے مگر سو بینے کی بات ہے کہ اہم سنجاری ،اہم البوداؤد اوراہم بیقوب کے اسا نارہ کی بر تنداو کوئی قابل تعجب نہیں ہے کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ محدثین اطراف وا فاق عالم اسلامی میں بھیل <u>پیکئے منت</u>ے اور جانبجان سناد ور دانت کے دفاتر کھلے میر شے تھے۔ اتباغ مابعین میں سے ایک شیخف سے مزار م نشا گرو اور پھر مرشا گرو سے ہزار م نشا گرو سے۔ نمام بلا دِاسکا میہ میں سینکٹروں مہیں ملک مزاروں درسگا ہیں فائم نفیں اور شریسے زور متورسے ورس حدیث ہور ما بھا۔ اس زمانے کی شہری زندگی میں علم صریت اس تدر رائے تھا کہ ایک ایک محدث کے تعلقہ درس ہیں منزار یا طلبہ کی نشر کت ایک معمولی یا ت بھی۔ قا قنط ذہبی نے ندکر تو الحفاظ ہیں مسند عواف الم على بن عاصم واسطى الم عظم كم مشهور شاكر وسم متعلق الحفاسب كدان كم حلفته ورس مین نیس بزار سے زبا وہ طلبہ کا بہوم ہزما تھا۔ اوران ہی سے صاحبراوسے امام الوالحسین عاصم بن على سَبِ على مَرِوالم من رى سلمه معي استاد بين اور من سے انہوں نے ابنی صحیح . بس روایات بھی لی بیں ان سکے بانسے میں حافظ وہبی نے سکھاہے ۔ بنداد آئے ان سکے ا ملا في ورس مي لوگون كا بجوم سونا نفا- الوالحسين من المبارك كا بيان سي كران كي مجل ورس مين طلب كا إندازه ابك لأكد انسانول مع أوبر الكاباعة ما تقافي عمر من صفص كيت بين كرمنتصم بالته

له ، كه منافب موفق ص ١٣٠ - تله مقدم فتح الباري ص ١٩٠ المد، هم المرة الحفاظ جاص 9 مس

نے ایک بار پنے کارندوں کور حبرتہ النخل میں صرف اس مقصد کی خاط روائد کیا تھا کہ اندازہ اسکائی کر امام عاصم کے درس حدیث میں کتی تعداد ہے؟ امام عاصم بھیت پر بدیط کر لوگوں کوساتے تھے میں نے ایک روز سنائی منہیں و بتی تھی اب نے اسی روز ایک کلم بیورہ بارکہا اس محلس کے تشر کا رکا اندازہ کیا یا کہا تھا کہ اواز تھی اپنی نہیں و بتی تھی اب نے اسی روز ایک کلم بیورہ بارکہا اس محلس کے تشر کا رکا اندازہ کیا یا کہا تھا کہا تھا کہ امام اعظم ہی کے ایک اور شاکر دخاص بیں تر مدین فارون ، بو فن حدیث میں شرورام میں ان کے تعلق کیے بی بن طالب کا بیان ہے کہ ان مجلس میں ستر مزاد کی حاصری ہوتی تھی گا بیان ہے کہ است کے ایک اور شاکر دخاص بین تر بیان ہے کہ امام خاص کی خاطر کوفہ تشریف کا اتن ہجوم ہوتا تھا کہ جگر اسک میں موطا کا درس فیتے توان کی فرود گا ہیر لوگوں کا اتن ہجوم ہوتا تھا کہ جگر سے بیط امام شافنی نے امام شافنی ہوتے کہ ایک کی خاطر کوفہ تشریف کا سے بیط امام شافنی نے امام شافنی نے بیاں کہ بیں اس کے جاس کی جاسے میں یہ انگوں کی خاطر کوفہ تشریف کا سے میں کہا ہے کہ امام کی خاطر کوفہ تشریف کا امام میں میں تعین سال دو ہوں اور اس عصد میں میں نے ان سے سات سرحدیث امام کا کہ بیان ہے کہ ایک کی خاطر کوفہ تشریف ہوتے اس کی بیار تھا ہے کہ اس کی جاس کی بیار تھا ہے اس کی بیار تھا ہیں اسک کی نور دی تھا تھا ہے کہ اس کی دوات کے بعد کی ہے اس کی بیار تھا ہے کہ اس کی خاطر کوفہ تشریف ہوتے اس کی بیار تھا تھا تھا کہ کی دوات کے بعد کی ہے اس کی بیر دوات کے اس کی بیارت سرح تیا تی ہے ہے کہ ا

بیان کرنے ترخواص می خواص اتے کے

نیریدوایی جامع ترفته تفاکه با برجا بها برول که اس دور بین جب گر گر حدیث کاپر میا تفا می تامین کے لیے اسا تذہ کی بیر تعداد بھرت انگیز نہیں سے بیجہ علم حدیث کی ابھی جبطا دق وقت امام اعظم کے لیے اسا تذہ کی بیر تعداد کیسے بیدا ہوگئی جبلہ علم حدیث کی ابھی جبطا دق میں طلوع ہوتی ہے ۔ امر المومنین عمر بین عبدالعزیز کی جانب سے سائے ہیں سر کلر جاری کیا گے اس سر کلر کے باہے میں حافظ الرقعیم نے نبایا ہے کریہ فاق بعنی اطراف نملکت میں رواز کیا گیا ۔ اس اُ فاقی سے مراوم کو، مدینہ ، کوفہ ، بصرہ اور دمشتی ہیں ۔ کیون کھ اس ز طافے میں ہی دہ متفا مات مقرح جہاں سے علم نہری کے چشے اُبل اُبل کر سااسے عالم میں روان ہوئے بین اپنی دہ متفا مات مقرح ہاں ہے علم نہری کے چشے اُبل اُبل کر سااسے عالم میں روان ہوئے

یہ پالسنے شہر مرکز، مربیز، کوفر، بصرہ اور شام ہی ہیں جن سے علوم نبوت بعنی امیا تی ، قرآنی اور نتر عی علوم شکلے بیں بچھ ور زعلم حدیث کی مروین فن روایت واسنا و کے لیا طریعے قدور تابعین کے آخر میں وجود نیر مر

> ہوئی ہے۔ بینا نبیرحا فظ عسقلانی فرات میں ، زمانہ ما بعین کے انفر میں تمروین اثار کا کام رونما ہواہے ۔ الذعذ اس ذور میں حک والرت و ارتباد کی فنی طور پر انھی صبیح صا

الغرص اس دَور میں جبکہ روایت و اسا وکی فنی طور براہی صبح صادق ہی طلوع موتی سے اسا قدہ کی بر تعداد کتیراس بات کی شہادت ہے کہ امام اعظم شنے علم حدیث حاصل کرنے میں بہت بڑی محنت ، عوق ربزی اور جا نفشا فی سے کام لیا ہے - الغرص الم اعظم شنے علم حدیث میں اس درجہ کمال پیدا کرلیا تھا اور ابنی محنت کی کہ امام علی بن عاصم جیسا نامور تی امام اعظم کے باسے میں برا قرار جھو آئر گیا -

اگرا بوطنیفہ سے علم کو دوہر ول سے علم سے مقابلے میں تولاجائے تو الوطنیفہ کا باٹر ا بھاری ہوجائے گا یکھ

کے نیل الامانی کے منہاج است جہ مص ۱۳۷ سے مقدمہ فتح المباری ص ہم اللہ مناقب امام اعظم الذہبی ص م م

# اماً )اظم محطساً مُده مِن مِيلاطبقته

امام عظم کے ان اسا تازہ بیں سہ بہلاطبقہ صحابرام کا ہے می ڈبین کے ایک طبقہ نے شکا حافظ و لی الدین عواتی، معافظ ابن جرعسقلافی اور حافظ سنی دی نے خاصص اسادی اور دواہتی نقط نظر سے امام عظم کے صحابہ کے تلمذ کر کہ سے موابیت روایت صحیح نہیں ہے تھے دیاہے ۔ اس سے بہتوں کو یہ فلط نجی بہوگئی ہے کہ امام عظم کو صحابہ سے شرف بلمذ تنابت منہیں بلکراس کا عدم تابت بہتوں کو یہ فلط نجی بہوگئی ہے کہ امام کی دوایات موضوع بیس حالانکہ اُصول محدثین کی رُوسے ایسا سمجھن سے اور صحابہ کے دوایات موضوع بیس حالانکہ اُصول محدثین کی رُوسے ایسا سمجھن خطرانک غلطی ہے اور منصوب غلطی بلکہ فن روایت سے ساتھ می مول و قواعد سے ناوا قف ہونے کی دلیل ہے۔ مولانا عبدالی فراتے ہی کہ و

من المن بهااو قات لا يقيح اورلا نتبت كالفظ بولئة بين ادان الله من المنظر بهان موضوع بايب المعلم من المنظر بين المعلم الم

منہور محدت ملاعلی فادی نے نذکر والموضوعات بین انکھاہے کو صبح منہیں ہے ، کا مطلب برگز برمنہیں ہے کہ بات گھڑی ہوئی ہے بعکہ طلب برہے کرمن یا طبیق ہے۔ علام أورالدین جواہرالعقدین فی فضل الشرفین ، میں فرماتے ہیں کہ امام احمد کے حدیث عاشورالہ برلا بھیج کے ربیارکس سے برلازم منہیں ا ، کہ باطل ہے ، ممکن ہے کہ صبح اور نہو نیکن قابل استدالل ہو کیوئی سے وارضیف کا درمیا فی درجہ صن ہی ہے ۔ امام ذرکتی شکت علی ابن الصلاح میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ محمد اور فرق ہے ۔ موضوع کہنے کا مطلب کہ ممکن بیا کہ مرفق ہوئی ہوئا تا بات ہوگیاہ اور لا بھیج میں مہبت بٹرا فرق ہے ۔ موضوع کہنے کا مطلب برسنے کر آدی کا جھوٹ اور بات کا گھڑی ہوئی ہوئا تا بات ہوگیاہ اور لا بھیج میں صرف ہے نہ ہوئے ہوئی ابت ہو تھا فظ ابن جرح قلانی اور القول ہونے کی فرسے برضوع ہونا لازم نہیں ہوئی ہوئی ابت ہو رحافظ ابن جرح قلانی اور القول المسدد فی الذب عن مسدا تھا وہ بی لکھتے ہیں کہ صدیث کے صبح نہ ہونے سے مرصوع ہونا لازم نہیں المسدد فی الذب عن مسدا تھا تہ بر الحق میں حدیث

يُطُلِعُ الله كَيُلَةَ النِّصُفِ مِنْ شَعُهَانَ فَيَعْفِمُ بَجِيْعِ خَلَقِهِ إِلاَّ المُسْرَلِقُ الْحِلْعِ النَّهِ النَّهُ الْمُسْرَلِقُ الْحِلْمَةَ الْحِقَ -

پر ابن دهید کا کلام کسید بیسے فی لمبلت نصف شعبان شین نقل کریکے دقمطراز بین که شاید ابن وحید کی مراو اصطلاح صحت بین کم بین می برای مراو اصطلاح صحت بین کمی کمی بین می برای می اگرچ درج صحت کو منہیں بہنی کے منہیں بینی کے منہیں بینی کے موالی مولانا عبدالی فرانے بین :

بری ترسی بر می زنبن کا عدم نبوت اور عدم صحت کا تیم انگاناعرت می زنبین کے مطابق حدیث کے ضعیف اور موضوع میونے کو لازم نہیں بکاریمکن سے کر حدیث محن لذاتہ یا لغیرہ میولیھ

له مشرح الموامب اللدنبرج عص ١١٧ مله المحالة على والتي تحفة الطلب ٥

انہوں نے احادیث نامیر برموننوع منعیف اور نا قابل عتبار ہرنے کا فتوی سگاویا یا ہے

### صحابيس روابت كانترف

كليسة زادة تردوايات انساب آيام الباد لوگول كے الوال سے متعلق ديس اس موضوع برعكم رحبتم لوئتى سے كام ليت بين ان لوگول سے بھى روايات سے ليتے بين ان لوگول سے بھى روايات سے ليتے بين الماد بيت معتبر نہيں موتى بين اس ميں رخصت سے اور بردضمت امام احمد سے منعقول ہے ليے مالا على قارى نے مشہور رساله الوظ الا وفر في الحج الاكبر اليس اس حديث بركر المناعلى قارى نے مشہور رساله الوظ الا وفر في الحج الاكبر اليس اس حديث بركر المنائل الله يام كيائي مئى خن خنة إذا وَافْق كَيُوم الجمعة خَدَ فَ الْمُنائل مِن سَبُعِيدَ فَ حَدَ وَافْق كَيُوم الْمُحَدَة فَ الْمُنائل مِن سَبُعِيدَ فَ حَدَّ وَافْق كَيُوم الْمُحَدَة فَ الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَافْق كَيُوم الْمُحَدَة فَ الله وَلَى اله وَلَى الله وَ

له تخسر المعار على والتى تحفر الطلبوس - سه عبول الاثر في فنول المغارى والسبرج اص 10

مجهد لوك كهنت بين كه بيرصر ميث عنيف ميان كومعلوم مونا بها بيد كرصار. صعيف فصناك مين تمام علما رسم نزوكب فايل اعتباري ايم حافظ سيوطى في تعيى بريات طلوع النزيل التعظيم والمنه أورالمقامة الندسير مين تحقي يها-عا فطاعرا فی نے مشرح الغیر میں امام نووی نے تقریب میں اورسیوطی نے اس کی مشرح تدریب میں اس بات کو بار بارصاف کیا ہے۔ اگر صورت حال میں ہے تو بھرام معظم کی اس جزوی فیسیت مے موضوع بربر ردو کد کچھے معنی سی بات ہے۔ بہان کب ہماری معلومات کا تعلق ہے سات بيد دارفطنى سف مديال كريت بربر بات اوكول كو تا تى چك : امام الرصنيفرف كسي صى بى سے ملاق ت منہاں كى البتدامنو ك حضرت انس کوا بنی انکھول سے دیکھا سیے مگران سے کوئی بات نہیں سی-وارقطنى كم بعد خطيب بغداوى في بين ارسنج بغداو بين ميبي بات وسراوى سب بيناسني سعيد ن ابی سعید نعیشا پوری سے ترجم بیں امام عظم کی ایک حدیث کو بواسطہ امام ابو بوسف بالان و مرب بر میشا پوری سے ترجم بیں امام عظم کی ایک حدیث کو بواسطہ امام ابو بوسف بالان و عل كرف سى بعد كرس من مصرت انس سے امام اعظم سے سماع كى تصر سى مو بودست مسحقينين امام البحنيفه كالصرن انس سعدهماع صبح نهيس سعاية ا ودامام الوحنيف ك ترجم مين تتحرير فرمان ين : ا مام الوحنيفرسف انس بن مالك كود مجهام يسكه اس سے بعد نتوافع میں زبن الدین عواقی اور ابن جرعسقال فی بھی ان سے مہی ہم زبان موسکتے رمزاس سے میلے اس موضوع برمنعتر مین میں کہی کوئی اختلات منہیں سروا اسی بنا بر ملاعاتی اور ئرے مشبرا ام میں فرملتے ہیں -والمعتمدی تنبستو تنبیک باسرار بات مہی ہے کہ امام عظم کاصحاب سے المذن بت ہے ام الم كالصرت انس بن مالك سي لمذ محار بمن جن الكابر كم سلمن امام اعظم في دانوت ادب تدكيات ان مين صفرت انس بن

الحظالاوفرص والالم الديخ بغدادج وصااا - سك ماريخ بغدادج ساص ١١ س

مالك كامقام سب اوسنجا بعدان ككنيت الوحزوب انصار مدينهمين بنى سنجار سي تعلق كى وج سے سنجاری ہیں۔ان کی والدہ کا نام ملکر نیست ملی ان اور کنبیت ام حرام سیے۔ دستول النوصلی النوعلیہ ولکم كے خادم خاص میں۔ نوو فرمانے ہیں كه اسخضرت مرببنه تشریعیب لائے میری عمروس سال تقی جھنور انور رحلت فرمات واربقا برست تومين ببس سال كاتفاان كوان كى والده بى خدمت افدس م لاتى تقيي اورع صلى يخفاكه بإرتسول التراخدمت كيسي خادم لاتى مهول يحضورا توصلى الترعلبروكم نے نترف قبول على فرما يا يحضرت انس انس كتے ہيں كەمبى نے حضورا أوركسے ابب بار دُعاكى درخواست كيَّ بِ مَنْ وَعَا فَرِهِ فِيَّ اَ لِلنَّهُ مَا مَنْ اَكُنْهِدُ مَا لَتَهُ وولَدَ ﴾ فرملت بيركمال كما تنى فراوا في بيرق كم مَيّ تنخت ن اوزاکستان میں سال بھر میں د و بار پھیل آنا - اولاد کا حال ہیہ ہے کہ میری اولا داورا ولاد کو ا دلاد کو اگراس وفت شمار کیا جا سے تو اکیٹ سوسے قربیب ہیں۔ حضرت ثما بنٹ فرماتے ہیں کہ میر نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آب کے ما بھوں نے مصور الورسے ما بھوں کو حیوا ہے ؟ فرما باک مال حضرت تابت في وما يا ذرا ما تقويسية مين اس كوبوسه دول مسندا مام احمد بين سب نضرين الله كيت بب كرمصرت انس في روز قيامت سمع ليص حضور انوصلي الته عليه وسلّم من ننفاعت كي زخوا كى حضور الورسف وعده فرما باسصرت، انس نے ورما فت كيا كه بارسول الله! ملي أب سے قيام مے روز کہاں ملوں؟ فرمایا بل صراط بیر د بجینا و ہاں نہ ملوں تومیزان عمل بیرو پھینا و ہاں بھی نہ ملو

ما فَنظ ابْنَ كُتِرِفِ الوبجربُ عِيا بَنْ كے موالے سے بہ بھی انکھا ہے كر صفرت انسے بہ الملام بن مردان کے پاس حجاج بن لوسف اُنفقی گورنر مجاز کے متعلق ابب تشكابتی خطابھیجا اور انکھا كہ بہودا اور عیسائیوں كواگر كوبیں اپنے نبی كا فادم مل حاسے تو وہ اس كا حدد رجہ اكرام كربس ببی نے پور وس سال محنور انور صلی اللّہ عليہ وسلم كی خدمت بیں گزار سے بیں اور ایپ كی خدمت كی ہے لکھ

بي رعب الملك في حجاج كوخط المكاما ينط مين بيرورج عما:

جب میرا خط نم کوسطی توالو تمزوسمی پاس جا و ان کوراصی کروان که باعد اور با دُن مجوم ورد: تم کومبری جانب سے ایسی منراسلے گی جس کے تم مستحق مویلے

الم البداير والنهايرج وص ، و عدا ايمنا

خطر پہنچنے ہی حجاج نے حصارت انس سے باس حابے کا ادادہ کیا لیکن حجاج ہی سے ایک دوت افسالی کرادی۔ امام ذہبی نے ندکرۃ الحفاظ بیں انکھا سے کر حصنرت انس رسول النہ صلی النہ علیوہ کم کے ضدرت انس رسول النہ صلی النہ علیوہ کی خدمت گرامی میں عرصہ دراز کا ایسے آب ب بے نتمار احا و بہت سکے امین ستھے جم طویل با تی ہے آب بھرہ بیں دُنی والے صحابہ بیں اُخری صحابی ستھے۔ امام سبحادی نے ان سے استی عینی ا

ی بین -عافظ ابن کنیر فرمانے بین کرستانی میں بصرہ بین کہ کا انتقال ہوائی طافظ ہوا مشھائی و علیدا لجھور - اُس وقت امام اعظم کی عمر تیرہ سال تھی - علامر خوارزمی نے جامع المسانید میں، صدر الائد میں نے مناقب میں، حافظ جلال الدین اسیوطی نے تبدیق الصیفر میں مصارت انس کی م

جیساکر ام عظم کی دانتان علم میں اب بڑھ جیکے ہیں کدام عظم کازمانہ طلب علم جیسینا اور جین سے اور آپ کی علمی طلب گارلیوں کا اغاز علم کلام سے ہوا ہے۔ بصرہ اس زمانے میں علم کلام کی منڈ ہی تھی۔ علم کلام کی تنصیبل سمے لیے ام اعظم کا کوفہ سے بصرہ حیا نا اور بصرہ میں نیام کرنامشہور

له مذكرة الحفاظي اص ٢٢

ہے الم صاحب خود فراتے ہیں کہ ہیں بھیرہ ہیں بمیں سے زیادہ بارگیا ہوں۔ اسی زمانے ہیں آپ کو مصاحب خود فراتے ہیں کہ ہیں ہیں سے زیادہ بارگیا ہوں۔ اسی زمانے ہیں آپ کو مصنرت انس کی زبارت کا نشرف ماصل ہواہے۔ حافظ ابونعیم نے بالتصریح مکھا ہے کہ الم مام الم الم اللم اللہ میں میں ۔ نے حصرت امن کو در بچھا ہے اور ال سے حدیث سنی ہیں ۔

# امام عظم كاحضرت عبدالتُدبن الحارث سيطمنز

یر بھی جناب رسول النّرصلی النّرعلیہ وسلّم کے جلبل الفدرصیابی ہیں۔امام سبخار ہی فر ملتے ہیں کوان کی لودو باش مصر ملی تفتی الدنشا دات بینیمبر کے امین سفتے۔ا ہل مصرفے ان سے ارشا دات کو سن کر اُسکّے نقل کیا ہے یاہ

ما فطابن عبدالبرف مع بيان العلم وفضار مين بسندمتصل خود امام عظم كي زباني نقل كياسي : ا مام عظم فرمانے بین کر میں سولہ سال کی تحریب اپنے والد کے ساتھ کچے کو کیا بیںنے و بیجا کہ ایک بزرگ کے اردگرو لوگوں کا بچوم ہے میں نے والدمخ مس وریافت کیاکہ بر بزرگ کون ہیں ؟ والدصاحب نے بنایاکہ بررسول الترصلي الترعليه وسلم مسع صحابي بب - ال كانام امي عبدالترب الحارث سے بیں نے والدصاحب سے پرجھاکہ یک فرانسے بیں ؟ انهول نے تبایا کربرحضور انورصلی الترعلیروسلم سے ارا وات سنا اسے بیں - بیر نے والدصاحب سے درخواست کی کر مجھے بھی اسکے مے جیلئے تاكه بين بهي ان كي زبان مب رك سه ارشا دگرامي سنول - والدمخرم لوگو كوجرت بعارت أسكة أسكة أسكر بوسكة الأنحدين مصرت عبدالندك یاس میہنے کیا میں نے شنا کراب فرمالیہ ہیں کہ بیں نے جناب رشول لنتر صلى الترعليه وسلم سے سناسب كر جس شخص في الترسك وبن مين فقامت بهم بینیا نی النداس کواس سے غم میں کا فی ہوگا اوراس کوایسی جگہت ر دزی بینجائے گا جہال کا اس کو دہم و گمان بھی نرہوگا ہے سبطين الجوزى ف الانتصاروالترجيع بين ما فظ الونعيم اسفها في كر الع سيجن صى برام

له الاصاب ج وص ۵ مع مع بيان العلم وفضارج اص ٥٠

کے بات بیں اہم عظم کی دیدوشنید کو اناہے ان میں صفرت عبدالدّین الحارث بن ہزیمی ہیں نیراس دواہت کو الی نظالات و الرحم حداد قی الی فظ الرحم دالدّ الحسین بن محمدا ورحافظ الرسکر محد بن عبدالبہ قی نے بہنے مسانید میں باسانید مسلمہ درج کیا ہے ۔ تاج الاسلام حافظ عبدالدکرم سمعانی فرالمنے ہیں کرحافظ الربکر مسانید میں باسانید مسلمہ المن میں ہے ۔ تاج الاسلام حافظ عبدالدکرم سمعانی فرالمنے ہیں کرحافظ الربکر البحابی نے اپنی کتاب الاسمعار میں بسند منعمل اس کی سخد یہ کی ہے ہے ۔

عافظ ابن عبدالبر توخطیب بغدادی کے معاصر ہی ہیں جامع بیان العلم میں صفرت عبدالشکی ہے تھے۔

نقل کریف کے بعد سب میں امام عظم نے لینے سماع کی تصریح کی ہے سماع سے نبوت میں ہم اسے کہ ابن سعد کا بیان سعد کا بیان ہے کہ اس بن مالک اور حضرت عبدالند بن انحارت کی وہ بھا ہے اگر جر صفرت عبدالند بن وفات سے ہائے ہیں اختلاف نے دو جہ ہے وراختلاف کی دحر جہال تک میں مجمعاً ہوں وہ ہی ہے جوما فظ ذہ ہی نے اپنی اربیخ کمیر کے مقدور میں بناتی ہے کر متقد مین نے ضبط تاریخ ہائے تی وہ ہی ہے جوما فظ ذہ ہی نے اپنی اربیخ کمیر کے مقدور میں بناتی ہے کر متقد مین نے ضبط تاریخ ہائے کی الکولی خاص البتہ م بنہیں کیا ۔ اس سلسلے میں امنہوں نے صوف لینے مافظ بر ہی ہم دوسرکیا ہے اس کا کولی خاص البتہ میں رہی ہے وہ اس سلسلے میں امنہوں نے صوف لینے مافظ بر ہی ہم دوسرکیا ہے اس کے بائے میں رہی ہے کہ سکر حضرت حبدالند بن الحارث کی ادریخ وفات سے ہے ہے۔ واضی ہے کہ مافظ البرندی مصفرت حبدالند بن الحارث کی ادریخ وفات سے ہے ہے۔ واضی ہے کہما فظ البریک رضا البریک معلی صدیت کے والے میں مہمیت بڑے والے میں ان کے سامنے زائر ہے نشاکہ دی جا کہ ایک میں ال سکے سامنے زائر ہے نشاکہ دی جا کہ ایک میں میں ان سکے سامنے زائر ہے نشاکہ دی جا کہ ہیں ہی والے البریک میں میں بہت بڑے ہیں ان سکے سامنے زائر ہے نشاکہ دی جا کہ ایک ہیں ہونظ البریک میں ان سکے سامنے زائر ہے نشاکہ دی جا کہ ایک ہیں ہونے البریک ہونے کی مصفرت کی ان کے سامنے زائر ہے نشاکہ دی جا کہ ایک ہونے کہ مسامنے زائر ہے نشاکہ دی جا کہ ایک ہونے کہ میں ان سکے سامنے زائر ہے نشاکہ دی جا کہ کو بیں ہونے کہ میں ان سکے سامنے زائر ہے نشاکہ دی جا کہ کو بی ہونے کی ایک ہونے کی ان سک سامنے زائر ہے نشاکہ دی جا کہ کو بی ہونے کی میں کو بی کو بی کو بی کو بی ہونے کی کو بی کی ان سک سلے خوالے کی کو بی کو بی ہونے کے دی ہونے کی اس کی کو بیات کی کو بی کو بی ہونے کی کو بی کو بی ہونے کی کو بی کو بی

له ير حديث اگرچ متعدو سندول سے آئی ہے سکن ہم نے جود واست نقل کی ہے اس کی تخر ہے حافظ ابن جالیر نے جامع بیان اسلم میں بطراق بوسٹ ابن احمد المسکی ازا بی جعفر التقبیق بی حمد بن المقلس والی دوہ امام عظم سے کی ہے۔ حافظ ابوالحسن علی بن محمد الک نی نے اس کو الوابع باس احمد بن المقلس والی دوہ ہے کامت بع خراصل ہے مگر حافظ ابوار دھ معافظ ابوار معافظ ابوار دھ معافظ ابوار معافظ ابوار

إِنَّ اَ بَا حَنِيُفَةَ صَاحِبَ الرَّايِ سَمِعَ عَالُنَةَ مَنِئَتَ عَجُى وَلَقُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ كُثَرَ حَبُنُوا لللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ كُثَرَ حَبُنُوا لللهِ فَعَالُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ كُثُرَ مَ فَا لَاللَّهِ صَلَّا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا أَحَرِ مِنَ الْحَرَادُ لللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَحَرِ مِنَ الْحَرَادُ لللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَحَرِ مِنَ الْحَرَادُ لللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَحَرِ مِنْ الْحَرَادُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَحَرِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَحْرَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضرت عبرالتربن ابى او في سعامام اظم كما تلمذ

ان کی کنیت کچری کے اسے میں ابو معاویہ اور کچر کہتے ہیں کہ ابوابر ہم ہے۔ مافظ عنقل فی نے انکھا ہے کہ حکمت میں بی کر حکمت میں کو خصوص میں بی کر حکمت میں بی کر حکمت میں اور امام مجاری کے جوالے سے ان کی تاریخ وفات موث ہوت ہوت الکم ان کی تاریخ وفات موث ہوت ہوت ہوت اگران کی تاریخ فی الواقع موث ہوت ہوت ہوت امام عظم کی عمر نوسال ہے اس عمر مایں ندو بجھنا معنبورہ اور ند فی الواقع موث ہوت واس وقت امام عظم کی عمر نوسال ہے اس عمر مایں ندو بجھنا معنبورہ اور ند سنان اور حب کہ امام عظم کے خوا ندان میں اس کا مزید ام جمام مجمی عظا کہ بچوں کو صحابہ کی خدمت میں سنان اور حب کہ امام عظم کے خوا ندان میں اس کا مزید ام جمام کی عمر من علی محمد من علی کی خدمت میں اس کے جانے سختے ، جن سختی ہو الد ما حدث این ہیں ہوجین میں حضر من علی کی خدمت میں اگر ہو سنے اور انہوں سنے ان کی اولاد کے حق میں دعا جمی فرماتی حق کی ایسی صور من میں اگر

ك تذكرة الحفائية اص ١٦٠ في السان من نرجهماكندك البارم النهايج ١٥٥٥ ، لكه الريخ بغارج الص

ا مام عظم نے حصرت عبداللہ من ابی او فی کی نوسال کی عمر میں زیارت کی اور حدیث بیس تواس میں انگار کی کی بات ہے واس عمر میں جہاں تک روابیت سننے کا معاملہ ہے وہ محدثین سے بہاں انفاقی ہے ۔

تتحمل روابت كي عمرا ورمحد ثنين

تخیل روابت کے لیے نوسال تو بڑی عمر ہے امام بخاری نے کتاب انعلم میں منٹی بھن سماع اصغیر کاعنوان قام کرکے محمود بن امر بینے کی زبانی ایک واقعہ نقل کیا ہے اس واقعہ میں خرو ان صحافی کابیان ہے کہ میری عمر بابنے سال تھی اور الخطیب نے بھی اسحکا ہے کہ محمود کی عمر حضور انور کی و فات سے وقت بابنے سال تھی ہے مافظ ابن عبد البر نے اس عمر میں روابت لینے پر محد تین کا آنفا فی نقل کیا ہے اور فظ ابن الصلاح سنے مقدور میں محمود کی اس روابت کی وجہ سے بابنے سال بر محد بین کا عمل برایا ہے۔ ابن الصلاح سنے مقدور میں محمود کی اس روابت کی وجہ سے بابنے سال بر محد بین کا عمل برایا ہے۔ واست می تحد سے بابنے سال بر محد بین کا عمل برایا ہے۔ واست می محمود کی اس روابت کی وجہ سے بابنے سال بر محد بین کا عمل برایا ہے۔ واست می مقدور کی اس روابت کی وجہ سے بابنے سال بر محد بین کا عمل برایا ہے۔

اسی پر مخد ثاین کا عمل ہے۔ نبانا بہ جا ہتا ہوں کہ امام اعظم کی عمر صفرت معبداللہ بن ابی اوفیٰ کے ونیا سے رصلت فر ماتے واربنا ہونے کے وفت نوسال بھٹی اور ہر محد نئین کی فائم کردہ اس سٹی پدسے کہبیں زبادہ ہے جوامنہوں نے سختی روا بیت کے لیے صروری قرار دی ہے جب با کہ حافظ ابن الصلاح نے قاصنی عیاص کے سوالے

سے تا پانسے۔

حافظ البرمنشر عبدالكرم في لبني رساله بين ان محدول يست المام عظم كى برروايت تعلى بهر وايت تعلى بهم المام عظم فر ما نفي بهن كد مين في مصفرت عبدالنتر بن ابى او في سے ساہم و مانے بہن كد مين في مصفرت عبدالنتر بن ابى او في سے ساہم و مرکم و بينے كر جن ب رسول الترصلي النتر عليه وسلم كارشاد سيے كه

اله الكفايد في علوم الرفظير ص ٩ مر كله مقدم داين الصلاح الله متشرح مستدامام أعظم من ٩ م٧

#### جس نے مجد بنائی خواہ وہ بجیل کے آشیائے حتنی ہوالٹراس کے بیے جنت میں گھر بنا ہتے گا۔

ان مذکورہ صحابہ سے علاوہ حضرت سہل بن سدرات عدی سافی ہواورالوالطفیل عامر بن وا تنکیر سنالی محرورالوالطفیل عامر بن وا تنکیر سنالیہ مکر میں بفید برجیات سفتے مرمحہ نبین نے ان سے بھی امام عظم کی دیدونشند بناتی ہے۔ اگر امام عظم نے ان سے بھی جھیلنے بین رانو تے اور طح کی مروواس میں انہار کی کیا بات ہے ؟

## اتصال روابت كى تنرط

اتصال روایت کی حذبک امام بخاری تو اگریچه ایک بار مان فات کوخروری بناتے بین کین ام مسلم کے خیال میں اتصال کے لیے مان فات حزوری منہیں وہ توصرف ہم عصر ہونا ہی کا فی سمجنے ہیں ۔ ہم عصری نابت ہوجانے کے بعد روایت کو بلفظ عن پیش کرنا دُرست ہے بلکہ امام مسلم تومنا حرک کے سابھ مان فات کی مشرط کومن گھڑت اورمن مانی بات فرار فینے ہیں رچنا نبی فرماتے ہیں :

اف یا شنو کو اطرا اللّه فالم فی ان مین کھڑت کے گئے دُیں بینے اس سے پہلے اس کا کو کئی مان کی مشرط ایک من کھڑت بات ہے اس سے پہلے اس کا کو کئی منہیں ہے ۔

علافات کی شرط ایک من گھڑت بات ہے اس سے پہلے اس کا کو کئی منہیں ہے ۔

الغرض بن اس دانسان كوريبين ختم كريا ميون اور بنا ما يرجا بهنا بهون كدام عظم في علم حديث كه طالب علم كي جينيت سے سب بينے لينے شهر كوفد كرا ساتدہ سے علم حد مين حاصل بر اُ بينے جيلے مرائيے كچوكوفر ميں علم حد بيت كا حال سن ليجتے .

كوفه ملي كم حديث

فتوح البلان بين الم المدين يمني بفداوي في سجواله الفع بن جيهر بن طعم مصرت عمر كاكو فرسك السيد من بير التراسكات بالكُوفَ في وُسجُولُهُ النَّاس اكوف من بيِّر الله الله الم . خلام رسے کر حضرت فاروق عظم بہاں جس دجا بہت کا تذکرہ فرمات میں وہ وہنی اور سلمی وجابهت كيس سيعسوا كجيد تنهب اس كي البدار وحفرت فارو في اعظم كم اس خطرت موقى مي جو انہوں نے کوفروالول کے نام ایکھا سے اور سے حافظ ذہبی نے ند کرہ الحفاظ میں نقل کیاہے: بب في مناسع باس عمارين إسر كوسي امرا ورعبوالترين مسوو كوسجيته يت معلما ورور روار كيات - بدو ونول عضورا ورسال لترهنيم وستم كي صحابه بل منتخب اور مركز مره مستيال بين صرف صحابي أبيان بلكة تمركام بدريس سے بين لم ان كى اقتدار كرو وسكيوعبراللرك مناكم میں میں سنے تم کو لینے اُو بر ترجیح دی سے کے اس خالص علمي وجام مت كي وجرست حضرمت فاروق اعظم سندا مام ربا في حصرت عيد المتربن سعوم كوابك ماركط اوسجة كرفرما ياتضابه كنيفت مُبلي عِلما علم سے بوا بوابرتن سے ليے ا دراسی علمی وحا مبت ا درهبالت قدر کا انتریحا که حضرت عبدالترین مسود کی و فات محالید جب حضرت علی کوفرنشر اب است او آب سف مهال کی فضا کوعلم سے معمور ما ما بینالنجمشهور امام الربيحة عتبيق بن دا وُر فرمات من بس كه ا متصرت عبدالنزين مسعودكي وفات ك بعد جب مفرت على كوفات لي لاست تو مصرت عبد الندك الله فره الوكول كو فقد براهاني بين فول كف جناب اميرسف كوفه كى جامع مين أكروبيكا كرجا رصد سم قرب دواتين ركهی برقی تقیس اور طبیر تنخف میں ہمہ تن مصروف تھے بیر دیکھ كرحفرت على أف فرما ياكه و

اس تحریک بین نسکنے والوں بین جار بزار قاربوں کی تعداد تھی ہے اورحا فظ جلال الدین السیوطی نے تدریب الرادی بین امام ابن سیرین سے جواکا برتا بعین سے بین حدیث کے طالب علمول کے بالے بین بر بیان نقل کیا ہے کہ فَدِمْتُ الْکُوْنَ مَدَّ الْکُونَ مَدَّ بِهَا اَرُابَاتَ اللّهَ نِهِ بَطُلُدُ وَنَ الْحَدِمْتُ الْکُونِ مَا اَرُابَاتُ اللّهَ فِي بَطُلُدُ وَنَ الْحَدِمُ فَا اَرُابَاتَ اللّهِ فِي بَطُلُدُ وَنَ الْحَدِمُ فَا اَرُابَاتُ اللّهِ فِي بَطُلُدُ وَنَ الْحَدِمُ فَا اَرُابَاتُ اللّهِ فِي بَطُلُدُ وَنَ الْحَدِمُ فَا اَرُابَاتُ اللّهِ فِي بَطُلُدُ وَنَ الْحَدِمُ فَا اللّهِ فِي اللّهِ فِي بَطُلُدُ وَنَ الْحَدِمُ فَا اللّهِ فِي اِللّهِ فِي بَطُلُدُ وَنَ الْحَدِمُ فَا اللّهِ فِي بَاللّهُ فَا اللّهِ فِي بَطُلُدُ وَنَ الْحَدِمُ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فِي بَطُلُدُ وَنَ الْحَدِمُ فَا اللّهُ فَا اللّهِ فَا اللّهُ فِي بَطُلُدُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَا اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَا اللّهُ فَالِكُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فِي اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فِي اللّهُ فَالْكُمُ اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَالْكُولُولُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّ

بین کوفرایا توویاں جار مبرار صدیث سے طالب علم سفے۔ طبقات ابن سعد کی ایک بوری جائد میں کوفد سے علمار کا تذکرہ ہے۔ ان میں صحابہ، تا بعب ن اشاع تا بعبین سے علمار کا ایک طویل تذکرہ ہے ہم نے سم سے سم سری طور پر طبقات میں کوف کے علمار کو شمار کیا۔ ان کی تعدا داکیک نہار سے لگ بھٹک نہلی جبکہ اسی کتاب میں دوسرے شہروں سے عملی ر کا شمار اس سے عشر عشر بھی منہاں ہے۔

منہور محدث حاکم نے معرفہ علی الحدیث ہیں اسلامی شہروں سے امور محدثین کا تذکرہ کیا ہے گراپ یوسٹ کر خیال ہوں ہے کہ نمام شہروں ہیں یہ شرف صرف کو فہ ہی کرماصل ہے کراس کے اتمہ حد میں ایک محدمیث کا تذکرہ کتا ہے اور سے ساڑھ سات صفی ت پر بھیلا ہوا ہے جبکہ دو مرسے سنہروں ہیں سے کسی بھی شہر کے محدث بیا کا تذکرہ اسی کتا ب ہیں ایک صفی سے زائد نہیں ہے ۔ مشہروں ہیں سے کسی بھی شہر کے محدث بیا کہ مرت الفاصل ، ہیں کو فر میں علم حدیث کے موصوع برمشہور محدرات ہم حدیث کے موصوع برمشہور محدرات معنان بن سلم سے بند منصل نقل کیا ہے:۔

عفان بن سلم کہتے ہیں کہ مجیدلُوگوں کا نبال ہے کہ ہم فلال کتا بین نقل کر سیکھے ہیں۔ اس پر فر مانے سکھے کہ ہماری ساتے ہیں اس قسم سے توگ کا میاب نہیں ہواکر ستے۔ ہمارا دستور نوید نفاکہ جب ایک اُت وسکے

كمن قب موفق ج ٢ ص ١١- ٢٥ احكام القرآن ج اص ١٠ تله مدرب الراوى ص ٢٠٥

پاس جائے تواس سے وہ روائیل سنتے جوکسی اور سے نرشنی ہوتیں اور میں ہوتیں اور سے نرشنی ہوتیں اور سے سے وہ سنتے جو پہلے سے نرشنی ہوتیں ۔ جیا بٹج جب ہم کوفہ اسے توجیلے سے نرشنی ہوتیں ۔ جیا بٹج جب ہم کوفہ اسے توجیلے سے اگر ہم چاہٹے کدا کید حدیثیں انکھ اسکتے سنتے گر ہم نے صرف بیچاس مزار حدیثیں انکھی ہیں ۔ ہم نے کہ سکتے سنتے گر ہم نے صرف بیچاس مزار حدیثیں انکھی ہیں ۔ ہم نے کوفہ میں ایسا خوبہ تا اسکا فعید تد اسکر بی میں افظ الوہ بحرین ابی واؤد کی زبانی میں میں اور علق میں کوفہ کا ایک میں اور علق میں کوفہ کی دبانی میں میں اور علق میں کوفہ کی دبانی میں میں اور علق میں کہ اور کوفہ کی دبانی میں میں کوفہ کے کہ اور علق میں کہ کا میں میں کوفہ کی دبانی میں کوفہ کوفہ کی کوفہ کی دبان میں کھا ہے کہ د

بیں جب کو فرمیں آبا تومیرسے پاس ایک ہی درسم تھا میں سنے اس درہم سے تیس متر ہا قلآ خرید لیا۔ ایک مترکھا تا اور انشیجسے ایک ہزار حدیثیں منگھتا۔ اس طرح ایک ماہ میں میں نے تیس مزار حدیثیں جن میں قطوع اور مرسل بھی ٹ مل تھیں تھے لیں <sup>کی</sup>ے زراغور فرمائیے اس شہر میں حدیث کی بہنا ت کا کیا حال ہوگا عفاق بن مسلم حبیبا امام 'عالم 'حافظ

چاره ه بین پچاس بزاره در شبی انگولے کیا حدیث کی اس بستی کو کوئی فربین اوئی فلیل کوریث بستی کوپرکما ہے؟

میں وجہ ہے کواہ ما گلابن خلیل سجب ان کے صاحبر اور سے عبداللہ نے وریافت کیا کہ آپ کی ساتے

میں طالب علم کوکیا کرنا جا ہیں ہے آبا ایک ہی استاد کی خدمت بیس برا برحاضر رہ کر ، سے حدیث بر کھتا

میں طالب علم کوکیا کرنا جا ہیں ہی اور وہ برج ہاہے اور وہاں جا کو تکی رسے استفادہ کرے نوا ہے نے ہواب

میں فرایا کہ لیسے سفر کرنا جا ہیں اور وہ مرسے منفامات کے عکمارسے حدیث بی تھنی جا بہتیں اوران عکی جی سے میں فرایا کہ لیسے سفر کرنا جا ہیں اور ان عکم ایسے میں نے الفاظریہ ہیں :

مین خوال کہ لیسے سفر کرنا جا ہیں ہی کا ذکر کہا بہتائی والبَصَ بیک الفاظریہ ہیں :

مین خوال کو کیکٹ کے مین انگر فریتائی والبَصَ بیک الفاظریہ ہیں :

میر خوال و کیکٹ کے مین انگر فریتائی والبَصَ بیک الفاظریہ ہیں :

میر خوال کو کیکٹ کے مین انگر نے فریتائی والبَصَ بیک والم کی المی کی الفاظریہ ہیں اور ان کا کوئی تھی ہیں اور ان کا کوئی کے الفاظریہ ہیں :

سفر کرسے اور کوفیوں ، بصر لویں اور مدینہ او مِک والوں احادیث سکھے۔ انام بنجاری نے طلاب حدیث ہیں سنجا راسے کے کرمصر کک تمام اسلامی نشہروں کا سفر کیا تھا۔ دو وفعہ جزیرہ گئے جارہا ربصرہ جانا ہوا چھ سال کک حجاز ہیں تقیم ہے تھے مگر اس کے باوجود مکہ دیندا دکواننی اہمیت تھی کہ فرمانے ہیں ،

میں شمار منہیں کرسکٹا کر محدثین کی ممرکانی میں کوفدا وربغداد کتنی بار مجھے ماسے کو اتفاق میوائے

جندب بن عبدالنَّهُ ١١٠ بعضرت مرواس بن مالکُ ، ١١٠ يحضرت هارنَّه بن ومريَّ ، ١٩١ يحضرت ميدب بن حمَّلُ ، ١٤٠ يحضرت معن بن يزيَّهُ ، ١١ يحضرت نعباب بن الارت مِنْ مها يحضرت مغن بن يزيَّهُ ، ١١ يحضرت نعباب بن الارت مُنْ مها يحضرت مغن بن يزيَّهُ ، ١١ يحضرت نعباب بن الارت مُنْ مها يحضرت مغن بن بنريَّهُ ، ١٢ يحضرت معن بن بنيَّرُ ، ١٢ يحضرت سمره بن خبا وهُ ، ٢٢ يحضرت نصيح بن الحارث من مها يحضرت سمره بن خبا وهُ ، ٢٢ يحضرت نصيح بن الحارث من مها يحضرت معبدالله بن الجميد من الحارث من مها يحضرت عبدالله بن يزيدً ، ٢٠ يحضرت عبدالله بن المريَّة ، ٢٠ يحضرت عبدالله بن الحارث من المريَّة ، ٢٠ يحضرت عبدالله بن يزيدً ، ٢٠ يحضرت عبدالله بن المريَّة .

بران کو فی صحابہ کے اسمائے گرامی ہیں جن کے حوالے سے امام سبخاری نے بیچے ہیں ارشا دات نبوت روان کو فی صحابہ کے اسمائے گرامی ہیں جن کے حوالے سے امام سبخاری نے بیچے ہیں ارشا دات نبوت

الي بن اسى برنمام صحاح سنزكو قياس كريسجة .

ذرا ایک فرم اور ایک برصائیے اور سبخاری شریف ہی کامطالعہ کیمنے اور د بیجھے کراس کے راویو

میں سے زیادہ نعداد حس شہر کے راویوں کی ہے وہ کوفر ہی ہے۔ راقم الحروف نے اس اراد سے

ہی ری شریف کے راویوں کا حیائزہ لیا نوصرف شہر کوفیہ کے راویوں کی نعداد میں سبخاری میں نمین سو

زائد ملی ہے۔ اگر کا ب کی صنی مت کے زائد ہونے کا اندیشہ نریونا توجم ان کے ام بر نیاظری کو ایک کا میں محتی میں جن میں صرف ان توگول کا

منکارہ میں نہیں نے دفت میں حفاظ حدیث نے ان میں سب سے زیادہ مشہور کیا ب ندکرہ الحفاظ ہے

برحافظ میں الدین الذہبی مت کے کی نصنیف ہے۔ حافظ موصوف نے اس کی بین کسی الشخص کی تذکرہ منہیں محق ہے جس کا شمار حفاظ حدیث میں مربور جنانچ علام دان فینیم ہے بین کسی الشخص کی تذکرہ منہیں محق ہے جس کا شمار حفاظ حدیث میں مربور جنانچ علام دان فینیم ہے بین کسی الشخص کی تندیم میں میں اس کے بین میں مربور بینانچ علی مواز اسے اس کے بین

نے ان کا نگرہ منہیں کیا گئے۔ اورخارج بن زیراگرجے فقہا سِبعہ بیں سے بیں گران کے باسے بیں مناف نصریح کردی ہےکہ چونکہ وہ فلیل الحدیث تھے اس لیے بیں نے ان کو حفاظ حدیث بین نماز

ہیں ہا۔ ابسے ہی اس کتاب میں ان لوگوں کا بھی کوئی ذکر منہیں ہے ہوجا فظ مدیت نویل مگر محدثین کے مہاں یا تہ اعتبار سے سافط بہر چنا نچدا مام ذہبی نے واقدی اور مشام کابی کو اسی بلے خفاظ صدیت

ين شمار مهين كيا ـ

اس کناب میں سے صرف المصلیم کے ان محد آئین کا نذکرہ پڑھ بیجتے جن کوا مام ذہبی نے کو فی کہا ہے ہم مہال صرف ان محد تین کا ذکر کریں سکے جن سے بلیے ا مام ذہبی نے کا ب بین معلی عنوان فائم کیا ، -المعلقمة بن فيس الامام ستنهم، لا مسروق البجدا في ستلهم ، ١٠ - الاسود بن يزيدالنخعي ستك يم ، مه يعبيده بن عمر دانسلما في مصفح « ۵ ـ سوبدبن غفله المحر في سائده ، ۹ - زربن جبيش الومريم الاسدي مين ٤- ربيع بن حقيم الدِيز ميرالتوري ستهيم ، ﴿ رَحب الرحمٰن بن الح لبالي ستعص ، ٩- ابوعبدالرحمٰ اللمي سيم ١٠- الوامية متشركيج بنُ الحارث مشكره ١٠- الومنغلام شركيح المنهجي سنت ه ١٢- الودائل شبينق بن المركث يقر مهوا : قبيس بن الجي حازم سي في ما يعمرو بن ميمون الوعبد النيره عيم ١٥٠ - زيد بن ومهب الرسليمان لهن م ١٩ معرور بن سويدالوام برالاسدي مستليم ، ١٥- الوعمر وسعد بن اباس الشيبيا في ١٩٠٠ م - ربعي بن حراش سانات ۱۹۰ ابرامبم بن بزیدالتبمی سامیم ۲۰۰ ایرائبم بن بزیدالوعمران ۱۹۰ سعبدبن جیره و ۵۰ ٢٢- عامرين متراجبيل الهمداني سنسائه ١٣٠٠ عمروين عيدالتدايواسي في معطليه ١٣٠٠ عبريب بن إني ابت بن مخيم والبرع وه سالية ، ٢٠ يعبد الملك بن عمبراليم ٢٩ منصور بن المعتمر ساليم ٢٠٠٠ مغيره بن معتم المالية ، اله يصيبن بن عبدالرجن المهاية ، ٢ سوسيبمان بن فيرور سهايي ، سه ١٠ - ايمييل بن ا في خالد الصبيرة ، ٢٨ سبيمان بن مهران الأمش سيباره ، ٥٥ -عبدالملك بن سبيمان ١٩٥٥ مران الأمش ١٠٠٠ ما ينعان بن تا بت سنهاييم ، دس محد بن عبدالرتمان بن ابي ليالي شهاييم ، ١٨٠ - حجاج بن ارط خر المهماييم ، ١٩٠ -مسعرين كدام الهمداني هيوري عبدالرحن بن عبدالترالمسعودي منطاع ١١٠ يسفيان بن سبدالترا مسلطية ، ٢٧ - الدائيل بن يونس البيعي سلط الهراه ٢٧٠ - زاكره بن قدام رسالة العربه بهم - الحن بن صالح سين الربيع الومحد سنيبان بن عبدارهن مهاواه ، ۴۶ - فيبس بن الربيع الومحد سينان م ١٥٠ ورق م بن عمر منظيظ ، مهم ومشر كب بن عبدالله القاصى سنطاح ، ٢٩ - زبيرين معاويه ، برخيتم رستايط ، ٥٠ -الغاسم بن معن هڪيڙ ۽ ١٥-الوالاحوص سلام بن ليم سڪيھ ۽ ٥٦- بشير بن الغاسم ڪيھ ، ٣٥-سغيان بن عبين الومحدسية الهوائية ، ه و الوبحد بن عباش سوايد ، ٥٥ سيخي بن ركر بابن ابي زائده مريخ المرابع و ١٠ ه و عبدالسلام بن حرب سين الهي ٥ و مجر برين عبدالحبير من المرابع ٥ ويسليمان بن عمان الاحمرسية الهم ، ٩٥ - إمراميم بن محمدالغزاري هثاري ، ٠٠ عبيلي بن يونس السبيدي هثاره. ١٣ - عبدالنتربن دوربس سلم الهر ، ١٧٠ - ميجيلي بن بمان الوركم يا مصله ، ١٣ - حميد بن عبدالرحن البرون مع

مه ۹ يعلى بن سهرالوالحن سلات ايع ، ۹۵ يعيدالرحيم بن سيمان <sup>۱۹۵</sup> تا ۳۶ يبيقوب بن ابراميم الانصاري سنايط ٩٠٠ الرمعاوية محدين حازم مصلة ، ٨٠٠ مروان بن معاوير سافيرير ، ٩٩ يحفص بن غياث المنخعي سافيرير ٠١- وكبح بن الجراح سن المياح الم عبيده بن تميدسن عبدسن لا مرعبيلة الانتجعي سن مداع وعبده بن سيمان مثينايه ، مه ، عبدالرجمان بن محمد سهوايه ، هد محد بن فضيل <u>۱۹۹ ه</u> ، ۱۹۶- هما و بن اسامر سبيم ه ١١ - محدين بشرست تاه ١٠ مره بيملي بن سبيدالفرشي سهوايه ، ٥٥ - يونس بن بجر سهوايه ١٠ م عبدالمذبن نمبر <mark>99</mark>اچ ، ۱۸ رنشجاع الولیدالو برر سه تاریخ ، ۲۸ میمیرین عبیدالا بادی سه تاییچ ، سوی رعبدالندین وا و و سه به ۱۳ مه ۱۰ الحسين بن على الوعلى سلام م ۱۵ مر زيربن الحهاب سنتيم ۲۵ مر عبيالظم بن موسلى سوام ي ٤٨- اسماق بن سبيمان سنظيم - ٨٨- محدين عبدالله سنويع ٥٠ - سيجلي بن ادم سنتاييم ١٠٠- واؤ و بن سيحي سن المحيد و و عبد الندبن بنريد سال هر و و و الرقعيم الفعنل بن وكين مسكة ١٣٠ و تعبيصه بن عفنيه الوعامر مصالح ين ۴ و موسلي بن دا وُرسين ، ٩٥ و خلف بن سنجيم مستاري ٩٠ و سيجلي بن ابي بير ساليه، ١٥- عبيد المترسيم مه و زكر يا بن عدى ساليه ، ١٩ - احمد بن عبد الترسيم المريده، ١٠٠- والك بن المليل سين الميل من ١٠٠- خالد بن مخدر سواليه ، ١٠٧- سيلي بن عبدالحمبد سينه ١٠٣م ١٠٠٠ عبدلند بن محد الوبكر سلسايمه، م ١٠ محد بن عبرالترين نمير سلسليم ٥٠٠ -عثمان بن ابي شبب كست يهم ١٠٠٠-على بن محد بن اسحاق سنستانية ، ١٠١- احمد بن حميدا لوالحن سنتاتية ، ١٠٠- الحن بن الربيع المانية ، ١٠٩-محدين العلارسي عن ١١٠ - مهادين السري سي ٢٩١٠ م

ان مفاظ سے علاوہ دوسرے بھی کو فرسکے لا تعداد محدثین ہیں لیکن ہم نے صرف ند کر ہ الحفاظ سے ان مفاظ سے ان مفاظ سے سے ان مفاظ صد میٹ کا ذکر کیا ہے۔ ہو ساتھ کی ہوئے ہیں ۔

بتا ناصرت برجا بهنا بهول کوش بستی بین ست میلے انام عظم نے طلب مدبیت کے میدان بین فام رکھ وہ سبنی صدیث کی فخرے سے مالا مال بھی اور اس دقت اس میں کونیا شے علم صدیث کے وہ آفی ہو ان بن ہوں سے کونیا کو محوصرت کر سب سے اور جوا مام اعظم کے ممم وہ آفی ہ و ما مبنا ب بھے جواپنی کا با نبوں سے کونیا کو محوصرت کر سب سے اور جوا مام اعظم کے ممم حدیث میں استذہ میں۔ میہاں سب کا استقصار نواز بس وشوار ہے مگر کھے از گلزار جبند کر الی قالم مستبال بیش کرنا مہول م

علامته التالبين امام سعيى سعالمذ

خطيب بغدادى في الممام على بن المديني سي نفل كباب كرحصنو إنورسلى التدعيب وسلم محصى المعالم

یّن پرخم ہے رعبدالنّد بن سور فراعبدالنّد بن سور اللّه بن اور زید بن آبت کے مصرت عبدالنّد بن مسور قرائے ہے۔
سائے علوم چھر مصرات کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ علقہ اسود ، عبیده الحارث ، مسرو ق ، عمرو،
اوران اکا برکی علمی میراث صرف دو کو ملی ہے۔ ابراہیم شخصی اورا مام شعبی ۔ ( تیقیح فہوم الی الانترال ۳۳ سفیان بن عیدند فرمائے مبرکہ "

محفنودانورهمای النّه علیه وسلم مصحصحابه کے بعد لُوگوں بین محدّث کی حیقیت سے صحف و و بین الم شعبی اورسفیان تورسی لیه عرف و و بین الم شعبی اورسفیان تورسی لیه عافظ و مبی نے مؤد دامام سفی کی زبا فی بیر انکشا ن فرمایا سنے کہ:

حافظ و مبی نے مؤد دامام سفی کی زبا فی بیر انکشا ن فرمایا سنے کہ:

اکوئر کوئٹ خیسہ کی اسٹ نے میس المضعی است نے بیات المضعی است نے بیلے ا

میں نے یا رخ سوصحابہ سے ملاقات کی ہے۔

ان کی علمیت کا ندازه کر اس تو عبدالملک بن عمیر کا وه بیان پر بھیے جو ما فط ذہبی نے " "مذکرة الحفاظ میں نقل کیا ہے:۔

ابک بارا مام شعبی جناب رسول الترصلی النه علیه وسلم کے غزوات بیان فرط اسے سفے حضرت عبدالتد بن عمر بابس سے گزیے سن کر فرط با کہ بیں شہور ان غروان فرط خودات زیادہ مفوظ خودان غروات ربادہ مفوظ بیس اور مجھ سے کی خودات زیادہ مفوظ بیس اور مجھ سے زیادہ عالم میں ۔ تھے

الم شعبی کا دور صدیت کی زبانی با دواشت کا زما مذہب اس عبد بین حدیثوں کوشن کرزبانی
بادکرنے کا ایسا ہی رواج نقا جیسا کہ اس گئے گزشے اُج سے زمانے بیر مسلمانوں میں فران کوباد
کرنے کا ممرل ہے اس دور سے درگوں کا فیشن ہی بیرتھا کہ سب کچھ زبانی باد ہوگ بت کو اچھی
نفارے نا مستحق ساتھ امام شعبی بھی گا بت حدیث کے نائل نہ سنتے خود فرماتے ہیں ؛
ما گذشت سستوا دائی بائے نائر الی کینو بی ھائے ا یہ ہے
بیرسنے کہی بھی رونشنائی اور کر فاقد سے کام منہیں لیا ۔

توتتِ حافظہ اس قدر خضنب کی تھی کہ جو کچھ سنتے فورا باد سرح آ ، خود ہی فرماتے ہیں کہ روایات شعری مجھے کم یا د ہیں مگر کم یا د سرے کے با وجو د حال بیاسے -

المتعقع فهوم الل المرول المراع - المدالك المرام الحفاظري اص ١٠١ م ١٠ -

إِنْ شِنْتُ لَا نَتُوْتُكُ تُلَكُ مُ شَهِمًا وَلَا أَعِيدُ عِنْ اگر میں جا میوں نوامک ماہ نک اشتعار پڑھنا رمیوں اور تکرار نہو۔ ابن شبرمه كى زبانى منقول سے كدامام شقبى فرمات كے سكتے : الع نتاك بين تمست دوباره حديث بيان كرري سول حالانكديس لبھی کسی سے مدیث ش کر نکوار کی درخواست منہیں گی -كَا أَهُبَبُتُ أَنُّ يَعِنِ وَهُ عَلَى مَعِيدَ الْمُعَلِي الْمِينِ مِنْهِ اللَّهِ لِلهِ لِلهِ علم حدميث بن اس قدر أوسنيا مقام أكت سف كهاصم التول فرمات بين كد: میں نے بصرہ ، کو فہ اور ججاز والول کی حدیث کا امام شعبی سے زباوہ عالم كونى منهاس وسكهاي يه خطیب نے ایک ہے کر مدیث کے مشہور امام زمری کا کہنا ہے: عَلَمَا رَجَار مِين مرسِن مِين سعبرين المسبب ، كوفرين نتعبى الصرومين سن بصرى اورشام ميں محول ليك ا مام اغظم نے شعبی کے سامنے زالو تے اوب نہ کیا ہے جیسا کر ہیجھے بڑھ آتے ہو کہ امام اطلب م سناید میں معجر بیس سال امام شعبی سے حلقہ تلمذ میں داخل ہوتے ہیں ۔ حافظ و مہی نے تارکرسے میں امام شبی کے تلا ندہ میں امام عظمیم کا خاص طور بیر ذکر کیا ہے اورصرف نام ہی منہیں لیا بلکہ به نبا باست که : هُ وَ آكُبُرُ شَيْحُ لِا فِي حَبِيْفَتَ هِ ا در نوا ور دور جدید کے مہت بڑے محقق اواکٹر فلیب حتی نے بھی اپنی شہرہ آفاق کتاب تاریخ العرب میں اس کا فزار کیا ہے ک كَانَ مِنُ ٱ بُونِهِ لَذِينَ لَنَهِ بَالْهُ عِنَ اللَّهِ مَا مُ ٱلْهُو حَبِيْكُذُ الْمُشْهُ لُوْرٍ لِلْمُ ا مام شعبی کے بندیا بیزنان فارہ میں سے مشہور ا مام الوحنیف میں .

له ، كه ، كه ، نذكر والحفاظ ج اص وه تا ٥٥ - كه تاريخ بغداو ج ١٣ م ٢٢٢٧ هـ ٢٢٢ هـ تاريخ بغداو ج ١٣ م ٢٢٢٧ هـ ٢٢٣

191 عبدالندبن داؤد الخريبي كين بين كدبين في المام الظم الله حديا فت كيا كركبرات بعين بين سس أب في كس سے استفاده كيا ہے ؟ فرمايا تفاسم بن محمد؛ طا وُس ، عکرمه ، عبدالنترین دیبار ، حسن بصری ، عمرو بن دييار، الوالزبير بعطام بن ابي رباح ، قنا ده ، ابراجيم، تشعى اوم ا مام نا قع اور ال جبسول سے ملام ول لید مسندامام میں نو دان مے حوالہ سے احاد بیٹ اُتی ہیں۔ بینا نبیر نوارزمی نے جامع المسانیار کے تام سے جو مجموعہ ترتیب دیا ہے اس میں سجوالہ امام شعبی ایک سے زیادہ صدیثیں موہود ہیں اور علام حصفكى في اس مستدماي امام شعبى كوالهست روابات درج كى باس حس كى شرح ملاعلى فارى نے الكھى ہے: اَ بُوْحَنِينُفَةَ عَنِ السَّعْبِي عَنِ المُعْيِرَةِ بِن شُعُبَةَ صَالَ مِرَأَ بَيْتُ مَ مَسْوُلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْدِ وَ سَلَّ مَ يَيْسَعُ عَلَى تعصورا أوصلى الترعليدوسلم موزول برمسى فرمات فسنق -اس روابیت کی تخریج بحواله ا مام عظم الی فظالیار فی سے علاوہ حا فظالو محد مبخاری ما فطالمہ بن محد الما فظاهمين بن محد الما وظ الورجر بن عبداله في اور خود الم محد ف كما ب الأثار بس كي ہے ویسے توجیا کہ جا فظ بزاز فرماتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرات کی تعدا د سا کھ ہے مگراسی روایت کر جرامام سبخاری نے روایت کیا ہے اس کے الفاظ یہ میں : إِنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَا تُبُدَكُ ٱلْمَغِيْرَةُ بِأَوَاوَةٍ فِيبُهَا مَاءٌ فَصَبَ عَكِيُهِ حِينُ فَرَغٌ مِنُ حَاجَتِهِ فَتَوَّمَنَا ۗ

وَ مَسَحَ عَلَى الْحُفَنَيْنِ لِلهِ اب مزورت سے گئے مغیرہ یا نی کابرین بیجھے سے لے کر استے یا نی آب نے صرورت سے فراعنت کے بعد استعال کیا۔ وصوفر مایا اور خفین پرمسح فرما یا ۔ اسی روابیت کو امام سلم نے بھی اپنے مخصوص انداز میں گئی طریقوں سے بیان کیا ہے ان میں سے
ان میں سے
ابک طریق بیر حضرت امام شعبی نے بھی حدیث سجوالرع وہ بن مغیرہ اپنے شاگروعمر بن زامکرہ سسے
مدان کی سرطرح سے م

عَنَّ آبِيهِ آنَ الْمُنْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ فَنَ وَضَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ فَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ فَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ فَنَ الْمُنْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ فَنَ الْمُنْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ الْمُنْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّ

وضح بہے کہ حافظ ذہبی نے امام شبی کو حفاظ حدیث کے طبقہ نالنہ میں شمار کیا ہے اس طبقے

میں کم وبیش تیس حفاظ حدیث بین امام ذہبی کی تصریح کے مطابق امام بعظم حضرت شبی کے

مناکر و بین اور بر بھی ذیببی نے ہی اسحائے کہ وکیج بن الجراح ، امام یزید بن بارون امام البعلیون 
عاصم النبل ، امام عبدالرزان ، امام عبداللہ بن موسلی ، امام البولیم فضل بن وکین اور امام البعلیون 
المقربی جیسے المدحد بیت نے امام البوطنیف کے سامنے زانو کے اوب تھی ایت سنجو علم حدیث 
کے تمام برگ وباران بی اکابر سے نبطے ہوئے بین - امام عبدالرزان ، امام عبداللہ بن موسلی ،

امام ابر نسیم اور امام البوعبرالرجمن المقری کے تاب و بین آپ کوام احمداور امام بخاری ملیں گے

پنا بنہ حافظ ذہبی نے جہاں امام مقری کے ترجم میں یہ تبایا ہے کہ

سیح وین ا بنتِ عدون و قرآ بی تحقیق تو یہ ایت کوام احمداور امام بخاری ملیں گے

سیح وین ا بنتِ عدون و قرآ بی تحقیق تو یہ ایت کے کہ

و باریمی تکھاہے کہ سردی عندہ البخاری واحد امام مقری بنی ری اور احدیکے اساو بیں اور دُنیاجا نتی ہے کہ جیسے مسلم اور البوداؤ وامام احمد کے شاگر و بیں ایسے ہی ترمذی اور ابن خزمیر حضرت دمام بنی ری کے شاگر دبیں ۔ اس کامطلب اس کے سوا اور کیاہے کہ امام شعبی کی ذات گرمی بواسطہ امام اعظم علم حدمیث میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔

امام جمادين ليمان سے لمذ

والدكانام سلم اوركنيت الوسيمان ب رحا فط ابن جرعتقلاني فرمات ببر كرهما وحدبث يبرصرت

الصحيح سلم ج اص ٢٢٦ مل تدرة الحفاظ ج اص ٢٣٢

انس بن مالک نے ، زبد بن و مرب ، سجید بن المسیت ، سعید بن جیز ، عکر مرمولی ابن عباس ، ابو وائل ، ابرامبیم سخنی ، عبد النّد بن بر بده اور عبدالرجن بن سعد کے شاگر دبیں اور شہور محد شام الاحول امام شعبہ المام سفیان توری ، امام محاوین سلم ، امام مسعر بن کدام ، امام ابوطنبفد اور سیمی ن بن مهران کے استاد بیس - امام سلم ، ابوداور ، ترمذی اور ابن ما جہنے اپنی ک بول جی ان سے حدیث بر روایت کی بیس - ما فطر مسلم ، ابوداور ، ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی ک بول جی ان سے حدیث بر روایت کی بیس - ما فطر مسلم ، ابوداور ، ترمذی و و نول اس برمشفق بیس کہ می د ابرا میم شخصی کے خماص تلا مذہ میں بست سفتے ،

ابوالت خے فاریخ اصفہان میں مکاسے کرایک روزان کواُن کے اُستا وابراہیم مختی نے ایک درہم کا گوشت لانے سکے بلیے رواز کیا، زبیل ان سے یا تھ میں بخی ادھراُن کے والد کہیں ہے گھوڈسے پرسوار آئیسے بھے ،صورت حال و بیج کرجما وکوڈواٹ اور زبیل نے کرھینک دی حب ابراہیم مختی کی وفات ہوگئ توحدیث سکے طالب علم ان کے گھرائے وستک دی ان کے والد چراغ ہے کر با ہر آئے ، طلب نے وبیجھ کر کہا کہ جمیس آپ کی منہیں آپ کے صاحبرانے کی ضروت ہے۔ بریشر مندہ موکر اند تشریف سے آئے اور جی وسے کہا کہ جا کہ اور جا و با مرحاؤ ۔ اب مجھے برج با ہے کہ بریمان میں مالب ایک کریامقام تمہیں ابراہیم کی زبیل کے صدیقے ہیں ملاب ا

علامه خوارزمی نے امام بخاری کے توالہ سے استار مناسل نقل کیا ہے کہ ابراہیم سخفی فرملتے ہیں کہ: کفت کُر سَداً کِفَقِی ہے نظر کہ کہ خیا دیا مِنتُل کا سَا اُ اِنَی جَبِیْعُ النَّاسِ لِیہ حافظ عیدالدُّین وسب دینوری کہتے ہیں کہ:

ایک بارحا فظ الوزرعه کی خدمت بین حاصر ہوا دیجی کرایک خواس نی
ان کے سامنے موضوع حدیثیں بیان کررہ ہے اور بیان روزیات کو
علط بیا سے ہیں ۔ وہ شخص ان کی باتول پر سبنس رہا ہے کہ واہ کیا نوب با بحور وابیت نم کر یاد نہیں اس کو غلط بنا سے مہو۔ اس پر بین نے استحق بحور وابیت نم کر یاد نہیں اس کو غلط بنا سے مہو۔ اس پر بین نے استحق سے پر چیا ما است دالیو حضید فلہ بنا تھا م ابو صنب فی کی رسطم میں دکیا روایا ت بین ج بی رائی ہے ہوگیا ۔ بھر بین سے حافظ الوزرعم میں دیا وابیا تن بین ج بی رائی ہے دریا فت کیا ما احتفظ الابی حدید فلہ ج آپ کو تماد کی سندسے حدوریا فت کیا ما احتفظ الابی حدید فلہ ج آپ کو تماد کی سندسے

ا مام الجرحنيف كى كمتنى حديثين ياد بين ؟ اس بيرها فطالوزرعه سفي حديثول كاسلسله منتروع كرديا يق

یادیے کہ امام صن بن زباد کا بیان ہے کہ امام عظم چار ہزار صدبتیں روایت کرنے بھے بجن میں دونبزار حماد کی تفدیں بیٹا سنچہ امام حافظ زکر یا نیشا بورسی بسند منتصل امام موصوف سے مافعل ہیں ؟ امام ابر منبیفہ کی کل روایات چار مبزایفیں ان میں دونبزار جماد کی اور دو سزار

ال المروك سے جن كى علم حارب فى بس المرت مسلم سے اور جن كى تعام ت برفن حارب بس المحماد ، كا تذكره كيا ہے جن كى علم حارب فى بس الم سنت ملم ہے اور جن كى تعام ت برفن حارب بل علماد ، الكر حديث كى اس فهرست ميں حماد بن الى سيمان كا تجى ان ميں تذكره كيا ہے تلق حافظ ابن القيم في

بر مراب رہ اور ما فظ ابن عبد البرنے جامع بیان العلم میں ارباب فتو ہی کا تذکرہ کرستے ہوتے اعلام الموقعین میں اور ما فظ ابن عبد البرنے جامع بیان العلم میں ارباب فتو ہی کا تذکرہ کرے ہوتے مصرت جاد کا بھی ذکر کیا ہے۔ ما فظ دہمی نے میزان الاعتدال میں ان کا تذکرہ با وجود عدالت ،

صرف مادی و تربیا ک معدر بی کے ساتھ کیا ہے۔

لَوْلَا ذُكُرُهُ ابْنُ عَدِي فِي الْمَا أَوْسُ دُفَّ اللهُ الْمَا أَوْسُ دُفَّ اللهُ اللهُ الْمُا أَوْسُ دُفَّ اللهُ ال

ار بن مد فار مرد مرد و یک بیران بن مرا این میلالت قدر کی دجه سے اس قدر او پنجے مقام بر بین دراصل تبا نا برجا منظ بین که امام مما دا پنی مبلالت قدر کی دجه سے اس قدر او پنجے مقام بر بین که ان کا ذکر میزان میں مزا ناچا ہیے کیونکھ برامام دہبی کی اس بالبسی کے خلاف ہے جس کا تذکرہ سخودامام ذہبی نے کتا ب کے دیرا ہے میں کیا ہے۔

ميزان الاعتدال مي المعرومين كا وكر

ميرانساره ابن وعدم كى طرف ب برام موصوف في ميزان كے مقدم ميں كيا ہے كه : كَا وَ كُنُ فِي كِنَا إِي مِنَ اللّهُ مُنَّةِ الْمُنْتَةِ الْمُنْتَةِ الْمُنْتَةِ فِي الْفُنَ وَعِ

لے ندکرتوالحفاظ ص ۱۵۰- کے مناقب الموفق ج اص ۹۹۰ کے معرفترعلوم الحدیث ص ۱۷۰ معمد - میزان الاعتدال ج اص ۱۳۷۹ - اَحَدَا لَجُلاَكَتِمِ مِنْ فِي الْاِسُلامِ وَعَظَمَتِهِ مِنْ فِي النَّفَوْسِ مِنْكُ اَ فِي حَذِيْفُنَ وَالنَّا فِعِي مِلْهِ

میں اپنی کتاب میں ان اماموں کا ذکر زکروں گا جن کی فروع میں نقلبد کی حاتی ہے کیونکر اسلام میں ان کی جلالت اور نوگوں میں ان کی خلت

موسج وسن تعييه الرحنيفه أورشا ففي -

ظاہر ہے کہ امام عماد صرف امام منہیں بکہ امام الائمہ بیں پھرا ن کامیزان بین نذکرہ اس و قاتہ کی خلاف ورزی ہے۔ امام ذیمین نے اسی سوال کے جواب بیں انکا ہے کہ بیں نے میزان بیں ان کا تذکرہ ان کی خلاف ورزی ہے۔ امام ذیمین نے اسی سوال کے جواب بیں انکا مند کی فرجہ سے نہیں کیا بلکہ صرف اس تذکرہ ان کی نقام بت ، صدا فت اور عدمات کے مشتبہ مہونے کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ صرف اس کے کیا ہے کہ امام عدمی سفے اسکامل میں ان کا ذکر کیا سے۔

### مارسخ كاالمناك حادثته

شایداً ب خلش محسوس کرین که خیرامام جماد کی صنز نک توبه بات دُرست سے لیکن اس سے زیادہ مجرت کی بات بیسہے کرجن کو ام سے کر کہا جارہا ہے کہ ان جیسوں کامیزان میں دکر نہ ہو گانو دان کا بھی میزان میں ذکر سہے اور ذکر بھی کو تی طوبل منہیں ملکہ صرف ایک سطری ۔

بین جینی نواه م صاحب کا تذکره تقطیع نون کی جاد شرب کراصل میزان الاعتدال او لاجب بندون بین جینی نواه م صاحب کا تذکره تقطیع نون کی ب کے اندر نہیں بلک کی ب کے حاشہ بر بریس والوں نے چھاپ دیا اورخود بریس والوں نے ایسا کرنے کی وجے یہ بن کی کرمیزان کے کئی نسخوں میں سے ایک کے حاشیہ برجو نکہ ایسا ہی درج نشا اس لیے اس کو اصل کی ب میں جگر نہیں دی گئی اس کے بعد مصر کے بریس سے جومیزان چھپ کر آئی تو یارلوگوں نے کیا یہ کے اندر داخل کردیا۔ وافعہ یہ ہے کرمیزان میں امام عظم کاکوئی ذکر نہ بھا غالباً کسی نے مطالعہ میں اپنی یا دواشت ماشیہ میں درج کردی مفی اور بعد کومطابع والوں نے اسے اصل کی ب بی میں داخل کردیا۔

مولاناعبدالی صاحب غیت الغمام میں فرمانے بین کرمیزان کے بین تنوں کا میں نے مطالعہ کیا سے مطالعہ کیا ہے۔ ان میں اس عبارت کا ام کک منہیں ہے اور مذہبونے کی نائیداس سے ہر تی ہے کرحافظ

عِ إِنَّى بِتُمْرِحِ الفيدِ مِينِ فَرِماتِ بِينِ كِدَا بِن عَدِى سِنْ كَا فَلْ بِينِ الْ سِيدِ بِعَضْرَاتِ كَا نَذَكَرَهُ كِياسِيعِ جَن بِرُكِسَى مركسي ويبطين كام ب جاسي وه نقر مى مول ليكن المم ويرى في ميزان اس النزام ك سائة فكلى ب كداس مبركسي صنابى اورائمه متبوعين مين سي كسى المم كالحريد مبوكا معافظ سخاوى ني ترح الغيه ہیں ہیں یہ بات سھی ہے کہ امام وہمی نے المر ملیوعین کے دکر نہ کرنے کا التذام کیا ہے اور مافظ سبوطی سنے بھی ندر میب الرادی میں میزان کی استحصوصیت کا دکر کیاہے - ان اکا برکی تصریحا کھلے بندوں کہ رہی میں کرمیزان میں امام اعظم کا ترجمہ منہیں ہے بمشہور محدث علا مرحمد بنامیل ابی نی توضیح الافکار میں فینطرز میں کدامام وہی نے میزان میں امام عظم کانرجمہ منہیں مکھاہے لیکن امام نودی نے تندیب الاسماریں امام صاحب کا ندکرہ مکھاہے اوراس سے زیادہ برکنور حافظائن جرعتفدا في في سف بهي نسان المنيران مين الم عظم كاكوتي ترجيه فهين الحفا حالانك نسان الميران الاعتدال بى كاجرىب عند بداس بات كى مرسح شها دت سے كەميزان بى امام اعظم كا ترجمه نه تقاً بغير مالك صعمنی بات بھی۔ برابر منا کدام محاو کی وات گرامی اپنی نفاست کی وجہ سے مہت اوکیے مقام برسے - تعلم کوروک جا مہنا مہوں مگر کیا کروں رک مہیں ہے - بزرگان دبن کی عدالت والقا محت توابنی جاکہ ہے افسوس تواس پرا نا ہے کہ لوگ اکا برسے ممنہ سے مکلی موتی بات کا نشاخوونہیں معضة اوربات كاخواه مخواه تبنكم بنا فينت بين - امّا للله خالى الله المشتكي فراغور فرطمت كم ا كيب بار امام عما و چچ كريك كوفروايس أت لوگ علاقات كى فاطرحا صربوست . أب فى لوگول سے مفاطب ہو کرفرا یا کہ اے کوفہ والو اہم الترسی نہ کا تعکراوا کر و می عطا بن ابی رہاج ،طاوی ا در مجا برسے مالا مہوں کیکن تمہالے نیچے اور بیچوں کے نیچے بھی ملم میں ان سے ایکے ہیں اس میں کون سی توبین کی بات ہے برتو کوفہ میں علم کی بہنات برستحد بیث نعمت سہے۔

امام جما د مبرارهام کی تهمت امام جما د مبرارهام کی تهمت

حالانکدام مماد کادامن اس تنجمت سے بالکل پاک ہے صرف امام محاد منہاں بلکدان کی طرح سنجاری اور سلم کے کنتے ہی راویان حدیث ہیں جن کی تقامت اور عدالت مسلم ہے مگران برصرف فکری اختلاف کی وجہرسے ارجار کی منتجت ہجڑ دہی ہے۔ خدا بھلاکرے استہرشانی کاکدانہوں رحال المرحبة كي عنوال من مختلف الحابر ثنايًا الحن بن محد، سعبد بن بجير طلق بن جبيرب محارب بن ذنار، مماوين الى سليمان، امام أظم، فاصنى الولوسف، امام محد وعبره وغيره كانام ويحدكر بربات مَكَةُ دِى سِبِحُكِهِ: هُلُوُلُادِ كُلَّهُ مُسَمَّراً بُسَّةُ الْحُدَيْثِ لِيُهِ مِنْ مِنْ

ص فط سبوطی نے نردبیب الراوی ہیں جہال سبی ری وسلم کے ان داولوں کی فہرست وی ہے جن کو کہنے قبالے مرجمتہ کہرسگتے ہیں وہاں پر بھی نبا یا ہے کہ ان کی طرف حیں ارجام کی نسبت کی حمى ب اس سے مفصود مرجمتر كا وہ ارجا منهيں ہے جو ابل استختر كى اپوزيش ہے بلكم اسكامطلب

تَاخِيرً الْعُتَوْلِ فِي الْمُكْسِرِعَلَى مُنْ يَكِبِ الْكُبَ إِسْ لِيَ الرارجام بهي سب كدكنا وكبيره كا مزمكب مومن سب ليكن اس كامعامله التركي سيروسب نواه بخن فسے نواه مزافیے . توسب اہل اسنة بى ارجار كے شكار بى . سب يہى كہتے ہى : مُرْجِيٌّ أَمُنَ لَهُ وَمُفَوِّضٌ مَصِبُورَةً إِلَّا مَ بِهِوإِنَّ شَأَرُعَذَّبِهِ كإنُ شَاكَرُعَفَا عَنْهُ رَكْهِ

المم أعظم الهم مالك المام فن فعي اودامام احمد سب كايبي مسلك سب ابن الجوزي سف مناقب ببرامام احمد کی بہی ساتے اسھی سے کہ اہل توحید منب سے کوئی شخص کا فرمہیں ہوسکتا ہوسے اس نے کہائر ہی کا ارتکاب کیوں ندکیا موسط

حودامام كبني ري مصحيح مين سيعنوان فالم كرسم ك اَ لِمُعَاصِىٰ مِنْ آمُرِهِ لَجَا حِلِبَتَةِ لَا مُبَكِفَرُ صَاحِبُهَا بِالْرَبْكَابِهَا اِلاَّ بالشِّرُلِثِ يَصْهِ

یہی تباباہے کہ نشرک تے سواگن و نواہ کیسا ہی سنگین ہو گرگنہ گار کا فرمنہیں میزما اور اس کا معاملہ النہ کے سپروسیے۔ حافظ بررالدین عبنی فیا ام سنجاری سے وعوی اور ولائل کی توضیح

> الها الملل والنحل ج اص ١٩ ٢٥٠ من تدريب الراوي ص ١١٩- منه تدريب الروي من ١١١ الله مناقب ابن الجوزى ص ٩٩ - كه صحيح بنادى ج اص ١٠-

کے بعد انکھا ہے

طُلْزًاهُ وَمَذُهِبَ آهُلُ السُّنَّةِ وَالْجَاْعَةِ لِيَ

كها برجامنا بهول كدم جهة بوكيت بين كدك است كيد منهاس بولا اور توارج بوكيت بين كدك كبيركا مربحب كافر برحا باسبعه اورمعته زله كالنت بين مربحب كبيره كي مركز بخت ش زبركان می*ں سلامتی کی داہ و ہی ہے ہوا ہل اسنتہ نے اختیار کی ہے اور جس کی قانو نی تغییر یو سیے کو* ربان نام ہے تصدیق فلنی اور افرارز بانی کا ۔ جس طرح ایک تندرست اُدمی بیمار ہوسکہ سے

اسى طرح أيك مسلمان سے بي كنا و سرزد سروسك سيع .

اگراسی کا مام ارجارے جواب مافظ سبوطی کی زبانی سن آت بیس تو بھیر مرجمتم مہونے کی پھینتی کیوں ہے؟ اور زبان وقلم سے برسانے منگلے کیوں بیں جور کرنے سے بتر لگا ہے كر عفقة صرف اس برسب كه ايمان كم بايس مين فانوني تعبير فقها معمدتنين في ألك كيول فتيا کی سے - اور فقہا سنے اس موضوع ہر وہی زبان کیوں اختیار نہیں کی جو بعد میں محدثین نے كىسبے وافظ ابن تيمير فرمانے بي كريس كسي نے فقها ركوم بحة كهاسي اس نے عقا تركے لى ظ سے نہیں ملکہ صرف ان الفاظ کی وجہسے کہا ہے جن سے مرجمتہ کی موا فعت کی کو اُ تی ہے علیہ بها لفضيل كاموقعه منهيس عاس يرتفضيلي بحث انتنا النثراً تنده اوراق مي است كي -بتانا صرف برجابها بهول كرامام تماد تصرت امام عظم كراسنا و فقد بهون ك سائقه استا وحديث

بھی ہیں -

تاصنی الولوسف کی كتاب الأتار میں امام حماد سے سوالہ سے امام الوصنبفہ كى روایا موجودیں -عَنَ آبِي يُبُو سَفَ عَنُ آ فِي حَنِيهُ عَنَ أَ فِي حَنِيهُ فَدَ عَنَ كُمَّا وِعَنَ إِبْرَاهِيمُ ٱتَّ ذَ فَالَ لَـ مُرْبِحُ بُمِّعِ ٱصْحَابٌ مُعَهَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِ وَسَلَّتَ مَا لَى شَيَحُ ثُمُ كُما الْمُجْتَمَعُوا عَلَى اللَّسُومُ والفَجْرِ وَالنَّبْكِيرِ بِالْمُعَرُ بِ وَ لَسَرٌ كَبِنَّا بِرُولًا عَلَىٰ مِشْبُئَ، مِسْنَ الِلنَّطَوَّرَجُ كُسُمَّا ثَابَرُوْا عَلَىٰ اَرْ بَعِ قَبَلَ الظَّهِرِ وَرَكُعَيْنَ

اله عمدة القادى ج اص ١٠٠ كم كتاب الإيمان ص ١١١ كم كتاب الأنارص ٥٥

ابراہم کہنے ہیں کہ صنورالوصلی النہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کسی کام پر آنا ابہا نہیں ہوا جسا جسمے کی نماز کوجا ند ماکر کے لیر صنے اور مغرب کی نماز کوسوبرے بیڑھنے پر میواہ اور کسی بھی نفل پر اننی ہمیننگی مہیں کی جنتی کہ ظہرت میں جا رسنتوں اور میں کی نمانہ سے میں جہ ورسنتوں پر کی ہے۔

ا مام محد نے موُطا میں امام مالک سے ساتھ کجھا مام عظم کی روابات بھی درج کی ہیں۔ جنا پنچر

فرائے ہیں:

المنے ہیں:

ان ابن مَسُعُسُودِ سُئُلُ عَن الْسُوُ عَنْ إِبْرًاهِ بِسُمَّ الْمُسَورِ مِن الْمَسِّو الْسُو عَنْ الْسُو عَنْ الْسُو عَنْ الْمُسُو مِن الْمَسِّودِ اللَّهِ عَنْ الْسُو عَنْ الْمُسُومِ مِن الْمَسِّودِ اللَّهِ عَنْ الْمُسُومِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّ

 ام محد نے کاب الا تارمین می بواله ام عظم از محاوب شمار روایات درج کی بین محت مَدْ عَنُ آبِی کَ عَنِیفَتَ عَنُ حَالَّا فِی عَنُ اِبْرَاهِبُ مَرَفْ الله فَی اَبْرَاهِبُ مَرَفْ الله فَی اَبْرَاهِبُ مَرَفْ الله فَی اَبْرُاهِبُ مَرَفْ الله فَی اَبْرُاهِبُ مَا اَبْرُو مَنْ اِبْرَاهِبُ مَ الله فَی اَبْرُو مِی اَبْرُولُ مِی اِبْرُولُ مِی اَبْرُولُ مِی اِبْرُولُ مِی اَبْرُولُ مِی اَبْرُولُ مِی اِبْرُولُ مِی اِنْرُولُ مِی اِبْرُولُ مِی اِبْرُولُ مِی اِبْرُولُ م

ایسے میں فظ الوقی حارثی نے اپنے مند میں سحوالہ حما دا مام اظم کی بہت سی روایات درج کی ہیں و

آبُو كَانَدُ اللّٰهِ الْمُنْ مَسُعَدُ وَ قَالَ السَرُ يَقِسُتُ مَنْ عُلُقَمَدَ عَنْ عَلَقَمَدَ عَنْ عَلَا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَهِ فِي الْفَهِ فِي اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

ا ام اعظم ہی کا جومسند بروا بہت مستقکی موجود ہے اس میں مصرت حماد کے توالہ سے دوایات موجود میں -

اَ بَسُوْحَنِينُ عَنْ حَمَّا إِ عَنْ إِبْرًا هِيتُ مَعْنُ عَلُقَمْ عَالُكُسُورِ

اله كما ب الأنارام محرص ١١- مع مسند خوارزي ج اص ١١١

عُنْ ابْنِ مَسُفَوْدٍ انَّ مَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ الْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَمُونُ وَ لَا يَعْدُونُ وَلَا يَعْدُونُ وَلِمْ لَا يَعْدُونُ وَلِمْ لَا يَعْدُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُ وَلَا لَعْدُونُ وَلَا لِللْكُ لِلْ عَلَى مُنْ اللّهُ وَلِمْ لَلْكُونُ وَلَا لِللْكُ لِلْمُ لَلْمُ عَلَى مُنْ وَلِي وَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ

ك شرح مند ملاعلى قادى مد- لوبك : برحديث مختلف الفاظبي ووسرے محدثين الودا و وائز مذى اورنساتى نے بھی روایت کی ہے ابرواوو کی روایت بن اس مدبت کو بیان کرنے والے چیدراوی بین بختمان ،و کیج ،سفیان . توری، عظهم بحید*الرثمان و علقمه او راسی سند کے ساتھ برحد بیٹ نز*ند ہی میں موجود ہے مگراس میں منیاو کی حکمہ محمود بن غیلان سے ابن ابی شیبہ نے اس مدیث کوان رواتی سے سوالہ سے بیان کیاہے ۔ وکیع اسفیان ،علم جمار اور ا وظلقمة كهام السب كرعبدالنزبن المبارك كيت بس احد بنبت حديث ابن مسعدد- دراصل يرابك سنكين مفالط سنے صربتیں دوہیں اور دونوں ابن مسعود کی ہیں ابب برك صفورانورسلی الترعلیہ وستم نے بہلی بار کے علاوہ نمازم رفع بدبن منهي كيام دوسرى بركر عبد التذكيت بين كرك بين م كوصنو الوصلى الدّعيب وسلّم عبيبي فعاز زيرها وَل بحيدالة نے نما زیرُنها تی اور نبجیر تحرمیر سے علاوہ رفع پرین نہیں کیا ، وونوں ہیں فرق ہے۔ پہلی حدیث بین صفور کے با سے بیں ہے کہ اُب نے منہیں کیا اوروورسری میں آپ کے عمل کا منہیں میکر نور وعیداللہ کے عمل کا ذکر ہے۔ میز نمین کی صطارات میں مہلی مرفوع سبے اور دور مزاری موفوت سبے کچھ راوابوں نے دونوں کو مخلوط کردیا تھا بعبرالندین المبارک کہتے ہیں کر روابتی سیبشیت سے پہلی ہات تابت مہیں ہے اور تابت نربر نے کامطلب برے کرحس اسا وسے پہلی روات عبدالتران المبارك كويهني سے وصحیح نهيں ہے كيونكو ابت مرسوف سے مطلقا را ہونا أبابت نہيں ہونا بلكر صرف اساد کی حت کی نفی ہے۔علامماین وقبق العبیر فرط تے ہیں کہ ابن المبارک کے نزد کیکسی حدیث کا نیابت نہ بنوا اس كومسلام نهبي سب كرا وريهي كسى كفنز دبك ابت منهس سب مينته ورم درت كيلي القطا ن السياسي كيت یں ما فطابن عرم کی سے بی سے اور ام تر مذی نے اس کی سے کہ یہ کہ یہ واقع اللہ اسے صرف اننی بات دادر کھنے کہ حدیثیں دونوں طرح ا تی ہیں رفع پرین کرنے اور ندکرنے کی امام عظم نے بجیر تخرمیرے علاوه نما زمیں رفع بدین نزکرنے کی سنت کوا والی وافضل فرارد یا ہے کیونیج صحابہ کی زبا وہ تعداد اسی پرعمل سراحتی اور مِحَدَثْيِن كُوتِها إِيهِ مِواصًا بِطَرِبِ كَهِ إِذًا تَنَا رَجَ الْحَبُورَان عَنَ مَسُولِ اللهُ صَنَّ الذُ عَلَينُ وَسَلَّمَ لُخِلَ إِلَى مَا عَمِلُ عَلَيْتُ صَحَابِهِنَ - ( الووا وَو)

بطور کھے از گلزار بندروایات ہیں۔ تنا نا برجا متا ہوں کرامام جما و حضرت امام انظم کے اُسنا دِحد بنیں اور اُسناد بھی ایسے شغیق کرحا فظ ابن عبدالبر نے انکھا ہے کہ امام صاحب سے والد بزرگوار انے اہم جما دسے ایک مسئلہ دریا فت کیا جماد نے جواب دیا۔ امام صاحب نے جواب پر ایک سوال کرویا۔ بات محماد حسے ایک مسئلہ دریا فت کیا جماد نے جواب دیا۔ امام صاحب جب مجلس سے دخصت ہو گئے تو امام محماد نے فر مایا ا

حلسنًا مَعَ فِصَّهِ مِيحُنِي اللَّيْلَ لِهِ

برصرف فقیر نہیں بکرشب زندہ دار بھی ہیں۔ امام محاد کے فرزند کہتے ہیں کرایب بارمیرسے والدمحرم سفریس تشریب سے گئے واپسی برمیں

امام ما وسے فرر مرجعے ہیں رابی بار بیرسے والد سرم سری سرب سے حرب کا بیان نے دریا فت کیا کہ اس دوران میں زیادہ کون یاد آباع میراخیال نظاکہ دہ یہی فرما تیں گے کہ لوا لیکن امہوں نے امام البرمنیفہ کانام کیا اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ فدرت ہونی کہ میں ابرمنیفہ سے ایک کمے کیے لیے

بهی اینی نظر مبالهٔ کروں تو مذکریا میں

الواسحا ف البيعي سعاممد

ان کا نام عمروبن عبدالنداور کنیت ابواسی ق ہے ۔ ما فظ ذہبی نے ندکرہ ہیں ان کولم صدیب بین امام آفظم کا اساد انکھا ہے بہنو دعلم صدیت ہیں صی برکوام بینی زیدبن ارقم ،عبدالند بن عمرو ،عدی بین مانم طاقی اور مرار مین عازب کے نشا کرو ہیں ۔ ما فط و بہی انکھتے ہیں کہ ؛ حمد یک عن شکہ نیما شہر نشائے ہے سے شائع و بین ہے ہے۔

ان کے بین سواستا دیں۔ ان میں اڑتیں صحابر کوام بیں۔ امام ابروا تو طبالسی کہتے ہیں کے حدیث ہمیں ہیا رشخصوں سے ملی ہے۔ زہری ، قبادہ ، ابراسحا فی اسبیتی اور امام اعمش - پھر سب کے بارے بیں ایک ایک فن کی امامت کی ذکر کرتے ہوئے ابواسحاق سے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ امامت کی ذکر کرتے ہوئے ابواسحاق سے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ امروں نے قران مکیم امام ابر حمد بلرحمان السلمی سے برصاہے کھافط ابن مجرحت ان کی متحقے ہیں کم

ك الانتقار في نضاً بل انتلافة ص ٧٤ مله الريخ بغدا وترجيرهما و مله الله مذكرة الحفاظية اص ١٠٨

ا مام آکش فرائے بین کر حضرت حبواللد بن مسود کے تلا مذہ ان کو بیجھتے تو ایکار اُ کھتے۔ حصل دَا عُمْنُ مِوالسنة الربي ليه

ابوعبدالرجمان اللمی حضرت عبدالله بن مسعود کے جلیل القدرت گردوں میں سے بیں ما فط ابن تیمیر فراتے بیں :

الرعبدالرجان اسمی اوران کے علاوہ کو فرکے دور رسے علمار جیسے علقی اسود ، حارث اورزربن جیسٹ فران عزیز عبدالدّ بن مسئود سے حال کیا ہے کے صرف مہی منہیں ملکہ بریمی بن باسپے کہ برلوگ مار بہنے ما کر مصرت عمر ، حصرت عاکشہ سے جی ہتفادہ کر سقے سفتے ۔

الواسی قراسینی کی وفات سلالتے بیس ہوئی ہے۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ امام الواسی قراسی ہیں کہ امام الواسی قراسیسی مجھ سے سال یا دو سال بڑے بیس ان سے امام اعظم نے مہرنت اصا دیرنت روا بیٹ کی ہیں بینیا سنجے۔ کتا ب الاُ تاریبین فاصنی ابولوسیف فرماتے ہیں :

ٱلْحُوَحَنِيُفَةً عَنُّ اَ فِي لِسُحَاقَ السَّبِيْعِي هَنُ الْاَسُودِ عَنُ هَا كِنْدَ قَالَتُ لَـُمْ مَكُنُ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ وَابْنِ أَمِّ مَكُنُومٍ اِلْاَقَدْ رَمَا يَنَزِلُ هَلْذَا وَ يَضِعَدُ هُلْذًا -

بلال اور ابن ام مكتوم كى افرانوں بين صرف دونوں مؤذ لوں كے اترف اور جرا صفے كا فر ف برتا تھا يہم

ص فط موسى بن زكر باسف كيف مستر مي مي سجوالد ابواسى ق اسبيعي بهبت روابات الكيمي بب -اَ بُوْ حَذِيدُ فَهُ عَنُ اَ إِنْ إِسْحَاقُ السَّبِيدي عَنِ الْبَرَّاعِ اَنَّ النَّبِيَّ صَدَّى اللَّهُ

ئے شدیب استہدیب جہ ص ۲ ہے منہاج الستہ ج ہم ۱۲۲ کے کتاب الا تاری . م

عَلَیْمُ وَ سَلَّمَ کَانَ یُعَلِیْنَا النَّنْ النَّنْ النَّنْ النَّنْ النَّنْ الْکَانَ الْکَانَ الْکَانَ النَّ معفورانورصلی المتعلیہ وسلّم بمین نشہر الیہ بمی سکھا نے سقے جیبے فران کی سورت دام ابواسی قراسیدی کوحافظ و ببی نے مفاظرے پروسکتے طبقہ بیں شما رکباہے ۔ امام شعبہ ، امام آن اورا ام سفیان نورمی جیسے اجلہ انہ معدین ان کے شاگر و بیں ۔

الامام الحافظ شيبان سيامام ألمم كالمذ

صافظ ذہبی نے ندکرۃ الحفاظ میں ان کا ترجمہ ان الفاظ سے شروع کیا ہے۔ الامام الیا فظ الجیم ال ہیں بھرہ کے بہتے قیالے ہیں گر کو قر ہیں آفامت قرما لی تتی ہے کم بن عتیبہ، زیاد بن علاقہ منصور بن المعتمر ، عبدالملک بن عمیر سماک بن سرب اسلیمان بن مہران اور سن بھری سے حدیث کی تعلیم یا تی ہے سیدالفظ اللہ یکی بن معین سے ان کے باسے ہیں لوجیا گیا۔ فرما یا کہ سرمیہ لوسے تعذیب ۔ تمام المر نقد و حرح ان کی شاہرت و صدافت نقل فرامی میں محافظ فی نے جن المر فن سے ان کی تقامت و صدافت نقل کی ہے ان میں ابراتقا می البغوی ، بعقوب بن شیبہ ، الرحائم ، العجلی ، النسائی اور پیجی بن سعید خاص طور بر قابل و کر ہیں۔ زائدہ بن فلامہ ، الودا و طبیالسی ، الحسن بن موسی ، عبدالرحن بن جدی علی صدیث بیں ان کے شاگر و ہیں۔ ۔

حافظ ابن جوعتقلافی نے تہذیب میں ان کے نشاگر دول کی فہرست میں ام عظم کاہمی ذکر کیا ہے اورحافظ ذیبی نے امام صاحب کی نشاگری کا ان نفظوں میں نذکر دکیا ہے ۔ حَدَّثُ الْامًا مُ آ بِسُوْحَرِیْدُ فَتَ عَنْ مَرَّا یَا

حافظ عنفلافی نے انگیا ہے کہ عبدالرج ن بن مہدی کوان کے سامنے زانوتے اوسطے کرنے پر بڑا ہی ناز خامنجد اور شاگردوں کے مشہورا مام المندعلی بن الجھ جو بری بھی ان کے نشاگرد ہیں۔ امام بخاری،

رائم علم المام الوداوداورام ترمذ بن شف ابنی کنا بول میں ان سے کافی روایات لی بیں اور امام عظم محمسانیہ میں بھی ان محے حوالہ سے احاد بیت اُ تی بیں ۔

اَ بُوْ حَنِيفَةَ عَنُ شَيْرَانَ عَنُ يَحَيِّى عَنُ الْمُهَاجِرِ عَنُ اَ فِي هُمْ يُرَقِّ قَالَ نَعلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّدَ عَنُ صَنَّوْمِ العَثَمُتِ وَالْوصَالَ .

معنودالورصلى الدُعليه وسكم في بجب المهنا ورسمين م وزي سي سع منع فرا باسي ليه

میری روایت سبحواله عکرمرالیا فظ الحارثی منیاری نے بھی اپنے مسند میں بیان کی ہے۔

المحم بن عليسه معظم كالمدر

ما فظ ذہبی نے ال کو شیخ المح فراکھا ہے۔ فاضی شریح ، الروائل ، الراہیم نخی ، عبدالرحن بن ابی لیا اور سعید بن جہرے علم صدیت بر جا ہے۔ خلاصہ بیں ان کو احدالاعلام بنا بہہ ام اور اع امام سعر بن کدام ، حمزة الزیات ، امام شعبه اور الرعوانہ نے خلاصہ بیں امام عظم کو ان کا شاکر و قرار و جو ان کے بارے بی سفیان بن عبدی کا تا شریع نفا کر سم اور جما و جیسا کوئی نہیں ہے۔ اکمرا دیج ان کے بارے بی سفیان بن عبدی کا تا شریع نفا کر سم اور جما و جیسا کوئی نہیں ہے۔ اکمرا دید صدیب نے اپنی ت بول میں ان کی سندے حدیث بی بی ۔ امام عظم نے بھی ان سے حوالہ سے ایک سے زیادہ وروایات لی بیں۔ امام احمد فرات بیں کر ابرائیم سختی سے احاد بیت بیں تکم سے زیادہ با تبدار

كوتى بنبر بيد الم الوليسف في كتاب الأثار المرام كوالهُ تمكم يروابت ورج كي بي :

عَنُ اَ فِي حَنِيفَةَ عَنِ الْحُكَ هِ حَنِ الْفَاسِمِ الْمَنْ يُحَنَّمُ مَرَا فَعَنْ شَرَائِعُ مِلَا الْمَنْ الْمُسَائِعِ فَ مَنَالَ سَلُ عَلِيبًا فَإِنَّهُ عَنِ الْمُسَائِعِ فَ مَنَالَ سَلُ عَلِيبًا فَإِنَّهُ عَنِ الْمُسَائِعِ فَ مَنَالَ سَلُ عَلِيبًا فَإِنَّهُ عَنِ الْمُسَائِعِ فَ مَنَالًا سَلُ عَلِيبًا فَإِنَّهُ عَلَي اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ

سترسیج کہتے ہیں کہ میں نے صنرت عاکشہ سے موروں برمسے کے بار میں پر جیا فرایا کہ مصنرت علی سے پر جیمو وہ صنورانور کے رفیق ہوتے تھے ۔ میں نے حضرت علی سے دریا فت کیا فرمایا کہ مسے کر لو<sup>لیم</sup>

موام بين بوقوابت سے موام بين بيده كو استقدا منظور منه بين ہے صرف بطور كلے از كارا ديركاندان منظور منه بين ہے صرف بطور كلے از كارا ديركاندان من الحرين الحرين من ذبين سے امام عظم نے عمر مدیث عاصل کيا ہے۔ ان بين من صرف مام کے اس کے علاوہ كو استقدا من من المام على بن من المام کے اس کارا ميں اسماعيل بن خالد المام ہے ، ربا بن بشر، جامع بن ابى داشتو مناقط معام بن المحار بي مثالات ، زباد بن عدر الله الله المحار بن كورل المام من مورب سات الله من مير المام بن عمير المام بن عمير المام بن عمير المام بن عمير المام بن عبد الله من الموالات الموالات الموالات الموالات الموالات الموالات من مورب بن عبد الله من عبد الله الله من عبد الله من ع

اله والمح كتاب الأثار

ركربابن ابى رائده

ر برا و برا بن حمان سنه که است النقات بین ان سب کا تر تمر ان می این ان سب کا تر تمر ان می ان برا مام انتخاب ان معار دا بات موسو و مین به

امام أظم كاطلب عاشم يسيسفر

اس میں نشک نہیں ہے کہ ام اضطم سے کہ ام اضطم سے کہ اسٹے گھر میں آنما وخیرہ وا فر تشاکہ اگر صرف اسی جگہ کا علم حاصل کرتے نوعلم میں کمی ندائی ۔ امام سیجلی بن معین جوب برالحف ظاور نا قدر فن کہلانے ہیں۔ کوفہ سے مشہوراہ مسعر بن کدام سے متعلق فرانے ہیں کہ

لسندير حل مشعر في سفدين قط يله

علم کی خاطراسلام مارسفرگی مرست علم می خاطراسلام مارسفرگی مرست علم دین عاصل کرنے کے لیے ہوسفرگیا جا تاہے اسے دھلہ کہتے ہیں۔ قرآن وسنت بیرا<sup>س</sup> مبارک سفر کی مہت زیادہ تریخیب ہے ۔

> فَكُوْ كَا لَفُنَ مِنْ كُلِّ فِنْ فَتَةٍ مِنْ هُو طَا يُفَةٌ لِيَنْفَقَهُو فَى الدِّيْنِ وَلِينَذِ رُولَ فَسُو مُسَهَّدُ إِذَا مُرَجَعُ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ بِحِركِيونَ مُنكِينِ اللَّي مِرجماعت بين سے پِندلوگ الدُفقة بيدا محركيون دين بين اور ماكه لوگول كو بيداركوين حبب بليك كرما بين ايد

له يرأيت فرأ في مهات معارف بين سي جه اس بين صرف يرنبين تناياكي بي كرعلم دين عاصل كرا رهي إت ہے اوراس سے لیے سفر کی مفتیں مرواننت کرا ایک امرسفب ہے کیورکھ یا نواس آیت کا طاہر ہے بنانیہ ابوبجربن العربي أيحقة بين انما بفتضى ظاهره لأوالابية المحت على طلب بعلم والمندب ليب واستخباب المرحلة ويداص ١٧١) ميني أبيت سے بطابر معلوم بر المسي كالم كي طلك يدى بين تسادى بوفي جا ميا اوراس كى نفاطرسفرمستحب سيصا ورسائقهى اس أبيت مح منطوق سے يريمي معلوم برتا ب كراسلامي معامتر سے ميں دين سيكف كاكام صرور مونا جاسي في هذه اللهية دليل على طلب لعدمردي وص ١٩٠ سيكن وين سيكيف كاير بوجوسب برمنيس ب ان الحرق في طلب اصلم لا بين الدعيان - طلب علم كي خاط كمرس بي كمرمونا سب سے وقر نہیں ہے ملکہ مجیرے وقرہے سیکھنے کے بعد جوسکی کر آئیں ان کا کام اس آیت میں لوگوں کو بيداركرنا دا ندار نبايسب يعني بورى جاعت كيينش يا فقاوه شهرى زندكي مي رمبنما تى كا فرض النجام دي ا ورجن کی دسنی زندگی میں رسنماتی کریں ۔ وہ ان کی طاعت کریں الانذار انفیتضی فعل الما صور مبہ وا لا لمبر مکین ا مذارًا الذاريم كي تعميل عامين سب ورنه انذارمي نهيس سب · (احكام انقرّان للجصاص ١٩٩٥) اسي ايت وين اشا وس مع بصصدراول مي من فقها كي تعبير ميدا سوكن عتى - الم ترفدى في الكام من المناسب كالفقد عادا عدم عاني الاحدة حافظاين حزم فرملت بير كرطا تغديعت بير ايك يخف كوي كبته بيرا بوبجرين لعربي في فيز الوالحن ا ورق عنى الوسجر کی بھی مہی ساتے محق ہے اگر م مجے سب تو ا بت سے مداول سے مذصرف تعلید تخفی کا بواز ملک دجوب بھی ابت براہے اوريهي المستمعلم مورط بي كرحديث جرواحدمون كصورت مين دين مبي بحت اورواجب العمل سب الجصاص كين بين فيد ولا لمة على لندم خبرالواحد (جسم ١٩)

قرآن کی اس آیت مین مقصد کی خاطر رخت سفر تیار کرنے بین علیم نترعید میں علم دنیا کیا ہے وہ دین میں تفقد ہے اسی کوعلم الشریع ہا الفقد اورعلی فائون کہتے ہیں علیم نشرعید میں علم فقد کا مقام بالکل انتہا تی اور آخر ہی ہے - الرحیان اندلسی الحصتے ہیں کہ یہ آبیت فقا بہت کی الما ش کے لیے ہے - فرآن میں بحص موقعہ بربر برابیت آئی ہے وہاں جہا دکا تذکرہ ہے جہا واورطلب فقہ میں من سبت جناب رسول السند صلی الله علیہ وسلم نے برتم کی برتری ہے کہ طالب فقہ اور می بدر وفول کا نسکانا الله کی راہ میں نسکانی اوروفول کا مقصد الند کی راہ میں نسکانی ہے اوروفول کا مقصد الند کی رقم کی برتری ہے جہانچہ تر ذمی میں ارشا وگرامی ہے ۔ اوروفول کا مقصد الند کی برتری ہے جہانچہ تر ذمی میں ارشا وگرامی ہے ۔ اوروفول کا مقصد الند کی دین کی برتری ہے جہانچہ تر ذمی میں الله کی ترجی تا کہا تھا میں الله تو بی سیال الله کی دا ہ میں ہے ۔ اوروفول کا مقصد کی تلاش میں انسان میں الله تو بی سیال الله کی دا ہ میں ہے ۔ اوروفول کا مدالت میں تعدیل میں تعد

اس معلی براکز قران کی زبان میں اوصی برام مے محاورات میں عام ام می ففتہ کا ہے بین صدر
اقل میں علم سے ام برجو چیز معروف متی وہ روایت تعدیث نہیں بلکہ فعایمت متی بعافظ ذہبی نے
«نکرته الحفاظ میں صحابہ قرابعین کا علمی تعارف زبادہ نرفعا بہت ہی ہے کوا باہے بینا بخصرت امام
معاذبن جبل کے ترجم میں فرطت میں مون نجسارالقتی جتے و فقع المبھہ می مصارت الوموسی اشتری معاذبن جبل کے ترجم میں فرطت میں مون نجسارالقتی جتے و فقع المبھہ می مصارت الوموسی اشتری مقائد کی مصارت الوموسی الشوری مقائد کی مصارت الموموسی الشوری مقائد کی مصارت الموموسی المدوائی محالت محالت

نعنرا در حربیت بیں ہمی ربط کیا ہے ؟ یہ بات نتاہ ولی اللہ محدّث کی زبانی سُنیے۔ نتا ہ صاب علم الحد میت کا تعارف کراتے مہوئے رقم طواز میں : علم لدین کے وطبقات اور اس میں فن کارول کے کچھ مراتب ہیں۔
علم حدیث کے دو درجے ہیں، ایک درج چھکے اور سیبی کا ہے اور درکم
درج مغز اور مونی کا ہے عُلمہ نے دونوں کی خدمت کی ہے علم مدیث
درج مغز اور مونی کا ہے عُلمہ نے دونوں کی خدمت کی ہے علم مدیث
میں چھکے اور سیبی کے درجے کی چیز حدیثوں کوصحت وضعف، غرابت
اور شہرت کی حدث ک ما نما ہے بہ خدمت می ذبین نے سرائے م دی ہے
علم صدیت ہی کا ایک فن یہ بھی ہے کہ اس کے معانی نشر عبہ کو کھی امائے
اس سے احکام میز تیم سنبط کیے جائیں عبارت، دلالت، اشارہ مونہ م
کی بنا پر منصوص حکم پر عزیم نصوص کو تیاس کی جائے نہ نسوخ و محکم، مرج ح
درم کا پہتر انگایا جائے حدیث کا یہ فن موتی اور مغز کی حیثیت رکھتا
ہے دس فن کی خدمت کرنے والے فقہا م اور عج تبدین ہیں ہے
ہے دس فن کی خدمت کرنے والے فقہا م اور عج تبدین ہیں ہے

علامه خطابی نے حدیث وفقہ میں اس سے بھی زیادہ تطبیف ربط نبایا سے وہ فرملتے ہیں کہ حدیث وفقہ میں ہاہم وہی تعلق ہے جومکان کی داواروں اور اس کی بنیاد میں ہوتا ہے۔ فقر حدیث کی بنیا دوں برابھی ہوتی عمارت کا نام ہے ، ایکھتے ہیں ،

سدبین کی حیثیت مکان کی اساس و بنیا دکی ہے اور فقد اس بنیاد پر آبھی مردی عمارت کا نام ہے ہو عمارت بنیا دسمے بنائی جائے اس میں استحکام منہیں مرز ماا ورصرف بنیا دیں بغیر عمارت سکے خواب اور حیثیل میدان ہر ماہے کیے

الوبكرالي زمي في ايب موقعه بريد تكف يهدكد:

احادیث میں ایک دوسری کو اسم شرجیح دینا بر فقهام کا کام ہے کیوکھ ان کا پیش نهاد احادیث میں احکام کو تا بت کرنا ہو تا ہے اوران موصنوع پر ان کی جو لانگاہ کی وسعتیں اور مہنا کیا سے صدیبی ہے الغرص اس ایت میں علم کی خاطر رخت سفر با ندھنے کا حکم ہے اور اس کا جیسا مجتہد

> کے مجتر اللّٰرالبالغرج اص ۲ کے معالم السنن ج اص ۵ سے سے سندوط الاتم الخسرص ۳۵

اور نفید به خاطب ہے ابسا ہی محدت ہی ہے کیونکہ قرآن وصدیت ہی نفتہ کا سرحیّمہ اور مرکز ہیں ہے خارت میں نفتہ کا سرحیّمہ اور مرکز ہیں ہے خارت میں معلیہ سام کی خاطر صفرت موسلی کے سفر کا تذکرہ ہے چنا پنچہ امام بخار ہی سفرت موسلی علیہ سام کے سفر علمی سے بیاد ہی حضرت موسلی علیہ سام کی اس درخواست بیر دکھی ہے جوالٹر سبحا نہ سنے قرآن حکیم میں نفل کی ہے ۔

کی اس درخواست بیر دکھی ہے جوالٹر سبحا نہ کو آن حکیم میں نفل کی ہے ۔

هنگ اُ تَبْدَ مُلْ اَ تَبْدُ مُلْ عَلَیْ اَنُ تَدَ لِمَنْ فِیا اُسْ کَا مَا مُورِ کَا مِلْ اُسْ کِی کُورِ کَا اِسْ کَا اِنْ مُرکِم مُحِد کُورِ کَا اِسْ فَرِ مِنْ کُورِ کَا اِسْ کَا اِنْ مُرکِم مُحِد کُورِ کَا اللّٰ مِن تیرے ساتھ رمیوں اس بات بیرکہ محجد کو سکھال ہے۔

کیا میں تیرے ساتھ رمیوں اس بات بیرکہ محجد کو سکھال ہے۔

کیا میں تیرے کو سکھال تی ہے کھا راہ ۔

صرف اسى بآب برا مام بخارى نے اکنفا تنہيں فرما بلکہ اس سے بعدا مام صاحب نے ایک اور باب
الخروج فی حلب العلمہ کے عنوان سے فائم کیا ہے اور دونوں میں ایک حدیث بعنی صفرت موسلی
علیہ السلام کا بھی وافعہ کہ آب نے طلب علم سے بلے مجمع البحرین کا سفر کیا نقل کیا ہے ، اور ان دوبال سے بعد کھرافت موسلی علیا اسلام
کے بعد کھرافت اطور علم وحکمت کا عنوان لائے بین گویا ان دونوں عنوانوں میں صفرت موسلی علیا اسلام
کے سفر علمی کا خدکرہ چھر کرا مام بخاری پر نرغیب فیے ایسے بین کہ طلب علم کی راہ میں کسی حال میں
کسی شفت سے مُن مذہ بھر نا چا ہے کہ و کھر صفرت موسلی علیہ السلام نے سیاوت و نیوت کے مقام مالی بر رہینہ نے کے با و بحود بھی طلب علم سے ایسے سفر کیا ۔ بینا نیم حافظ ابن چر صفلا فی فر ملتے ہیں ؛
بر رہینہ نے کے با و بحود بھی طلب علم سے یہ سفر کیا ۔ بینا نیم حافظ ابن چر صفلا فی فر ملتے ہیں ؛
لات مُن مُن سئی کسٹر کی گئی کہ کہ کوئی ب البحر و الکہ تر لا جگرے ہے تھے

له یکن بادیے کر حدیث اور روابیت حدیث دوالگ الگ بین بی جیے قرآن اور روایت فرآن الد ورکز حدیث بین فقد کا مدار و مرکز حدیث بین فقد کی بنیاد قرآن جی نظر دوایت قرآن الیہ بی اساس و بنیاد کی جیٹبت بین فقر کا مدار و مرکز حدیث بین فقد کا مدار و مرکز حدیث بین نقد کی بنیاد قرآن جو ما نظابین عبدالبر نے جامع بین الما بحشون کے اس بیان کا جو حا نظابین عبدالبر نے جامع بیان العلم بین عبدالملک بن جبیب کے حوالہ سے نقل کیا بین کر سب علی سرکافیصلہ بیسے کہ فقر بین وشخص بیان العلم بین عبدالملک بن جبیب کے حوالہ سے نقل کیا بین کر سب علی سرکافیصلہ بیسے کہ فقر بین وشخص المام منہیں جوسکت اور زمان فتن بین المام منہیں جوسکت اور زمان فتن میں الور کے مختلف طرف کے بعض موجود میں الور کے ایک ادر زمان فتن میں طرورت کے سخت رونما ہوتی ہے ۔ حدیث بیل سے بی موجود متی اور آج بھی موجود ہے ۔ طرورت کے سخت رونما ہوتی ہے ۔ حدیث بیل سے بیل سے بیل موجود متی اور آج بھی موجود ہے ۔

معنرت موسلی کا دامت کے بزرگرین مقام پر پہنی طلب علم اوراس کی فاطر بھری و بری سفرسے واقع نہیں ہواہی۔ امام سامنے جیجے میں صفرت الو بر بر رہ کی زبانی نبی کری صلی الته علیہ وسلم کا برات و گرامی نفل کیا ہے۔ ایک سکن سکٹ کو برنیڈ کا بنیٹرس فریٹ ہو عکما کا سفی کی اللہ بہ طریقہ کا ارت و گرامی نفل کیا ہے۔ ایک الحک کے موالے سے جناب رشول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارت اورائی میں من خَمَعَ فی طلب الحد من خَمَعَ فی صباب اللہ حَمَی کرنے ہوئے ۔ من خَمَعَ فی طلب علم کے لیے نکھتا ہے وہ والیتی کک اللہ حَمَی کرنے ہوئے ۔ مریمی طلب علم کے لیے نکھتا ہے وہ والیتی کک اللہ کی را ہ میں ہے۔ ابوال واقد و میں کی ایک میں مورید ایک میں مورید ایک میں مورید ایک میں مورید ایک را ہو میں ہوا ہے کا ب

له حافظان رجب فرملتے ہیں کہ الماسش علم کی خاطر جین دوطرے کا ہوتا ہے ایک برک فی الواقع ہے اور علمی مجلسوں ہیں تشرکت کریے اور دور رہے بہر وہ راہ اُحتیار کرے بوصول کا درید سرختانی یاد کرے باہم ملائم کرے ، فداکرہ اور مطالعہ بین شغول سے ایکھے اور سمجھے اور اس سے علاوہ ہو ہی علم کے صول کاطریق ہو لئے ساتھ ۔ پہلے بیلے کو حقیقی اور دور رہے کو معنوی کہتے ہیں۔ ارشا دِ بترت ہیں دونوں وُہل ہیں رہ مرابط ہو میں ہو ہو ہو گا آواس کا ہم ماسی میں مرابط ہو ہو گا آواس کا ہم ماسی ہی میں ہو الحکم میں 194 مارور ہم فروایا ہے کہ اللہ باک اس کی برکت سے جنت کا داستہ اسان فرائے گا آواس کا مطلب بھی مہی ہے کہ طلب علم میں اگر رضائے الہی مقصود ہوگی تواللہ باکے طالب علم کے لیے علم سے استفاع اور اس بیر مطلب بھی مہی ہے کہ طلب علم میں اگر رضائے قرائن عزیز ہیں اس کی شہادت ہے واللہ بان احتیار اور آن اُدھ کہ گھڈی اور بیمادم بھی جنت کا دریج میں العلوم والحم میں۔ ۳)
اور بیمادم بھی جنت کا دریج میں العلوم والحم میں۔ ۳)

ميرك أف كامتصرصرف برارنتا وكرامي سنناسيدا وركوتي صرورت

منهبی ہے۔ ابوالدروارنے فرا اکر ہیں نے جناب رسول المتصلی لیّعالم کی

سے سن ہے کہ جو شفق طلب ہم کی خاطر داہ چل کر آئے النہ پاک اس کو جہت کے داستہ پر چلائے بازوجی تے بازوجی تے بازوجی تے بازوجی اس کے داستہ پر چلائے کا اور النہ کے فرشنے طالب ہم کی خاطر اپنے بازوجی تے بین اور آسمان وزمین قولے نا انکہ سمندر کی گرائی میں مجیلیاں اس کے لیے وقات منفرت کرتی ہیں۔ عالم عابد برایسی ہی برتر ہی رکھت ہے جیسے جو دھویں دان کا چا ندعام سناروں پر، اور عکمار انبیام کے وارث بیس انبیام کے وارث بیس انبیام کے دارت بیس در ہم و دینار منہیں جیوڑے میں میکر انبیا کی میراث نوعلم ہے جو اسے لینا ہے نوب لینا ہے ج

الام بخاری نے اپنی مشہور کتاب الادب المفرد ہیں الم انگدینے کینے مسند میں اورحافظ ابری برالبر نے جامع بیان انعلم ہیں مجوالہ حبدالنّرین محدین عقبار سو منت حابر بن عبدالنّد کا طلب علم کے بیاے مسفرانمتیار کریئے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے :

مجھے ایک صاحب کے منعلی اطلاع ملی ہے۔ امہوں نے تصورانور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معدیث شی ہے۔ بیں نے قوراً اون شخر اللہ اس برکی وہ کسا اوران صاحب کی طرف ایک ماہ کا سفراختیار کرکے سیدھا ملک شام بہنی بیصاحب عبداللہ بی انبیں سفتے۔ بیں نے ان نہیں سفتے۔ بیل نے ان کے دربان سے کہا کہ جو جابر ورواز سے برکھراہے۔ امہوں نے سفتے ہی پرچیاکیا ابن عبداللہ ایس نے کہا کہ بال فوراً باہر تشریف لاستے اور مجھ سے بغلیر ہوئے۔ بیس نے کہا کہ جھے ایک مدربن کے اس کے اور مجھ ایک مدربن کے کہا کہ مجھے ایک مدربن کے میں الفرائ بیرختم نہو ہا سے سنا میں اللہ علی ہے کہ ایس نے کہا کہ مجھے ایک مدربن کے ایک میری زندگی ایسی مالت بیرختم نہو جائے کہ میری زندگی ایسی مالت بیرختم نہو میا سے سنا تھی ہے۔ مجھے اندائی سے ارتباد کی ایسی مالت بیرختم نہو میا سے سے سنا نہیں صفور انور سے ارتباد کی اس کے بعد عبداللہ بن اندائی ہیں نے وہ معدیت بیان کی۔ برحدیث انفرت بین فصاص عبداللہ بن انبیں سے دو معدیت بیان کی۔ برحدیث انفرت بین فصاص

الرداؤدس حضرت عبرالندبن بريده كي والرسع منقول ب كر :

ایک صحابی ایک حدیث کی خاطر سفر کریے فصنالہ بن عبیدیے ہاس گئے

یہ اس وفت اپنی او بلنی کو جارہ اوال ہے تھے دیجھتے ہی لوئے مرحبا!
مسا فرصی بی نے کہا بیں ملاقات کے لیے منہیں بلکہ ایک حدیث کی خار کرا ہوں۔ نے کہا جو اسے کہ آب نے وہ صدیت سنی ہے۔ فضالہ کرا ہوں۔ مجھے معلوم ہر اسے کہ آب نے وہ صدیت سنی ہے۔ فضالہ نے لوجھا وہ کون سی صدیت ہے ؟ بیں نے کہا کہ فلال صدیت ہیں۔

یں .. الم وارمی نے بسند میں بسربن عبدالدیسے روایت کی ہے کہ بیں صرف ایک معدیث کی خاطر شہر شہر کا سفرکتر الفا بیصفرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ بیں ایک ایک حدیث سے سیے و ن وا

پلا تفاید از این بیابت بول که اسلام بین همی سفر کامتام میبت بلند ہے اوراس کے فضا کل بے نتمار بین ایر بیابت بورک اسلام بین همی سفر کامتام میب اوران کی کاس نرخیب کی وجہ سے اس کارواج صدراقل بین بوجی تفا-امام شافعی صدود سفر میں حاب ویلی مقامات بمات بین مرمین بین میں حسب ویلی مقامات بمات بین مرمین بین مرمین بین موان اور معرب امام احمد نے طلب حدیث کے لیے کوفہ ، بصرہ ، نشام اور جزیرہ کا سفر کیا ہے ہے امام ابر دوست نے عواق ، جی ز، نشام اور دیگر ممالک کے بہت ہے اسا ندم کے سامنے دانو ہے ادر امام محدیث کوفہ ، بصرہ ، مکہ ، نشام اور بلادِ عواق بین جاری میں باردوم جی ورائے انہ بی جا کہ میں باردوم جی ورائے مافظ ذرہی نے من قب بین خود امام محدی زبانی نقل کیا ہے کہ والد محترم نے بیس بزاردوم جی ورائے مافظ ذرہی نے من قب بین خود امام محدی زبانی نقل کیا ہے کہ والد محترم نے بیس بزاردوم جی ورائے منافع دری کے اور باقی بیندرہ بزار صدیت و فقری تعمیل برخری کے اور باقی بیندرہ بزار صدیت و فقری تعمیل برخری کے اور باقی بیندرہ بزار صدیت و

بهرطال على مديث كيسبيد سفركرنا اوراس كي دهن بين ملك ملك بيزاسلف كامتمول تفا-بهرطال على مديث كيسبيد سفركرنا اوراس كي دهن بين ملك ملك بيزاسلف كامتمول تفا-اسي زمانه كا ذكرسب كدابك شخص نے خلف بن ايوب سے ايک مسلد دريا فت كيا وہ كہنے ليگے،

کے مناقب اعمر میں ۱۷ کے صن انتقاصی صبح ہے کہ نبل الا انی ص ۱۷ منافب ذہبی می ۱۷ کے نکرو کے مناقب ایم اور بہت بڑے نقیداور محدث مقتصا فط فرہبی نے آپ نکر کر کے صفرت منعت من الوب اہل بلخ کے امام اور بہت بڑے نقیداور محدث مقتصا فظ فرہبی نے آپ نکر کر الاعلام محدث حاکم نے ان کوفقید بلخ اور جا فظ محلیلی نے ان الفاظ سے نشروع کیا ہے احدالف تھا ما الاعلام محدث ما کہ زبرت کے بیے آئے تو آپ نے منہ صدوق مشہود اسمال ہے ۔ امام ذہبی فرط نے بہل کہ سلطان بلخ آپ کی زبرت کے بیے آئے تو آپ نے منہ المان بلخ آپ کی زبرت کے بیے آئے تو آپ نے منہ المان بلخ آپ کی زبرت کے بیے آئے تو آپ نے منہ المان بلخ آپ کی زبرت کے بیے آئے تو آپ کے تو آپ کے منہ المان بلخ آپ کی زبرت کے بیے آئے تو آپ کی دبری فرط نے بی کہ سلطان بلخ آپ کی زبرت کے بیے آئے تو آپ کی دبری فرط نے بی کہ سلطان بلخ آپ کی ذبرت کے بیا کہ سلطان بلخ آپ کی دبری فرط نے بی کہ سلطان بلخ آپ کی ذبرت کے بیان کی منہ کے دبری فرط نے بی کہ سلطان بلخ آپ کی دبری فرط نے بی کہ سلطان بلخ آپ کی ذبرت کے بیا کہ سلطان بلخ آپ کی دبری فرط نے بی کہ سلطان بلخ آپ کی دبری فرط نے بی فرط نے بی فرط نے بی کی مسلطان بلخ آپ کی دبری فرط نے بی فرط نے بی فرط نے بی فرط نے بی کر بیان میں کے ان کی میں کے تو تو بی فرط نے بی فرط نے بی کر بیان میں کے تو تو بی فرط نے بی فرط نے بیان کے تو تو بی فرط نے بی فرط نے بی فرط نے بی کر بیان کے تو تو بی فرط نے بی فرط نے بی فرط نے بیان کے تو تو بی فرط نے بی کر بیان کے تو تو بی فرط نے بی فرط نے بی فرط نے بیان کے تو تو بی فرط نے بی کر بیان کے تو تو بی فرط نے بی کر بیان کے تو تو بی فرط نے بی کر بیان کے تو تو بی کر بی کر بیان کے تو تو بی کر بی کر بیان کے تو تو بی کر بی ک

له مشرح الفكرص ٠٠ -

الما کا اندیر حانشبر:۔ پھیرلیا اوام حاکم نے انجھا ہے کہ اب نے فقہ کی تعلیم فاضی ابر ابسف و درابن ابی سالی سے حاصل کی اور دُر مرو تصوی کے درابن ابی سالی سے حاصل کی اور دُر مرو تصوی کے درست ابرائیم بن او تیم سے حاصل کی اور دُر مرو تعدیم الحدیث بین خلف بن ایو آب کے حوالہ سے بر حدیث انجمی ہے۔

غَالَىمَ سُولُ ٱللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ مَنْ صَلَّى خَلَفْ إِمَامٍ فَإِنْ قِرْرًا مُسَد كُلُهُ قِدْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى خَلَفْ إِمَامٍ

 ما تذه نن محسامنے زانوے ادب ترکیا او را کی عصد کک وطن عزیز می میں تحصیل علم میں صوف است دو ایک عصد کا ایک وصد کا ایک وصند کا ساخا کہ آپ سے سامنے اور جن جن اسا غذہ سے کو فہ میں استفاده کیا اس کا ایک وصندلا ساخا کہ آپ سے سامنے انجاست جب بہت ہے کو فہسے سبراب موجیجے تو دوسرے منفا مات کا کہ نے کیا ۔

رحلت علمبهر كي ناريخ

ا مام عظم کی رصلت علمیر کی ناریخ تومعلوم منہیں ہوسکی۔ البتہ جامع بیان العلم و فضلہ میں حافظ ابن عبد البر نے نو دا مام صاحب کا بحر بیان درج کیا ہے اس سے آ نما ضرور معلوم ہز آ ہے کہ آ ب نے بہلا سفر اپنے والد مخرم کی میت میں محتر کا کیا ہے اور اسی سفر میں آب کی جن ب رسول النتر ملی النتر علیہ وسلم سے صحابی مصرت عبد النتر بن الحارث سے ملاقات ہو تی ہے اس بر نی مربی ہے ، میری عمر سولہ سال بھی کہ بیں نے سات ہے والدی ہمرہ بی

ج اس زمانے میں افادہ واسمنفادہ کاسب سے طرا دراجہ تھا کیزیحہ ممالک اسلامیہ کے گوشہ

توشہ سے بڑے بڑے اہل کمال حربین بین کر جج ہوتے سے اور درس وا ف کا کاسلسارجاری
مہنا تھا۔ الوالحن مرفینا نی نے بندِمنفل نقل کیا ہے کہ انکا اظلم نے ایک بار نہیں مبکدہ ۵ باریج کیا ہے۔

نبز ایپ نے طلب علم کی خاطر بصروکا بیس مرتب سے زیا وہ سفر کیا ہے اور اکثر لورا لوراسال ہاں
فی اور کھے کی سرتا ہے۔

ا عامع بيان العلم وقصله و اص موهم الله صدر الأمرج وص م م م سلم الجوار المفيية ج اص موه -

سلسل علمی سفر کیے ہیں اور انٹریمر کا جے سے تو کوئی سال بھی خالی نہیں ہے کیونکڑا کر اُپ نے ۵۹ جے کیے ہیں جبیا کہ امام الوالحن مرغینا فی نے بیان کیا ہے تومیلا چے ست ہے میں ہی آناہیے اور بروہی جج ہے جب اید اینے والدمخرم سے سا نظ بہلی بار جے کو تشریب سے سکتے بیں اور جناب رسول النصال لند عليروستم كيصى بي حصرت عبدالله بن الحارث كي زيارت منشرف بوست مي اس ك بعداب كى عركاكو فى سال يمي ج سے خالى منہيں ہے -

اس کی ائیداس واقعہ سے بھی مرد تی سبے جرحافظ ذہبی نے امام لبت بن سعد کی ملاقات

سلسلے میں انتھاسیے کہ :

المم كيث فراست بين كرمين المام عظم كي نتهرت سنتنا تقاطيف كالبيضر مشان تفارحن آنفاق سے مكتریں اس طرح ملاقات ہوتی كریس و مینا که لوگ ایک شخص بر تو شے براے جا ایسے بین مجمع میں اس نے ایک شخص کی زبان سے کلمٹ کا کے العمنیفہ! میں نے جی مین محماكه لوتمناً برأ في ميى المم الوحنيفه بي يه

مذكرة الهفاظ من ما فظ وبهى في المحاسب كدام كيث بن سعد الميس سال كى عمر يس مح كونشراف سے گئے اور پر بھی تبایاہے کرامام لیٹ کی اکاسی مال عمر بھی پھٹاتھ بیں ان کا انتقال ہواہے لیے ہران کا ملاقاتی جے سبے ورنداس کے بعد بھی صرف ا مام اعظم کی ملاقات میں سے لیے لیٹ بن معد ج كوسكة بير ببناسني اسي سلسل كاديب واقعدا لحافظ الومحد الحارثي بسندمتصل فقيرتم عرب العظن بن

القاسم كى زبانى نقل كرستے بين :

میں نے لیٹ بن سعدسے سناہے وہ فرمانے مقے کہ مجھے ایک بار الم اعظم كا برائته ج الدي كاعلم موابي صرف الم عظم سے ملاقات کی خاطر جے کو گیا ۔ مکت میں اب سے ملاقات ہوتی۔ بیں نے آپ سے مختلف عنوالوں بربہت سے مسائل دریا فت کیے میں نے اب سے د بدا فی و فوجدا ری مسائل مین فتل خطا اور شبر عمد کے بات میں لوچھا کے بنا نابرجا بهنا يرول كه انيس سال كي عمر مين تعني سلطه عن الم اليث في بهلا جج كياب عبيساك

له مناقب بي مغيرة الذبي ص١٢ - ٢٠ نذكرة الحفاظرة اص ٢٠٠ - مله صدرالاتمرج وص ١٥٣

امام ذہبی نے محاسبے کی اورامام عظم کواس موقعہ بیراس طرح یا ایکہ النَّا مَن مُتَقَعِد فِي مَن عَلَيه مِ الرَّك أن براو مِن يرسم بين -اوربعدكونام لين برمعلوم برواكريسي المم عظم بين -سوالية بين بجوم كاير ثونًا يُرْنَا بِنَارِ إِنْ كِيرِامام عَظَم كامِيلاسفرنهين ب بكداس سے يہلے متعدد بار آجی بین اور دات گرامی مانی میجانی سے ورن ایک امبنی سے گردیہ جوم کہاں ہونا سے اس لیے قرمین فیاس بہی ہے کر ایپ نے امام شعبی کی و فات کے بعد عجوں کا لگا ارسار شرع مردیا تھا اورام کیٹ نے توریات جبوت کے متعلق بنا تی ہے کہ: سُ أُ يُتُ النَّاسُ مُتَّقَعِينِ غِلَيْ عَكَيْمِ -مكرا مام ابوعام النبيل في بومكة بي كاواقعر بها باب اس من نوبات بهال مك كفول وي ہے کہ لوگوں کی عفیدت امام عظم کومکہ میں صرف جبوت ہی ہیں منہیں بلکہ گھر کی خلوت بیں ہے جین سے منہیں بنیٹنے دینی بنی اورصرف اصحاب حدیث منہیں بلکہ ارباب فقد کا بھی آپ کے اردگرو ہجوم رسنا تقايبنا سنيدامام الوحده فرطحا وي ف بكاز بن فينيبر سي سوالهسدام الوعصم سي ربا في تقل كيام كم ہم مکتر میں امام اظم کے پاس سہتے ستے اور کے پاس ارباب فقہ اور اصحاب حدیث کا بچوم ہرگیا ۔ اُپ نے فرمایا کہ کیا ایساکو ٹی شخص نہیں ج بوصاحب فان كوكريم مع ان الوكول كو بلوات يه اس سے ایک طرف اگر رمعلوم ہور اسے کہ او اعظم منتقل طور پر مکتر جانے سینے اور و ہا آب نے بردوباش بھی اختیار کی تھی تودوسری طرف برہمی معلوم موتاسے کرمکتہ بیں ام عظم سے دونوں مدرس بيسان فائده المصلف ينظاوراً فأصاحب كي علم الفقراور علم الحديث دونول فنون مين اوگوں كوجالات فدركا بيسال اقرار تھا اس مقصد كى خاطر لوگ دور دورسے جل كر أت -جے کے عام سفروں کے علاوہ اموی حکومت سے آخری دور بس مکومت سے جوروستم اور طلم و تعدی سے نگ آگرا بسنے مجاز کا رُخ کیا ۔ کروری رقمطراز ہیں ، فَهَرَبَ إِلَىٰ مَكَّةً وَٱ قَامَ بِعَاسَنَتَ مِاشَةٍ وَ ثَلَا يُبِيُنَ - <del>"</del> مكرروانه بهوسكة اوروال سنسليط كك فيام فرايا-

له تذكرة الحفاظ ج اص ١٠٠، كم مقدم اعلام السنن ص ١٤، كم من قب إلى منبق ابزاز ص ٢٠

اسی زوانے بیں اموی حکومت کے خلاف سازش ہوتی ہے عباسیوں کے اشا ہے سے الرسلم نے
بعاوت کواتی جب کک عباسی خرک اموی حکومت کا خاتم کر کے عباسیوں کو تنت بھکومت ولانے بیں
کامباب منہیں جوتی ادام عظم حجاز ہی ہیں ہے اور بالانشر
قَدْمَ اَ بُوحَینِفَدَ اَلْکُو فَ فَ فَی مَن اَ بِی جَعُفَ الْمُنفُدُورُ لِیہ
ام الوفید فد اوجد فرمنصور کے زمانے بیں کو فرائے ۔
اس کا حاصل بیں ہے کہ صفاح کی حکومت کا پورا زمانہ چارسال نو اہ اہم اعظم نے کو فرسے باہر
عباز بیں گزارے ۔

حجازيرا معظم كمحمثاعل

الم عظم کواس زمان نے کے دستور کے مطابق حجاز کے علماری تیمن سے فائدہ اٹھانے کا پرزیں موقعہ ملا اور صرف استفالے کا نہیں کہ حجاز میں لوگوں نے امام کوا فاقسے کی مجیسیں فاتم کرنے پرمجبور کر دیا۔ وزیرین عبداللّذ کا بیان ہے :

میں نے ملح میں یاسین زبات کو دیکھا کرسامنے ایک جماعت ہے اور وہ جبلاً جلا کر کہہ سہ بہ ہوں لوگو! ابو عنیفہ سے باس ایا جایا کر واوران کی مجلس کو غیمت تھیو، ان سے علم سے فائدہ اٹھا توکیو لکھا رہا آدمی ہیر بیٹھنے سے بیے نہیں سلے گا اور حلال وحرام کے لیسے عالم کو پیر منہ ب با دَسے اگراس شخص کو تم نے کھو وہا نوعلم کی مہرت بڑی تھا اکھو وہ کے بیٹے ہ اسلام کے اس سے بڑے مرکز میں ایک محماز عالم، محدث باسین الزیات کی طوف سے اس قسم کے اعلان کا اس سے سواکیا بیتے برآ مد مہوسات تھا کہ الم اعظم پرمکتہ میں دُنیا ٹوٹ پڑے ۔ الموفق نے ان کی میروایت نقل کی ہے ؛

ا بوطنیفہ حرم کعبہ کی سجد ہمین میں تھے ہوئے سفتے اوران برخلفت کا ہجوم تھا ہرعلاقے سکے لوگ ہوتے تھے سب کوجواب فینے اور فنزی بہانے ۔ امام عبدالنّد بن المبارک سفے امام اعظم کے اس علمی افائے سے تعلیٰے کومی تیں ابنی انتھوں سے

د بجهام ان کاخود بیان ہے:

بیں نے مرم کعبر میں ابر صنیفہ کو دیجھا کے بیٹے ہوئے ہیں اور مشرق و مغرب

سے با نشدوں کو فتو کی صے سے بیں ہے

ام عظم کی اس مجلس میں کس فتم کے لوگ مشر کی بہر شف ہے۔ بیر عبداللّٰہ بن المبارک ہی کی زبانی سنیے ،

ق النّا مَی آیے مُٹ پڑنا میں کے اس جھلے کا مطلب یہ تبایا ہے کہ

عدرالا مَر ف عبداللّٰہ بن المبارک کے اس جھلے کا مطلب یہ تبایا ہے کہ

عبداللّٰہ کی مراویہ ہے کہ بڑے بڑے فقہام اور مہترین لوگو کا مجمع نفا

عبداللّٰہ کی مراویہ ہے کہ بڑے بڑے فقہام اور مہترین لوگو کا مجمع نفا

الغرض جازیں الم ایک میں دونوں میں بڑا ہو ہری فرق ہے۔ یہ

دونوں مرسے الگ الگ میں دونوں میں بڑا ہو ہری فرق ہے۔ یہ

محذت اورفقيهم بمبن فرق

می الامت شاه ولی النه می ترانی آپ فقدا درصد بنه کا بانمی فرق سن چکے بین لیجئے۔
مرکب می ترث اور فقیہ کا فرق بھی شاہ صاحب ہی کی ذبا فی معلوم کر لیجئے ۔
می ترف اور فقیہ میں فرق ہے۔ می ترث کا کام صرف حدیث کی روایت
ہوناہ ہے اور اس سلسلے میں وہ یہ دیجھا ہے کر معدیث صحیح ہے باضیف ،
محرف ہے یا غیر محرف ، عربی فربان میں الفاظ غریبر کے معانی کیا ہیں ؟
داویوں کی لڑی عدالت کی ترازو میں پوزی انتر تی ہے یا نہیں ، حدیث
کے ترابع و شوا ہر کیا ہیں ۔ حدیث اینے بیان کرنے والوں کے لی ظ
سے شہرت اور غرابت میں کیا مقام رکھتی ہے ۔ ہو محدث علم حدیث
میں یہ با تیں مبانی ہے وہ ضابط ، حافظ اور متنقق کہلا ہے ۔
میں یہ با تیں مبانی ہے وہ ضابط ، حافظ اور متنقق کہلا ہے ۔
میں میں بی با تیں مبانی ہے وہ ضابط ، حافظ اور متنقق کہلا ہے ۔

کافیصلہ کرناہے ۔ اور نواہی ہیں مکروہ اور حرام کے درجات مقرر کرناہے ۔ وہ بیش با افتا وہ مسائل کی علتیں اور دلائل جانتے ہے اور علتوں کے لی ظریب مسی جم کے مطلق اور مفید ہونے کی نشا ندہی کرناہے وہ ابنی فقامہت سے رورسے احترازی اور اتفاتی قیرو واضح کرناہے اور الفاتی قیرو واضح کرناہے اور اطلاق و نقیبید کی روشنی میں وہ زندگی سے مختلف مسائل کے بائے میں سرموضوع برقوانین وضوابط کلیہ نباتاہے اور بھران قوانین سے میں سرموضوع برقوانین وضوابط کلیہ نباتاہے اور بھران قوانین سے حالات وکوائف میں اسمفے برئے سوالات کا برات و بینا ہے دلائل میں تفارض ہر نونطبین و بیا ، ابنی مفاتیمت کرانا ، منسوخ بنانا اور نعارض کے دفتے موالات کا مارہ نیانا اور نعارض کے دفتے ترجیح و بینا فقیہ کا کام سے ابھ

اس برنفصیلی گفتگوا منده اوران میں اُستے گی۔ یہاں صرف بر بنا ناہے کرمکہ میں اب سے
استنفادہ کرنے فیلے دونول فنوں حدیث اور فقہ ہیں استفادہ کرنے سفے۔ یہی حال اُپ کا کوفہ ہیں
میں تفاکہ اُپ دونوں فنول میں ایک امام کی حیثیت سے خدرت اسنجام فیتے ہتے ۔
صدرالا تمر نے اسی سلسلے ہیں میں بن ابراہی کے متعلق مکھا ہے کہ
اسکے اسی سلسلے ہیں میں بن ابراہی کے متعلق مکھا ہے کہ
اُٹ مَا وَخُلُ الْکُدُو فَتَ وَلَنِ مَا اَبِا حَنِيْفَاتَ وَ سَمِعَ مِنْ الْحَدِيْفَاتُ وَ سَمِعَ مِنْ الْحَدِيْفَاتُ وَ سَمِعَ مِنْ الْحَدِيْفَاتُ الْحَدِيْفَاتُ وَسَمِعَ مِنْ الْحَدِيْفَاتُ وَسَمِعَ مِنْ الْحَدِيْفَاتُ وَسَمِعَ مِنْ الْحَدِيْفَاتُ الْحَدِيْفَاتُ وَسَمِعَ مِنْ الْحَدِيْفَاتُ وَالْحَدِيْفَاتُ وَسَمِعَ مِنْ الْحَدِيْفَاتُ وَسَائِعَاتُ الْحَدِيْفَاتُ وَسَائِعَاتُ الْحَدِيْفَاتُ وَسَائِعِاتُ الْحَدِيْفَاتُ الْحَدِيْفَاتُ الْحَدِيْفَاتُ الْحَدَالُ الْحَدَالُ الْحَدِيْفَاتُ الْحَدِيْفَاتُ وَ سَمِعَ مِنْ الْحَدِيْفَاتُ وَالْحَدِيْفَاتُ الْحَدِيْفَاتُ الْحَدَالُ الْحَدِيْفَاتُ الْحَالُ الْحَدَالُ الْحَدِیْفَاتُ وَالْمِیْ الْحَدِیْفَاتُ الْحَدَالُ الْحَدَالُ الْحَدِیْفَاتُ اللّٰمَ الْحَدَالُ الْحَدِیْنَ الْحَدَالُ الْحَدَالُ

و البعب بیست کوفہ آئے اورا مام الوحنبیفہ کے پاس رہ کران سے حدمیث و فقہ کی ماعت کی م اسی بنا پر ما فط ابن تیمید نے الروعلی البکری میں امام اعظم کو امام المی نمین والفقہ پار انکھا ہے۔ بہر امام عظم کے اسفار علمیہ بب سے اوسنی منعام مکر کا ہے اور ایب نے امام شعبی کی و فات کے بعد سناھے جب رخت وسفر ما بدھا ہے ۔

## حدمیث اور روابیت صدمیت

میاں یہ بات سمجھ لینی جاہیے کہ ندوین مدسف کے سبے امرالمومنین عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے منافیہ بیں باتا عدہ مرکار جاری مجواسے - بروہ دورسے کہ انجی صدیث بیں روایت واساد

ك مصفى تشرح مولى ج اص ١٨ ، كم من قب ا في حنيف الموفق ص ١١٠ -

كا عام جرمیا مذتها كيونكه صحابه اوز ابعين موجود منف اورسنن عام شهري زندگي بس رائج تفنس اما ديمي نے تذکر والحفاظ میں طبقہ خامسہ کا تعارف کراتے میریتے انتھا ہے کہ اسلام اورسلمانوں مبرعزت وشوکت اورعلم لینے اوج کمال برتھا دين كي خاطر مبروجيدا ورحنت مروري مقبس اورسنتي بربيرعام عنيس برعات سرنگور مفنس اورا علان من كريف والدكا في سخف ليه خطائتیده الفاظ برغور فرماتیده وانسنن مشهور ته ۱۰۰ کراس دور بین سنن شهری زندگی بین میبلی بوتی عنين بهيلى بهوتى سنتول كوسم بلناكوتى مشكل كام زتقاا وراس كي بيدات ووردابت كاسلسار خيال وركارنه تفار بينانج فاصني الوبجربن حزم في مصرت عمر بن عبدالعزيز مصحم كي تعبل ببراكي منهي مبكر متعدد كتابين الخيبس وفا فط ابن عبر البرفر داسته بين كرامام زم رى كويمي خاص طور برتروين صديث کے کام پرمرکاری طور پر مامورکیا گیا تھا - امام زمیری کانوواپیا بیان ہے ۔ اَمَنَ نَاعَمَیُ بُنُ عَبُداِلُعَیْ اِللّٰهِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اَلٰہُ اَلّٰہُ اَلٰہُ اَمَنَ نَاعَمَیُ بُنُ عَبُداِلُعَیْ اِللّٰہِ اِلْمَا اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ ہمیں مورن عبدالعزریانے جمع سنن کا حکم دیا ہم نے دفر کے وفر الکے الے ر الم زبری کے ان دفاتر کا معرفے بھی فرکرہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں: وليدبن بزيرتسل براتوامام زمرى كالمحمى بهوتى نصائيف كوولبد كميخزان سے مانوروں براد در لایا گیا ہے اس سے إندازه برقاب كر روايت واسادكا فن رونما برن سے مبلے علم مديث ياالسنن كا ا ندازہ کیا تھا ؟ کیونک حدیث تو در اصل مترت سے اقوال ، افعال اور احوال کا نام سے اس کے سوا روابت واسنا دىرى مديث كا اطلاق محدثى كى ينى اصطلاح بسے-امام دىمبى نتھتے ہيں ، بخداطلب مديث معديث سي الكسب كبونك طلب مديث توجيد ورجيندا مورزا مده كيا ايك عرفى نام ب اوريرامورزا مده ماميت مدیث سے الگ بیں ہے ما فظ ابن تبميداس موقع ربر الرك يقى كى بات فراكمت بين : لوگوں کو میتر منہیں سے کداس حدیث کوسنی رسلم نے روایت کیا

له تذكرة الحفاظ ج اص ١٩ ٢ مع ما مع بين الم وتعلم والمع و على تلك تذكرة الحفاظية اص ٢٠ مله اليم من ١٩١

بيد تواس كامطلب برمنيي ب كربر مديث بخاري وسلم كي روابت کی وجہسے میں ہوئی ہے مہلی سرگر منہیں ملکر سنجاری وسلم کی احا دیث كوروابت كرسف فالعاور هي سيستما عكمار محدّثين بوست ببي بنجاري مسلم سے بہلے اور بعد ہیں ان احا دبیث کو بہان کرنے والے روایت کرنے والے اُن گنت لوگ ہوئے اگر منجاری وسلم پیدا مزہوستے توہ وی میں کوئی کمی اتن اور نراحادیث سکے وجو دیرکونی توٹ آیا جب ہم کہتے ہیں کراس حدیث کو سبخاری وسلم نے روایت کیاست نواس کی بینتیت اس سے کوئی مخلف منہیں ہے کہ ہم برکہیں کہ قرآن کو قرار سبعرف روايت كباب - قرأن بتواتر منقول ب ورأن كا قر ان بونا قرار سبعه میرموقوف منهیں ہے۔ ایسے ہی احا دیث کا مبیح مونا اوران کا حدیث مونا سنجاری وسلم کی روایت برموقوف منہیں ہے بلکہ ہر احادیث سبخاری وسلم کے دیود پذیر مہونے۔ ميلے بي صحيح اور امت ميں مقبول نفيس يا

اسى بنا برروايت واسنا دسكے رونما ہونے سے سيلے زمانة ما بعين ميں ابسى تمام روايات جنہیں تابعی مفنورانور کے مام سے بیش کرسے قابل فبول مجھی جاتی تفنیں۔ اور جا فظاہن ہجربر كاتو تبهان ك وعوى سبے كرا بعين كالبيد ارننا دات اپنانے بير انعاق راہيے رحا فطامحد

بن ابراميم الوزير ليحقظ بين -

الوعمر بن عبدالبرن مهدك أغاز بين تصريح كيسيه كدام بن جربه کھتے ہیں کومرسل روایات کے قبول کرنے بر ابعین کا اجم ع ہے کید اس کامطلب اس کے سواکیا ہے کرا ساد وروایت کے دجود میں اُف سے مہلے بھی مدمبث موجود تنفي اصل توحد مبت مى سبے روابت واسنا د توحد مبت كى صفاظت كى خاطر فلتنوں مے ز ما نے کی بیداوار ہے۔ بیناسنیرا م مسلم مقدم میں ام ابن سیرین مے سوالہ سے رقمطاز ہیں ، لْسَمَرُ لِكُمْ وَنَنُوا كِسُنُكُ لُونَ عَنِ الْأَسْنَادِ فَكُمّا وَتَعَمَّتِ الْفِتَنَامُ

كم منهاج السندج ٢ ص ٥٠ كه الروعن الباهمج اس ١٠ توضيح الأفكارج ٢ ص ٢٠

قَالُوَ اسَنَّوُ النَا رَجَالَكُو فَلَبُنظُ اللَّهُ وَلَا الْبِوَ حَدُو النَّهُ الْمَالِيَ الْمُوالسَّنَة وَلَيْ الْمُوالْسَنَة وَلَيْ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُولِ الْمَالُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَرْرًانَ اَنَّ عَنْهَانَ تَوَ ضَا أَنَلاَ تَاوَقَالَ هُكُلاَ عَلَا عَلَى عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مَنِتَوَ ضَمَا مُرَا يَكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مَنِتَوَ مَنَا مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنِيتَ وَضَو اللّهِ اللّهِ عَنْهِ وَلَا يَكُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهِ عَنْه وَلَوْ اللّهِ اللّهِ عَنْه وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْه وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

اَتِي بِهِ صِدِينَ المَ مِجْارِي كَ رُبِا فَى بِي سَنَ بِينِ عَالَمَ الْأُوَيشِي قَالَ حَدَّ ثَنِي إِبُرَاهِمُ عَدَّ شَاعَبُدُ الْعَرِيزِ بِنْ عَبُدِ اللهِ الْأُويشِي قَالَ حَدَّ تَنِي الْبُرَاهِمُ اللَّهُ الْفُبَرَةُ الْفُبَرِينَ الْمُرْالِ فَعَنَى اللهُ اللهُ الْمُرْافِقَةُ اللهُ الل

حَاتَفَ ذَهُ مِنْ ذَنْبِ ج<sub>َيِ</sub>لِهِ جيس أج ندوين كتب ك بعدان كما بول كمصنفين برحد ورج احتماد سے كريم وعوى كرسفين كم اً نَّ يَسْبُدَةَ الْكِتَابِ إِلَىٰ مُصَبِّقِهِ مُعَلِّدُ مَدَةً فِي الْجَلَّةِ بِالْفَرْضِيَّةِ غَاِنَّا نَعَكَدُ آنَ مُحَدَّ بِنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُحَارِي ٱتَعَدَيَتَ بُا فِإِلَائِنْ وَآمَتُهُ هٰذَا الْمُوْجُوْدَ فِئا ٱيْدِي الْمُدَرِّبُينَ يَكُمُ كتاب كى نسبت مصنف كى طرف بدا بهتر معلوم ب كيونه يحري تعين ب کر امام مخاری نے حدیث میں ایک کتاب بھی ہے اور وہی محدثین کے المنقول المن موجود سيه -

سایسے ہی دورانساد وردایت مصر پہلے صحابرا در ابعین بران المردین کو اعتماد تھا۔ ہم بھی آج ہج حدیثیں ان کتابوں سے بیان کرتے ہیں اور بر ملا کہد فیتے ہیں کدامام سبخار می ومسلم اور ابو واود وغیر سنے فرایا ہے تو یہ اصول محدثین کے مطابق روایات مرسلہ بین کیونکھ نہ بہے سنے بنجاری سے سناہے ادرىدمسلم سے بلكر بماسے اور امام سخارى سے درميان ابك سے زيادہ وساتط بيں جن سے نام سے بھی ہم واقف منہیں سے سب مجامیل میں جبیا کرما فظ محدین ابراہم الوزیر نے انکھاہے: إِنَّ أَ قُصَى مَا فِي الْبَابِ إِنْ يَرْدُوكَى الْحَدِيثُ عَنِ الْمَجَا هِيلِ مِن المُسُلِمِينَ وَالْحَاكَجُ عَيْلِ مِنَ الْعُكَمَاءِيِّهِ زباده سے زبادہ برہے كرمدسية مجاميل مسلمان اور مجاميل عكمار

سے روایت کی جارہی ہے۔

نیکن ہمیں اس پر کوئی قلاح نہیں کیونکہ ہمیں ان بزرگوں کی دیانت ، صداقت اور تعامیت <del>و</del> عدالت بربورا إولا اعتماديب عليك عليك ايسابي اعتماد روايت واساد كاسلسله بيدا بوني سے بہلے اس دور کے لوگول کو تابعین کرام پر نفا -اس اعتماد کی وجہ سے آج ہم ان علما رکے مراسیل کو قوی منہیں بلکہ قوی تر بہاتے ہیں:

العاس روامیت کوام مسلم اپنی صیح میں نوطر لیتوں سے لائے ہیں مرطر لیتے میں سات افراد ہیں اور دارتطنی نے سات طریقوں سے درج کیا ہے مگر کوئی طریق آ تھا فرادسے خالی منہیں ہے۔ سكه ، سكه الروض الباسم صما

إِنَّ اَقْدُوكَ الْمُرَاسِيُلِ مَا أَرُسَكَ الْعُلَمَامِ مِنْ أَحَادِيثُ هَا إِنْ الْعُلَمَةِ الْعُلَمَةُ الْعُلَمَةُ مِنْ أَحَادِيثُ هَا إِنْ اللَّهُ الْعُلَمَةُ الْعُلَمَةُ مِنْ أَحَادِيثُ هَا إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مراسل میں نوی تر ان کا بول کی حد ثیول میں عکمار کے مراسل میں۔

اور جیسے ان بزرگوں کی تابول کو اُن ترجیح ، دو سرمی کا بول کے مقابلے میں شہرت اور قبول کی بن برہ ہے اوراس بلے ہوکت میں بجائے نو داکیں دلیل صحت بن گئی بہل لیسے ہی دو سری صدی کے لوگ نابعین کو دو سروں کے مقابلے میں ان کی علمی شہرت اور قبول کی بناپر ترجیح فیقے اورال لیے نابعین کی مہت بڑے افنوس کی بات سے کہ ہم تولیفے بررگوں کی دبانت کے لئے متوالے ہوں کہ ان کی راہ سے اُن ہو فی حد ثیول کو قعلی سے کہ ہم تولیفے بررگوں کی دبانت کے لئے متوالے ہوں کہ ان کی راہ سے اُن ہو فی حد ثیول کو قعلی قرار دیں اور تابعین کے مقام برجم انعمان کا دامن یا تقریب کی وجہ سے اس مقام کے زمان طالب علمی بنا یہ برجی ہور ہونے کے وجہ سے اس کی طرح عام منہ دول ہی دفاتر کھکے تھے اور د ہی سار تابعین کا دور ہونے کی وجہ سے اس کی مزورت محسوں دفاتر کھکے تھے اور د ہی اس دور میں کی تا دور ہونے کی وجہ سے اس کی مزورت محسوں ہوئی تئی۔ مانظ شمس الدین سنا دی رقمال نہیں :

وَلَا يَبُكَا دُ لَيُسُوجُدُ فِي الْقَرَانِ الْاَقَالِ الَّذِي الْقَرَصَ فِي الصَّحَابَةِ وَكِنَارِ التَّابِعِينَ صَعِينُ شَعِينَ شَعِينَ شَعِينَ شَعِينَ صَعِينَ اللهِ

وه قرن او کر او کر میں میں صحابہ اور ٹرسے تابعین میں اس میں عیف کو تی نہیں ہے کہ میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ا سنٹار سیجی بن سعیدالقطان کی ماریخ ولادت ہے جن کے بالے میں حافظ ذہبی نے انگناف کیا ہے کہ فن رحال میں ستے بہلے معنق میں ہیں اور کوفہ میں امام شعبہ موجود ستھے جن کے بارے میں امام احمد فرماتے ہیں ؛

كَانَ شُغُبَةً ٱمَّسِةً وَحُدَهُ فِي طِذَا الشَّانِ عَمْ

اس فن بین حفرت شعبه بیگانهٔ امام بین -الغرص امام اعظم نے علم کی خاطر سفر کیا اور آپ سے اسفار علمیه میں مرکزی تینیت محد محترم رحاصل ہے -

العالم البهم صدو المعلان بالتوبيخ صه ١٦ - العالان بالتوبيخ ص ١٦١ -

## مكوم كرمه كي كمي تبيت

وهرم باك جهال سعملم وحي وبروت كاأغاز مرواا ورحضورا لورصلي الترعليه وسلم ف رسول مرسة کے بعد نیروسال کاع صد گزارا۔ ا مام عظم کے زمان میں بہی کو فد کی طرح دارانعلم تھا کی افظ ذہبی الامعہ وَوَاتُ إِلَّا تَارِينِ فَرَاتِ إِلَّا تَارِينِ فَرَاتِ عِينِ

عهد میکار باب تبیال علم کم تقا بهر صحابه کے آخری دُور میں علم کی کنرت مرتی اوراسي طرح عهدتا بعنن مين مجايد ،عطار ، سعيد بن جبيراور ابن ابي مليكم اور بيران مح شاكردول كے وور ميں عبدالترين ابى سنجے ، تفارى ابن كثير المحتظله بن الى سغيان اورابن سجريسج اور بإرون رستيده کے وقت میں مسلم زسخی ، فضیل بن عیدینہ الوعیدالرحمان ازرقی جمید اورسعيدبن منصور طبيع عكمار موست ببريا

المم بخارى كوحرمين محيمل بيراتنا اعتماد نفاكه انهول سفيا بني ميح بب اس مضوع بيرايك ستعل عنوان فالم كياسي -

باب ما ذکر النبی صلی الله علیسه و سکسر وحص علی آنفاق اهلا لعلمدوما اجتمع عليسه الحرمان مكة والمدينة

علام كرماني شارح صحيح سبخاري ليحصف ليس :

ا مام مبخاري كا نداز بيان كهر رؤيه كدابل حرمين كا اتعانى واحتماع

مكرحا فطابن حج مسفلانی فرماتے ہیں کہ لَعَلَّهُ أَرَّا وَاللَّشُوجِيُحُ كُا لُاجُمَاعٌ لِلْمُ

غالبامرا و تربیج ہے ابھاع منہیں . امام سبخاری کی عبارت کمانٹواہ مطلب کچھ ہو گرانٹ معلوم ہے کہ انفقا فی مسآئل میں اس مزدیک

له الاعلان إلتوبيخ ص ١٣٦٠ -م في الماري عساص ١٩٥٤ - وسی سن فابل ترجیح ہے جس برعکمار حربین مشفق ہوں ہے بہرجال دور می صدی کے آغاز بیں اور بہلی صدی کے آخر بیں مکد کمریر علم کی منڈی تھا اور آئا ہے بلادِ اسلامیہ میں مکھ کے علمی جلال کالو با با ان انتقا انتاکہ علام تعنون نے نصریح کی ہے کہ اگرائی جا بلادِ اسلامیہ میں مکھ کے علمی جلال کالو با با انتقا انتاکہ علام تعنون نے نصریح کی ہے کہ اگرائی جن اہلی مریز سے کسی مسلم میں اختلاف کرجا بکی تو مدینہ کی اجماعی طافت علمی بھی ہے جان بہرجائی گئی۔ اہلی مریز سے کسی مسلم میں اختلاف کرجا بکی تو مدینہ کی اجماعی طافت علمی بھی ہے جان بہرجائی گئی۔ اور مدینہ سے کسی مسلم میں اختلاف کرجا بیا تھا کہ المکہ بنت تھ لک کہ بنت تھے لک کہ بنت تھے لا کہ بنت تھے لائے ہیں۔

جب ابل مربنه کی ابن عباس می نفت کریں نوابل مربنه کا اجماع منعقد مناسبه ن

مکة میں اوم افکم نے جن حفاظ حدیث سے علمی استفادہ کیا ہے ان کی تفصیل نیا فاتو دشوار ہے بہاں صرف چندگرامی فدرمہ تیوں کا نعارف بیش کیا جا ناہے کا کہ ناظرین کو مکھ سے گلت ان کی باغ و بہار کا کچھ اندازہ ہموسکے ۔

الم الم كاعطاً بن ابي رباح سي لمند

مافظ ذہبی نے ان کے ترجم کا اُغاز مغتی ابل محکہ ، محدَّ مالفہ وہ اورالمعلم کے رویالقا سے کیا ہے اوران کو علم مدبت بیں امام اُظم کا اُسّا و نبا باہے ۔ بینا نیجہ فرماتے ہیں ۔ عندہ البوب و حسین المعلم و ابن جرائے و ابن اسحاق والاونر چی والبو حنبیف میں ا

عطاك لل مُده مِن الوب الحسين ابن يركي ابن اسحاق اوراعي اور الرحنيف إن

کے بیستدھی مہمات مسائل ہیں ہے ہے ، اول مکھ کا دو مرسے اسلامی شہر وں کے مقابلے ہیں اپنی قوت اجماع عربی بنائل کے کی دو مرسے اسلامی شہر وں کے مقابلے ہیں اپنی قوت اجماع عربی بنائل کے کا دو مرسے اسلامی کوئی دو جم پر ہیں بنائل آئی کیونکہ حس بائے کے علما ریمال موجود تھے دو مرسی ایک مقامات پر بھی موجود سے نیز جماج بربی جو نئی کر ما ما کا انٹر علیہ وسائل کے قابلے حجمت یا فقہ تھے ان میں سے بھیرکسی ایک شرعا احبازت نہ تھی و مرسید الشر نے بھی مرکز کی جو عمی روائی تھی وہ موبد الشر بن حباس کے تلا غرہ کے دم خم سے تھی اور نس ۔ تھے سی اسلامی کا رسی ہے ۔

اسلامی میں موبود کر میں موبود کی موبد الشر کے ارسی ہے ۔

اسلامی میں کہ میں انہوں کے موبد اللہ کے ادبی ہے ۔

اسلامی میں کہ میں انہوں کے موبد اللہ کے ادبی ہے ۔

اسلامی میں کہ میں کہ میں موبد کے موبد اللہ کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے موبد اللہ کی دوبال کی دوبال کے انہوں کے موبد اللہ کی دوبال کے انہوں کے موبد اللہ کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کے دوبال کی دوبال کی دوبال کے دوبال کی دوبال ک

بمكرامام دمبى ني ابنى مشهور ماريخ كے تعلاهم ميں بالتصريح يريمى الحصائب كد: ٱكُبُو سُنُبِيوَخِهِ عَطَارٌ بِنُ أَبِيْ رِبَاجٍ يِلْهِ الومنيغ كراسا تذه ميس ست برساعطا ابن الى راح بين-اس كامطلب يرب كرج حيثيب امام مالك كي اسانيدين ما للت عن نافع عن ابن عمر كى ہے جسے امام سبخارى وغيره اجل الاسانيدا دراصح الاسانيد كہتے ہيں۔ مبى حينيت اما اظم كى اساندى البوحنيفة عن ابن عباس كى ب بينائيرا مام شعرا فى سف اس كواسى ييت سے بیش کیاہے ما فظ دہمی نے من قب یں انھاہے۔ وَسَمِعَ الْحَدِيثِثَ مِنْ عَطَاءِ بِكُنَّةَ يَهِ حضرت عطائبن ابى رماح كى جلالت قدر كا اندازه كرمام و نوان اكابركے يه بيانات پر جيے بھنر عبدالتربن عباس فرمات ببن كراس ابل مكة تم ميرك ياس بعظر كفت موحالا نكر تمهارس ياس توعطا موجود بين - بعينه يربي الفاظر من فط ومبي في صفرت عبدالله بن عمر سع بهي نقل سبير بين -مصرت سعيد فرمان يبن كرمصرت عيدالتربن عمر محتربين نشريب لاست ولوكول فيان مسائل دربا فنت سكيه أبيسن فرمايا كرمسائل كى خاطرتم ميرس پاس جمع بهوسن برحالا تحتم مي عطارموبود مبريه

ذراغور فرملتب كداس شخص كي حلالت علمي كاكياحال مركاحيس كي علميت كالويا بن عباس اور ابن عمر جیسے جلیل القدرا وراساطین مدین صحابه مانتے ہول منا فیط ابن کنیز فرمانے میں کہ:

عطائن ابی رباح نے ستر جے کیے ہیں۔ اموی دور حکومت میں زمانہ ج أنا توسرکاری طور سرمنادی ہوتی ۔ لايغتىالمناس فىالجج الاعطايف

حافظ ابن كثير بى في سعيد بن سلام البصري كي موالهست ان سع امام اعظم كي مهلي ملاقات كالوراهال مكفاي وه فرات بيل، بین نے خود ا مام عظم سے کسنا ہے کہ جب ام موصوف سے ان کی لاقا

اله دول الاسلام ص، م - من قب ويبي ص ١١- عمد تذكرة الحفاظ م ١٥ من قب مله البرايه والنماييج مرص ٢٠٠٧ - ہوتی توانبوں نے عطارے کوئی مسکہ وریافت کیا۔ دریافت کرنے
ہی جواب فینے سے میلے امام صاحب کی طرف مخاطب ہوکر ہوئے
ہی جواب فینے سے میلے امام صاحب نے فرایا کہ کوفر کا شہر می
ہیاو کہاں کے بینے قالے ہو۔ امام صاحب نے فرایا کہ کوفر کا شہر می
ہیراں۔ فرایا کہ اس بستی کے جہاں دبنی فرقہ بندی کی بنیا دیٹری امام
صاحب نے ہوایا فرایا جی ہاں افرایا اچھا بہا قد کہ کن توکوں سے تعلق
مطحب نے ہوایا فرایا جی ہاں افرایا اس بوسلف کو گرا نہیں کہتے
المحدلتٰد ان توکوں سے تعلق درگا ہوں جوسلف کو گرا نہیں کہتے
المحدلتٰد ان توکوں سے تعلق درگا ہوں جوسلف کو گرا نہیں کہتے
معصب نہیں ہوں مذفارجی اور مذفار میں دا ور ایل قبلہ کی بر بنا ہے
معصب نہیں کرتے بعنی مذمر سحبہ ہمول نہیم جوہی اور مذمقر لی مصحب نے بواب باصواب میں کرفر ما با عمل فرنٹ خاکن کم ہیں ن

الغرص الم عطام بن ابی دباح اینے وقت بین جلالت علی کاست بڑا نمویز سفتے۔ می تنین بین مرتفاظ صدیت کو ان کی بارگا علمی بین زانوست کمذته کوسنے کا مثر ف ما صل ہے جنائا امام بجر محد بن سنم بن شہاب الزمری ، قرآ وہ بن دعامر، بیجلی بن کثیر ، ما لک بن وین راسیمان امہران اورامام الیوب استحتیا نی ، حافظ ابن مجر عسقلانی فرمانے ہیں : مہران اورامام الیوب استحتیا نی ، حافظ ابن مجر عسقلانی فرمانے ہیں :

صوف علم دفقه بى مين مبين مبكر زمر وتعوى ، پاكبارى اوربارسائى بين بيئ أب كارندگی ایک المفرخ الحق و اور سرشخص سے بیدے آپ كاربى وعظیم تا تفار مافط ابن كثیر نے بعلی بن عبریک الرست برواقع التحاسی است اس كی تا تبدیم نظیم سے معامل بن عبد کہنے ہیں کہ :

محد بن سوقد سے پاس سے انهوں نے ہم سے مخاطب برور کہا او جملے انهوں نے ہم سے مخاطب برور کہا او جملے انهوں نے ہم سے مخاطب برور کہا او جملے میں منہیں ایک مفید بات منا و اس مجھے عطار بن ابی رہا ہے نے بت یا جب کہ عزیز من ابنر دکان سلف لا بعنی اور فصنول با توں کو بہت ہی ایپ کہ دفعول کو گنا و مسجھنے سے و صرف النہ کی گناب مالین دکرتے سے جمکہ ففول کو گنا ہ سمجھنے سے و صرف النہ کی گناب

ه البداير والنهايري من ١٠٠٠ - كه تهذيب التهديب عص ٢٠٠٠ -

کی الاوت ، نبی کا پر جار ، براتی بر روک لوک یا پیرانی صرور بات معیشت سے متعلق با تیں کہتے سے بی تم النتر باک سے اس ارتباه کر امی کر مزبس مانتے قروق علیک کر لیکا فیظین کرا ما کا جائی کہ اس کرامی کر مزبس مانتے قروق ایک کریٹ ہو کر قبیل کے فیلیک کرتب ہو کر قبیل کے قیل کا کا کریٹ ہو کر قبیل کا تی درج میں اس سے تمہارا وہ اعمال نامرا جاتے جس میں وہ یا تیں درج میں جورز دُنیا سے منعلق میں اور ندوین سے کیا تمہیں اس برشرم میں جورز دُنیا ہے منعلق میں اور ندوین سے کیا تمہیں اس برشرم میں جورز دُنیا ہے منعلق میں اور ندوین سے کیا تمہیں اس برشرم میں اس برشرم کی بلے میں گے بلے میں گئی بلے میں اور ندوین سے کیا تمہیں اس برشرم کی بلے میں گئی بلے میں گئی بلے میں اس برشرم کی بلے میں گئی بلے میں گئی بلے میں کیا تمہیں اس برشرم کی بلے میں گئی بلے میں کروں کے گئی بلے کیا تمہیں اس برشرم کی بلے میں کیا تمہیں اس برشرم کی بلے میں کروں کیا تمہیں اس برشرم کی بلے میں کروں کی بلے کیا تھیں کروں کی بلے کیا تمہیں اس برشرم کی بلے کیا تمہیں کیا تمہیں اس برشرم کیا تمہیں کیا تمہیں اس برشرم کیا تمہیں کیا تمہیں کیا تمہیں کیا تمہیں کیا تمہیں اس برشرم کیا تمہیں کروں کیا تمہیں کیا تھیں کروں کیا تھی کیا تمہیں کیا تمہیں کیا تمہیں کیا تمہیں کیا تھیں کروں کیا تمہیں کروں کیا تمہیں کروں کیا تمہیں کروں کیا تمہیں کیا تمہیں کی تمہیں کیا تمہیں کروں کیا تمہیں کیا تمہیں کی کروں کیا تمہیں کیا تمہیں کی تمہیں کی تمہیں کی تمہیں کی تمہیں کی تمہیں کروں کی تمہیں کی ت

امام سبی رسی ۱ مام سلم ۱ می ابر داود ۱ مام تر فدی ۱ می این ماجه اور امی نسانی نسفه این کا بوا

برسه سے وصنو منہیں ٹو لمتا ۔ عُنُ اَ بِی حَصَدِیدُ فَتَ عَنَ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّ سِ مِنْدُ کَ عَضَا اِ عَنِ ابْنِ عَبَّ سِ مِنْدُ کَ ایسے ہی اہم موسلی بن رکر یا الحصفکی نے لینے مسند میں ، حافظ البومحمر حارثی نے لینے مسند میں اور دامام محد نے موطل اور کی ب الا تار میں صفرت عطائے سے سجوالہ امام اعظم روایات کی سخر پر

اکب صروری بیهم

میه اربی بات با در کھتے کہ ام عطام بن ابی رہا ہے کوحا فط ذہبی نے مقاطِ حدیث کے طبقہ ن انتہ ہیں شمارک ہے۔ اور بربات پہلے صاف ہو چکی ہے کہ موصوف مکتہ ہیں حضرت ام اعظم کے کے علم الی دیث ہیں سہیے طبیدے اور قہر بابن شفیق اُساد ہیں۔ نشفقت کا اور شفعت کے ساتھ اکرام واجلال کا آماز دہ کرنا ہم تو وہ واقعہ و بیصیے ہوجا فط ابن عمد البرسنے بسند مِنصل مجالے حالیہ

انتھاسیے ہ۔

ہم عطائبن ابی رہاج کے باس موت کچرہم اسے کچھرکے بیجھے ہوتے جب امام الوصنیفر محلس میں آتے تو حضرت عطائر امام صاحب سے لیے جگر بناتے اور ان کو اپنے قریب کو لیتے یادہ

عطا بن ابی رہارے نے کن صحابہ کے عوم سے بنوشہ جیبنی کی ہے اس کی ایک معمولی سی جیلک حافظ ابن جرکی بندریب التہذیب کے مطالعہ سے نظرا تی ہے ۔ سافظ صاحب موسوف نے پورے ابک صفحہ بران سے اسا تذہ میں اجتماعی ایک طویل فہرست دی ہے ۔ سافظ ابن کتیرنے البدایہ میں اورجا فظ ابن گئیرنے البدایہ میں اورجا فظ ابن گیرنے مہذیب التہذیب میں حضرت عطا کا ابنا بیان نقل کیا ہے کہ ؛

اورجا فظ ابن جرفے تہذیب التہذیب میں حضرت عطا کا ابنا بیان نقل کیا ہے کہ ؛

اورجا فظ ابن گیرنے ہے التی صحابی یا ج

اس کامطلب برسبے کر حرم باک بین محابر کا بھیلا ہوا علم حضرت عطائے در لیے امام الوعنب فرہ بن منتقل مجواہ ہے اسی بنا پر امام تعلقب بن الترب کا امام عظم سے بائے ہیں بڑیا نثر بھا کہ علم کی دولت الترب کا دامام عظم سے باس آتی بعضورالور اسے بر دولت حدی دولت حدی بروستم سے باس آتی بعضورالور اسے بر دولت حدی دولت حدی برورانت بین طی اور حدی برست ما بعیان کو اور تا بعیان سے امام الوحنب فرکو ملی ہے۔ را داہ و لی افظر

ما فظ محروبن ديبارسها ما المم كالملذ

سافظ ذہبی نے ان کا نعارت کھتے ہوئے یہ الفاظ استعال کیے ہیں۔ الا مام ، الی فط ، عالم المم، الله فط ، عالم المم، الله فاط مبال الدین السیوطی سف من فظ حبلال الدین المزی کے سوالہ سے بنا یا ہے کہ عمر و بن و ببار الم الله کا مسلم علم صحیح معربی استوطی نفط حبلال الدین المردی اور صدر الا المترف ہمی تصریح کی ہے فظم سے علم صدید الا المترف ہمی تصریح کی ہے فئر رجی نے ان کوخلاصہ بیں احد الما علام منتجا ہے۔ مشہور می دفت سفیان بن عینین من فی مردی اور می الله میں اور الله میں احد الما علام منتجا ہوں و بناد سے بار دو فقید زیادہ عالم اور الله کا میں الله کے دو میں و بناد سے زیادہ فقید زیادہ عالم اور ادہ حافظ کوئی منہوں ہے گئے۔

امام عمروبن دیناران بوگول میں سے میں جو وقت کی ناپسند میر وحکومت سے کسی شیصے میں

الانتقام في فضاً لم الاتمه الفقهام ص ٢٠ - منه مهذب الهدمب ج يص ١٠٠٠ ومن الفقهام ١٠٠

تعاون نکرتے تھے بعنی ان کے نزدیک حکومت ہیں عدالت ضروری تھی جنانچ اموی حکومت کے مرام مہنام کا واقعہ حافظ کر درمی نے ایکھا ہے کہ مرکاری طور بران کو بر بیش کش کی گئی کے منصب افعار نوم مرکاری نزانہ سے ننخواہ ملے گی رصاف اور کھلے طور بر انکار کر دیا۔ کے

حكومت اورعدالت

يموضوع بهبت طوبل الذيل مير ممكر ميهال برتبا دينا ضرورى ي كدالامام الرميح الجصاص في حكم الآ مِين زيراً بيت كاينال عَهُدِي الظَّالِمِينَ ، سيراصل سجت كيسب اس ايت معمنطوق اورماد سے اس مسلم کے وولوں منتبت ومنفی مہلو واضح کیے ہیں منبت مہلو کے بارے میں فرطتے ہیں ٱفَاوَتِ الْأَيْثَةُ ٱنَّ شَرَطَ جَمِيْعِ مَنْ كَانَ فِي مَعَلِ الْإِصْمَامِ بِهِ فِيْ ٱلْمُرَالُعَكَالَكَةِ وَالصَّلَاجِ لِلْهُ أبيت نے تا باہے كرابسے مام عبدوں كى جن كاتعلق فيادت سے موبنيادى شرط اميدوارين صلاحيت اورعدالت كاموناس \_ ا در منفی میلوکو اسی آبت کے مدلول سے تابت کرتے ہوتے رقمطاز میں . فَتُبَتَ بِدَلاَ لَةِ هَذِهِ اللَّا بِهِ أَلَّا بِهِ أَلَّا إِنَّهُ أَلَّا فَا مَوْ الْفَاسِقَ وَ ٱتَّهُ لَا يَكُونُ خَلِيْفَةً ـ " ه اس آمیت سے فاست کی مامت کا علط ہو نامعلوم ہوگیا اور ہر بات بھی کہ فاسق ستخت خلافت كالل نهبين ہے -اسى سلسك بين اليصاص ف اس فلط فهمي كالهي ازالكر وباسب جوبعض مقترله كي حانب امام عظم سمے بارسے ہیں بھیلائی گئی ہے اور نبا باہے کہ ﴾ فَرِقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة كَبَيْنَ الْقَاضِى وَ كَبِنُ الْخَلِيفَة فِي ْ آتَ شُرْطُ كُلِّ وَاحِد مِّنْهُ شَا الْعَدَالَـةُ كِلَهُ ا بوصنیفہ سے نز دبکیہ خبیفہ اور قاصنی سے درمیان بلی ظِعلالت تنسط میوسفے

لے من قب الكرورى ج م ص ، 4 . كم الكران ج اص مد ك احكام القران ج اص مر يك تذكرة الحفاظ ج اص مدا

میں کوئی فرق مہیں ہے۔

یں انعفیل کاموقد نہیں ہے بہرحال امام عمروبن دینارنے سرکاری منعب اقتام قبول کرنے سے انکار کردیا خطا ہرسے کریرانکارافتا سے نہیں افتار کا کام تووہ میلے بھی کرتے سکتے انکار تو حکومت کا دجیر بننے سے ہے۔

تنانطابن چرعتفلانی نے تہذیب میں اعلم صحابہ کوان کا استاد تبایا ہے متلاً ابن عباس ابن الزبیر ابن عروبن العاص، الو مربرہ ، حابر بن عبدالله ، الوالطفیل اور سائب بن بزید - اور البین کی ایک بڑی نعداد کا بمی اسی سیسلے میں ندکرہ کیا ہے ۔ ان سے شاگر دوں میں امام عظم سے ساتھ افحا شعبہ امام ابن جربی ، حماد بن تردیب حماد بن سلمہ ، امام سفیان توری اور امام اوزاعی کے اسمام گرای فلیاں ہیں -

ا مام حبرالرحمٰن بن مهری کہتے ہیں کہ مجھرسے خود امام شعبہ نے تبایا ہے کہ ہیں نے عمر وبن و بنار جبیبا کوئی منہیں و کیمالیے

جیب وی جین دیگے ہیں کرمیں کوفہ آیا توانام الرسنیفنرنے میرے تعارف میں میرمجلد بول کر مجھے معاشر انام سفیان توری کہتے ہیں کرمیں کوفہ آیا توانام الرسنیفنرنے میرے تعارف میں میرمجلد بول کر مجھے معاشر میں کہاں کاکہیں مہینیا دیا کہ

هَٰذَا ٱعْلَمُ هُــَهُ بِعَدِيْتِ عُمْرُوبِي دِيْنَامٍ يَهِ

عمروبن دينام محكاور عمروبن ديبار بصرى

مشهور محدّث ملاعلی فاری مدین و رجال می معلواتی شخصیت بون کے اوجود ایک شکین غلط فہی کا فتکار موسکتے بیں ایک مقام پروه کھتے ہیں :

الت مذكرة الحفاظي اص ١٠٠٠ كم تعقع فهوم الى الأثرص ١١٠٠ ، سك صدرالاتمرج اص ١٨٨

عمروبن دیبار کی کنبت الویجلی ہے سالم بن عبداللہ وغیرہ سے شا گرد ہی حما وبن زبد اجما وبن سلمه ا ورمعمر في ان محسامة زانوت اوب ندكيا ہے اور محدثمن نے ان کی ضعیف کی سے کے بالملطب اورمبت براسهوب مفلط فهمي كاسر حتيرير ب كر ملاعلي فادى ف ام عروب وبار منی کوع وبن دینا ربصری سمجولها ہے۔ اول الذکر صحاح کے راوبوں میں سے بین وا مام عظم کے شنخ و کیا تابعین ہیں سے امام اور مجتہد ہیں۔ اور مؤخرالذکر طبقہ سا دسر میں سے بیں اور ان کانتمار ختفا ين الرا المرا الفرض المام مح شبوخ بين عمروين دينا دملي بين عمروين دينا دبصري نهيس بي قاضي الولوسف فے كتاب الأخار ميں تجوالدا فا اعظم ان سے روايات لى مين -عَنْ اَ إِيْ حَذِيدُتُ مَا عَنُ عَمْرُه بِنُ وِ يُنَاسِ عَنْ جَا بِرَعَنُ رَمِدِ آتَكُ قَالَ إِذَا خَعَبُوَتِ الْمُرْحِ أَنَّا كَفَسُهَا فَقًا مَتْ مِنْ تَجُلِسِهَا قَبُلَ آنْ تختار فكيش بشيم للم حضرت زیر فرمانے بین کر حب عورت اینے لیے اختیار کرسے بھروہ اپنی جكرت اختيار طف سے ميلے كورى موجات تو كي منہاں سے -ها و زا اوالزبر محد بن لم سط ما الم كا تلمذ حافظ ذہبی نے ان کو مفاظ جد بہت کے طبقہ را بعد میں شمارکیا ہے جا فظ جلال الدین اسعاف المبط

حافظ ذہبی نے ان کو مفاظ حدیث کے طبقہ را بعد بین تمارکیا ہے ، حافظ جلال الدین اسعاف کمبطات بین سے رالا تھر ہوری اورا اگا فہ بی نے مناقب ہیں ان کو اٹا اعظم کا علم حدیث بیل شاو قرار دیا ہے۔

یعلی بن عطا فرطتے ہیں کہ ہم سے محدیث سلم حدیث بیان کرتے تھے ہمارا اندازہ ان کے باسے میں نے کہ سے زبادہ زیرک اور سہ زبادہ فوت حافظہ کے مالک ہیں عطابی ابی رباح یہ ان کہ خواج محسین اور کرتے تھے کہ ہم سب حصرت جا بربن عبدالذر کے باس جا کہ جدیث میں سنتے اور سے این کو خواج محسین اور کرتے تھے کہ ہم سب حصرت جا بربن عبدالذر کے باس جا کہ جدیث میں سنتے اور ان کے بعد با بم فراکرہ کرتے تو حصرت ابوالز ہر کو سے زیادہ اور ان سے کو فران ان الز ہر کو سے زیادہ اور نے تو فران کے کہ ہم سے ابوالز ہر نے بران اللہ برائے ابرائی ہیں ہی ایس ہے کہ فران ان اور ان اللہ برائے اور ان اللہ برائے کہ ہم سے ابوالز برائے برائے کہ ہم سے ابوالز برائے برائے کہ ہم سے ابوالز برائے برائے کہ ان کے کہ ہم سے ابوالز برائے برائے کہ ہم سے ابوالز برائے برائے کہ بھی ابوالز برائے برائے کہ ہم سے ابوالز برائے برائے کہ ہم سے ابوالز برائے برائے کہ بھی سے ابوالز برائے برائی ابور نہ ہم ابور اللہ برائے ابور اللہ برائے کہ بھی بیا ہے کہ نے اس کو اللہ برائے اللہ باللہ برائے اللہ برائے کہ برائے کہ بیا ہے کہ نے اس کے کہ بیا ہم بھی ابور کو بالے کے کہ بھی بیا ہے کہ بیا ہے کہ بیا ہم بیا ہو کہ بیا ہے کہ بیا ہم بیا ہو کہ بھی بیا ہے کہ بیا ہم بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہم بیا ہو کہ بیا ہو

ے سرح مشاراً) صور مدار کے کتاب الآثار صور عدر کے تارکر قالیفاؤج اص 119 -

سب المرحد بيث في ان سے روايات لى يين . قاصنى الوليسف في كتاب الأثار بين مجواله الم إعظم ان كى روايات كو بيش كياہے -

مراقد كهنة بين كه بارسول التربيعمره بماراسى سال كي اليهب يا بميتمر كي ايك فرطا بالمعيشر كي ايسب -

مافظ الوالزبر کے اسا ندہ ہیں عادر اربعہ ، سفرت عائشہ ، سفرت جاہر ، الوالطفیل صحابہ ہیں۔ ان
کے علاوہ باقی جلیل القدر اتمہ ابعین ہیں سان کے نشاگر دوں ہیں امام آفظم کے علاوہ بڑھے برے مربے الکہ حدیث مثلاً ایم زمبری ، امام آخش ، امام بجئی بن سعید الانصاری ، امام ابراہیم بن طہمان امام جماو بن سمہ ، امام ابراہیم بن طہمان امام جماو بن سمہ ، امام ابراہیم بن طہمان اوری ، امام سفیان بن عبید شنا مل ہیں بھے امام مالک نے جبی الن سے روایات لی ہیں۔ امام افظم نے ان سے حبن فدراحاد میت سنی ہیں ان سب کا مرکز حضرت جا ہر بن عبدالتہ ہے ۔ سیدالحفاظ امام کیٹی بن معبد کے ہوں کو امام شعبہ نے موافظہ محد بن مسلم کورکن و مقام کے درمیان اس بات پر قسم دی تھی کیا تم نے براحا دیت حضرت جا ہم مان عبدالتہ ہے تنہ اور میں جو الحالی اللہ بن عبدالتہ ہے کہ اور مانا و بیث حضرت جا ہم بن عبدالتہ ہے تنہ احاد بیث حضرت جا ہم بن عبدالتہ ہے تنہ ہوں ؟ فرایا ؛

قَاللَّهُ إِنَّىٰ سَمِعُتُهَا مِنْ جَابِرِ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِن

سندا میں نے براحا دمیث تصفرت مباہر سے سُنی میں۔ ایک بار منہیں مبکر میمی جُمَلہ اَ پ نے بین مار ساچھ

بروه برزید کر بین ای خطم کے دوسر مے شیوخ کوان می بر قیاس کر لیجنے کچھ کے اسمار یہ بین و عبدالنہ بن ایی زید ، الرائسین المرکی سے ایھ ، حمید بن قعیس الاعرج البرصفوان الفاری المرکی سے البر عثمان عبداللہ بن عثمان الفاری المرکی سکتا ہے ، عبدالله بن عبدالرحمان النوفلی المرکی ، ابراہیم بن میسر الطی تفی نزیل می سکتا ہے ، اسماعیل بن امید بن عمرو بن سعید الامری سکتاہے ، اسماعیل میسالواسی ق المرکی ، البرعبداللہ عبداللہ عبداللہ نزیبن رفیع الاسدی المرکی سکتاہے ، حافظ ابن حبان نے کا ب الثقات

أد لها بدالا فاص ١٢١ - عد الله و منه و تهذيب التهامية عيد ص ١٧٦٠ -

بى ان كا تذكره كباسبه اوران كري والدسه ما فظ عنفلاتى ف تهذيب لهذيب بين نقل كبير. المدرية المكرم

نی کریم صلی التر علیہ وستم کا دارالہجرۃ اورائپ کی اخری ارام کا ہ ہے۔ علیم نبوت کا اصلی مخزن اور منبع ہونے کا اسی شہر کو فخر حاصل ہے۔ مکھ ساتھ اس کو بھی حرم کہا جا آہے وہ بنائے قلیل ہے یہ بنائے حبیب ہے۔ عہد نبوی سے کے رحصرت علی قرصنی کے ابتدائی زوانے بک ساری درنیائے اسلام کا علمی مرکز یہی تھا۔ سراچ تک مدینے کی علمی بہاد پرفقہا برسیعہ اُ فاآب و ما ہما ب کرنی بنائے اسلام کا علمی مرکز یہی تھا۔ سراچ تک مدینے کی علمی بہاد پرفقہا برسیعہ اُ فاآب و ما ہما ب بی کرنا بال کسے بین و یوسائے تھیں بعنی سعید بن السیتب ، عودہ بن الزبیر، فاسم بن محد، فارم بن کے انداز بیر عبداللتہ اسلیمان بن بیاد، ساتو بن تفسیت کی تعیمین میں علما رکا قدر سے خوالات سے معافظ عبداللتہ العمال بن عبدالرعلیٰ ، الدسلمۃ بن عبدالرجان ۔ سالم بن عبداللتہ الو مکر بن عبدالرعلیٰ ، الدسلمۃ بن عبدالرجان ۔

مدىرنىرسكے فقہامرسبعر

الم فرہبی سف الوبجربن عبوالرحمٰن کو ہی احد الفق حام السبعت می ہے ہے اور حافظ ابن جرحسفلانی ہی ان سمے ہم زبان ہیں ہے اسی سنتے مطابق محدبن پوسف شاع سنے ان ساتوں کو دوشعوں ہیں جمع کردیا سبے ۔

ا تذكرة الحفاظ ج اص ٩٩ - له تهذيب التهذيب ج ٢٥٠ ١١٢ ست الجوابر المصنبة م ٢١٢ ست الجوابر المصنبة م ٢١٢ من ٢١٢ ست الجوابر المصنبة م ٢٢٥ عن ١٢٠ - كلا شندرات الذميب ج اص ١١٠ - هذه الاصكام في اصول الاحكام ج ٥ ص ١٠٠ ٢ -

نکھاہے :

طو لاوه مرافقها المسلم

فقهام سبعد کے نام بر تو آر برخ میں شہرت کا شرف ان ہی کا برکوح صل ہے لیکن مورضین میں ا سے ابوالفدار نے فقیام مدینہ کی تعداد وس تباقی ہے ۔ جرجی زیدان مورُخ ابوالفدار کے حواسے سے رقمط از ہے ۔

وَبَعِيْهِ الْمُورِّرِ خِينُ يَكُوسِبُهُ مَعْتَدَرَةٌ وَلِي

كين برمحف انتقال طسب اورنتايداس اختلاط والتباس كى وجربيب صبباكه الوحنيفه وينورى نے تفریح کی ہے کہ صفرت عمر بن عبدالعزیزنے زمانہ گورنری میں مرببز میں جن اکابر پڑھنمنی مشاورتی كونسل نبائى ئقى اس كے اراكين كى تعداد دس تقى اوراس بى ان فقهار بىر سے جيمه كوركن نبايا كيا تھا۔ ما فظ ابن كثير في اس مشاور في كونسل كم اركان كي مام يه تمات مين -ع وة بن الزبير ، عبديدالتُدين عبدالله الوبجر بن عبدالرحمٰن ، الوبجرين سليمان اسليمان بن بسار ، قاسم بن محد اسالم بن عبدالند ،عبيدالندن عمر، عبيد الشربن عامر، خارج بن زيريه ان کا کام بیش یا افتا دره معاطلات میں منتورہ دینااور شهرلویں کی پیدا نشدہ نشکایات کو گورترک مهني فاتقاء ابن كثير تفحقة بين كرمضرت حمر بن عبدالعز مزيف ان سے كها تفاكه إِنَّ كَ آمِ يُذُانُ ٱ قُطَعَ ٱ مُرًّا لِآكَ بِوَلُولِكِ مُرَّا بیں منہیں جا بٹا کرتمہا ہے منتوسے سے بغیر کوئی فیصلہ کروں -بنانا به جا متا مرول كريمت ورتى كونسل محا فراويس الارسخ بين فقهام مديبزك الم سي جو مستہور سے اس وہ صرف سات می ملی -ابن العما دحنبلی نے ان اکابر کو فقها مرسیعہ کہنے کی ویو بر انکھی ہے: يه فقها رسيد مين كيونكريرسب ايب بي دور مين جوست بين - مرسزين ال کے دربیعے علم و فتوی کی بیش از بیش نشرواشاعت ہوتی ہے الانکہ

له اعلام الموقعين ج اص ٩- عه الوالفالرج اص ٢٠٩ بحوالة النفترالعربيرج اص ٩٠٠ - الله اعلام الموقعين ج اص ٩٠ - على البرابر والنهابرج ٩ ص ١١ -

ان سکے ہی زنانے ہیں دومسرے فقہار یا بعین بھی موجود سنفے . لیکن ان كاعلم كى اشاعت بين وه حصد منهين بي جو فغها رسيعه كاسبي يله معا فظ سخاوی نے ان بی سات سے بائے بیں عبدالسّرین المبارک کا یہ بیان نقل کیا ہے : حبب كوئي مستله در پيش اتا برسب ايب ساعقه مل كراس برعور كرست اورجب كك وه ان سك سلمن بيش بوكر عطي مرموح باعلا اس کی بابت کوئی فیصله صادر نزکرتی ہے اس دور میں مرببنر کی علمی مجار ان می فقهار سے دم قدم سے قائم تھی۔علم صدمیت کاسارادارومارار میمی فقهارسبعه بین ان مین فارجه بن زیر کو هیوار کرکدان کوامام دمین نے قلیل الحدمیث الحصاسیے با فی چرکا نام معرفهرست ہے۔ امام و مبی نے ان کو صفاظ صدیت کیں شمار کیا ہے مِشہورات وعلّام المومنصور عبدالقاسر بغدادى في فقها ربعه مركزاتم ومديث تماياس فرملت بي وَالْفُصَّعَامُ السَّبُعُنُ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْ طَذِحِ الْجُلَةِ فَإِنَّهُمْ كَانْوًا مَحَ فِعَلِهِ عِدَ أَجِسَةٌ ۚ فِي الْحَكِ يُسُبُ حِسْبُهِ اس دور میں مختلف شہروں میں حدیث کے مدرسے کھل گئے سکتے ان مدرسوں کا اجمالی خاکہ ہے، مربيت بي مردسه دريث محمشهودا م سعيدين المينب الهويه، عروة بن الزبير ملكي الربكرين عبد الرجم سهوي ،عبيد المربن عبدا ر المارة المليمان بن يسارستان ما قاسم بن محدستال عد، نا فع مولى ابن عمر ساليم الم زبري ساليم الوالز فادستايم مي بي عديث كيمشهورا في عكرممره الهر، عطار بن ابي رباح مطالع ، الوالزبير اله. کو فیربین افخاشنبی ، عامر بن شراعبیل <del>من ایش این این مختی ساقی عام</del>م ستانيه، بصره بين حن بسري سناك ۴ ، ابن سيرين سناج، نتام مان عمر بن عبدالعزيز ساناير ، مكول مثالة ، اور فبيصد سنت ره يك

له شندرات الذميب ج اص مه ١٠٠ تع المغيث ص ٩٩٦ - كه أصول الدين ص ١١١٥ الله الدين ص ١١١١ على الدين ص ١١١١ على الم

مدينے كے لم ول سراعتما و

مربض علم وعل بركنا اعتماد ب اس كا ندازه اس سے برتا ہے كرما فظ ابن القيم نے مكما ہے كم عَمَلُ اَ حَمُلِ الْكُرِيْنَةَ وَ الَّذِي يُحَتَّجُ سِبِهِ مَا كَانَ فِي ثَرَ مَنِ الْخُلُفَامِ السَّا شِدِ بِنَ لِهِ

زما خوا فت را شده میں اہل مربنہ کا عمل دین میں جت ہے۔
اس پرسب کا آلفا ق ہے کہ اہل مربنہ کا کسی ستاہ پر جمع ہونا یقیناً تمام مسلمانوں سے نزویک اس مسلمہ کو بھاری بنا ویت ہے کہ اہل وہ سے کہ جب صحابہ کرام بڑی کٹرت کے ساتھ دو ہمرے شہروں میں جا ہونی کا عمل ججت ہے یا منہیں سسمہ مول میں جا ہے اس وقت بھی کسی ستاہ کے متعلق مربینے والوں کا عمل ججت ہے یا منہیں ساس موضوع پرائی بخاری کی باتے بہلے بنا تی جا چکی ہے کہ بقول جا فظ ابن حجرامام بخاری کی نزدیک سے مومین کے آلفا تی سے ترجیح ہوسکتی ہے جا فظ صاحب فرماتے ہیں :
مر مین کے آلفا تی سے ترجیح ہوسکتی ہے جا فظ صاحب فرماتے ہیں :
وَ فَضُلُ اللّٰهِ اُبْتِ مَنْ اِبْتُ لَا اَیْ اُسْتُ اِللّٰ اِنَا مَتْ وَ لِیْلُ اِمَا حَلْمَ اللّٰ اِنَا مِتْ وَ لِیْلُ اِمَا حَلْمَ اللّٰ اِنَا مِنْ وَلِیْلُ مَا حَلْمَ اللّٰ اِنَا مِنْ وَلِیْلُ مَا حَلْمَ اللّٰ اِنْ اِسْتُ لَا اِنَا مِنْ اِللّٰ اِنَا مِنْ وَلِیْلُ مَا حُورِیْنَ مَرْدِی اور فَانِیا ہے تا بات کرنے کے لیے کسی لیل کی خرورت

یہ مکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ :

اگر مقصد صرف بہ ہے کہ مربینہ والوں کی علمی برتری دو مرول بڑا بت

ہو تو اگر کسی فاص زمانے بیں ان کی فرنبٹ مقصود ہے تو اس بیں کوئی

فتک مزہ بین کر زمانہ نبوت اور صحاب کے اس دور ہیں جب کہ صحاب

مربینہ سے دو مہرے شہروں بیں نہ گئے تھے مدینے کویہ شرف صل

ہربینہ سے دو مربر کے مراد ہے کہ ویل سے رہنے والوں کو سرزمانے بیں علمی

الی ظریے فرقیت حاصل ہے تو یہ یا ت محل ا مل ہے اور اس تشم کے

حزیاتی نفرول کی تحقیق کے بازار ہیں کوئی گئی تنش نہیں ہے یکھے

سافظ ابن القیم نے اس موضوع پر تفصیلی سے فرما فی سے ۔ انگھتے ہیں کہ :

کے ، سلے فتح الباری ج سوص ۲۶۳ -

جہور کی انتے میں مدیندا ور دوسرے شہروں کے عمل میں کوئی فرق مزید ہے اصل برہے کرجن سے پاس سنت ہے اس ہی مفام کاعمل مبی فابل تباع ہے درنا انتمالا ٹ کے وقت ایک کاعمل دوسمروں کے لیے ججت نہیں ہے مجت توصرت اتباع سنت سے سنت كوصرت اس بيان برجر والبات كاكركسى تتهركاعمل اس كيفلاف ب اكراس مان لياجات زبهبت سی سنتیں منزوک ہوجائیں گی اور سنت کی معیاری حثیبت ختم مرجاتے كى كى يعيى تتهركو عظرت كامقام حاصل تنهيس بيد دبدارون مكانون اورزمینوں کا کسی بات کے راج قرار فینے میں کوئی انترین ہے۔ موثر تو شهرول سك مكين بي اورمعلوم سع كر مصنورانورصلى التدعليه وسلم محصى براً مى دوسرول برعلم وعمل بس مفدم بين جبياكه وه فضيلت اوردين مين مقدم بیں اورصحابہ کاعمل می ناقابل مخالفت سبے اورصحابر کرام سمی اكثريت مدينه سيدرخت سفر بإنمره كردومهرك شهرون بين على كئي بلكصى برك أكثر عكمار كوفر، بصره اورنتهم چلے كئے مثلاً على بن إلى كاب، ا بى موسى اشعرى ، عبد النّدين مسعود ، عبا دة بن الصامسة ، إلى الدردار؛ عمروبن العاص بمعاويرين إبي سفيان اورمعاذبن جبل بيكركو ذر الصره میں تقریبًا تین سوسے زائرصحابہ اُگئے ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ برا کا ہر حبب مک مربینے میں ایسے ان کاعمل حجت تھاا درجب مہی لوگ و بالسع أخصت بوسكة تران كاعمل جحت ندريا اله بهرحال زارز نبوت مص ك كرخلافت راشده كم مدينه كوعلم مين مركزي حبثيت عال عتى -مصرت على مرتصني كم زمانے بين داوالخلافه ك كوفدا ور پيمر دمشق منتقل بريوانے برگواس كى وہ كمي نشان باتى منرسى هنى تاميم اللى مالك كالك كالك مك زماني كالمسين كى على رونى برقرار كتى ونتاه ولى الترفر التيب، مدبية طينية درزمان اوبيشترا ززمان مماخرمر بييع عكمار ومحط دجال عكما إرست كيه مافظ دہیں کے توالہ سے ما فط سی وی فع ایکا ہے کہ ،

سله اعلام الموقعين ع ٢ ص ١٠٠ - كم مصفى شرح موط ج اصد -

مربیز دارالهجرة بین عهد صحابه بین قرآن دسنت کاهلم بهت زیاده نقا اور ادار ابعین بین فقهار سبعه بیسید حصرات موجود مقد اور منار تا بعین سیم در در بین بین فقهار سبعه بیسید حصرات موجود مقد اور منار تا بعین سیم در در بین بیمی قرآن دسنت کا علم تقایعیدالندین عمرا این دتب ابه عجملان بجعفر صادق، مالک، ایم نافع قاری، ابراییم بن سعد بسیمان بن بیلال اور اسماعیل بن جعفر سب کے سب مدنی بین م

اس کے بعدامام ذہبی فرملتے ہیں کہ: پھران کے بعد وہاں کم مہبت کم ہوگی اور بعداز بن تو باسکل مبی اید ہوگیا۔ مدین طیبتہ میں علم کب نابید ہوا، بریمی امام ذہبی کی زبانی سُن بیجئے: خصوصًا اس وقت جبکہ روافعن کی ایک جماعت نے مدینہ بب ڈبرانگا بیاا در مدینہ بران کی حکومت ہوگئی لیے

کننب عُمرُ اِلی ابن بحنی ما نُ بَکُنتُ که که کا مادید می ایک نگنت که که کا دیگ عُمری تا می این می کا می احادیث الم بند کرنے کے ایکا ۔
عمر سنے ابو بجر بن حزم مریز طبیتہ ہیں لینے وقت سے مہدت بیسے عالم بھے۔ انم مالک فراتے میں کہ بہاں نصف اسے بالے میں جس قدر ان کوعلم تھا اتنا کسی کوئر تھا۔ بڑسے عابد شرائے مالی میں جس عدر ان کوعلم تھا اتنا کسی کوئر تھا۔ بڑسے عابد شرائے مالی میں جس عدا وہ مدینے ہی ہے والدرے اکا برکو بھی تمرین عبار فرنج

له الاعلان التوبيخ ص ١٣١١ عن نزيين الممالك ص٢٥-

نے برکام کرنے کا تھ وہ بنتوں کی وجہ سے عمر نے برصم کہ وارز کیا تھا۔ بہرحال امام افظم کے زماز لا بھی بہروں کہ مدینے بین علمی وسنتوں کی وجہ سے عمر نے برصم کہ وارز کیا تھا۔ بہرحال امام افظم کے زماز لا بھی تک مدینہ کا علمی جہار وں سے متمتع ہونے کا موقعہ ایک مدینہ کا علمی جہار وں سے متمتع ہونے کا موقعہ ملاہے کیونکہ فقہ اسبعہ بین سے قاسم بن محمد کی وفات سال میں ہوتی اورامام افظم نے جوں کا مسلمہ سال ہے کیونکہ فقہ اسبعہ بین ہے واضح کے بہرے کہ امرا لموندین عمر نے تدوین حدیث کے بیار کھر مسلمہ سال ہوئی ہے۔ واضح کے بیار کھر میں میں میں جو تی اورامام افظم نے علم حدیث کے بیار کھر میں تاریخ بین جاری کیا تھا اورامام افظم نے علم حدیث کے طالب علم کی جیٹریت سے اسفار علمی کا آغاز مسلم کی جیٹریت سے اسفار علمی کا آغاز مسلم کی جیٹریت سے اسفار علمی کا آغاز مسلم کی ایک تھا۔

امام مالک کو مدینے کے علم براس قدراعتما و نفاکران کے نزدیک عمل اہل مدینہ منتقل مجت ہے حکیم کا مرتبہ منتقل مجت ہے حکیم کا مرتبہ شاہ ولی النّہ نے اس کی وجہ یہ تبا تی ہے کہ مدینہ اسلامی آبادیوں کی روح اور شہروں کا ول تفاعُلی رہیماں آتے استینے تھے اور اپنے علوم کو اہلِ مدینہ سکے سامنے پلیش کر کے استصواب کرتے تھے کیونکہ اب کک مدینہ کے علوم ہرونی معلومات کی آمیزش سے بالکل صاف تھے لیہ مدینہ والوں سفیان بن عیدیہ فروتے ہیں کر جو شخص اس و وروایت ہیں اطمینان جا بہ ہے اسے مدینہ والوں کی طرف اُرجوع کرنا چاہیے۔

امام عظم جی سے علمی سفروں میں مدینہ طبیتہ تشریف سے جانے تھے۔ اب نے اگر ہیجین جے کیے بین نو پیچین ہے کیے بین نو پیچین ہے کیے بین نو پیچین ہی اولا اس بے کر پچو ایک امام صاحب سے میر سفر علمی ہموستے ہے اور مدینہ اپنی علمی بزرگی میں ایک امنیازی حینتیت رکھنا تھا۔ ابوب بن زید سے حافظ می میں نے نقل کمیا ہے کہ علم کو مدینے میں رسوخ حاصل جوا ہے اور ہم ہیں سے اس کا ظہور ہوا ہے اور ہم ہیں سے اس کا ظہور ہوا ہے کہ

خوابها ونبوت كى زبارت اورى نبومى مى عبادت

مد ببنرطیبته بین خوابیگاه نبوت کی زیارت اور سیر نبوی بین نمازکو اسلام بین بهبت بری ایمبت ہے۔ وفاد الوفام بین ہے کہ

عمربن عبرالعزنرمرف سلام كيفاط ومشقست مدينه فاصدروا الرتف

اله مقدمه مسومی ص ساس - الله الاعلان بالتوبیخ ص ۱۷۱-

عقام الرائی فرانے ہیں کہ ریات امریلومنین سے روابتی لی ظاسے
درم شہرت کو پہنی ہوتی ہے یہ
حضرت عبداللہ بن عربے جناب رسول الشرصلی الدّعلیہ وسمّ کا برارشا وگرامی منقول ہے ۔
مئن جا وَ فَى مُنَا الْمُرّا لَا يَدُهُ سُنّهُ لَا يَّا نِي يَارَ فِي الْمَانَ هَفَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ مَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَمْ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْقُولُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْكُولُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَيْهُ وَلِيْكُولُ وَلَيْكُولُولُ وَلِيْكُولُ وَلَيْكُولُولُ وَلِيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ ولِيْكُولُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُولُ وَلِيْكُولُولُ وَلِيْكُولُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ ول

ے وفا الوقا من 9 م م - کے مشرح الا میار العلامة العراقی ج م ص ١٩١٨ 
کے بیل الا وطارح ہم ص ٩٤٥ - اس صدیت کے داویوں میں ہوسی بن بلال العبدی کو دا قطنی نے مجمول قرار وبلی بن بلال العبدی کو دا قطنی کی طرف نسبت کر سے یہ کھاہے کہ من روی عندہ تقان فقد اس تفعت جمان و فقے المغیت میں الا العرف والتکمیل میں ہے کو موسی سے صرف دو تقدیمی نے دوایت نہیں کی بلکہ ان سے ایک و فقے المغیت میں اس الدین السبکی نے بھاں اہر منعید بات تھی ہے و بھی کوش گذار فرما لیہتے بہا و دوای کی موقی ہم تن گزار فرما لیہتے بہا و دوای کی موقی ہے جمالت عین ہے تو میں مراکز الم میں جمالت عین ہے تو میں مراکز الرحم میں جمالت عین ہے تو میں الدین الم میں الموادی الدین الدین الموادی الدین الدین الموادی الدین الدین الدین الموادی الدین الدین الدین الدین میں جمالت و وسف دادی کے دین الرائیم میں عبدیدین محدوداتی وسف دادی کے دین الرائیم کی دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے کی دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے تو بھی دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے تھیں۔ دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے کہن دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے کہن دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے کہن دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے کہن دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے بھی دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے بھی دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے بھی دوایت کرے اس میں سے دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے بھی دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے بھی دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے بھی دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے بھی دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے بھی دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے کہنے کہنے دوایت کرے اس کی شان کے کیا کہنے کی دوایت کرے دوایت ک

معا فظ طلح بن محد سنے مسندا بی منبیغہ میں زیارت کمامسنون طربق بھی حضرت عبداللہ بن عمرسے مجواا امام آغظم دوابیت کیا سیے ،

اَ بَسُوْحُونِهُ فَتَ عَنُ نَا فِعِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ مِنَ السَّنَّةِ اَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّ مَن قِبَالِلُهِ بُلَةً مَا فَيْ وَ سَلَّ مَن قِبَالِلُهِ بُلَةً وَتَسْتَعْبِلُ الْفَجُولُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّ مَن قَبِلِ الْفَبُلَةِ وَتَسْتَعْبِلُ الْفَجُولُ فَي اللَّهُ وَكَنْ اللَّهُ وَتَسْتَعْبُلُ الْفَجُولُ وَجُعِلْ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

زیارت کامسنون طریق برسے کہ تم نبی کریم صلی التّرعلیہ وسلّم کی قریرِ اُوَ قبلہ کی مجانب سے اوریشت قبلہ کی طرف کرکے بچرو قبر کی طرف کرواور لیول کہوا سلام علیک سالخ مشہور محدّث ملاّعلی قادی سکھتے ہیں ۔

اِعُلَسُهُ آنَ نِرِيَارَةً سَيِدِ الْمُنْ سَلِينَ بِالْجُمَاعِ الْمُنْكِمُنَ الْحَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

اله المناسك ص ١١٨٠ - النعليق على الانتقار في فضائل النكانة

اس بیتی بریس بین علم بیبالا برواسدادم اظم نفی بن مشاشخ مدبت کے سامنے زانوستے ادب تذکیا ہے ان کی تفصیل توازیس وشوار ہے لیکن بین بیماں بطور کے از کھزار چیندگرامی قسال مستیوں کا تعارف بریز ماظرین کر تامیون ماکد اندازه کرنے والے اندازہ کوسکیں۔

## الحافظ الوعبد النرافع العدوى مرابط

أب علم حديث بين حضرت عبدالتربن عمر الحصرت عائشة الحضرت الوسر ريره الحضرت أم مكمه محضرت را فع بن غديسج اور مصنرت ابولها بركم ثنا گرديس اور أب مح سامنے الشفات النبلا اور الاشة الاجلة مثلًا الم عظم الم مالك، الم لبت بن سعد، فاصنى الوبركبن حزم اور الم زمرى في زالوست وسط كياب له الم عظم عنا فنط عسقال في في أب كم نشاكر دول كي ابك طوبل فرست دی سے معارت حبداللربن عمر کی بواسے تیس سال خدمت کی ہے جھنوت عبدالنزام نافع كولينسبي الترسجا نه كاانعام فرمات سقفي ان تي علم مين مبلالت قدر كا أملازه اس سے ہوسکتا ہے کہ ان کوھی امیرالمومنین عمرین عبدالعزند کے لینے زمائد حکومت ميرسنن كى تعليم محسلي مركورى طور ميرم مرواندكيا تفاقيه سيدالحفاظ ام كيمي بن معين جب دربا ف*ت کیا گیا که آپ سے نز دیک* نافع عن ابن عمر اورسالم عن ابن عمر بیس کو ن ساطرین دلریاہے ؟ توابسنے دونوں میں سے کسی ایک کوہمی راجے نہ تیایا کیے حافظ ابن الصلاح اورها كم كر سوالهسد حافظ محدين ابراسيم الوزبرسف الم سخاري كم منتعلق تو تنفيح الأنطاري حمّاً یر دعوی کیاسیے کر ام بناری کی دائے سبے کرحس قدراسا نیدموجود ہیں ان میں سب سے زبا وه صبيح صرف و السلسله سندسب بنوسبواله امم مالك انه افع از عبدالته بن عمر أناسب مبكرعتام محدبن اسحاعيل ابيما فيسن توضيح الأفكار لميرحا فطابن الصلاح كي ببان فرموده فيداضح الاسانيد كلها من بريات بيداكر بي ميكر وكل سند في الدنيا» بعني وُنيا مين حِس قدر روابني اور "ارسجی سلاسل موجود بین ان میں سیسے زبادہ معتبر نافع از ابن عمریبے۔ منافظ ذہمی سفے یونس بن بزیر کی زیاتی نفل کیاہے کرام افع کو ام زمری سے یونشکایت تھی کہ زمری بھی

ك اسعاف المبطارس ويو- لا من تهذيب ج الا صيوام - سية تذكرة الحفاظين اص ١٩ - سية تهذيب

بجبب شخف ببن ميرسے پاس اتنے بين اور سجوالدابن عمر مجھ سے احاد بن سنتے بين اور مبهاں سے سالم ابن عمر سكے باس جائے بیں اوران سے دریا فت كرتے ہیں كركیا آپ نے الینے والدسے بربات شئ ہے دہ کہدفیتے بیں کہ ہاں-انسے تصدیق کے بعدمیری بیان کردہ حدیثوں کوان کے نام سے پیش کریتے ہیں اور مجھے ورمیان سے صارف کر فیتے بیات امام خلیلی فرمانے ہیں ما فع اکمر مابعین میں ببن علم ببن ان كى امامت برانفا قسيد ييه

المرسترك علاوه الم كالك في مؤل من المام محديث كما بالأثار بين اور فاصني الولوسف ن

ان سے روایات کی تخ بیج کی ہے۔

عَنْ آرِي حَبِينُفَرُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَقِينًا الْمُحْرِمُ الْفَاسُ الْمَعَ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُنْزَاةَ وَالْكَالْبِ الْعَقْوُرُ وَالْحَيْرَاتِ

ابن عمر كهت بين كداحرام والا يوسيد، بحيقو، يعيل، بطرك كتة اور سانیوں کوعلاوہ سٹک کے مارسکیا ہے۔

المام محدث كتأب الأثارمين برروابيت ورج كرك محفاست كرو وجده المخذوه وقسول إلى حنیفت اور موطا میں بھی امم موصوف نے یہ روابیت سجوالہ مالک عن ما فع ان الفاظ میں بیش کے ہے۔ عَنِ ا بُنِ عَمَلَ ا تَ مَ سُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ قَالَ

خُمُسٌ مِّنَ الدَّوَاتِ لَيْسَ عَلَى الْحُرُّمَ فِي فَتُولِهِنَّ جَسْنَاحٌ مِ ٱلْغُمَامِبُ وَالْفَارَةِ ۗ وَالْعَقْمَ بِ وَالْحَدَّاةَ وَٱلْكُلِّبِ الْحَقُومَ۔

يهى روايت بالكلان بى الفاظ سك سائق بروايت ليحيى موطا دام مالك ببرهي موجود ، ا ورامام بخارى في ابنى هيم بين اسى روابب كالبحواله ما لك عن "ما فيع صرف اس قدر حصّه بين

خمس من الدواب ليس على المحرم في قله من جناح اور مجواله بونس بن شهاب از سالم بوری روایت نقل کی ہے اور پیراسی کی ما تبدیب

الم تذكرة الحفاظ ال ١٩٠٠ عنه تهذيب التهذيب ع ١٠٠ عنه كتاب الا تارص ٢٨ Me مؤطا امام محدص ۱۲-

الم الوبحر تحدين شهاب الزمرى ازعاكته سي يمي مديث اس طرح نقل كى ب - خسس من المحداب كلهن فاستى يقتلن فى الحرم

روايت مين راوبول كانعبيرى اختلاف

یمال عمر این منتش محسوس کی جاتی ہے کہ جن الفاظ بیس محدّثین کی معروف کیا بول میں روایات بحرتی بیس امام آعظم کی روایات میں وہ الفاظ نہیں ہوتے۔ لوگ تجیہرسے اس اختلات کو دیجھتے ہیں توبدک عباتے بیں اور منہیں جانتے کہ بات نبوت کی ہے اور تعبیری جامر بیان کرنے والوں کا اینا ابنا ہے مام محد بن سیرین فرماتے ہیں کہ :

بب وس شخصول مصحد ببت سنها مقا بات ایب بروتی تنفی مگرالفاظ مختلف مروست يحف المعنى وإحد واللفظ مختلف ليه حافظ ذبهى في سفيان توري صيه المم المحدثين كا قول لقل كياسيك كم ہم اس کاارادہ کریں کرجس طرح ہم نے صربیت سنی ہے بعینہ وہ مى مم كوسنادين توستايريم ايك صديث بهي بيان ركرسكين يك اس سے صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کرسفیان توری کی حدیث میں روایت نفظی تنہیں ہے بلکہ سى شيخ كے بين اور الفاظ ال كے - الوحاتم جيساً امام تصريح كرتا ہے بين نے كسى مخدت كوئين بچهاکه وه حدیث کوایک نفظ بین ا داکریا م و کبیز قبیصه کے یعا فظ عبلال لدین اسپوطی فرماتے ہیں ۔ وَ ذَا لِلْكُ نَا دِرْجُ جِدًّا وَ لَنْهَا لِيُوْجَدُ فِي الْكُمَا وِمُنْ لِلْقَصَامُ عَلَىٰ قِتَلَتِمَ اَ لِيُعَمَّا فَكِانَ غَالِبَ الْلَهَا وِيُسْتُ مُرْوِى بِالْمُعَمِّيٰ يَتِهِ روابت باللفظ سے یا ایکل اور ہے جھیو فی جھیو تی صدینوں میں بھی بہت كم ب احاديث كازيا و وصدروابت بالمعنى برمشمل ب ر شايراسي بناير حكيم الأمت شاه ولى الترحجر التراليا لغرمين بير فرماسكت كَانَ الْهُجَامُ حِبْهُ وَرِالتَّ وَاتْ عِينْدَالِيِّ وَالْيَدِ بِالْمُعَنِي بِوُولُسِ الْمُعَا فِنْ دُونَ الْدِعْتِبَ رَاتِ الَّتِيْكِيرِ فَكَا الْمُتَحَرِّضُونَ لِكُه

الكفاير في علم الروابية ص ٢٠٠ مك مذكرة الحفاظي اص ١٩٢ مك توجيد النظر ص ٢١٧ ، كم يجرة الترز بالخدج اص ١٥٦

عام راوی روابت بالمنظ کے وقت بین صرف معانی کا انتہام کرتے تھے۔ ان جو بیات کو بیش نظر نر کھتے جن کو تعمق بیند ملحوظ رکھتے ہیں۔ اوراسی لیے روایات سے استدلال کریت وقت صرف مدلول کلام پر نظر ہر تی ہے اسلوں بھلام سے کوتی استدلال نہیں ہوسکتا۔ نشاہ صاحب فر استے میں ا

فَاسْتِدُ لَا لَهُ مَ بِنَعُودِلُمَا مِوَالُوَادِ وَتَقَدِيمُ إِمِى فَوَا يَجِيْرُهَا وَ فَاسْتِدُ لَا لَهُ مَ يَحُودُوالِكَ مِنَ التَّحْرَقُ لِلْهِ

اس کیے صریت میں فاء واوسریت کی تقدیم و تاخیراوراس قیم کی چیروں سے استدلال کرنا سر تام تعمق سے ۔

کہنا ہے ہیں بلکہ تقول ما فظ سیوطی مادیت بالمنے کوجائز سمجھتے ہیں بلکہ تقول ما فظ سیوطی مادیت کا زیادہ ذخیہ وروایت بالمدی ہی کی جنریت رکھا ہے تواہی صورت میں الفاظ کے اختلاف سے برک کر کسی صدیت کا انکار کرنا فن صدیت کی کوئی خدمت نہیں ہے بلکہ ہیں بہال کس کہ ہم امری المری میں کرنا ہوں کہ محترث کی انکار کرنا میں موجود تھیں جن روایات کو مرفوع کہا جا تاہے وہ سب فقہا سے بہال سنن اور فاق ولی کے شکل میں موجود تھیں میں کیا المحت شاہ ولی النہ نے یہ بات سکھ کر سمجھنے والول کے اور فاق ولی کی شکل میں موجود تھیں میں کیا ہے کہ اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ا

ٱصُّلُ مَذُ هَبِ خُنَالُوى عَهُدِ اللَّهِ اِبْنُ مَسُعُو دِ وَفَصْمَا يَاعَلِيَّ وَخَتَا وَالْهُ وَقَصَّا يَا مَثْرَ يَجُ لِلَهُ الإصِنْبِ فَهِ كَدِ مَرْمِبٍ كَى اساس عَبِ النَّرِ كَ فَمَا وَيُ اور مِصْرِتَ عَلَى كَفِيصِكِ مِنْ الْعِنْبِ فَ الإصِنْبِ فَهِ كَدَ مَرْمِبٍ كَى اساس عَبِ النَّرِ كَ فَمَا وَيُ اور مِصْرِتَ عَلَى كَفِيصِكِ مِنْ الْعِنْبِ

احادبت فقداورروايات صديت

اسی بنابر محد بن سی کرا که نا ہے کہ ام البر حذیفہ نے ستر نزار سے زیادہ صدبتیں بیان کی ہیں۔ بینی فقہ نے دو سے دیادہ صدبتیں بیان کی ہیں۔ بینی فقہ کے دہ سائل بوام صائب کے بین ان سے شاگردوں نے لینی کتابوں میں درج کیے بین ان سب کا مقام فتا دیکی صی بہ ہونے کی وجہ سے روایات صدبت کا سب اوران کا نام احا دیت فقہ ہے۔ نتا ہ ولی النہ نے ازالہ الخفاس میں حین دفتر کا بہتہ دیا ہے کہ اس میں فارد قائم علی بن انطالب

ابن مسعود کی مروبات مجیمر مرون میں وہ نفتہ کے سوااور کون ساہے بلکر قرق الجینیین میں شاہ صاب جویہ بات انکھ وہی ہے کہ:

قران کی کے بعداصل دین اور سرائیر یقین علم صدیت سے میساکہ نو دفران
میں ہے و کیفیکٹ الکیتاب والحیکہ کا اور علم صدیت سو کچھی امت

کے پاس موجود ہے بیرابوں ہو وعمر کی معنتوں کا مدیجہ ہے کہ نکہ ہون جن
جزرگوں نے ان دو نوں سے صدیتیں روایت کی میں اور ان کے نام
کی بیشتر احادیث مرفوحہ ابو ہجروعمر کی صدیتیں میں بعبدالمتدین عمر،
کی بیشتر احادیث مرفوحہ ابو ہجروعمر کی صدیتیں میں بعبدالمتدین عمر،
عبدالمترین عباس اور ابو سرسی خان کی بیان کروہ روایات کومرفوقا
پیشن کیا ہے اور ابل مسانید نے ظامر حال کے پیش نظران بزرگوں کے
بیشن کیا ہے اور ابل مسانید نے ظامر حال کے پیش نظران بزرگوں کے
مسانید میں جمع کردی ہیں۔ یہ بات فن صدیت کے ماہر سے پوشیدہ
مسانید میں جمع کردی ہیں۔ یہ بات فن صدیت کے ماہر سے پوشیدہ

تواس سے بھی بینی معلوم ہوتا ہے کہ براحادیث دراصل ان بزرگوں سے فیا دی ہیں احادث ر مرا در روایات بعد میٹ کے فرق بر مہاں مجت کر امقصود نہاں ہے صرف برتا ناہے کہ اگر ایات فقہ اپنے مصنفین سے متواتر ہیں جب کہ مافط ابن تم یہ نے منہاج اسنہ ہیں محاسیے جو تو پھر

ه فرة العينيين ص ۵ ه ـ مله منهاج استريس ب قدنقل دالات سائراصحاب و هم خلق كتيد فلون مذهبه بالتواتورج به ص ٥٥) اما عظم سه مسائل فقه تبواته منعول بين ما فط جلال الدين اليوطى في فالاسلام مك العمل منا لعنا رعزالدين بن عبرالسلام المك العنا وراست اوراس براجاع من مرب الراوي من مده المنا المواسحات السفرات فر ملت بين كرم من المراب القرير فرات بين عبراك ورست اوراس براجاع من الماس كم السل كوست فراوت وي اورموت بن الماس منا المرابيم الوزير فرات بين علمان القوى المراب من الحلوب هو المناسب منا المرسلة العلماء من الحلوب هو المناسب المواسي المراب المناسبة ا

العادیتِ فقہ تو ت و فرنافت بیں مہبت زیادہ تو می اور قابل طین ان بیں کیو کئے فقہ کے نام برہو کھیے ہے وہ امام اعظم کا خود سا فرنہ تنہیں ملکہ صفرت عبداللہ بن مسعود سے جو کھے علقہ نے سنا اور الرائیم سے بو کچھ کھا ونے اور حما دسے جو کچھ امام عظم نے سنا اس کا نام فقہ ہے۔ اسی بلے مہرحال نبا نا بہ جا ہم ان کہ داولیوں کی اصل نظر دوایت میں مدلول کام پر مہوتی ہے۔ اسی بلے مہرحال نبا نا بہ جو بات حضرت ابن محرکی جانب سے بصورت فتو بی تنی ہو ہی چیز کرتب روابیت میں صدیت موقوع میں چیز کرتب روابیت میں صدیت موقوع بن کر آئی ہے اور بس ور نہ بات ایک ہے۔ نیر بیتو درمیان میں ایک مجدومة خدم نا اس کی بیس صدیت موقوع بن کر آئی ہے اور بس ور نہ بات ایک ہے۔ نیر بیتو درمیان میں ایک مجدومة خدم نا اس کی ایک اللہ اس کی اللہ اللہ اس کی اس حیال تا امام اعظم اور علم الفقہ میں آئیں گی۔

الحافظ الوسخ مرميل وينتها الزمري سهام

یہ بھی صحابہ کرام اور کہ رہا بعین سے شاگر دہیں اور شہرے شہرسے الم حدیث مثنا امام اوراعی امام کیریت المام مالک وغیرہ ان کے شاگر دہیں جو فظ جمال الدین السیوطی نے اسعا ف المبطا ہیں ، حافظ جمال الدین السیوطی نے اسعا ف المبطا ہیں ، حافظ جمال الدین السیوطی نے اسعا ف المبطا ہیں ، حافظ جمال الدین البیوطی نے المن کی ہے کہ یہ امرا المحظم البوالحجاج المنزی بنے تہذیب التمہدیب میں ان کے شاگر دوں کی ایک طویل فہرت سے استاد ہیں ۔ حافظ ان کی تعارف ان کو تعارف ان نفظوں میں بیش کیا ہے :
دی ہے ۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا تعارف ان نفظوں میں بیش کیا ہے :

اورامام ذمبى فراسته بين : اعلىم الحيفاظ المدنى الامام لهم

توت ما فظەلىلە پاک كى جانب سے بے پايال ارزانى ہوئى عنى مصرف التى روزىيں قرآن عزىز زىك زبان كرايا غفارما فيظا بن كنير تشخصے ہم كە :

اموی فاندان کے مشہور سربراہ مینام بن عبدالملک نے امام زہری سے
درخواست کی کرمیرے المرکوں کے لیے کچے حدیثیں قلم بندکر سیجتے۔ امام زہری
نے منتی کو چارسوصر بنیس ا ملاکر ایکس ا بہر نشر لفیت لائے ، اور محتر نین کو
ان کا درس دیا۔ کچے روز کے بعد منتام نے امام زہری سے کہا کہ وہ آب
کی چارسو حدیثی والی دستا ویز ترضائع ہوگئی ہے فرمایا کو تی مضا تقر نہیں
ہے پھر وہی تمام حدیثیں منتی کو بلاکر ا ملاکر ایکس سبتنام پہلی کتا ب
انکال کر لایا اور دو نول کا مقابلہ کیا، واقعہ انگار کہ بناہے کہ فاذا ہول حد
یعفاد مرحم فا ایک مرف کا بھی دولوں ہیں فرق نہ نفائے

ان کی علمی جالت فدر کوایه حال بی که امرا کموندین غربن حیرالعزیز فرانسے نفے که ایم زمری سے استفاد کروا وروجہ یہ بتاتے تھے کہ امام ڈمری سے زبا دہ سنت کاعالم کو تی نہیں رہا۔ سفیان بن عینیہ کھتے ببی کہ محذبین نین ہیں۔ زمری سجنی بن سعیدانصاری اور ابن جربیج ۔

سيضحص

فن روایت واسا دیمی ست معتر است مستداورست ریا و هجیج اساد که متعلق آب الم اسخاری کی ات سن سیکے بیل میں است معتر است علما مرک خیا لات بھی سن لیجئے - امام عبدالرزاق جواما اسخاری کے استا فوالا سا تذہبین فرمات بین کہ ست زیا وہ جی طربق الزبیری عن علی بن الحسین عن الحسین عن علی ست یہ مشہور محد بن سلیمان نے امام اسحاق بن الراہم کے حوالہ سے بتا یا ہے کہ اس معن عن سام عن ابن عمر سے - امام سیمیٰ بن معین کہتے ہیں عن عبدالرحمٰ عن التقاسم عن عاتب کراہ ہو با رکارا ور معیاری سند کہتے ہیں۔ نصنیل بن عیا صن منصور عن ارائیم

المرة الحفاظي اص ١٠١٠ - مع البدايد والنهايدي عص ١٠٠٠

عن علقم عن عبدالتربن مسعود مقرر کرتے ہیں اور امام بنیاری کے مشہور اسنا ذعبدالتربن المبارک فیان عن منصور عن ابرائیم عن علقم عن عبدالترکی سند کو اننی پائیدارا ورضیح قرار فینے ہیں کہ اس طراق سے روایت کا آنا گویا دات نبوت سے سننے سے متراد ف ہے۔ اور بھی علی سکے اس موضوع پرنجیالات بیں ہے

## ابك تطيف محتة

یہ بتانے کی ضرورت منہیں ہے کہ امرا لمرمنین عمر بن عبدالعزبزنے تدوین سنن کے کام پر
زمری کو بھی مقرد کیا بھا اس کی وجہنو دامام زمری سے ببان سے معلوم ہوتی ہے جو حافظ ذہبی نے
ان کے توالے سے تکھاہے کہ مجھے فاسم بن محد نے کہا کہ بین تم کوعلم کا سردیوں دہجھتا ہوں کیا ہم تم
کوعلم کامرکز نہ تبا دوں زمری نے فرمایا کہ ہاں ۔ فرمایا کہ پھر عمرہ بنت عبدالرعمان کے پاس جاؤ
کیونکہ بیر صفرت عائشر کی اعزش میں بیروش یا تی ہیں ۔ امام زمری کہتے ہیں کہ میں ان سے ملاہوں
میں نے ان کوعلم کا دریا تا ہیں لاکناریا یا ہے ہے۔

عمره بنت عبدالرحمن اور فاسم بن محمد ميد و نو استصرت عائش سك شاكر دول ميس سے سقے۔

## قاسم بن محد کی شان کمی

تاسم بن محد توصرت ما تشرکے براورزاوسے اورفق ارسید بیں سے بیں امام بخاری نے ان کے متعلق تصریح کی ہے :

قتل ابو و فرق بنیما فی جی عائشة فنفق، به ایسته ان تقل اب و و فرق بنیما فی جی عائشة فنفق، به ایسته ان ان کے والد فنل مر گئے - امنیول نے بتیمی کاع صد حضرت عائشہ کی نفوش میں گرارا اور ان سے علم حاصل کیا ۔

ناسم بن محد مربز طیب میں اپنے واقت کے بہترین عالم شمار کیے جاتے ہیں امام کیجی بن سیبر انصاری نے اپنا اور اس دور کے دور سے علمار کا ان کے بائے میں برٹائر بتایا سے کر: بہم نے لینے زمانے میں مربیز میں علم وفضل میں قاسم سے بڑھرکر

اله الكفارية في علوم الرواية من ١٩٦٠ كم تذكرة الحفاظرج اص١٠١ والله تهذيب التهذيب جدم ١٠٢٧

كوتى منبس ديجها كيه منتهور ففتيح ضرب الوالز ما وان محمنعلق فرمان محص : مبس نے کسی نوجوان کو فقہ وسنت کا آنا بڑا عالم اور ذمنی طور بر پر کتری منيبي يا ياجتنا قاسم بن محدكويله خالدىن نزادا ورابن عيدية كامتفقة بيان سيك، ونیا بی صدیت عاتشہ کے سے بڑے مالم تین بین فاسم عروہ اور گره -امام ابن عون بصرو مص متهورام اور حفاظ میں ہے ہیں اور حن کو صفرت فاسم سے شرف کمنز حاصل ہے اور جن مے بائے میں عبدالر ممن بن مبری کہتے ہیں بوسے عراق میں ای خون سے زبادہ والاستصالت كوتى نرتقا ( مذكرة والحفاظ) وولين الثنا دسم السه بين فرطت بين : نین ادمی ایسے بین کد مجھے ان جیسا کوئی مہیں ملا ، بین تو برمحسوس کرما مول كدامنيول في المطيع موكر علم وفضل كوسميشات عواق مي ابن مين حياز مين فاسم بن محمد اورنتهم مين رحام بن سبوه يي حافظ الونعيم صفها في في صلينة الاوليار بين تناء اقرات عليه بالعلم كاعموان قام كريم ان كي كلمي تينيت مح باسم بيران ك معاصر من مح سروا قوال نقل كي بيران کر دیکچی کرعقل انسانی ونگ ره جاتی ہے علوم میں قاسم بن محد کوصرف فصل و کمال ہی حاصل مذبھا بیکر السّسی ایک ان کوخاص مجہد من شان سعظمى نوازانها - الذبهي في ابن عيدينه كي طرف نسبت كريك ان كمتعلق جر بات الكيمية كركان القاسم إعلما هل فامان تواس كامطلب يبي يت كروه ليف دورى بعثال علمی خفیت سفے ان کی علمیت کا املاز و خودان سے اس بیان سے ہوسکتا ہے کہ ا زماندا بوبجروعمر مهى سع عائشه ممندا فتأسرير فاتر يفني مينان سمے یا س می رائ - عبداللہ بن عباس سبے بیں۔تے استفادہ کیا

کے تذکرہ الفاظ ج اص ۱۹ - سے تہذیب التہذیب ج مص ۳۳۳ سے تہذیب التہذیب ج مص ۳۳۳ سے تہذیب التہذیب التہذیب التہاری اص ۱۹۷ -

ابن عمرا ورالوم رسره مسے علوم سے مہت زیادہ مبرہ یاب مرام ولیے۔ الغرض ان کی علمی جلالت اور نشان الممت پرسب میں زبان ہیں۔

عمره بنست عبدالرمن كالمي مقام

ضُوَجَدُ تُنَّهَا بَحُرُاً كَا يَنُونِ مِنْ اللهِ مِي فِي الْ كُوبِحِ بِيكِرال يَا بَاسِتِ -

پیچنگاه م زمبری سے پاس فاسم اور عروہ دولوں کا علم تھاا در صدیث عائنڈ کا ان دولوں ہے۔ بردھ کرعالم کوئی نہ تھا اس لیسے عمر من عبدالعزیز سفے امام زمبری کو بھی فاضی ابو بجر کے ساتھ تدوین سنن کراتھ دیا تھا ۔

امام زمبری صرف احادیث مرفوعه می نهیس ملکه آنارصی بریمی قلم بند فرات سفے بینا نیج معمر
کہتے ہیں کہ مجھے صالح بن کیسان نے بتا باہے کہ ہیں اورا مام زمبر می طلب علم ہیں دولوں جہنو
سفے۔ ہم دولوں مرفوع حدیثیں تعجمتے سفے مجھ امام زمبر می سفے کہا کہ آنارصی بر بھی ایجنب کردیکہ وہ بھی سنت ہیں بیر نے کہا کہ منہیں کیکن امام زمبر می نے انارسی مدھی کی تھے اور ابن نے نہا کہ منہیں کیکن امام زمبر می نے انارسی مدھی کی تھے اور ابن نے نہا کہ منہیں کیکن امام زمبر می نے انارسی مدھی کی کھے اور ابن نے نہیں ایکھیے کہا کہ منہیں کی اور ابن کے انداز کرداؤر فرائے میں کہ ا

ان کی مروبات ۲۷۰۰ میں جو کچھ سنتے سنتے قلم بند کرتے ہوئے ہے۔ ارشادات بہترت بران کا تکھا ہوا قلمی مراب کس قدر تھا اس کا اندازہ امام معمر کے اس بیان سے ہرسکتا ہے جوہا فط ذہبی نے ندکرت والحفاظ میں سجوالہ دمام عبدالرزاق نقل کہ ہے کہ

اله تهذیب الاسمارج اص ۵۵ . می تذکرة الحفاظی اص ۱۰۱۱ - می الم تذکرة الحفاظی اص ۱۰۱۱ -

ولیربن بزید کے قبل میونے کے بعدا مام زم ری کاعلمی سموا بیجانوروں بیر نا دکر سرکاری کرتب خانہ سے پکالاگیا ۔علمی توجہ اورطلب علم میں دوق و لگن اورشو ف کاحال بیر نشاکہ امام لیبٹ بن سعد کہتے ہیں -

ایک بارکھانے بیں ام زمری کے سامنے پلیٹ رکھی گئی کھانے کے بیے باتھ بڑھایا۔اس اثنا میں کوئی عدیث باد اگئی اس قدرمحو ہوئے کہ آپ کا باتھ بلیٹ بیں رہا اور صبح ہوگئی لیے

ان کائی قالمی سرماید ان کے شاگردوں کی وساطت سے آج ذینیر و صدیت کی زیزت ہے کر یا بیلم صدیت کا دیا بیلم صدی کے با بیلم صدیت کے ایک میں ان و خیرو ہے ۔

فاضى الولوسف فى تب الأنار بين ما فظ طلح بن محداور ما فظ موسى بن زكر بافع ابنى من ر بن السير وابات لى بين -

عَنُ أَبِى حَبِينُ فَكَ عَنِ النَّهُ هُرِي عَنُ أَ نَسِ آ نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدٍ

الاعبان بين الورت بن سعد كواكثر ابل علم في ها سراحاً ف بين تماركيا بي بينا بخرقا في ابن خلكان في و فيات الاعبان بين الوعبان بين المراحات بين المراحات بين المراحة في بين المراحة في المراح

وَسُکُّمَدُ مُنْهَای عَنِ الْمُتَّعُمَّةِ . نبی کریم صلی النُرعلبیر وسلّم شے متعہ سے منع فرما یا ہے ۔ ایک دومسری حدیث ہے :

عَنُ اَ بِى حَنِيفَ مِنَ عَنِ النَّهُ هُرِي عَنُ اَ نَسِ اَنَّ النَّبِيَّ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَذِبُ عَلَى مُنَحَدًا فَلْيَنَبَوَّدُ مَفْعَدَ لَهُ مِنَ النَّا عَلِيْ بوشخص مجم سع جمول اول است م الكرار الله المارية عن الله المن المن المن المن المناه والمن البابية المناها المارية المناها المارية المناها الم

بردوابت امام اعظم نے کی بن سعید سے حوالہ سے بھی دوابیت کی ہے۔ اس حدیث کو عشرہ مرشرہ ادرستہ صحابہ نے حصابہ اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے بشینین امام احمد ، تر ندی ، نساتی اور ابن ما حبر سنے بحوالہ حضابہ انس ، امام احمد ، امام سی رسی کی ہے بشینین ، امام احمد ، امام احمد ، امام سی رسی کی اور ابن ما جہ نے ہوالہ فرائس کی مرتب کی اور دو مرسے مقد نیمن نے مختلف صحابہ سے بردوات کی سبے حتی کہ امام نیوی سنے اس سے تواتر کا دعوی نقل کیا ہے یا ہے

ان کے علاوہ مرسیف کے باتی شیورہ جن کے سامنے امام عظم نے دانو تے ہمذہ کی ہے ۔ یہ بین ۔ ابوعبداللہ محدین المنکدرسٹالے، الی فظ سیلی بن سعبدالانصاری سٹاج ، مبنام بن ورقالہ اللہ واصل بن واقد و، باتنم بن عتبر بن ابی وقاص، موسلی بن طلحہ بن عبیداللہ سٹناہے، ابوعبداللہ عکرمہ مولی بن واقد و، باتنم بن عتبر بن ابی وقاص، موسلی بن طلحہ بن عبیداللہ سٹناہے، ابوعبداللہ عکرمہ مولی ابن عبدالرح ن برمز سٹالے، عطابن مولی ابن عبدالرح ن برمز سٹالے، عطابن اسام بن عبداللہ سٹناہے، عطابن اسام بن عبداللہ سٹناہے،

مرین طیبہ سے مشائخ بیں بعض عکمار نے امام مالک سے شاگردوں میں صفرت امام عظم کوئی مار کیا ہے اور بتا یا ہے کہ امام البوصنیفہ بھی امام مالک سے بلا فدہ بیں سے بیں راس موضوع بریز بین البک میں ما فظ سیوطی کو مہت زیادہ اصرار معلوم ہو ناہے ۔ چنا ننچہ اسی سلسلے بیں امنہوں نے کچھ شہاد ہیں ہی فراہم کر سنے کی کوسٹسٹ کی ہے۔ مثلاً وہ وزمانے بیں کہ ، امام مالک سے اسا د ہونے کا ذکر دار قطنی نے کا ب المدیج بیں ،

ك جامع المسانيد، ك فتح الباري ج اص ١٦٢٠-

ابن خسرو بلخی فے مندابی حنیفہ میں اور خطیب بغدادی نے کتاب الروایت میں کیا ہے لیم

ین ایا سے بیس اللہ ہے۔ وراقطنی اور خطیب یغدادی کی بین دو روا بتوں کا حوالہ وہاہیے۔ بر دو ٹوں خو دروا بتی نفط کر نظر سے محتر تبین کے نزدیک محل نظر ہیں، دو ٹوں روا تیس بر ہیں، ۔
عن محمد بن مختردم عن جدہ محمد بن ضحالت شناع ان بن عبدالرحيم شنا بکار بن الحس شناح او بن الی حذید عن ابی حذید من مالک بن انس عن عبداللہ بن العضل عن نافع بن جب یوعن ابن عباس عن اللّٰہ علید، و سلّے مقال الدیم احق بنف ما من ولیدها والمبکر تستام وصمتها اخرار ها۔ انورج ابن انشا بین والدار قطنی - را نگر عورت اپنی زیادہ مقدار ہے لیے انورج ابن انشا بین والدار قطنی - را نگر عورت اپنی زیادہ مقدار ہے لیے

م مرجر ابن است بین و مدر صلی م در مدر ورف ریبی ربیده مدر رجب ولی کی نسبت اور نوبوان سے دریا فت کیا جائے اس کی خاموشی قرار ہے۔ کرر دامرت میں بسید

خطیب کی روابیت برسید :

عن محدين على الصلى الواسطى أمنا البوس عن احد بن الحسين أمنا على بن عجد بن مهرويده أمنا المجبر بن الصلت أمنا القاسم بن الحكمد العربي أمنا البوحنيفة عن ما لك عن نافع عن ابن عمر قال اتى كعب بن مالك النبي صلى الله عليه والمن فسال، عن سراعيمة كما نست تزعى في غند فقنوفت على شاة الموت فذبحتها لحي فامر النبي با كلها -

اقرم المسالک میں سے کہ تمام دفتر حدیث میں ان فرکورہ بالا دور وایتوں کے علاوہ کوئی حدیث منہیں ہے حیں سے امام عظم کا امام مالک سے کلتر ٹابت ہولیکن ان و ونول کی تاریخی عیتیت محد نئین کے بیمان تا بت منہیں ہے۔ رحا فظ ابن مجر عسقلا فی سنے ان دونول روایتوں کی روائی محد نئین کے بیمان تا بت منہیں ہے۔ رحا فظ ابن مجر عسقلا فی سنے ان دونول روایتوں کی روائی میں نینیت کو محل کا م قرار فیتے ہوئے النگت علی ابن الصلاح میں یہ فیصلہ و با ہے کہ :

مینٹیت کو محل کا م قرار فیتے ہوئے النگت علی ابن الصلاح میں یہ فیصلہ و با ہے کہ :

اَوْسَ دَهَا الدَّاسَ فَطُنِى شُرَحَ الْخَطِيبُ لِيهِ وَابَتَيْنِ وَقَعَتَالُهُ مَا اللَّهُ الْحُكَمَا بِأَسْنَا وَيُن فِيدُهُ مَا مُقَالٌ ـ بِأَسْنَا وَيْن فِيدُهُ مَا مُقَالٌ ـ

امام عظم کی امام مالک سے روایت نابت منہیں ہے۔ دارقطنی اور خطبیب نے اس بات کا دعوی ان دوروایتوں کی وجہسے کیاہے جن

كى اسناد محل كام بيدياه

سافظ صاحب نے ان روایا می کی جس اسادی کروری کی طوف اشارہ کیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ دار قطنی کی روایت بیں عمران بن عبدالرحیم راوی ہے۔ بہی شخص اس من گھڑت کہانی کا ذرار اسے معافظ فر میں ہے جماع فران کی ان میں اسامی کے درار قطنی کی روایت بی می خران الاحتدال بی ما فظ میں کے حوالہ سے اس کا نام لے کر برز کھٹاف کی ہے جماع فط فر میں میں اس کا نام لے کر برز کھٹاف کی ہے جماع فی میں میں تھے میں نے الوضیع میں نے الوضیع خرائے کی کے خریث بنائی ہے۔ یہی شخص ہے جس نے الوضیع خدار مالک کی ضریت بنائی ہے۔

دراصل روایت صرف اس قدر رکھی کر حما د بن ابی صبیفہ نے امام مانک سے سنا مگر عمران نے درمیان ہیں ابھنیفر کا اپنی جا نہ ب سے اصنا فہ کر دیا۔ بیٹا کنچر ہما فظ البوعبراللہ محد بن مخد نے اپنے رسالہ نامی و ما رواہ الا کا برعن مالک، ہیں اس کی سند اس طرح بیان کی ہے :

حدثنا البومحدالقاسم بن هارون ثنا بكار بن الحن المصبعاني أناحاد بن الحديث يسك

برہی س کی ائیدسہے کہ اصل مستدیں حماوین ابی صنبفہ عن مالک ہے۔ ابوصنبفہ عن مالک مندوں مالک مندوں مالک مندوں مالک مندوں مالک مندوں مند

شُرَد وَقَفْتُ عَلَى مُسْنَدِ آبِي حَنِيكَ لِأَبِى الضِيكِ وِالَّذِي الصِّيكِ وِالَّذِي الصِّيكِ وِالَّذِي الصِّيكِ وِالَّذِي الصِّيكِ وَالْمَيْتِ مِن مُردَد الْمَيْتِ مِن مُردَد الْمَيْتِ الْمُعْمَد مُن مُردَد الْمَيْتِ اللّهِ مِن مُردَد الْمَيْتِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

مجه مسندا بی صنبفه ابن الضبیام کانسخه طاح کسے مولف فے بندرہ

له التعليقات على الانتفاد - كم ميزان الاعتدال يوم مدا - شه التعليقات على الانتفار - الله التعليقات على الانتفار - الله تنزيين الممالك ص ٥٩ -

مندول سے جمعے کیا ہے اوراس میں الوصنبغداز مالک کی وابت ہے۔ یمندا بی جنیفہ دراصل جامع المسانبد کا خلاصہ ہے۔ جامع المسانیداب زبورطباعت سے اداستہ ہر دیکا ہے۔ اس میں کا ب الآثار سے حوالہ سے بردوایت صرور ہے گھر اسے امام محد سجوالہ امام اعظم م عن نافع عن ابن عمر روابت کرتے ہیں۔ البتہ امام محد نے لینے موطا بیں مہی روابت مجوالہ مالک عن

نافع عن ابن عمر پیش فراتی ہے۔
دوسری روابت خطیب کی ہے اس بیں مجر بن انصلت کوغلط فہمی ہوتی۔ اس نے عبدالماک کی عبد الک کہ جو اس نے عبدالماک کی عبد اس کی تنفیبل علامہ خوارزمی نے عبد الک کہ بدوس کے بیار الک کہ بدور کی جو اس کی تنفیبل علامہ خوارزمی نے دمی ہے۔ ان قام روایات بیں کو فی طراق بھی ایسا منہیں ہے جس میں الرحنیف از مالک آباہمو۔ اللہ میں اقرار خوالت علی وہ دوس سے طرق میں سجوالہ میں اقرار خوالت المیں میں الرحنیف از المی میں الرحنیف از عبدالماک بن عمیر آباہے کسی بھی طراتی میں الرحنیف از مالک بن عمیر آباہ ہے کسی بھی طراتی میں الرحنیف الر

مہیں ہے ۔ اشہب کی روابیت سے علط ہمی

زیاده نزغلط فہمی انتہب کی اس روایت سے ہوئی ہے جب بیں دہ کہتے ہیں کہ میں نے امام الرحنیفہ کورام مالک کے سامنے اس طرح دیجھائے جیسے بہتے باپ کے سامنے استہب کا پر بیا ن بھی اصول روایت کے مطابن صبحے نہیں ہے کیونکہ انتہب کا سن ولادت حسب بیان ابن لونس مصل ان میں عربی اس عمر بیں مصل ان کی عمر صرف پاننے سال کی ہے۔ اس عمر بیں مرابی ان کام صرف پاننے سال کی ہے۔ اس عمر بیں ان کام صرب عان اورا مام الرحنین فیکر وام مالک کے سامنے و تکھنا انسانی عقل باور نہیں کو تری سے مربین جا نا اور امام الرحنین فیکر وام مالک کے سامنے و تکھنا انسانی عقل باور نہیں کو تری کوئی ۔

امام ذہبی نے امام مالک کے ترجیہ میں سودا قعہ بیان کیا ہے جہے تہیں ہیں اور اقعہ بیان کیا ہے جہے تہیں ہیں اور سے متعلق ہوتوں بیار سے بالکہ اور سے متعلق ہوتوں بیر سے مال اگر امام الرصنیف کے صماح برافیے مما دسمے متعلق ہوتوں بیر استہدا کی مار بہتے ہیں اکٹن سے ایک اربیا کی مار بہتے ہیں ایک سے اور سے

اله عامع المسانيد جوم ٢٢٧ - اقوم المسالك ص ٤ -

المام ذہبی نے نذکر ہ الحفاظ میں انہ سب کی زبانی ہو کہانی ہیان کی ہے وہ الرسیٰی طور برصیح شہیں ہے کیونکہ انٹہب ا مام نتا فعی کی عمرے لگ کھاک بیس یا متناط سے متناط انداز سے کے موافق امام الوصنیفر کی وفات سے دفات ان کی عمر زبادہ سے زبادہ دس سال ہوتی سے اور ہو ان کی ملا قات امام مالک سے اس دور میں نیابت مہیں ہے اور ہو ہی کیسے سکتی ہے امام مالک سے اس دور میں نیابت مہیں ہے اور ہو ان کے میں کیسے سکتی ہے امام مالک معلم الاطفال نہ سنے کہ اس عمر کے بہتے ان کی میں ہوں۔ وراصل واقعہ کا تعلق الوضیہ فرسے منہیں ملکم ان کے صاحب لیے اور ہو ان کی میں ہوں۔ وراصل واقعہ کا تعلق الوضیہ فرسے منہیں ملکم ان کے صاحب لیے دور میں سے یا ہے ۔

بنا ایر جاستا میں کرا ام الرحنیف کی امام مالک سے روایت بعد مین مختاج نبوت ہے اور جن را ہوں سے است نابت کرنے کی کوسٹنٹ سیوطی اور دار قطنی نے کی جے وہ محد نین کے بہاں ان ابل اعتبار ہیں۔ ورندا مام عظم کے۔ لیے بیر خبر قطع قابل عار منہیں ہے کہ دہ وہ امام مالک سے حدثیوں کاسماع کریں بلکہ محدثین کا کہنا ہے کہ ایک محدثیوں کاسماع کریں بلکہ محدثین کا کہنا ہے کہ ایک محدثیوں کا محال منہیں ہوتا جب کہ ایک وہ اعلی میں مراور کمر تعینوں طبقوں سے روایت مذکر سے۔ امام مالک توام مختل کے اور ن بیں سے بیں۔ امام اعظم نے تو لینے کما فذہ کہنے حدیثیں بیان کی بیں چنا نجہ امام خراسان ابراہیم بن طبحان سے متعلق امام ذمین نے تفریح کی ہے کہ ا

ابن ابی حاتم نے تقدمتر الجرح والتعدیل میں ابراہیم سے سوالہ سے رام مالک سے روایات سننے کا تذکرہ کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں ،

ابرائیم بن طہمان کہتے ہیں ہیں مدیرہ ایا اور صدیبتیں کہتھی ہیں۔ وہاں سے کوفہ کیا اور امام اعظم کی خدمیت میں صاصر ہوا سلام کیا اب نے بیر جیا مدیرہ اسلام کیا اب نے بیر جیا مدیرہ میں کس سے استفادہ کیا ؟ میں نے نام تیا بار اپ نے دریا فنت کیا کہ کیا ماک بن انس سے بھی کچھ کچھ اسکھا ہے ؟ میں نے دریا فنت کیا کہ کیا ماک بن انس سے بھی کچھ کھی ہے ؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ایپ نے فرا یا کہ دکھا قرب بعدا زیں اب نے فرا یا کہ دکھا قرب بعدا زیں اب نے فرا یا کہ دکھا قرب بعدا زیں اب نے فرا یا کہ دکھا قرب بعدا زیں اب نے فرا یا کہ دکھا قرب بعدا زیں اب نے فرا یا کہ دکھا قرب بعدا زیں اب نے فرا یا کہ دکھا قرب بعدا زیں اب نے فرا یا کہ دکھا تے۔

له التعليقات على الانتقارص ٧٥- كه مذكرة الحفاظيج اص ٩٠-

منگار نقل کیا کے لیکن روابت افران کے بیے علقہ درس میں نشامل میونا صروری منہیں ہے۔ نداکرے سکے صنمن ہیں بھی روایت ہرسکتی ہے۔ بیھر مہیاں خود امام البرحنینفر کی امام مالک سے روایت کرنا مخفقین سے نابن مہاں سے -

حافظ مفلطاتي كي تقنق

اكرنار كنج طوربريه منحن ابت مروجات اورحافظ دار قطني اخطيب بغدلوى اورحا فظاسيوطي كى بات ہى اپنالى جائے تو بھرحا فظ علام الدين مغلطا في كا بيد دعوى صحيح مهرجائے گا كدا سانيد ق روايت كى دُنيا بين ست زياده جليل القدر ميسلسله سندجها بدُوْ عَنْيِفَةَ عَنْ مَالِلتٍ عَنْ نَا فِعُ عَنِ ا بنُ عَمْرُ، أبِ اصح الاسانيد كسسله لي الم ميخارى كي التي يهلي براس يحكيم كر مالك عن ما فع عن ابن عمر كاطريق سلسانا الذبيب سب - السي بير فارم جمات بوست حا فظ الو منصور عبدالفام متبي نع ننا فغي از مالك از ما فع إز ابن عمر مواجل الاسانيد لكها جه اس برجافظ مفلطاتي في حا نظ عبر القامر كا تعاقب كيا اورتايا كداكر صحت روايت كا مدار مبلالت نشان اورتايا فرربيه عيد تو بير ارسخ كي ونيابي اجل الاسانيد

البوحنيفة عن ما للث عن نافع عن ابن عمر مضى الترعين جها در اگر حبلات شان منهی مبکداس کا مارا تهان وضبط به تر بهراین دیمب عن مالک باالقعنبي عن مالك كاطريق بزرگترين مونا جاميد. معا فظ مبنتين هي محاسن الاصطلاح ميس

له تقدمة الجرح والتعديل ص مع - ك نام عبدالتدمن وميب بن ملم اوركنيت الوحديد ال كامولدوك مصرہے بیا رسوائم برصد میٹ کے مسامنے زانو تنے ادب تنرکیاہے۔ ابن عدمی ابن بونس ان کی حبلالت علمی **کالو با** مانتے میں نقدہ حدیث اور عبادت کا دیک مثالی نمونہ تھے مصلیم میں پدا ہوئے ۲۷ سال کی عمر میں سام مين وفات يا في ان مح حالات استحاث النبلام مين بين -

سے مام حدداللہ بن المرین قصنب الحارثی ہے مشہور قصنبی سے اصلاً مدنی میں مگر مودوباش بھرسے میں تقی آنر عمریں کم تشریف ہے اُستے بہت ہے شیوخ وقت سے استفادہ کیا مکوطا کے راویوں میں سے ا كيب بير استى ف بين سب كداز تميله الصحاب ما لكب و فيضالا و تبقات وخيا رابشال بودسيجلي بن معين د با تی صبیع پیر)

حافظ مغلطاني كے اس فيصله كي صحت اور قوت كيا نتے بہوتے استحاب ك ومأ الموحنيفة فسهووان روى عن مالك كاذكر والداقطني مكن لمريشتيم مروا بيتب عند كاشتهام بروا بترانشافعي بعنى أكرالومنيفدعن مالك كوشافعي عن مالك مبيبي ستهرت بهوتى توييرامام بلقيني ك نحيال ببن امام الوحنبيف كي جلالت قدركي ورجست الوحنيف عن مالك الزيري مسب سي علي اور سب سے بزرگتر سلسلہ سند میونا اور دنیا ہے روابت بیں اسی کوسلسان الذمیب کہا جاتا ۔ حا فظاعرا قی نے حافظ مغلطانی اور صافظ ملفتنی دونوں سے بیانات پر تبصرہ کریتے ہوئے

امام اعظم کی امام مالک سے روابت جو دار قطنی نے غرات میں بر وتحقى سبي اس كالسلدسند فافع عن ابن عمر منهيل سبع ينه يعنى أكر روابيت كما سلسله في الواقع ير م كوكه البوهنييفه عن ما تع عن ابن عمر اور روابتی نقطه نظرسے اس کی صحت تا بت ہرجائے تو بھرسا فظاعرا تی کی ساتے ہیں اسے ہی اصى الاسا نبدا وراجل الاسانبدمونا جائيے۔ بهي بات حافظ عسقلاتي نے فراني سبے . ومااعتراصه بالى حنيفة فلالجيس لان اباحنيف لسم تثبت مروا ببَكَّرُ عن ما لك. حا فظ مغلظا فی کار کہنا صبیح نہیں کیو بھرا ماعظم کی امام مالک سے روایت مع بت مہیں ہے یک اس کا مدلول بھی میری ہے کر اگر الوحنیفر کی امام مالک سے روایت تا بت ہوجائے تو تھیر

عند الما بقیدهاشیر :) کہتے ہیں کرمدیث بس ملہت بی*ں نے صرف و و*ہیں دیکھی ہے وکیع بن الجراح اور نعنبي منسله ماريخ ولادت سبے اورسن ٢٠ ميں و فات پائي -ك فاصلى القصّاة علم الدين صالح بن مراج الدين البلقيني لورا نام ب لين ذملف مين مرمب ننا فعی کے زعیم بیں اصول میں عزالدین بن جماعہ سکے نتا گرد بیں۔ حافظ سبوطی نے بھی ان سے اجازت مدمیث لی سے ان کا سن ولادت ساد، هسیدا در دفات سند مرد من بین بروتی ہے۔ المالتعليق المحدص ١٠١ - عدم مقدم فتح الملهم ص ١٠٠ .

امام مالكُ كى تظرمس امام اظم كامتمام

اسل برہے کہ امام مالک امام عظم کا غابت درجہ اکدام کرتے ہے۔ بینا نیجہ محد بن اسماعیل بن فایک کہتے ہیں کرمیں نے امام مالک اور امام اعظم دونوں کو مدیبنہ میں ویکھا ہے۔ دونوں اہم ہاتھ پیڑے ہوئے۔ جا رہے تھے جب و ولوں مسجد بنہوسی کے دروازے بر پہنچے نوا مام مالک نے اوبا امام اعظم کولک کردیا۔ امام اعظم برکہتے بہوتے واضل ہوئے بسب داللہ کا حد خاصو ضع الامان فاقمنی مست

حافظ ابن ابی النوام نے عبدالعزیز بن محدود اوردی سے حوالہت بتا بہتے کہ امام اعظم سنے فرما باسے کہ امام اعظم سنے فرما باہے کہ امام اعظم سنے فرما باہے کہ ابن استے تور برئرخ و فرما باہے کہ بین امام مالک ہے ہے۔ است اکرکوئی سمبط سکنا ہے تور برئرخ و سفید دار کا ہے بعنی امام مالک ہے۔

ظاہرہے کریر بات امام اظلم نے امام مالک سے بائے ہیں اس وفت کہی ہے جبکہ عمر جودہ بارائے میں اس وفت کہی ہے جبکہ عمر جودہ بارائے میں اس وقت کہی ہے جبکہ عمر جودہ بارائے سال ہے۔ اس وقت لامحالہ امام اعظم کی عمر بہیں سال کی مہم تی ہے گو با بربات امام اعظم سنے مرحد استار علم کے استفار علم کی مہم بہلا سال میں میں فردا تی ہے اور میں سبیلے تنا جبکا بہول کہ میہی سال امام اعظم سے استفار علم کی مہم بہلا سال ہے۔ خود امام مالک امام ابو منبغہ کا ببید اکرام کرتے ہتے اور اکرام اس بیے نہیں کرتے ہے کہ عمر

اله صدرالا نكرج اص ١٣٠٠ - منه التعليقات ص١٢

میں ٹرسے بنتے بلکہ اس لیے کرا مام مالک کوامام اظم کی فقامیت اور مجتہدانہ شان کا اقرار تھا، اورا نیا افرار تقا کہ لینے اعمال میں امام اعظم سے کردار کی کا پی کو لینے لیے فخر محسوس کرتے تھے بیٹا نجرا ما البیت بن سعد فرماتے ہیں کہ:

بیں مربیہ میں امام مالک سے ملا- ان سے بیس نے دربانت کیا گرکیا بات

ہے گرا ہیں این پیشا نی سے پسینہ پو تجھتے ہیں فرما یا کہ امام ابوطیعفہ
کے سامنے عرق اکو درج جاتا ہوں کیونکہ وہ فقیہ میں ۔ امام لیت

گہتے ہیں کہ بعدازیں ہیں امام ابوطیعفہ کے باس کیا ہیں نے ان سے اس کیا میں اسے افام اللہ کی نظر میں ایپ کا منعام مہمت بلندہے افام اللم کے نظر میں ایپ کا منعام مہمت بلندہے افام اللم کے نظر میں ایپ کا منعام مہمت بلندہے افام اللہ کے نظر میں ایپ کا منعام مہمت بلندہے افام الله کے نظر میں اور کھرہے ہوا ہیں مالک سے زبادہ نیزا ور کھرہے ہوا ہیں مالک سے زبادہ نیزا ور کھراکوئی منہیں دبیجھا کیے

الغرض الم مالک الم عظم کے اساد نہیں چنانچہ جمال الدین المزی نے تہذیب الکمال میں ۔
اور الم ذہبی نے اپنی نصائب میں الم عظم کے مشاشخ میں الم مالک کواکوئی تذکرہ نہیں کیا ۔
بلکہ اس کے برعکس حافظ عبد القاور قرشی نے الجو اہر المضیقہ ہیں ، علامہ خوار زمی نے جام المہ نیکہ میں اور حافظ ابن مجر نے المام صاحب کے تلا مذہ ہیں شمار کیا ہے اور اس سے بھی زیادہ برکہ میں اور حافظ ابن مجر العزیزین محد دراور دی کے حوالہ سے یہ انکٹن ف کیا ہے کہ کو مشاق نے کہا ہے کہ کاف مالک الم مالک الم عظم کی کتابول کو مطالعہ کرتے اور ال سے استفادہ فراتے ۔
امام مالک الم عظم کی کتابول کو مطالعہ کرتے اور ال سے استفادہ فراتے ۔

يصره

مشہراسلامی شہر سو تغییری صدی تک علوم اسلام برکا گہوارہ رہا اور وسعت علم کثرت وسیت و میں اور دوسری خوبروں کے لیا طریح اس کا ایک امتیازی منفام بنا-امام حاکم نے معزفتہ علوم الحدیث میں بھر سے کے اندرسکونت اختیار کرنے شامے صحابہ کی ایک فہرست و می سہے اور لیہے ہی سے اور لیہے مختلف فتہروں کے ان المر نقات کا تذکرہ کیا ہے مختلف فتہروں کے ان المر نقات کا تذکرہ کیا ہے

جن کی احادیث پر حفظ و مذاکرہ کی حدود میں اعتما دکیا جا سکتاہے بصرہ کے اتمہ نفات اور حفاظ حدید کا بھی ایک طویل تذکرہ کیا ہے اور تقریباً نصف صدیسے زیادہ حفاظ حدیث کے نام بتائے ہیں حافظ ذہبی فرلمتے ہیں :

بھرسے بین محضرت بوموسی استعری بعضرت عمران بن مصبب سے آخری ابن عیاس اور منعدو صحابر آکر فروکش ہوستے ان بین سب سے آخری محضرت دنس رستول النہ صلی النہ علیہ وسلم کیے خادم خاص ان کے بعیر حسن بصری ابن سبرین ، البوالعالمیہ ، بھر نفیاً وہ ، البوب ، تابت البنائی بونس بن عون ، بھر حماد بن سلمہ ، حماد بن زیارا در ان کے تلا فدہ ہو کیں ۔ اس کے بعدامام فرہبی نے مکھا ہے ،

ماذال هذاالشان واخراالى راس المائة الثالثة وتناقص

جداالحان تلاشي يله

بصرے بیں صدیت کی کنزت کی بہ عالم تفاکہ حافظ وہبی نے تماد بن سلمہ بصری سے تذکر ہے میں مافظ ابن المد بنی کے حوالے سے انتھا ہے :

ئه الاعلان بالتوزيخ بحواله الامصار ذوات الأثارية تذكرة الحفاظ ترجمه جماوبن سلمه . "م تذكرة الحفاظ ترجمه ملم بن ابراميم و المحمد سن بالأثار ص ٢٠٩ -

ا ب نبی کریم صلی الترعلب وسلم کی فرکھود اسے بیں کھود کراپ کی براوں كوجمع كريب مبن وران كوجو النب مبن - أتلح كعلى تواب مبن كَفِرِكَ . آبِ ن لِين ايك دوست سے كها كه بصره ما و توامام اين سبرين سے خواب کی تعبیر دریا فت کرنا اور جا کرنواب کی تعبیر دوھئی اب نے فرمایا کر بہنواب و بیجھنے والانشخص احیا سنت کا کام کرے گا یاہ ا مام عظم الرحنيفه طلب على حديث سے بيے بصرة نشريف سے كئے أيب بار نہيں مبكہ بيس مرتب سے زبادہ آب کو بصرہ جائے کا اتفاق ہواہے اوروباں سال بھر فیام کیا ہے۔ چنا بخرہ فطاعبرالفادر تر سنی نے سبحوالہ میجلی مین شیسیان خو دامام صاحب کا بربیان نفل کیا ہے ،-میں بیس بارسے زبادہ بصرہ کیا ہوں *در اکٹر سال سے زبا*وہ و بال قیام بھی کیاسیے رہے حضرت امام عظم كے اسفار علميه ميں بعيرہ ابندائي اور آخرى منزل ہے جبيب كرا ب مبلے ما فظ ابن نیمه کی زا فی سن تیلیے ہیں که اسلامی مملکت بین علوم نبوت سے بھے پاننے شہروں کوم کزی نتیب حاصل ہے۔ کوفر میں عبدالترین مسعود سے نشاگرو ، بصرہ میں عبدالتدین عباس سے نشاگرو، مکروہ میں بین فارون اعظم سے تل ملاء علوم نبوت کے حامل سفے ۔ بصرہ بین عبدالنترین عباس مے علوم المازہ اس سے سوناسیے کرخود الرابکر تصری کا بیان سے کہ ا

ربن عباس بصرهٔ نشریف لائے نوتمام عرب بین حبم علم یبیان ہمال اور کمال بین کوئی ان کی مثنال مذتھا ہے۔ اور کمال بین کوئی ان کی مثنال مذتھا ہے۔

علام کال الدین البیاضی نے ام عظم کے علوم کی سنداور ان کے علمی سفر نامے کا نذکرہ کرنے برتے اکا میرانے میں میں م بروتے انکھا ہے :

> ف هواخذ عن اصحاب عمرعن عمروعن اصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود عن اصحاب ابن عباس عن ابن عباس حمتن مسلغ العدد المذكور بالمكوف والبصرة والججائرة في مجاء سنت سنت ونسعين و بعده

ك مناقب الم للذبي ص ٢٦ - ك الحواسر المصبية س مدام - يق تذكرة الحفاظي اص ٢٠-

امام اظلم کے علوم کا ما خداد اسطراصی بیم رحضرت فادوق غظم اور براسطراصی ب ابن مستود بنخود جیفرت عبدالله بن مستودا ورسجواله نال فدة ابن عباس مصفرت عبدالله بن عباس بب ان بهی توگول کی مذکوره بالاتعداد سے امام اظمرت کوفه، بصره، میکه، مربیه بیرسایی چیس اوراس کے بعدعلوم حاصل کیلے یا ہ

بصره بين جن حف الحيصريت سے امام اعظم نے علم صديت حاصل كياہے ان بين سے كچيرك ام يدين

الام )الوسجرالوب بن الى مير السخفيا في

العاشارات المرام ص٧٠ ك منكرة الحفاظ وتهذيب المهديب - تله نهذب الامادوا للغات -

ئىنا تقا، بصره أبا توحماد بن زبدسے بیان کیا۔ حما دیکتے ہیں کدمیرے بیے عبدالواصد بن زیاد سنے بہوا اس طرح بیان کیا ی<sup>کھ</sup>

سافظ ابن المدین فرطنے بین کر مدین سکے ذخیرسے بیں، ن کی اٹھ سوھ دینیں ہیں۔ ہ فط ا عبدالبر تکھنے ہیں کہ امام جماد بن زید فرط نے ہیں کہ میں نے جج کاارادہ کیا جج کی خاطر دخصت ہونے لیے امام ابوب سکے باس گیا۔ آپ سنے مجھے تنایا کہ معلوم ہوا ہے کہ امام اعظم بھی جج کوجا سے نمہاری ان سے ملافات ہو تو ان سے مراسلام کہنا یکھ

علام نودی نے نهذیب الاسمام واللغات بی تکھاہے کہ امام البوب کی علمی جلالت اماا ما فظہ انقام بنت اعلمی مین نت انہم و فراست اور سیاوت پر نمام البِ علم کا انفاق ہے ۔ امام نے ان سے جوہ دینیں سنی بیں وہ فاصلی الولوسف نے کنا ب الا تاریس اور اصحاب مسائیدیں ما فظ طلح بن محداور ما فظ الوی بولند الحدین سنے درج کی ہیں ۔ مثنالاً

البوحنيفة عن ابى بكر البوب البصرى ان امراً تأنابت بن فيماس النب صلى الله عليه وسلب وفقالت لا يجعنى و ثابت اسقف إبداً فقالت الختلفيين من بيحد يقت التي اصد قلك قالت اجل وزيادة قال محدد يقت التي اصد قلك قالت اجل وزيادة قال صلى الله عليه وسلسم اماله يادة فلاوا شارالى تابت ففعل يه

امام الوب كالذكرة امام حاكم في ال المرحديث بي كياسي جن پرحديث كم معاسله: بعروسه كياجاسكة سيم

مجھے تفصیل میں جانام مقدو منہیں ہے صرف برد کھانا جا بہتا ہوں کہ امام اظم کی علم طلبہ کا اِ کے وقت ان شہروں کی رونن کا کیا حال تھا۔

امام البرب سے علادہ بصرہ سے جن محد ثنین سے امام اعظم نے علم صدیث مناصل کیا ہے ال نام بر بیں مہز بن حکیم ، کربن عبرالنترا لمزنی بعطا بن عجلان ، فنادہ بن وعامر ، مبارک بن ف

<sup>·</sup> بے الانتقام کے الانتقار ص ۱۲۵ م کتاب الا تار معرفة علوم الحدمیث ص ۹۲ -

بزیربن ابی بزیر الزبیر الزبیر الدر بیر انداد من عبدالرحن البرسفیان طراحی بن سفیان انصرب سعد ایزیر بن الارجیست -

صريت بمرام المم كانمايال مقام

ام عظم کی علی رصلتوں سے بریات روزروشن کی طرح واضع ہے کرامام موصوف نے نبی کرم میں اللہ علیہ وستے کہ اور اور ایک کی مدینوں سے فرائیم کرنے ہیں محنت اور جو نفشائی آل علیہ وستی جب کہ انجی تدوین نفشائی آل و فت کی جبکہ ابھی تدوین صدیت بعنی تاریخ سنت کی صبح صاد فی ہی ہوئی تفی اور اس سے لیے کو فرر کے وزی ہے اس کا اندازہ امام صاحب سے استا نذہ سے مہرسکت ہے۔

ام عظم کو فدسے باہر تراک و دو کی ہے اس کا اندازہ امام صاحب سے استا نذہ سے مہرسکت ہے۔

ام عظم کو فدسے باہر تراک و دو کی ہے اس کا اندازہ امام صاحب سے استا نذہ سے مہرسکت ہے گھر
کی تمام صدیت سے بہر تلاش صدیت سے اس وقت نشر لیف سے گئے جبکہ بہلے لیے گھر
کی تمام صدیت سے بیٹے ہے اور کوفہ بیں ہیں بار اسال علمی ہر ما ہے ہو اے سے اسکام ہوئے ہو جہا ہے۔

پیکا تھا۔ جناسی حافظ ابن القیم الجوزی سے مشہور محد شریت بلدہ کا کا تماں خوالے سے اسکام استان فتحا ہے۔

بیکا تھا۔ جناسی حافظ ابن القیم الجوزی سے حد بیث بلدہ کا کات

ا درعلی سفر و ست فراغت کے بُعد بھی بایں وسعت نظر جمیشراس بات کے مثلاثتی بہتے تنظر جمیشراس بات کے مثلاثتی بہتے تنظر کر کر والے میں اضافہ کریں۔
تنے کہ کو ذیبی کو تی نامور محدّث اسے نواس کی محد تا نامعلومات سے لینے علم میں اضافہ کریں۔
بین نی مشہور محدّث امام النصر میں مروز می جوامام عیدالندین المبارک کے گہرے و وست میں فرمانے ہیں :

له ان کا پرانام نفر بن محد کنیت او حیرالترب مرد کے سمنے والے بی الباسی ق اشیبا فی حیدالعزیز بن افیح العظا بن المسبب، محدین المنکد دام محمد بن امام مسعرین کام البعنب فی بن الحسن کے استا و بین محمد بن سعد مناکر و بین اور شهر رمی ث امام اسحاق بن را جور برس ان بن موسلی اور علی بن الحسن کے استا و بین محمد بن سعد کہنے بین کہ نفر بن محمد علم، ففر بر عفال اور فضل میں پیش بیش سف امام حیدالله بن المبارک کے کرے ووست سفے امام نسائی اور وار فطنی نے ان کی تقام من کو ماناہ ب افسوس ہے کو ایسے بلند با برحافظ حدیث اور امام وفت بھی اہل ظامر کے محملوں سے نر برح سکے اور بعض محدث بن برخ سکے اور بعض محدث بن برخ سکے اور بعض محدث بن برخ سکے اور بعض محدث با برا لمام المفنیت خیال کی نبایران پر جرح کر وال - ان کی ناریخ و فات سلامات ہے ۔ نفریب ، تہذ بیب اور المحافیہ خیال کی نبایران پر جرح کر وال - ان کی ناریخ و فات سلامات ہے ۔ نفریب ، تہذ بیب اور المحافیہ بین ان کا ترجم ہے ۔

المدادر جلا المنم الملاثر من الى حنيفة قدم علينايجين بن سعید و هشام بن عروی و سعید بن ای عرف فقال لمشاا بوحسنيفة انظروا التجدون عنلا هلسؤكاء شيسنا تسمعب میں نے امام الوصنیفرسے زیادہ معدمیث سے وابستہ کوئی نہار سکھا ہے - ایک بار کوفر میں سیلی بن سعید، مشام بن عروہ اور سعید بن عروب تشريف لاست أوسم سدام صاحب فرما ياديكيو ان حصرات سے یاس کو تی مدیث ایسی ہے ہو ہم سنیں ا اس كامغيرم اس كے سوا اوركيا ہے كه أكر جيمستقل طور رہے ، تحميل حديث بصره ، مرك مدببنه اوركوفه كاسا مذه سيه كريج القي اورتهميل كع بعدمت ورس برحلوه افروز برسا تف لیکن کاه کا و دومرسے نتیوخ حدیث بھی سے استفادہ اس خیال سے کرنے تھے ک ممکن سہے ان سے علمی سرایہ میں کوئی چیز ایسی ہو ہو ہمیں معلوم نربو- امام النضر بن مح بونام نبائ بس ان المازه موتا سب كراب كي بينا الله وسبح وان اسا مارة فن عدية ایک میونی محقی جو فن روایت اور جمع حدیث بین ممالک اسلامید کے اندر سنهرت علمی می ا مطے کر چیکے منفیے۔ اس کاصیح اندازہ حافظ عبدالعزیز بن ابی رزمہ کے اس بران سے بھی ہونا۔ بحوصا فنطاحاً في الله واو دبن إلى التوام كع موالرسي تقل كباسي :

ا الجوامر طفیتہ الخافظ عبد الفادر الفرشی ج ۲ ص ۱ مراسکہ بورا نام الرحید عبد اللہ حارثی سیخاری سے فقتہ کی تھی با آ ب ف الم الرحف ص غبر سے کھی اور المہوں نے لیٹے والدا حداثی الرحف کی بریسے ہوائی محد کے شاگر دیا علم حدیث سے لیے آپ نے خواسان ، عراق اور جا ذرکے مختلف شہروں کا سفر کیا تھا اور بہت سے شہوخ سے آ فن کی تحقیل کی تھی بھا فظ سمعا فی نے کا ب الانساب میں محداث کو اسان ، عراق اور جج زرگتے اور اسا ندہ علم ماصل کیا ۔ حافظ خلیلی فوط نے بس کہ اسا و سے نقب سے مشہور بیس اور علم حدیث میں مع فت کے ماکا علم ماصل کیا ۔ حافظ خلیلی فوط نے بس کہ اسا و سے بھا فط ذہبی نے فاسم بن اصبیع کے ترجمہ میں ان کا دکر نشر میں سمعانی نے مکٹر من الحدیث فیکھا ہے ۔ حافظ ذہبی نے فاسم بن اصبیع کے ترجمہ میں ان کا دکر نشر میں میں کیا ہے کہ اور النہر کے عالم ، مقرت ، ام) ، علام الم محد عبد الشرح ، الانسان کے نفش سے مشہور بیا ان کی ادبی جو ف سے مسال کا مقرت ، اما ) علام الم محد عبد الشرح ، الانسان کے نفش سے مشہور بیا ان کی ادبی جو ف سے مسال کا محد ہے ۔

عبدالعزیزین ایی دزمر سنے ایک بارا م الومنیفر کے علم کا ندکرہ تھے اور اسی سلسلے میں رہمی تیا یا کہ ایک بارکوفہ میں محدت استے توانام الرصنیفہ اپنے اصحاب سے فرمانے وکھے دیکھوتوان کے یاس حات المام میں کوئی ایسی چیز ہے ہو ہما ایسے یاس موہیں ہے عبدالعزیز فراتے میں کوئی ایسی چیز ہے ہو ہما ایسے یاس موہیں ہے عبدالعزیز فراتے میں دوبارہ ایک اور محدت مما ایسے یاس استے آب سنے پھر البنے اصحاب سے مہمی فرما یا ۔ کے

ما فظ این ای العوام فاصنی مصرف امام الولیسف سے سوالیسے امام اعظم کی دستوری کاصابطہ

ام عظم کے سامنے بب کرتی ہی مسلد وربیش آ تا تولیفے اصحاب است بہتے ہیں ہے۔

ان تصریحات سے ایک معمولی فیم کا آدمی میں رہم سکتاہے کرام عظم نہ مرت مدین ان تصریحات سے ایک معمولی فیم کا آدمی میں رہم سکتاہے کرام عظم نہ مرت مدین کے وافر مرایدا ورثار سے السنہ کے عظیم انشان و فیرے کے مالک سطے بلکه شام اجبہاد برفائز ورف اور اور ورق مام علمی مہنا آبوں کے ایسالہ شاوات سے بو یا بہتے سے اور لینے اصحاب مربر لودار و محد ت سے اور اور محد ت معموم سے فوشر چینی کی بوایت فوات سے بو یا بہتے سے اور اس وعو ہے سے مربر لودار و محد ت کے دائے کہ دسکھو شا بدان سے یاس کو تی ایسی صدیت ہو جو بہیں معلوم ان ہو۔ اس سے سطاب و بیت کو ایسی محدیث اس سطاب و بیت کو ایسی کے ایس کے قدرت کی سنی کشنوں نے امام صاحب بیں دویت کے ایسی میں معلوم و فیقد اور احراج بہا و ت مرکزی حیثت ماصل متی ۔ جنائی مشہور مور نے خطیب منہ ورمور نے خوالے سے درمون خوالے سے درمون نے میں ان میں منہ کے دائے میں منہ کے دیت میں منہ کے دیت منہ ما کا ن احفظی منہ کی حدیث

میب کالو الو است معاملے میں امام اعظم سے علمی حبلال کالو الو الم استے تھے اور سرون اسرائیل بن یونس ہی منہیں ملکہ ایک نے اور مرکانے اور المکانے امام صاحب سے باسے میں میہی

له صدرالاندمكي اص سهد - يله مايزب ص ١٥١ - سه ماريخ بغداو ترجم المماظم

نا نُر *سکھتے تھے جا* فط محدین بیسف العدالی شافعی مولف السیرہ الکبرئی اپنی مشہور کی بے مقود الجمان میں رقمط *از* میں :

الم الرحنبيفه كبار سخفاظ اور نامورول مبن سے نفے اگراً پ كی علمی نوجه كا مركز حدیث زہر تی نومیا تل فقہدیه كا استنباط ہی ممكن نزیقا یا ہے بهان فصیبل كاموقعه منہ بین ہے ۔ اکندہ اوراق میں یہ بات ایپ سے سامنے کھل كراتے گی ۔

## مجهوالوضعيف الولول روايت

شایداً پ بیضلش محسوس کریں کرام اعظم نے جن سے روایات لی بیں ان میں کچھ مجہول ہیں اور کچھ لیسے ہیں جن کی بعد میں انے والے محد ٹلین نے تضعیف کی ہے ایسے بنیا و بنا کر کہنے والوں نے مختلف بانیں بناتی ہیں .

آج سے جہت میں خلفول کی جانب سے بہ واز اٹھائی گئی کر چونکہ امام عظم منعیف داولیا سے روابت کرتے ہیں اس لیے ان کی وات گرامی حدیث وروابت کے بازار ہیں کوئی معباری حینتیت کی مالک نہیں ہے اور برامام موصوف کی فلت صدیث کی دلیل ہے بنو و ان کے انفاظ بر بہن:

امالحديث فلان مان يروى عن المضعفين وما واللك الآ لقلة علم بالحديث كم

بچونگریر دعومی حب فبها د بر کیا گیاہیے وہ مہرت بڑا دھوکدا ور فریب ہے اس ہیے ہیں ہیلے اس فریب کا دامن جاک کر کے ٹاظرین کو اصل حقیقت سے آگا ہ کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میہ ہے کہ داولوں کی نصعیف و توثیق ایک اجتہادی چیزہے۔ ایک شخص ایک کیائے میں منعیف ہے اور وہی دوسر سے کے خیال میں تھے ہے۔ اسی بنا پر حافظ سخا وی نے حافظ ہی کیا ہے فیصلہ کیا ہے فیصلہ نظام کیا ہے۔

> اس فن سے علمار ہیں دو کا کہیمی کسی ایک صنعیف سے نفتر ہمونے پر با ایک نفتہ سے ضعیف ہوتے پر انفاق نہیں ہمواہیے یا ہے

ك تانيب ص ١٥- يك الروض الباسم ج ١ ص مر ١٥- كله الاعلان بالتوبيخ ص ١١٤-

بادی انظر برایک مبالغہ امیز دعویٰ ہے لیکن دوسے عدد مراد نہیں ہے جکہ مقصو و برہے کر پر کوانفاق مشکل ہے اور برابیا ہے جیسے ہم اُرود بیں بولتے ہی کہ اس سلر برکہ ہی وورائیں ہی ہوتی ہیں . میمال دوسے عدد مراد نہیں انتقال ن کی نفی ہے ۔ تنظیم ف و تو تیق کے اجتہادی ہے کی دسے سے فظ ذہبی نے اس فن میں لب ن کی کرنے والوں کی ایک سے زیا دہ بیس قزار دی ہیں . فراتے ہیں ایک قیم ان لوگوں کی ہے جو کھڑ کے میں خشاد دہیں مگروشین معندل ہیں ۔ ایک دوغلطیوں سے شم بوشی کرتے ہیں بدلوگ جب کسی شخص کی تو نین کری تو میں ماملیل سے دانتوں سے دبالین چاہیے اور اگر کسی کی تصنیف کرین نو و دیکھنا جا ہے کہ اس معاملیل کا کوئی میمنوا ہے اگر سے اور اہل فن میں سے کسی نے اس کی تو نین ند کی ہوتو میراوی جال کی میں جرح میں ہم مرکز قبول کی جا در اگر کسی کی ہوئی ہے کہ اس معاملیل میں جرح میں ہم مرکز قبول کی جا در اگر کسی نے امام نساتی کا یہ نر رہی فیصل کی جا سے میں جرح میں ہم مرکز قبول کی جا سے اور اسی بنا ہر حافظ سخا وی نے امام نساتی کا یہ نر رہی فیصل کیا ہے ۔ اس کی تو نین کی جو تیں گا ہے ۔

لا بتولئے حدیث الم جل حتی میتی المجلے علی ترک، یکھ

تبان برچا بنا بہوں کر تفنیف و توثین اگر منصوص نہیں بلکہ اجہادی بین تواس میں نتالات

ترک گئی کئی سے اورجب الم عظم کے متعلق محتر نبین نے نظریح کی ہے کہ آپ فن جرح و

بریل کے الم بین جیساکہ آپ اسمارہ اوران میں پلرھیں گئے۔ توریک کہاں کم ورست ہوسکتا

عرام عظم کا علم حدیث میں پایراس ہے کم ہے کران کی روایت کروہ حدیثوں میں کچھ راوی

بن بھی ہیں۔ بہتو فکرونطر کا اختلاف ہے ایک شخص ایک محترث کی نظر میں اگرضید

زوصر وری نہیں ہے کروہ سب کی نظر میں ضعیف مجوری و تعدیل کیسے کیسے مختلف خیال

میں المرج دے و تعدیل کیسے کیسے مختلف خیال

ما فظ محد بن إبرائيم الوزير فرملت بي كه: امام اعظم كا مديب برسب كرروايت مجبول فابل يديرا في سب اور يرصرف امام عظم كانهين مبكرا ورهبي مبهت سے الابرامان شاك سبے يلک

ع في المغيث ص ٧٠ م م عد الرقع والتحكيل ص سم - سكد الرومن البسم ج اص ١٥٠-

علم سنا د وروایت پس مجہول مسلم

مجرول کامتدعلم اساد و روایت کا ایک ایم ترین مستدید اس بلی بیم اس سے بائے میں لینے ناظرین کی صنیا فت طبیع کی خاطر ذراسی نفصیل میش کرتے ہیں۔ مجیول کی تعربی خطیب بغدادی

نے یہ کی ہے کہ:

میزنین کی زبان میں مجبول و شخف ہے جوعلی طلبگار اول میں کوئی شہرت مذر کفنا ہو ہجس سے اہل علم روشناس نرمبول اور اس کی حدیث من ایک اُوھ راوی کی وساطنت سے آئی ہو۔ اگر ایک کی عبر اس سے روایت کرنے والے دو ہوں توجہات توختم ہوجاتے گی مگرعوات نابت نربر کی ایھ

عافظ ابن الصلاح فی خطیب کی اس تعراف پراعز امن کیا ہے کہ اگر مجہول وہی ہے جس سے روایت کرنے والا ایک اُدھ راوی ہو تو بھر صبیح سبناری میں ایک سے زبا دہ ابسی صربتنیں میں جن کا راوی ایک کے سواکو تی نہایں ہے مثلاً مرد اس اسلمی کہ ان سے فلیس بن عازم سے سواکو تی اور راوی نہاں ہے مسلم میں بھی ایسی ہے نتما رحد بتنیں ہیں کہ ایک کے علاوہ ان کا رادی کو تی نہیں میں بین کے موقعین کا برطرزعمل تبار باہے کہ اگر ایک بھی روایت کنندہ ہوتو

مجهول مجبول منبس رسباً -

ما فظ محدین ابزایم الوزیر نے خطیب کی تعریف پریہ اعتراصٰ کیاہے کہ محد ثین نے دادی
کی ذات اور اس کی عدالت سے بالے میں نظم کی منترط لگائی اور نہ وہ بیضروری قرار فینے میں
کرعدالت کو بنانے والوں کی تعداد ورجہ توانز کو پہنی ہوئی ہو۔ اگروہ ایسی کوئی منترط لگائے نوولائل
ان کا فطعاً سا مقدرہ فینے اور میر منترط بے دلیل ہوئی ۔ کیونکہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے اورطبقات
میں علمی مقدمات کی منترطیں ہے سودا ور بے محل میں ۔ قوت ولیل کی روح تو بہہ ہے کہ اگر
اس سے ایک بھی روایت کرے اور وہ اس کی توشیق کروے تو رادی سے جہالت کا دصیر
میٹ عبائے گا اور یہ بھی اعتراصٰ کیا ہے کہ نظیب نے مجبول کی نعریف میں دو چیز ہی بلائیل
اضا فہ کردی میں۔ ایک مجبول کی طلب علم میں شہرت اور دو مرسے اہل علم میں سے دو کا اس

له الكفاب في علوم الروابية ص ٨٨ -

کرے خطیب کی ہم نوائی کی ہے اور ابن الصلاح کی بات کو بدکہ ہدیے وفارکر و باہے کہ جن سحفرات کو
ابن العملاح نے مثالاً بیش کیا ہے وہ صحابہ بین اور صحابہ کی عدالت اتفا فی ہے ۔ علامہ نوری بھی سیوطی
کے ہم رہان بین مافظ عرائی فر ملتے بین کرمیوطی اور نوری نے جس نار برانگلی رکھی ہے بعنی ہر کہ جس میں اور صحابہ کی عدالت مسلم ہے ۔ برخو دایک مستعل مستد ہے کہ کیا صحبت کے نبوت کے بیے صرف
ایک کاروایت کرنا کا فی ہے باس کے بیا ضروری ہے کرروایت کرنے والے دو میوں اس سے
میٹ کر کھیر بھی بات اپنی حکمہ رہتی ہے بعنی اگر غیر صحابی ہے دوایت کر سے والا ایک برانو کھر بھی
رادی معروف ہے یا مجورل معجم سبنی رسی میں خود غیر صحابہ کی ایسی بے شمار مثالیں بین جن سے روایت
کرسے والے ایک بین۔

اگرخطیب ہی کی بات میجے ہو تر بھر بھی سبخاری وسلم بیٹی خفیتیں بھی اس سے محفوظ منہ ہیں افظ عسقلا نی نے اصل اعتراص کی طرف توجہ منہیں فرما تی صرف عرا نی کی مثنالوں کی توجیبہ کرکھے خاموش

مجہول کی دوسیں

دراصل جہول کی دوسمیں ہیں مجہول العیبن اور مجہول الوصف م مجہول الوصف دوطرح کا ہوتا ہے ۔

ابیب وہ جوظا ہر و باطن ہیں مجہول العدالیة ہو۔ دوسرے وہ جو باطن ہیں مجہول اورظا ہر میں معروف ہو۔ ان ہیں ہرائیب کا حکم الگ الگ سیے ۔

حافظ ابن الصلاح فرمانے بین ۔ مجہد ل محد نابن کے بہاں چند تشموں برنفسم ہے۔

موسلوہ ہو باطن العدالة ظاہراً و باطنا ۔ اس کی روابیت جی ہیر محد نابن کے نزدیک نا فابل قبول ہے۔

دوسراوہ ہو باطن بین مجہول العدالية ہو مگر ظاہر بین معروف ہواسی کا نام محد نابن کی زبان بین ستور

ہو ۔ اس کی روابت فابل فبول ہے ۔ امام سلیم دازی کی بھی سیم ساتے سے اور صدیت سے مشہور

موسفین کا داولوں سے بالسے بین اسی لائے برعمل بھی ہے۔ صافظ جلال الدین السیوطی فرمانے بین کہ

مرسفین کا داولوں سے بالسے بین اسی لائے برعمل بھی ہے۔ صافظ جلال الدین السیوطی فرمانے بین کہ

اگر داوی ظاہراً و باطنا مجہول العدالية ہو تو جہور سے نزدیک اس کی روابت نا فابل فبول ہے گری تین

ایکی ایک جماعت اسے قبول کر لیتی ہے۔ دوابت مستور کھی محد ثابن سے بہاں قابل قبول ہے۔ ابن

الصلاح نے اسی کو ابنایا ہے نسے اور اوری نے مقرح المہذب میں اسی کی تصبیح سی ہے۔

جمال الدین رسنومی فرمانے ہیں جب کسی تفص کے بالسے ہیں بلوغ اور اسلام کاعلم ہوجائے او اس کی عدالت کا بہتر نہ ہو نواس کی روابت فابل اعتما و نہیں ہے جب اگر امام شافعی فرمائے ہیں اور اما ا الرحنب فلہ کا فیصلہ ہے کہ لیسے شخص کی روابت فابل پڑ ہرا تی سے لیکن صر ورسی ہے کہ وہ لینے فسو بیں معروف نہ ہر کیونکہ معروف الفسق بالاجماع مرد و د ہے .

ابن السبى فى جمع الجوامع بين التحقاسيك كمستنوركي روابيت المم الوحنيفه كم نزديك فابل قبول ميد المراب المالي قبول ميد المراب المرابي ال

صاحب نُواسِ الرحمُون فرمَّت بين كرمستوركي روايت جمهورسك نزديب قابل فبول منهي بيت ليكن الم الوحنيف في غيرظا سرروايت بين اس كوقبول كيا ہے ميبي ابن خلكان كا مخارسے -

انتملاف عصروزمان

اگر بچر ہماری کیئے ہیں برمسلد اختلاف عصروز مان سے تعلق رکھنا ہے ہی کے زمانے ہیں ہو بیں عدالت غالب سبے وارمن ورکی روابت کو فیرل کرنے ہیں ۔ حا فطر محدین ابراہیم الوربرنے امام اعظم سمے دورسمے بالے بیں مکھاہے :

ولاشك ان الغالب على على العدم المنبوى في والك الرامان

العداليز

اسی بیے موصوف نے التوجہ ، اروض الباسم او زنتھتے الانطار بیں اورامجر بن اسی عیلی بیافی۔ انوطیع الانکار بیں اورامجر بن اسی عیلی بیافی۔ انوطیع الانکار بیں اسے بوری و مناحت اور ولائل سے تابت کیا ہے گھراس کے ساتھ سم بیں بر بھی ان کھول جا ہے کہ اس سے با فنق ؟ او مذکور ن جا ہیں کہ اس سے با فنق ؟ او اُرک مدل میں اصل ہے با فنق ؟ او اُرک مدل میں اصل ہے با فنق ؟ او اُرک مدل میں اصل ہے با و نق ؟ او اُرک مدل میں اصل ہے تو مجبر عدالت کیا ہے ؟

ان سے تقل کیا سیسے ان کا مہلا فقرہ میں بیرسیے ، ان سے تقل کیا سیسے ان کا مہلا فقرہ میں بیرسیے ،

العدل في كل زمان و مكان وقسوم بحسب

الفرص برموضوع براطوبل الذبل ہے کچھ براننی بات انفاقی ہے کرا وی سے البے عدالت منرط سے اور کفر مانع روابیت ہے ۔ کام صرف اس بیں ہے کہ جن کی عدالت کا علم مز براس مج فیصلہ کئے بات مہی ہے کہ اگر را وی اس و ورسے نعلق رکھتا برجس بیں عدالت غالب برنواس

امام المم كی ضعفاسے روایت ال كى تعدیل ہے

عافظ ابن کنر فراتے بین کرام احد کواگر کی سکر پر صدیق میں نہا میں بھی توضیف ہی پر عمل کرتے ہیں۔ امام موصوف کا پیطر زعمل حدیث سے ما وافقیت کی بنا پر منہیں بکر خابت امنی وایت کرتے ہیں۔ امام موصوف کا پیطر زعمل حدیث امام ابردا وَد کوجب کسی موضوع پر کو تی صعیح حدیث نہ ملتی توضیف دا دلوں سے دوایت لیتے ہیں کہ دالر وض الباسم ، ان محد نہیں کا بیطر زعمل اس بات کی کھی شہادت ہے کو ضیف دا دلوں سے دوایت لیتے ہیں دوایت لیت بین علم حدیث نہ وافق موسے کی منہیں بلکہ فن کار ہونے کی علامت ہے۔ جس حدیث کو یہ کا بر روایت کرتے ہیں اور جن کے کہنہیں بلکہ فن کار ہونے کی علامت ہے۔ جس صدیث کو یہ کا بر روایت کرتے ہیں اور جن کے کہنہیں بلکہ فن کار موضوع ، سا قط اور مسروک کا ہے۔ مداوی سے اور فاستی نہیں ہیں اور خاب کا درج با طل موضوع ، سا قط اور مسروک کا ہے۔ مدید فراستی کرتے ہیں اور خاب کا درج با طل موضوع ، سا قط اور مسروک کا ہے۔ مدید فراستی کر دولت سے مالامال نہ ہو مندیث ہے۔ جس کا دراوی صادق تو ہو کر مرافظ فط اور فسیط کی دولت سے مالامال نہ ہو مندیث ہے۔ جس کے بارسے ہیں مندیا ہے۔ میں اس بین تفید فی کا دار داوی کا مافظ ہی دولت کے دام منہیں صدعا ہے۔ دوایت لین فن نا کا نت کر نو میں کہ دن کار ہونے کی دلیل ہے۔ مندیا ہی میں اس بیا ہی میں اس بیا جن دادیوں سے دام منظم مول دوایت کرتے ہیں۔ بیان بیک دام الحم مول دولت کے دام منہیں بیک دار داوی کا مام منظم دوایت کرتے ہیں۔ بیان بیک دارام الحم مول دولت کے دام منہیں بیان اس بیا جن دادیوں سے دام منظم دوایت کرتے ہیں۔ بیان بیک دام منہیں دوایت کرتے ہیں۔ بیان

له أصول فخ الاسلام عهد الروض الباسم ص ١٩٢٠ -

را دابوں کی تعدیل ہے بعد ہیں آنے الے لوگوں نے اگرامام موصوف سے لینے علم کی بنا بران را ہ کے بائے میں جرح کرمے اختا ف کیاہے توریائی کوئی وزنی بات منہیں ہے جس کوحد بن ما وافغيت كى مبيا و فرار ديا جاست حا فظ محدين ابرائيم الوزبرين است ورا كمعول كرسمجها باست -جن را ولیوں سے امام عظم نے روایات لی بیں اوران بیں سے جن کی تضعیف کی گئی ہے ان کاضعف انتقالا فی ہے اور ان مے بائے میں امام عظم كامسلك يبريك كريينبيف منهين بين اس بيدان سدروابيت بین کو فی نیاست نہیں اور اس معلطے میں امام عظم منفرونہیں میں دومرے محد میں کا بھی طرز عمل کھدایا ہی ہے اور توا درا مام سبی ری اورسلم بھی اس سے مستقنی منہیں میں - ا مام ایحد کی معدبت بمن حالا ننان سلے کون وافق منہیں ہے۔ مگراس کے یا وجود وہ صعبف دا دلیوں سے حدیثنس روایت کرتے ہیں کے بمكرخودا ام بخارى عبى البيعة حصرات سنة روا ببت كرسنة بب جن كي نوشن ونصعيف خوداكمه کے نزدیب انفالا فی سبے بھن بن عی روسے موالہ سے مجمع لبنی رہی کی کنا ب المنافب بیں صدیم موجودست حالانكر بنانے والوں نے بنایا سے كه: اطبقه واعلى نزك يه ا کید اور اوی اسیرین الجمال میں- ان سے امام سبخاری نے کتاب الرق فی میں ایک م روابت کی سے مگران کا حال ہر سے کہ نساتی منزوک کہنے ہیں۔ سیلی بن معین نے ان برجمبو فی ا بنانے کی منہمت ایکا فی سے حما فظ ابن حبان کا دعومی سے کہ برنر صرف من کیرانا ناسے بکرانا كى جورى جى كرنائب حتى كەمقەرىرىين حافظ ابن جوعسقلانى نے ما ت الكھ د بايت كە : استراء لاحد تنونني فأركه

او دا مام سلم اپنی شیخ بی لیٹ بن سلیم جیسے صنعیف داولوں سے صدیق لاتے ہیں۔ ا بنیاد برکیاکو کی عفل مندامام سبخاری اور دام سلم کوعلم حدیث سے بے بہروا درنا آنشا کے فن کہ ہے ؟ نہیں سرگنر منہیں میرگز نہیں ۔ انصاف ۔ انصاف ۔

ك الروض الباسم ج اس ١٦٠- تله مقدمة فتح البارى - تله مقدمة فتح البارى -

زرامناطے کے اس بہلوم بھی فور فرطیے کہ امام اعظم کے بھال قرآن کے بعد اصل بجر سنت ہے ساکل کے انداصل بجر سنت ہے کہ امام اعظم کے بھال قرآن کے بعد اصل بجر سنت ہے کہ امام اعظم کے بھی اور سنت ہی کو وہ احا دہنے کی ساکل کے انبات ہے لیے وہ سنت ہی کو احد احد اور بین کہ امام ابولوسف ایک منقام براس معبا کا مذکرہ ایس فراتے ہیں ؛

امادیت بین مزنات ہور ہی ہے اور ایسی روایات نمایاں ہورہی بین جوز معروف بین مزان کو فقہار جانتے بین اور نزوہ قرائن و سنت محے موافق بین اس لیے ایسی نشا ذروایا ت سے بیج کررہ ج اوران معرفی کو اپنا و سجن کی پیشت پر جماحتی عمل کی ایکر ہجوفقها کے بہاں معروف ہموں اور ہج ک ب وسنت سے موافق ہول کی م

وروا بات كادر شروا الرور توالع كاب

اگرائی مسلدام مظم کے بہاں سنت سے اس دور بین ٹابت ہے جبکہ امام ذہبی کی تصریح کے ن نے السنن مشہ وری والمبدع مکب و بتہ دستیں معاسرے بیں عام بین نوپھر ان یت کی چنیت امام عظم کے بہاں صرف توابع اور شوا الم کی سبے ۔ حافظ محد بن ابرا ہم الوزیر نے ہیں :

یہ بیان کی ہے کر ابان کی دوابت سمے مقاملے میں مجھے گرھے کا بیٹیا ب پی لبنا گواراسیے-امام سفیان نودی سنے بعض لوگوں سکے بایسے میں ب فنصله كبا نفاكران سع روايت مزلى جاتے اور جب ان سے پوها كيا محراب توان سے روایت لینے ہیں۔ فرمایا بمیں ان می احاد میث کی ان سے روایت کرنا ہول جن سے بل خور واقف ہوں - امام مسلم كى صحيح كو أنظاكر فينجفت وه كا ه كا و علواسنا د كى خاط صحيح سندكو جھوڑ کرضیف سندسے روابت لینے ہیں۔ بیاس بات کا کھلا تنبوت سب كرعلم مدببت كم فن كارون كا صنعفاتسد روايت لين ناأننا سے فِن برسنے کی مہیں ملکہ امام فن برسنے کی علامت سے لیے مطلب بسب كرجولوگ اس بنباد برا ام اعظم كو نااتشات فن فرار دینے ہیں- دہ نو دعلم صد كى گهرائنوںسے نا اشنا بېن اگران كوفني وا تفليت ميوني توان كي زبان علم برايسي غيروتم واراز بات بركزندا في بهال بهي ما فظ محدين ابراميم الوزبر سينف كي بات فرا سكف بيل : الم اعظم اس فن كم منهور حفاظ لب سے عفے مرف أنني بات ہے ارغم رسیرہ ہونے کے بعد آب کے حافظہ میں مہلے جمیسی وت ما تنفى اورة خرعمر مين حا فنطه مين قوتت ندر مبنا صرف دمام عنظم كي خصفيت منہیں سے اس من و وسرے المریجی امام عظم کے سرکب ہیں ۔ یہ مُ کوئی عیب سبے اور مذان کی نشان رحیتها د اُورمیڈیا نہ متّام ہر كو في حرف هي - امام الحن البصري البوفعاليه البوالعالبيه ا ورايام عطا سے مفایلے ہی سعبدین المسیتب، محدین سبرین اورابراہم تحقی کی حد منتی زیادہ صبح بیں نسکیت اس کامطلب برمنہیں سبے کہ ان کیے سوا ا ورد ل کا علم مخروش سیے امام اعظم کی احادیث برجن محدثین نے کلام کیاسیے اس کا منشآ تھی تو بت حفظ سیمے ، نادر ن سمجھنے ہیں كريران كسي علم حديث اوراجني و بريون كيري يهد زباوه سي زبا

ك الروص الباسم جواص ١٩٩٠-

برکہا جاسکتا ہے کہ امام الرحنب نے سے مقابیے ہیں فلال کا حافظہ تیز ہے گئے۔

البکن صرف حافظہ کی فوت نہ مر الرفعیل ہت ہے اور خلمی نفوی و

برتری کی نشا نی ہے النے صحابہ ہیں الوہر برہ سے زیادہ حافظ محد بیث

کون ہوگا لیکن صحابہ ہیں اعلم 'افظہ اورافضل حصرت الوہر برہ ہ مشتھ ہے عافظہ برحافظ ابن القیم نے الوائل العبیب ہیں ایک مفید اور کا را مدنعیجت سمجھی ہے حافظہ بین القیم نے الوائل العبیب ہیں ایک مفید اور کا را مدنعیجت سمجھی ہے فراستے ہیں :

حضرت ابن عباس اور صفرت الدبر ربره كا باتهم فعا وی باب كبامهالم - حفرت ابوم ربره ب فنسك حافظ حدیث بین اور نمام امت مین علی الاطلاق حافظ بین حدیث كو بصیب سنا بهان كردیا - ان كی ساری گدو و و كامركز صرف مضطر روایات نفا برخلاف محفرت ابن عباس كے كدان كئي نمام ترجمت تفقه اور است تنباط مسائل بر

درید بھی انگھاہے کے مصرت عبداللہ بن عباس حبرالامتہ اور ترجان بین مگران کی ساری ان حدیثوں کی تعداد جن میں دیرونتنبید کی تصریح ہے نشا یہ بیس سے زبا دہ نہ مولکی حدیث و قرآن سے ان کے نفہ واستنباط کا حال بہ ہے کران کے علم و فقہ سے 'دنیا بھر لورہے ، حافظ این جزم نے دعوی کی سے ۔

له داخیرے کرمافظ محد بن ابرائیم الوز برکے اس فکر کی بنیا دکر عمر رسیدہ میسٹے برمافظ میں مپیلے میں فقر ت ندرہی ہتی اس برہیے کہ موصوف کی سخفیق میں امام اعظم نے نوسے سال سے زبادہ عمر یاتی ہے بیانچہ سکھتے ہیں وف دھ الدن الست میں فالعمر انتایہ مافظ ما حب موصوف اما اعظم کی ولادت ابن دواد کی دالت این دواد کی دالت الدین مالیا بی سمیانی کے مطابق سات میں سمیانی کی نب الجرح والت بالی والت بیان میں الدین الدین ولادت اگر سات ہو اور اورابوالق سم منافی کے روضت العمال میں تھے میں نادینے ولات سے بلا بہب ولادت اگر سات ہو اور وفات سے بلا بہب ولادت اگر سات ہو اور وفات سے الدومن الباسم می احم 179۔

الحد الرومن الباسم می احم 179۔

الدومن الباسم می میں 179۔

الدومن الباسم می میں 179۔

جعت فتاوالا في سبعث إسفاركبار

کچھ محکر ٹین نے اجر اہل علم بر کلام کر دباسے اور صرف من فظہ کی بن پر ان کی نفتیب ف کی ہے آگر جہا وروں نے ان کی جلالت شان اور صدافت سے بیش نظران کی تو نین کی سے بلے

الجزائرى نے پرنقل كرنے سكے بعد ہواسى سكے متعلق ٱنوبى بات نبا فى سبے وہ ہى مش ليجتے ، لسند كيشك رُمين الخطاع وَ انعَلَطِ ٱحَدُّ مِنَ الْدَكِيْةَ مِنَ عَضَافِهِ مَعَ حِفُظِ بِسَرِّ لِلْصَ

نطااو تلطی سے کوتی پاک منہیں

ہِ داقعہ ہے کہ علم وتخفین کے میدان میں غلطی اور خطاسے ونصبے کچھ نہ کچھ سب سے دامنوں پر ہیں حافظ ذہبی نے سے اسحاسیے :

انا كا ندعى العصمة من السعودالخطاء في الاجتهاد في غيرالانبيات

اب برسن کر حیران ہوں گے کرامام الوزرعدا ورامام الوحاتم نے ناریخ و رجال سے سلسلے بہل می میناری کی مہبت سی غلطیاں الکالی ہیں۔ چن نبچہ حافظ ابن ابی حاتم نے رمام سبخاری کے ناریخی او ہام ہر ایک متنقل کنا ب نصطیاں نکالی ہیں۔ چن نبچہ حافظ ابن ابی حاتم نے رام کتا ب میں ابن ابی ایک متنقل کنا ب نصینہ نسب کے اس کتا ب میں ابن ابی حاتم نے ان دونول حفزات سے بیشتر استفادہ کہا ہے۔ حافظ زبن الدین عرافی اس کتا ب سکے بات میں انتخاب میں انتخاب

جحع فيدادهامه في المتاريخ

علامه سفادى فرمات بين ا

لابن اَبى حانشرجز دكبيوعندى انتقد فيدعلى لبخارى يه

له توجيه لنظر منه ميران الاعتدال ج اص ٢- ايس مي خطب سنه المحاس مدمكو نوا معصوماين من الذهل و لا صنين مفارقة العظام والعظل (موضع اولام الجمع والتقريق ج اص ١٠)

ك التقييروالايضاح لما اطلق واغلق من مقدمة ابن الصلاح ص ١٢٨ - الاعلان بالموييخ ص ١١٠ -

خطبیب بغدادی تکھتے میں :

فدجمع عبدالرجمن بن إبى حانسم الوازى الاوحام التى اخذالبو نربرعت في كتاب مفرديك

وجربیسے کہ دام مبنی ری نے اپنی کتاب باسکل نوعمری ہیں مرتب کی تھی جب کہ دام موصوف کی رف الماره سال تقی اس بلے اس بین مہرت سی غلطباں روگئی میں - علاوہ ازیں بہت سے م موصوت كوابي نوشتوس نقل كرنے پرس كر جن بريد نقط ليك بوسے سے -اورند منبط كي كيا بفا - بنا الجرخطيب بغدادى في الوعلى صالح بن محديك بالسب بين المحاسب كده ایک بارابوزرعررازی نے ان سے فرمایا کہ اسے الوعلی! اسمان الرحال پیر

محدبن اسماعیل مبخاری کی کتاب میری نظرے گزری اس میں توبٹری غلطیاں ہی میں نے ان سے وحل کیا مصیبت برسے کران سے یاس

بنجارا كاجب كوتى شخص عواق سے موكراً ما تھا بداس كى كما ب كے كر وسيحق عقر- وبل سني راكى عادت سب كدنتو وه اسمار كوهنبط كرت بي

اور مذان برنفظ مكات بن للذاجب ان كي نظرت كوتي ابيا الم كزيا

كريس سے ير ميلے واقف مزم ونے اور مزوہ ان كى اپنى كتابوں . بس موجود مبرتا أو به السے غلط طور برابنی کتاب بین نقل کر فینے - ورم

خراسانبوں میں ان سے زبادہ مجھدار میں نے کسی کو تہیں یا با یکھ

خطبب بغدادي تدمضح اوام الجمع والنفربن مين امام سخاري سمه ان اودم واغلاط كاتفصيلي ر و کیا ہے۔ اور کنا ب مٰدکور میں ۱۲ بصفحات اسی مذکار مرشمل میں مگر مثما بت افسوس م مام بنی ری کے بعض حامیول نے بجائے اس کے کہ ان تنقیدات وتعصبات کا کوئی علمی اور تقیقی ہوا نے۔ امام ابوزرعہ امام ابوحاتم اور امام سلم پر منها بہت می گری ہوتی زبان میں جملے کہے اور الزامات سے بینانچہ کہنے والے بہان کا کہ سے ۔

"ارسخ بین محدین اسماعیل کی تب ایسی سبے کداس برکوتی کا سبعقت مزیے ماسکی اوران کے بعد حس نے بھی ارکنے یا اسمار الرحال بر مجھ

وموضع اوام الجمع والتفريق جاص مرسك موضع اوام الجمع جاص ومتنب التهذيب ترجمها مام بخارى

المحاہ وہ اس سے بے نباز نہیں ہے کچھ لوگوں نے اس کتاب کو اپنی ہی بنالیا ہے جیسے ابوزر عمر ابوحانم اور سلم - اور کچھ نے ان کے توالے سے نقل کیا ہے ۔

بیر حاکم کبیر کی گرائے ہے جے علامہ ناج الدین السبی نے الطبقات اللا فعیدۃ المجریٰ ہیں ال کے سوالے سے نفل کیا ہے۔
موالہ سے نفل کیا ہے۔ معاکم کبیر کو زیادہ عصد امام مسلم پر ہے وہ فرطتے ہیں :
جو تشخص بھی امام مسلم کی کتاب الاسمام والمحنیٰ کا غورسے مطالعہ کررہے گا۔
السے بہتہ لگ جائے گا کہ امام مسلم کی کتاب با ایکل امام سبی ری کی کتاب
کی کو بی ہے۔

نیکن برصاکم کبیر کی غلطی اورمحصّ بارگیا فی ہے جو ترنا تمر وا فقہ سے خلافت ہے تنجب ہے کہ کچھ نزرگوں نے خود امام سبخاری پر بھی بہی الزام لگا باہے بہنا سبنے ان ہی حاکم کبیر کے منا صرحاً فظر سکمہ بن فاسم اندلسی کی ہے انصلہ میں تکھنے ہیں کہ ،

امام سخاری نے لینے استا و علی بن المدینی کی کنا ب العلل کو ان کی غیر صاضری بین ان سے صاحبز افسے کو مال کی طبع فیے کر ماصل کیا اور پیمراسی کتا ب کی عبار توں کو اپنی طرف سے علی بن المدینی سے پیمراسی کتا ب کی عبار توں کو اپنی طرف سے علی بن المدینی سے سلمنے بیش کر سنے لیے اور انخراسی کی وجہ سے ورس سے بے نیاز ہوکر خواسان کی راہ لی۔

يروا قعرها فظرابن مجرعسقلانى ف تهذيب النهذيب باس محصاس -

فن جرح و تعدیل اوراسم اسرعبال بابی امام ابوزرعه ، ابوهاتم اور امام سلم کا جو یا بیسے اس کو اسکی فی جوت ان بزرگول کی نسبت اس قسم کی خیا نت علمی اور سرقه کا کون گان کرسکت ہے غور فرطنے تاریخ ورمبال بیں را ولیوں سے نام ان سے شیوخ و تلا فدہ ، اوطان ، سنین ولاوت و وفات اور جرح و تعدیل کا بیان مجر تاہیے ۔ اب را ویوں سے نام وہی ، شیوخ و تلا فدہ وہی وطن و سی اسنین ولادت ووفات و ہی اور جرح و تعدیل بی اکثر و بیشتر اتفاق الے بیے راہی وطن و سی اسنین ولادت ووفات و بی اور جرح و تعدیل بی اکثر و بیشتر اتفاق الدے بیے راہی صورت بی حب کہ برسب امور مکیاں اور متحد بی معاصر بن الله فن کی تصنیفات میں اکثر و بیشتر معاصر بن الله فن کی تصنیفات میں اکثر و بیشتر معاصر بن الله فن کی تصنیفات میں اکثر و بیشتر معاصر بن الله فن کی تصنیفات میں اکثر و بیشتر معاصر بن الله فن کی تصنیفات میں اکثر و بیشتر معاد اس میں ایک و بیت ہے۔

ہاں برصیحے سہے کدان المرنے اپنی نصا نیف میں امام سبحادی کی نا رکنے کو لینے سامنے رکھا ،

ور ذطا ہرے کراگر کی ب معاصفے مذہبی تی تو تنقید کس بر کرتے بلک تر تبب بھی وہی انفذیار کی سہے اوراسی بھی ماکم کبیر کوشئیر ہوگیا کرامام سلم وغیرہ امام سنی رسی کی گیا ہے کو اپنے نام سے منسوب کراسے ہیں جہانچ خطیب بنداوی ان ہی حاکم کبیرسے ناقل ہیں ؛

مجهد سے حاکم كبر إلوا حمد محد بن محد من الورى ك منعلق بالاكيا ہے كه وه ز اتے ہیں کہ میں کہ ہے میں تھا کہ ایک روز کیا وسیکھنا جو ل کر لوگ الوجمد بن ابی حالم کے باس کناب الجرح والتعدیل بیره سیسے بیں بجیر جب وہ بڑھنے سے فارغ جوتے تو ہیں نے ابن عبدو برورا ق سے کہا کریس مہنسی کررکھی ہے بین و سیجھ رہا ہوں کرنم لوگ محدین المجیل سناری کی کتا ب الناریخ کواس کتاب کی شکل میں اپنے اُسنا وسکے سامنے بڑھ لیسے ہوحالان کم نے ابور رعدا ورابوحاتم کی تبانے ہو اس بروران ف كاكراسه الوالم فهال معام بوناجامي كرص وقت ابوررعدا ورابوما تم كے باس بيك بال في كنى توان بزرگوں نے كما کہ برعلم خوب ہے اس سے بیے بروائی مہیں برتی عباسکتی اور میم الركول كم بع بيزيا نهيل كريم اسے دومر سے سے نقل كري اس بيدان دونوں حضرات نے المحمد عبدالر ممن رازى كوستھا يا- وه بیجے بعد دہگرے ایک ایک را وی کے متعلق ان سے پر چیتے گئے ا در بھیریے وونوں صرات کہاں اس کتاب سے زبا وہ اور کہاں آ سے کم بیان کر تے جیدے گئے اور اسے عبدالر جمن فے ال دونوں کی

طرف منسوب کردیا یک حاکم کیرکے اس بیان سے بربات واضح ہوگئی کہ امام بخاری کی اربخ امام الوزرعدا ورامام البر حاکم کیرکے اس بیان سے بربات واضح ہوگئی کہ امام بخاری کی اربخ امام البورعدا ورامام البو حالم کیرے اس بیان سے بربال کے برگوارا نہیں کیا کہ ان سے وطن کاعلمی معاشرہ حالم کے برگوارا نہیں کی ان برعب الرحمٰ ترازی اس فن میں باہر کا وست نگر کھیے۔ امنیوں نے اسی ڈھنگ اوراسی اسلوب برعب الرحمٰ ترازی اس فن میں باہر کا وست نگر کھیے۔ امنیوں نے سے زیا وہ ہے۔ کو ایک متنقل کن ب سے زیا وہ ہے۔ کو ایک متنقل کن ب سے زیا وہ ہے۔

اله موضع او مام الجمع والتفريق اص ٨-

اسىكاب كانام الجرح والتعديل سيه امام ومبي رقمطار بين : كتاميه في الجرح والمقديل يقضى له بالم ننية ولعكيا في الحفظة بهرحال خطا او غلطی سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اور خطاا و غلطی سے فن آشنا ئی پر کوئی حرف نجر سیبات نوضمتی تقی گفتنگو تواهم آفظم سے اسا مذہ سے متعلق ہور ہی تھی اور درمیان ہیں ہی بات الكي يقى كركين والع كيت بيل كر: ا- امام اعظم نے مجامبل سے روابت کی ہے۔ ٢- الام اعظم في صنعفا مست روا بين مي سے -٣- ١٥١م العظم كعما فطرمين فوتت ندري عقى-اس سلیے امام اعظم کاعلم صدیت میں کوئی متفام منہیں ہے ان سی وساوس ا ورم واتس کو دور كرنے كى بين نے ان صفحات بين كوست في كيسے . أيياب المم عظم مح مشاسخ مين ال اكابر براكب نظر دال بيجة بن كرص فظ ذيبي في حفاظ يعدبت ا- الوب بن إني تميم الوبجر لسختما في طيفردالعر 219 ٧- الحكم بن عتبيبرالو محدالكوفي ٣- ربيعه بن عبدالرحمٰن مه - زیربن ایی انیسه ۵- سالم بن عبرالمتر طبيفة ثالثة رايواره ا - تتبييال بن عبد الرهم الومهاوير طيفرشامسه مهلات 4 - طاؤس بن كيسان الرعبد الرهن البحاتي طبقه ثالثه سيريط ٨ - عام الشعبي الوعم الهمدا في

ك تذكرة الحفاظ مرجمهابن إن تم

طبقدابيه 9 بعبدالندين ديبارا لوعبد*الرحمن* ١٠- عيدالرجمان بن سرمز طبقه نالية ١١- عيدالملك بن عمير ١٢ - محطارين ابي دماح ۱۲۰ - عطاربن بسار مه ۱ - عكرم مولى ابن عباس ۵ اعظروبن دیبارالیا فیطالومحد ١٦ - عمرو بن عبد الترابواسي ق م المايم ١٤- القاسم بن معن بن عيدالرجمُن سكليم برار فعاً وه نبن وعامه ور - مبارك بن فصاله القرستي سهواع ٢٠- محدبن المنكدرالوعبرالترالقرشي الا مسلم بن قدوس الوالزبيرالمكي للملائع ۲۷ - محمد بن مسلم بن ننها ب الزمرى موسوارير ٣٦- منصور بن المعتمر الوعل ب الكوفي طبقة تالثه مهاا ومنافع مولى ابن همر الوحيد النثر سيهام طبقرابعه ٧٥- بهشام بن عروه القرستي رسو بع إحد ١٠١ - ييميلي لبن سعيد الانصارى يه ووسفاظ مدبت بين جن محتراجم ما فظ ومبى في نذكرة الحفاظ بين منظم بي -

مرس سائر مع معدول میں ہے اور دائرة المعار ن سیدر آباد دکن سے ثناتع مردی ہے برق ہے المحدہ والمحدہ والمح

بہان حاملان علم نبوی کا نذکرہ ہے جن کی بارگاہ علم سے راوبان حدیث کو نفایہت اورعدالت کا سرنیکبرٹ ملتاسیے اورجن کی سائے راوبوں سے نفتہ ہونے ہندیف ہونے ، کھراہونے اورکھوٹا ہونے بین وجددی ک

ما فظ صاصب نے اس کتاب ہیں براضول بیش نظر کھا ہے اور اس کتاب ہیں کسی ایسے تحقق کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اور اس کتاب ہیں کسی ایسے تنفق کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ کہ ازام دیسے بین کسی ایسے شخص کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ کہ ازام دیسے بین کسی ایسے شخص کا بھی ترجمہ منہیں کھا جو عالم فقیم ہوئے کے باوجوہ حافظ نہیں ہے۔ چنا سنچر خارجہ بن زبراگر جو فقیا م سبعہ ہیں سے اہل مگران کے متعلق صاف مکھ دیا۔

إِنَّهُ عَلِيلُ الْحَدِيثِ فَلِيلَ السَّمَا ذَكُمْ لَا فِي الْحَفَّاظِيَّةِ وَلِيلًا الْحَفَّاظِيَّةِ وَلِيلًا يَ فَلِيلُ الْحَدِيثَ بِنِ السَّى لِيهِ بِينِ شِينَ انْ كَا مَفَاظِ بِينَ مُذَكِرَهِ مَهْبِي كِيارِ

اسی طرح امام فرہبی سنے اس کتاب میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ نہیں کیا جو اگر جے حافظ حدیث سنے مگرارباب حدیث کی بارگاہ میں مشروک الروایتہ نجبال سمیے جائے سنتے بین بنچر مہنام بن محدکلی سمے بالسے میں جو بہت بڑے محدث اور جا فیظر سنتے لیکھتے ہیں ،

حشام بن محدالكلى الحافظ احدا لمنزوكين ببى بتقت فلهذا لمرادخل بان حفاظ الحديث يه

یر مشردک میں اُنقہ منہیں باب اسی لیے بیس نے ان کو صدیث کے حفاظ میں داخل منہاں کیا ۔ داخل منہاں کیا ۔

ان تصرسیات سے آپ سے سامنے برنتا کج سخود سخود آجائیں گئے۔

الف : امام اعظم کے تمام اسا مذہ ان امر تحدیث بیں سے بین جن کی جبتیت صرف می تری کی تہیں۔ بعکران معدلین کی ہے جن کی گرامی قدر النے راویان تحدیث کی تونیق و نصنیف بین می تبین کے بہاں مراا ہ ومعداد سے ۔۔

ب: یا نالبل لیدین منہیں ملک کنیرالی بین بین اگریہ فلیل الیدیت ہوئے تو پھرامام ذہبی ان کا ذکر نذکر ہے ۔ جوز به وه حفاظ بین جن کامفام علم حدیث بین اعتباری اورات دلالی ہے اگروہ متروک ہونے تومٹنام کی طرح نذکرتہ الحفاظ ان کے تراجم سے خالی ہونا ۔ اوراگر ایک طرف ان تصرسیات سے امام عظم کے اسا تذہ کے منعلق بیڈنا بت ہور ہاہے نودوسری طرف خودا مام عظم کے باسے بیں بھی بیٹھا کتے سبے نفاب ہوکر دسا منے آگئے ۔

امام المم كالتفاظر صربت بين تقام

اگریره بین به اور جینات نه به برنے کی در مہی کیا ہے جبکہ اہم عظم کا ترجمہ نکر والحفاظ بین موجود ہے نو پھرا ہم فہم کا ترجمہ نکر دیک ان مولان امام عظم کی وات گرامی ارباب صدیت کے نز دیک ان مولان اور برصون اور تا کی ہے جن کی لئے برداولوں کی نقامت ، عدالت اور ما افت کا فیصلہ ہو ناہے اور برصرف نظر بر منہیں ہے میکر عمل کی دئیا ہیں امام ذہبی نے اسے واقعہ بناکر بہنی کیا ہے بیخانچ فقیہ مدینہ حضرت عبداللہ بن ذکوان مدنی کے منتعلق تذکرہ ہیں جہاں سفیان نوری نے امام احمد سے فرتبی کے الفاظ کو نما یاں طور پر بینی کرکے فقیہ مدنی کی تعدیل کی ہے ۔

قال البوحنيض مرأيت مربيعت وابا الزنا دوالبوالزنا وا فق الرجلين -

الرحنيف نے كها ہے كرميں فرربعيرا ورالوالز الوونوں كو ديجا ہے كين الوالز الود أو د الود كود كي الم المال الوالز الد و فقيد وين .

ا مام جعفرالصادی کی دات گرامی سے کون دا تف منہیں ہے مامی گرامی شخصیت ہیں۔ امام مالک مسفیان آوری بیسے اساطیس حدیث کے انتا دہیں۔ امام ذہبی نے بہماں ان کی تو نتی بعد کے مسفیان آوری بیسے اساطیس حدیث کے انتا دہیں۔ امام خطم کی جانب سے ان کو علالت کا مرشفکی ہے۔ ان الفاظم می بین بیش کی ہے ۔ میں بیش کی ہے ۔ میں بیش کی ہے ۔

عنابي حبيضة فالمارأبيت فقامن جعف بن محدّ

ہالفاظ دبگراہ م دہبی نے امام اعظم کی مقدلا مزینین کو نوو لینے عمل سے علی رؤس الا شہاد نا بنا میں الا شہاد نا ب نابت کردبا اور نبا دیا کہ برصرف فیکر و نظر کا نراننا ہوا ہیمانہ نہیں بلکہ امر وا فعہ ہے۔ اور اگر مقبقیت سے کرامام ذہبی نے ندکر و منہب کی جیسا کہ سے کرامام ذہبی نے ندکر و منہب کی جیسا کہ تودای ام ذہبی سے سن بیکے ہیں تو بھر مانا بڑے گاکہ ام ذہبی کی میزان الاعتدال ہیں امام عظم المذکرہ الی قی ہے جب کر جبلے ایک تفصیل پڑھ جکے ہیں۔ اورامام ذیبی کے تذکرہ الحفظ بر النظام نے کہ فلیل الحدیث کو تذکرے بیں جگہ نہ دی جائے گی بیات بھی صاف کر دی اور اسے بنادیا کہ واقع فلیل الحدیث منہ بر ملک کثیر الحدیث ہے بنادیا کہ واقع فلیل الحدیث منہ بر ملک کثیر الحدیث ہو۔
منادیا کہ واقع الم بعد ہیں سے بیل المام عظم کی ذات گرامی فلیہ بہونے کے ساتھ فلیل الحدیث مو۔
منازی کی طرح ہوفقہ امر سعد ہیں سے بیل المام عظم کھی فلیہ بہونے کے ساتھ فلیل الحدیث مو۔
منازی کی طرح ہوفقہ امر سعد ہیں سے بیل المام عظم کھی فلیہ بہونے کے ساتھ فلیل الحدیث مو۔
منازی کا مذکرہ الحفظ بین ذکر ذکر نے اس تا مام الحدیث ، کثیر الروایت ، المام منبوع ، اللمام النا قارع مام فلیم کی ذات گرامی محدث ، منافظ محدیث الم الحدیث ، کثیر الروایت ، المام منبوع ، اللمام النا قارع مام فلیم کی ذات گرامی محدث ، معدل ہونے ساتھ مجہ تبدا ورفقیہ محقے ۔ اسی بن برحا فط محد بن ابرائیم الوز شبت برحا فط محد بن ابرائیم الوز سے برحالا افرار کیا ہے ۔

السعند من كبارالعلى رات وزفليل الحديث بين بيامام ذهبي كي سكت ال المنطرة الحفاظ بين بريد بين الفقة السعند من كبارالعلى رات وزفليل الحديث و تذكرة الحفاظ حاص ۱۹۸ من البن المعدث طبقات بين ديمي المفقة المنطرة بين كان كثيرالحديث وطبقات حاص ۱۹۷ النام و فرمائة بين كان كثيرالحديث وطبقات حاص ۱۹۷ النام و فرمائة بين كان كثيرالحديث وطبقات حاص ۱۹۷ النام و فرمائة بين كرفا بين قليل الحديث كي وج بيماه م مسيح كرف بين في العلم و تهذيب السماص ۱۹۷ النام و بين كوالي المديث بين و وقليل الحديث كي وج بيماه من كرفا بين المواجب المنام و المنام و

قدت واتر علمه وفضله واجمع علب ليه اساد كسي هي سهائه كى فروت النه يراك اليي براك اليي بنيادى تقيقت جي سي كي وايت واساد كسي هي سهائه كى فروت النه يراك اليي براك اليي بنيادى تقيقت جي سي كي براك الي المراس موضوع براكمت كى بورى علمي طاقت بابر كمهى دوراً بن النهي بهوتى بابي الوي علمي طاقت بابر كمهى دوراً بن النهي بهوتى بابي الوي بابي المحالة المشهد وربالعناية في هذا المشان بي والحمان بي فرائي بي وافظ كورن بوسف الصالحى الشافعي مؤلف السيرة الشافعية البحرى عقودالجمان بي فرائي بي والقالم المراب المحالة والما المراب عالم المراب المراب كي فرع أن سع والاربعين بي الم عظم الوصنيف كالمحى دوسر من المراب المراب المراب المراب المراب كي بي المراب المراب المراب كي بي المراب المر

ا ما ما طرح المساوعا لى الما ما طرح المرادم المنظم معاساً مذه صديث مين محابرا ورثابيين كى وعظيم المرتبت اور اب بره حريح بين كرام المظم محماساً مذه صديث مين محابرا ورثابيين كى وعظيم المرتبت اور

له ، كه الروض الباسم ج اص ۱۹۲۰ واضح ليه كرها فظر هد بن ابرائيم الوزير محقق بين العنبال بين نواب صاحب في بين المن في منها دت كسى عقيدت كه لوجه سعو في موثم لما القام المناهم كي شان محتراً نوبران كي شها دت كسى عقيدت كه لوجه سعو في منها بين بين السيدالسناله المعارية المناهم المنها ا

جیس القدرمبنیاں ہیں ہو اسلامی علوم میں مرکزی حیثیت کی مالک بہی ان مشاشخ کی جلالت فدر کا اندازہ
اس سے ہوسکتا ہے کدال کے ذریعے بنی کریم صلی الشرعلیہ وستم سے جس فدر قرب امام عظم کو مصل ہے
بعد کے محدثین اور اتمرار لع میں سیر کسی کو منہیں ہے۔ بٹرے بڑے مرحی کی آخر کھڑا ہو سدعالی کی
حجتر میں سے اور اس کی خائن میں مہنوں نے سفر کی بٹری بٹری خوی محقیق اور قرابیاں کو اراکیں۔
معافظ ابن حزم نے ایک قابل فدر شخصی فوا کی ہے جس میں اقوام دنیا کی تاریخ میں معانول
کی اساوی خصوصیت پر ایک عام می شمصرہ کرتے تبایا ہے:۔

کی اسادی خصوصیت پر ایک عام می تبصرہ کرتے تبایا ہے:۔

گی سادی کروٹوں کے باوجود النہ نے مسلمانوں میں بیسلد باقی کھا ہے

گی سادی کروٹوں کے باوجود النہ نے مسلمانوں میں بیسلد باقی کھا ہے

النٹر ہی مہر جاتا ہے اس کی خاط کتنی میں فتیں طے کرتے ہیں بیر
سنت ہے جس کی علم میمیشر جب تو کرتے ہیں میں فتی سندہ بی قدر عالی ہوگی اسی قدر خطا
امام ابوعبر النہ الحالم نے ہو سے بہلی فنم ترائی ہے ، سیک عنوان ہی معرفہ عالی الاسفاد
امام ابوعبر اللہ الحالم نے ہو سے بہلی فنم ترائی ہے ، سیک عنوان ہی معرفہ عالی الاسفاد

طلب الاسنادا لعالى سنة صيحة علام أودى ني اكما سي كه: طلب العلوفي مرسن التي الع

حا فطامبدولی کہتے ہیں کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ اسنادعالى كى تلاش سلف كى سذت سيم كيونكد اصحاب ابن مسود كوفه س مديه جاست يحقدا ورحضرت عبدالية كى بيش فرموده احاديث كوحضرت عمر ہے سنتے تھے کے امام نودی فرماتے ہیں کہ: اسی بنا براس کے لیے سفر کر استحب ہے لیے ا مام حاکم نے اس سے سخب ہونے کا اس حدیث سے استدلال کیا ہے ہوضیح مسلم میں مجوالہ حضر انس بن مالک اس طرح اُنی سے -حضرت انس فرات ببل كرسمين حضور الوصلي المترعليه وسلم سيسوالات كى احازت رينتي مين بربات بهي تعبلي معلوم موتى تفي كركوني ببروني تخص آتے اور آپ سے پوچھے اور ہم سنیں ۔ جناسنجرا کے روزایک تشخص أياوربوں كوما محا-نودارد: ہمانے یا س ایک فاصد ایا اس نے ایک جانب سے تنایا ہے کہ ایک کوالنرسجا نے رسول بنایاسیے ۔ محصنورانور: إلى بير تحصيك ميه واقعي مين التركارسول مول-نووارد ؛ أسمان كسسف بنا ياسيء محصنورالور: التُركيبي نهُ سنے . نووارد: اورز من كس في بناتى ؟ تصنودانور: التدسيي نه -نروارد ، أسمان وزمين اور ميها رون مين منافع كس في كهي ؟ محضورالور: النّريك في-نووارد ؛ اچھا بناتیے آب کواس الندکی تسم حب نے اسمان ور مین او بہاللہ بنائے کیاہی كواس نے رشول بنا باہے ؟

مصنورالور: مإل -

نود رد : أبياك فاصديق بنا باسب كردن رات ميں پائج نمازيں فرص بيں ؟

عضورانود : ميرك فاصدف تهيك بناياسي .

نووارو : أب كواس ذات كى فسم حس ف أب كورشول بنايا به كيااً ب كوالترف اسكا حكم وباسع

نووارد : ا بسکے فاصدرنے تایا سے کر ہمائے الوں میں صدقہ صروری ہے ؟

حفنورالورا معيك سيء

نوورو: أب كواس ذات كى قىم حبس نے أب كورشول بنا ياسى كيا بر حكم أب كواسى

محضورانور: بإل اسى سف دياست -

نودارد: "ب کے فاصدتے بنا اسپے کہ ہم پر سال بھر میں ایک ما ہ کے روزے فرحل ہیں؟

محفنورانور: مإن تشكيب سيص

نودارد: أب كو آب سخ روانه كرسف فيال كي قهم كي أب كوروز ه كا اس في حكم دباب،

معنورانور: بال مجھے روز سے کا اسی نے تھکم دبا ہے۔ نو دارد: ا ب کے فاصد نے بتا باسیے کہ بشرط استطاعت جے فرص ہے ؟

حضورانور: مإن تفيك سب -

نو وارد: اُ پ کوروانہ کوسنے والے کی قسم کیا آپ کو اسی نے ج کا حکم وباہے ؟

نووارد ! فسم ہے اس وات کی حس نے آپ کوسی اے کرروانہ کیا ہیں اس میں کمی ذکروں گا ورنه زبادتی .... بر کد کر وه حیالگیا حصنورانورنے فرایا که اگرسی سے نومزدر حبنت میں جاستے گا ر

ا مام ابوعبدالنزالي كم في اس حديث كونقل كريف كي بعد الحفات ا

له معرفة علوم الحديث ص ۵-

فبسه دليل على طلب اجازة المرأ لعلسو من الاستادي

ا درات دلال کی تومنی کرتے ہوئے سکھتے ہیں کردیما تی کوسٹورا نورصلی النزعلیہ وسلم کے قاصد کی زبانی وائفن اوراسلامی زندگی کاعلم ہوگیا تھا لیکن اس کے یا وجود پر وہی سفر کی تکلیف بروات کی رفات کرنے بالٹ فردریا فت کرسف کے لیے فدمت گرامی میں ایا ۔ اگر بروی کا برعمل ٹا پیند بروجو تا توسٹورا نوراس پرمٹرد کرفٹ فر استے ۔

ما نظا بن عبدالبرئے اکھا سے کہ صفرت الوالوب انصادی مدینہ سے عقبہ بن عام کے باس ف ایک مدین کی خاطر مصر نشر لیف ہے گئے پیما نج جب وہ مصر پہنچے ، لوگوں نے ان کی آمد سے قتبہ بن عام کوم طلع کیا ۔ اطلاع ملنے پر فوراً باس نشر لین لاتے ، ملے محفرت الوالوب نے قربابا وہ محدیث سنایتے ہوسلمان کی پر دہ پوئٹی کے بالے بی محضور الورسے سنی ہے کیونکہ اس ارنت ادکا محضور سے سننے والا ممیرے اور آپ کے سواکو تی نہیں ہے بحضرت عفنہ نے فرابا بال بیں نے محضور سے سننے دالا میرے ۔

من ستومسلماً على خزيت ستوي الله يدم الغيامت يه

حصرت ابواید به انصاری حدیث سنت بهی سواری برسوار برسگت ا در مدینه طیبه روا نه برگت اور دابیی بس اننی حلدی کی کدا ونگنی کا کها وهٔ مک نه کھولا یکھ

ام ابرعبدالله الی مبند متصل بیان فرطت بین کداید خواسانی مصرت ام شعبی کے پاس
آبا اور بولاک کی ب اس شخص کے بالے میں کی کہتے ہیں حس کے پاس کنیز بواس نے آزاد کی اور بھر
اس نے انکاح کر لیا ۔ ام شغبی نے فرایا کہ ہم سے ابر بروہ نے لینے والد کے توالہ سے بتایاکہ ان
کے والد کہتے تھے کہ جناب دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ میں کے پاس کنیز ہو
اس نے اس کو باادب اور باسلیقہ بنایا ہوا در تعلیم دی اور خوب تعلیم دی ہو۔ بھر اسے آزاد کر سے
اس سے انکاح کیا ہو اسے وگل اجر سے کا اور جس غلام نے اللہ سے اللہ کا حق لودا
کی اسے دوم را اجر سلے گا۔ امام شعبی نے برحد بہت بیان فرطتے کے بعد فو دارو خواسا فی سے کہا
تمہای حدیث مفت ہی تبادی ورنداس سے بھی کمر کے لیے مدینہ کا سفر کرن بڑتا تھا گیھ

ا موفة علوم الحدميث ص ١٠ - تله الترسي نه اس شخص كى فيا مت ك دن برده بوشى كرك كابوكسى رسولى برسلمان كى برده بوشى كرك كا وتله جامع بيان العلم و فضائه ريكه معرفة علوم الحديث -

الغرض تحذّ بن نے علوا سنا و کو بھیٹر ایک قابل فرچیز بھی ہے کیونکو روایت میں جن ندروسا تطام ہو کے اسی قدرا کھزن صلی الترعلیہ وستم سے زباوہ قرب ہو کا ھا فط ابن الصلاح وقمط از ہیں:

لِا فَا قُرْبُ اللّهُ السّنَا وَ قُرُبُ لِیٰ رَسُول اللّهِ عَنَّ وَ جَلّ ہے ہو گا عالم اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمة مُوسَدُة مِن مُعَلَيْهُ وَسَلّمة مُوسَدُة مِن مُعَلَيْهُ وَسَلّمة مِن مُعَلَيْهُ وَسَلّمة مِن مُعَلِيْهِ وَاللّهِ عَنَّ وَ جَلّ ہے ہو مَعَلَيْهُ وَسَلّمة مِن مُعَلِيْهُ وَسَلّمة مِن مُعَلِيْهُ وَسَلّمة مِن مُعَلِيْهِ وَاللّهِ عَنْ وَجَلّ ہے اللّه عَلَيْهُ وَسَلّمة مِن مُعَلِيْهُ وَاللّه مِن مُعَلِيْهِ وَسَلّمة مِن مُعَلِيْهِ وَمُعَلِيْهِ وَسَلّمة مِن مُعَلِيْهِ وَمُعْلَيْهِ وَمُعْلِيْهِ وَمُعْلِيْهِ وَمُعْلِيْهُ وَاللّه وَمُعْلِيْهِ وَمُعْلِيْهُ وَمُعْلَعُهُ مِن اللّه مِن مُعَلّمة مِن اللّه مُعْلَق اللّه مُعْلَم وَاللّه مِن اللّه مِن اللّه مُعْلَم اللّه مُعْلَم اللّه مُعْلَم اللّه مُعْلَم اللّه مُعْلَم اللّه وَاللّه مُعْلَم وَاللّه وَاللّه مُعْلَم وَاللّه وَاللّه مُعْلَمُ وَاللّه و

رُبِّهُ اَخْرَجٌ مُسَلِبُ الْاسْنَادَ النَّعِينِ فَواقَدَفَى عَلَيْهُ بعُلسُوّ ہِ وَ تَولِثَ الْاسْنَاءَ الشِّبِحُ لَى الْدُوْلِهِ اللَّهِ اور مہی وجہ ہے کہ امر حدیث کے اندکریت بلی ان کے علوات وکا وکر خصوص بنت سے مذاہے بعکہ خاص خاص اسا نبیر مالیہ کرناما میں ایمن الم این علی و مدق ن کر دیا ہے ۔

ام اظم کی احادیات

اَمَرارِ بَهِ بَنِي جِنِكُ اَبِنِي بُونِ كَا فَحْرِ مَام اَعْلَم كُوحِ اللهِ الدِيهِ وه فَحْرَتِ كَد بَقُولَ عا فَطَابِنَ جُرَّ عَلَى مَعْلَمْ بَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

كه منقديمة ابن الصلاح ص ١٠٩ - لله تدربب الراوسي ص ١٠٨ - بعني علواسا وكى بزركز بن قسم يه به كه به اب دسول الشرصلي الشرعليه وسلم سے بلي نظر عدد ب نوسي نزديكي عاصل مبو . له الروهن الباسم ص ١٦٥ -اسمه الحطر في ذكر الصحاح السترص ١٧ - سے براہ داست صرف بریک واسطہ ملیڈ حاصل ہے۔ امام صاحب کی ان روایات کو ہو آپ نے صی بست سنی بہی احادیات یا وحدان کہنے بہی بعنی وہ روایات ہو استحفرت سے بریک واسطہ منفول ہو۔ جنا مجہ علام سنی وی نیچ المغیبت بیں فرماتے ہیں ۔

وَالنَّنَا مُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ وَالسُّوحُدَانُ فِي حَدِيثِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّ

ا مام افظم کے بر وحدان مندرجر فریل صحاب سے آت میں : مصرت انس بن مالک ، مصرت عبدالتّد بن الحارث بن تَجز ، مصرت عبدالتّه بن الى او فی ، مصرت و أنكه بن الاسقع ، مصرت عبدالتّد بن ألمبس

حصرت عائشه منبث عجرد-

اس میدان روایات کی نعداد چیرسے:

ا-عن الى عنبيفه عن النتر بن الك عن النبي صلى النه عليه وسلم النه عليه وسلم النه عن النبي صلى النه عليه وسلم النه عن النبي صلى النه عليه وسلم النه عن النبي صلى النه عليه وسلم النه عن الي عن النبي على النه عليه وسلم النه على النه عليه وسلم النه على النه عليه وسلم النه عن الي عن النبي على النه على النه عليه وسلم النبي عن الي عن الي عن النبي عن

متعد ببن بین سے بہت سے علی رف امام صاحب کی ہیں۔ رسائل تصنیف کرنے والوں علی متعد بازی تعدید کرنے والوں میں حافظ الوح الرمحد بن بارون الحضر می جوفق حدیث بین حافظ الوح الرمحد بن بارون الحضر می جوفق حدیث بین حافظ الوالی مقد الطبری الثان فعی الله الحسین علی بن احمد بن عملی ، النه فقی ، حافظ الوم عشر عبدالحرم بن عبدالصمدالطبری الثان فعی الورح فظ ابو بجر عبدالرحمن بن محمد السر خسی سے رسائل خاص طور بر فابل ذکر بین اورحفاظ کی مروبا میں داخل ہیں۔ بینانچہ حافظ ابن مجر العام فظ ابن مجر عندالم میں داخل ہیں۔ بینانچہ حافظ ابن مجر النه فقی اورحافظ طبری سے رسائے حافظ ابن مجر عسفلانی سے العام میں بواسے روایت عسفلانی سے المعرب بواسے روایت

ر دایت کیے ہیں۔ اورحافظ الوہ کرانسر خسی کارسالہ مشہور محدّث سبط بن الجوزی نے الانتصار والتر جمع میں اپنی مرویات ہیں شمار کیا ہے لیے

جافظ الومع شرطبري كرساله كوحافظ عبلال الدين السيوطي في بنييين الصحيف مين نقل كياس

اسادِ عالی کی دوسرمی میں

اسنا دعالی کی تسم اعلیٰ تر آب بڑھ بھے ہیں۔اصو**ل حدیث کی گابوں ہیں اس کی جارت میں** اور بنائی گئی میں۔

ا لفف: یکمشهورامام معدیت سے فرب حاصل میوجیا ہے اس امام کے بعدراویوں کی تعادد زیادہ ہی کول نذیجہ -

سی برج برج برج المراد الم المراد المراد برج بسے کسی سے قرب حاصل مبور حافظ عسقلا فی نے اس کی المراد برجاد میں ا صورتیں بنا نی میں موافقت ، بدل مساوات اور مصافحہ -

سر: به که علو کا سبب کسی داوی کی و ف ت کا نقدم مبوخواه دومهری سندون اورداد بون کی "تعداد برابر می کیون نه مبو

دراصل علوصبی نومیلی می تسم ہے ۔ ان تشموں بنی اسنادی علوصرف نسبتی اوراضافی ہے ۔
ان تیجات معرف میں سے امام الوعبداللہ الی کم نے معرف تا علوم الحد میت بیں میں کی تشم کوجس برکسی مشہور امام صدیت سے قرب ماصل مہورا بھے قرار دیا ہے رحا فظ حلال الدبن السیوطی نے ان مشہور الکہ صدیت میں تا اور انتی مالک الک الک الک المشق ، ابن جربیج اور شعبہ کے نام بناستے بین ہے اور المجان میں نے امام تا کہ ایک سے بیضا بطر کھا ہے کہ :

کل اسناد بظرب من الامام المذکسوس مند فا فاصحت السروابة الی واللے الامام بالعدد البسیر فان معالی سے بران دحس بیں امام فدکورست قرب برجائے جب عدولیسیرکے

اله التعليفات صدالة نبيب عن ١٧- كه ندرب الراوى عن ١٣٠٠ - ك توجير النظر الميزائرى -

ذریع اس ام کر روایت صحیح بروجات تربس میمی اسادعالی بواس کے بعد اسی صابطہ کی مثال میں بیر وایت پیش کی ہے۔
حدثنا علی بن الفضل حدثنا الحسن بن عرفت حدثنا مصیبیتم عن بیونس بن عبید عن نافع عن ابن عمر قال حمییتم عن بیونس بن عبید عن نافع عن ابن عمر قال قال رستول الله صلی الله علید، و سات م مطل الفی ظلم

برہم جبیبوں کے لیے نمام اسا تید میں عالی ہے ، اس کی سند میں سحفورانورصلی الشرعلیہ وسلم کک سات را دہی جیں اوراس سے عالی میں میں میں میں اوراس سے عالی میں دونے کی وجہ صرف یو سیے کہ بیری تم بن نبتیرا مام صدیت سے قریب ترسیعے سے قریب ترسیعے سے قریب ترسیعے سے قریب ترسیعے سے ا

مگرا پ برسن کر جران موں کے کہ جن کے قرب سے می تین کے بہاں اسا وعالی ہوتی ہے اور جس علو پر ان کو فرنے ان کا حال بیسہے کدان بیں بیشتر امام اعظم کے کا فدہ بیں۔ دور کیوں حالت ہو ہی امام اعظم کے مشہور امام مین میں بشر جن کے مشہور تعلقہ میں بشر جن کے قرب سے یہ اساد عالی ہوتی ہے امام اعظم کے مشہور تعلقہ میں بیان کو امام معظم کے ترجم میں جن المحم حدیث کے مشہور بالدے بین تصریح کی ہے کہ وہ حدیث میں امام خظم کے تلا فدہ بیں ان میں ان کا مام بھی ہے بالدے بین تصریح کی ہے کہ وہ حدیث میں امام خظم کے تلا فدہ بین ان کو الی فظ المجبر المحدث العصر و محاسب بین بیدا ہوتے المنہوں نے "ما بعین سے علم حدیث حاصل کی نظا و سیع تھی۔ در ت میں نہاں اور زم ہی بحضرت ابن عمر اور ابن عباس کے فقا وئی بیران کی نظا و سیع تھی۔ در ت میں نہائیل انسیع اور محمد و اور زبال ہوتی تھی جب وہ کا لمدا لا اللہ کہتے تو و فوز نا ترسے ان کو الدواسط میں تقیم سے و اسط میں فاصل میں با بندی سے حاصر ہوتے و میں فاصلی وقت حافظ الوست بید ابراہتے میں عثمان کے در س میں با بندی سے حاصر ہوتے میں بین فاصلی وقت حافظ الوست بید ابراہتے میں عثمان کے در س میں با بندی سے حاصر ہوتے میں خوت

کے اسے توجیہ النظر للجزائری۔ سکے اہراہم بن عثمان الوشیعہ اگرج امرج و تعدیل نے ان کوجری ترو سے بڑی طرح زخمی کیا سے لیکن سجلی بن معین نے بنریوبن یارون کی طرف نسبت کرسے برانکٹ ف بھی کیا ہے کرابراہیم سے زیادہ اپنے زملنے ہیں مادل کوئی مزیق ما ضط عسفلانی مجھتے ہیں کہ بزیر ابرامیم کے اس وقت رباتی صف سے کے ایس مادل کوئی مزیق مان مان طرع سفلانی مجھتے ہیں کہ بزیر ابرامیم کے اس وقت

## ا و رفقه کی تحصیل و تنکیل کرتے گئے ۔ ایک بار بتیم بیمار ہو گئے ا ورمجیس و رس میں حاصر نہ ہوتے

صيب كالبقيدها نشير): مِنتَى نفي عند يعكدوه واسطين فكرتها من مقررهة "بن عدى كهته بين كداها دينه صالحة وتهذيب ص٧٧) يوالواسحاق ببيعي ، وليد مسلم ، زير بن الحباب، يغريد بن يارون ، على بن الجعدا و راينے عامول حكم بن عتب بر کے شاگردیمیں والم نقدورجال نے ان کو خوا ہ کھ کہا ہو گئر ہے وا قعرہے کہ برابن ماجرا ورنز ماری کے روایوں میں سے بین اسی بنا پرعا فطاعسقال نی نے اس ن المیران این ان کا مذکرہ مہیں کیا بلکران کا ذکر تہذیب المهارم مين كياسيت تهذيب مين من توكون كالتركره سبط وه اما الله صو تنبو فنيون واما نفات مقبولون واها قدم سارحفظه مرولسر يطرحوا واما قدم توكمواي حبر حوارعا فطصاحب في تقريب بين ال كومتروك لحدث كدكرطبقها القرم فتماركا سي اومعاوم سي كرمروك حافظ صاحب السي كيت بين من العربية تن البقة وحفدت مع ذالك بقادح دس من اس معلوم مواكرابر ميم حافظ صافك نزويك اس ليضعيف منهيركران برجود شكى تعبت المربر دوس اقدن كى جانب ب كسبو كجيركها كياسے وہ بسب كر ضعيف بين او منكرالحد مث بين برامك بهم جرح سبط فظ عسقلانی نے ایکا سے کرکذ بد شعبت فی قصت - برقصہ کیا ہے ما قط و بہی نے اسے بھی ہے نقاب کیا ہے ۔وہ المصحتے بین کدابراہیم سنے بحوالہ محم عن ابی سیل تبایا ہے کا مفین کی جنگ بین ستر مدری شرکیہ ہے۔ امام شعبہ کہتے ہی كرابراميم حجوط كبت بين كيونك مين خود ابرائيم كي أساوحكم سع ملا بول المهول سف مجعد تنا باكرصفين مين بدروالول میں سے صرف محضرت خزیر نٹر کیا۔ تھے - حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ اگر ایرائیم کا کہا علط سے کاصفین میں ستر بدر شركب سنقے توا ام مشعبه كاير تبا أبھي مترا سر علط ب كرسفين ميں مصرت نوز مركے سواكوتي بدري مهاكيا صرت على ا ورحضرت عمار بدرى منبين بين اس مي ابراميم ك جيومًا بوسف كي كها في صرف ايك اف نرج حب كي ماريخ کے بازار میں کوئی قیمت منہیں ہے اور صرف صعیف ہونے کی بنا پراگر اہرا تیم کی روایت فایل قبول نہیں ہے ترميراسي روايا ت توسني بي مي هي مرحور لين بن ك راولوسك بنسيس بالاقف ق مروك موسف كا علان ج مند بار كى كتاب المناقب بمرتصن بن عماره كے توالەسے تعدیث القی ہے جن کے بائے میں لیکھ ہے كہ طبقوا علی تزکر ایک اور راوی اسیربن الحال ہے ان سے امام تی ری نے کتاب ارق ق بین صریت روایت کی ہے جافظ عمقلاتی اسکے نیس کی المعار الدرقة وتيعًا والسيمعلم مواكراراب في كي بهال صرف داوي كاصعيف مونا مي روايت مح ضيف بي کامعیار نہیں ہے دوایت صنیف ہونے کے یا وجود بھی مقبول ہوتی ہے اگر بخاری کی برروایات صنیف ہونے کے یا وجود شملقی امت العبول کی وجیسے سے بیس توابراہیم کی ابن عباس والی دہ روایت جس میں تراویج کی تعداد بیس تی تی سیلقی الحلف بالغبول ملقى العلى مربالقبول القي لائمة بالقبول اورمعتى الامة بالقبول كى وجرسي بعي ميح ي

اونتیب کوفکر مونی انہوں نے سمین کی تو معلوم مواکہ بھار موگئے ہیں اپنے شاگر دور سے کھا علومتیم کی عاد کو الدہشر
کے کھر نہینچے ، عب ناصی صاحب فرص عیادت سے فارغ موکر اپنے شاگر دوں کے ساتھ جیئے تو الدہشر النہ بھی ہوئی ہے کہ ایک ماتھ جیئے تو الدہشر النہ بنا ہوں۔ ناصی صاحب فرص عیادت سے فارغ موکر اپنے شاگر دوں کے ساتھ جیئے تو النہ بنیا میں تمہیں طلب معدبت سے دول تھا لیکن اُج سے اپنی ممانعت دائیں اپنے بیٹے سے کہ ایش ایش میں ماہ محمد میں است کے دواسط میں امام عظم کے تال مذہ میں سے صرف منیم منہیں ملکہ کر دری نے صرف واسط میں امام عظم کے تو لمائد میں سے ان میں سے ایک امام منیم میں امام احمد بن صنبل بالنے سال میں ان کی تعداد تیں سے ان میں سے اور فن جدرت میں عبورہا صل کیا ۔

مک ان کے درس حدرت میں میٹر کی اسے اور فن جدرت میں عبورہا صل کیا ۔

امام اظم کی تناتیات

ام ابر منیف اگریز بنو قرابعی بین گران کوی سے بارے ابعین سے حدیث پڑھنے کا موقعہ الم ہے جانج جا فط ذہبی نے تذکر ق الحفاظ میں امام شعبی کوالامام ، علام تران بعین کہ ہر تبایا ہے کہ ھے و اکبو مشیخ الامام ابی حدیث تا امام محد بن سیرین فرماتے ہیں کدام شعبی کی سرمو میں نے ابنی ان آن نحکوں سے و بیکھا ہے کہ لوگ ان سے مرائل پوچھتے سے اورا لصحاب ق متوافث مالانکو صحاب ہر سے بنو ورام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے پائی سوصحا ہر کو یا باہ بیا میں مشہور آبعی عظائن ابی رباح کے متعلق تعریح کی ہے کہ اکبو شیبو خدم عطاء بن ابی رباح امام فلم کے سبتے بڑے اس لیے احاویات کے بعد امام اعظم کی مرویات میں نمایا ت کا ورجہ ہے بعنی وہ حدیثیں جو آپ نے العبین سے مشی بیں اور آبعین نے صحاب کرام سے امام مالک چونکی آبادی منہیں ہیں اس لیے ان کی مویات میں میں اور آبادی منہیں ہیں اس لیے ان کی مویات میں میں اور آبادی منہیں ہیں اس لیے ان کی مویات میں میں اور آبادی منہیں ہیں اس لیے ان کی مویات میں میں۔

امام محد كى كن ب الأنار مين ننا فى روايات حسب وبل اسانيد سے الى بيس -١- الوحنيفه عن الى النه بيرعن حابر عن النبي صلى الشرعاب وسلم -٧- الوحنيفه عن الى في عن ابن عمر عن النبي صلى الشرعاب وسلم - ۳- البرصنيف عن عبدالشربن الي حبية قال سمعت اباالدروات قال قالى رشولى الشراع - البرصنيف عن عبدالرخل عن الي سعيد عن النبي صلى الشعليه وسلم - ه- البرصنيف عن عطيبة عن الي سعيد عن النبي صلى الشعليه وسلم - البرصنيف عن شادعن الي سعيد عن النبي صلى الشعليه وسلم - البرصنيف عن شادعن الي سعيد عن النبي صلى الشعليه وسلم - البرصنيف عن على عن رجل من اصى به صلى الشعليه وسلم - ه- البرصنيف عن عون عن رجل من اصى به صلى الشعليم وسلم - البرصنيف عن محد بن عبدالرجن عن الي ما مة عن النبي صلى الشعليه وسلم - البرصنيف عن محد بن عبدالرجن عن الي ما مة عن النبي صلى الشعليه وسلم - البرصنيف عن محد بن فيس عن ابي عام النبي صلى الشي على الشعليه وسلم - البرصنيف عن محد بن فيس عن ابي عام النبي صلى الشي صلى الشي عليه وسلم - البرصنيف عن محد بن فيس عن ابي عام النبي صلى الشي هلى الشي عليه وسلم - السي المنبي الشي صلى الشي عليه وسلم -

اما المم كى نلا ثبيات

گیاره احادیث پارنج احادیث بین احادیث ا- المام ملى بن ابرائيم ۱- البرعاصم النبيل ۱۷- البرعاصم النبيل ۱۷- محدين عبدالنزالانصارسي ۴ - خلا دبن سیجلی ایک حدیبت ۵ - عصام بن خالد ایک حدیبث

ان میں سے دواقل الذكر حضرت ملى بن ابرائيم اورامام ابرعام انبيل جن سے نمانيات كى تعالى الله الله الله الله الدكر حضرت ملى بن ابرائيم اورامام ابرعام البيارہ اور بالمجے ہے اور جوامام سے ارمی کے مشائخ بیں طبقہ اولیا كی حیثیت کے تنے ہیں دونوں امام افظم کے شاكرد ہیں -ہم لینے ماظرین كی ضبافت طبع کے لیسے بہال ان كا اجمالی تذكرہ كرتے ہیں -

امام منكى بن ايرانيم

مکی بن ایرانیم ملے کے لیمنے والے بین ما فظ فرہبی سے علّامرسیٰ وہی نا قل ہیں :

بلنے بیں دوسرمی صدی کے اواخر بین علمار پیدا ہوئے جیبے کرعمر بن

ہارون ممکی بن ابراہیم بخلف بن ابوب ، قبیب بن سعید ، محد بن

ابان ، عیلی بن احمد ، محد بن علی بن طرخان ۔ پیمرو ہاں علم صدیت

گھ لے کر نابید برکس یا

موصوت امام عظم کے تلا فرہ میں سے بیں جنائج صدرالا مرمکی رقمطراز ہیں کہ: ممکی بن ابرائیم بلخی بلخ کے امام بیں سٹائٹھ بیس کو فریس آتے اور امام الوحنیفر کی خدمت بیس ملازمت اختیار کی اور آپ سے حدث و فقر کا سماع کیا اور مبحرت روایتیں کی بیں بلھ

امام مکی فن حدیث کے بہرت بڑے امام گزارے ہیں جا فظ ذہبی نے نذکر قرالحفاظ میں ان کا کران نقطوں میں کیاہے ۔

مکی بن ابراهبدر لحافظ الاسام شیخ خراسان ایوالسکن التمہی سیم بڑسے بڑسے اکر حدیث ان کے شاگر دیتے ۔ امام احمد بن ضبل ، امام کی بن معین ، امام بلی اور امام بنیاری سف ان کے سلمنے زانو کے اوب تہ کیاسہ ، امام سنیاری نے بیشر شلاقی اربتیں ان ہی سے روایت کی ہیں ۔ ان کا اینا بیان ہے کہ بین نے ساتھ جج کیے وس سال سرم محرم ہیں ڈیر مرکھ اور سترہ تابعین سے احاد بہت اسکھیں ۔ ان کا بیان ہے کہ اگر مجھے

له الاعلان إلتوبيخ ص ١٨- له مناقب الامام ج اص٢٠٠- ته تذكرة الحفاظ ج وص ١٨٠-

علم برناکہ لوگوں کو میری ضرورت بڑے گی تو سوائے تا بعین سے اور کسی سے حدیثیں نہ تھا۔ بہ بھی فرمایکر سے سفتے کہ بین سنگاڑ بیس ببدا ہوا اور سنترہ سال کی عمر میں حدیث کی تحصیل نثر وع کی۔ مکی بن ابراہیم کو تحصیل علم کی طرف امام الوحنبیفہ نے ہی متوجہ کیا تھا بیٹا نیچرا مام حارثی عبراصمہ بن فعنل کی زبانی ان سے نافل ہیں کہ ،

بین بخارا بین سجارت کرنا تھا ایک بارا مام صاحب کی خدمت بین آنا مواتو فرطنے لیکے ، می جم سجارت کرنے ہولیکن سجارت بین جب الم کک علم شہر بڑی خرابی رم بی ہے علم تم کیوں شہیں حاصل کرنے مہراور احادیث قلم بند کیوں شہیں کرتے - امام الرحنیفہ مجھے برابر اس طرف متوجہ کرتے لیے تا آنکہ بین تحقیل علم بین مشغول ہوگیا ۔ آخراللہ سجانہ نے مجھے بہبت کچھ علی با - اسی لیے بین ہر نماز بین اور حب بھی ان کا ذکر آنا ہے ان کے حق میں دعاکر تا ہوں لان اللہ تعالیٰ ا

می بن ابرامیم کوا مام اعظم سے خاص عقیدت تنی ایک بارا مام صاحب کا فرکر کی تو فرطنے لگے کہ کان اعلی ش مان کا یکھ

اسماعیل بن بنتیر ناقل میں کدایک باریم امام می کی محبس درس میں ماضر سقے - انہوں نے روابیت تروع کی حد نشا المبو حلیف ماضر بن میں سے ابک اجبنی منتحق نے جبالا کر کہا کہ حد نشا عن ابن حد نشا عن ابن حنیفت اس برامام می کواس قدر وفعقہ آیا کہ بجرے کا زباک برل کی فران فرانے ایجے :

ا ما کا کی دنت السفیدا وسی مت علیات ان تکتب عنی قم می مجلسی ہم بیو تونوں سے حدیث نر بہان کربس کے مجد سے حدیثیں نا بھو مبری مجلس سے کھڑے ہوجاؤ۔

ین نی ترب اس کونکال دیا گیا تو پیم وسی حد نساند به بین انتها یا گیا ایس نے حدیث بیان نہیں کی اور جب اس کونکال دیا گیا تو پیم وسی حد نساند بدخت کا سلساد مشرفرع کردیا ہے

ا من قب الامام ج عص الهواسة أو برنخ بغداد ترجيه الم عظم يه من قب والمم ج السه ٢٠

## السحاك بن محلدالوعام البيل

مننهودا كمرحد ببث بين سع بين معافظ ويمبى في تذكرة الحفاظ ببن ان كانترجمه المحاب علام صبيري نے ان کوا مام عظم سے تلافرہ میں متمار کیا ہے مافظ عبدالقاور قریقی نے الجوام المضیر میں ان کا تذکرہ كياب ام توان كالصفاك ب كنيت ابوعهم اورنبيل ان كالقب سب انبيل كي مصفح معزر ك ہیں۔ اس میں اختا ن سب کران کو اس لفت سے کیوں بیکا را گیا ہے۔ تذکرہ نوبسوں نے اس سلسلے میں سہت سی باتب نقل کی بین ا مام طیاوی اور حافظ دولا بی نے خود ان کا بیان اسسید میں جونقل كباب وه برب كرامام زفر كے بيمال اكثر إن كى حاصرى مرواكرتى - اتفاق سے امام موصوف كے بيال اسى ام كے ايك شخص اور يمي أيكر تف جن كى وضيع قطع بالكل كري بروتى تفي الب بارى وكريہ كرانبول في حسب معمول المم زفر كے دروازے پردستك دسى و لائدى نے أكر بوجها كون بجوا ملا ابوعاتهم! نوتدى نه اندر جاكرا طلاع دى كرالوعاتهم ورواز سے بريل امام زفرنے در بافت كرا كركون الوعايم ولوكس نع بدسائنة كهردياكه النبيل مشهدا الوعايم اجازت مع كر اندر آستة تو ا مام زفر نے کہاکہ اس از ٹرسی نے تمہیں و ولفت و باہے ہومبرے خیال میں تم سے کہیں بھی جگرا نرہو گا۔الوعام كابيان ہے كه اس روز سے ميراير لقب بير كيا من فظ ابن ابي العوام في بھي اس وا تغه كوب متقبل بیان کیا ہے ابوعظم کی وفات مطالع میں ہوتی اس وقت ایپ کی عمر نوسے سال بھی۔ امام سبخاری ان سے شاگرد ہیں فقہام میں بھی طریعے مامور شفے این سعد رقمط از میں کہ کان فقت فقیدها -المام عجلي كيت بين تفيدة كشيرا لحدميث وكان له فقد - الوداؤد كيت بين كرابوع مم كوابك براو حديثين نوك زبان تقين بيله

انفردن ان مبی دولول می بن ابر مبیم او را ابوعاهم النبدیل کے توالے امام مبنی ری کو بالتر تریب گیارہ اور پالنج تلاثیات ملی میں ۔

دوسرے محدثین میں الوداؤد اور تر مذہی کی نانتیات میں صرف ایک ایک روایت ہے مگرامن ماج کی نال فی روایات کی تعداد پالینے سیے ۔

حضرت امام اعظم كى روايات بين للانيات كامتعام ميسرك ورسص برسب بعني جور وربات المم

ك تذكرة الحفاظ ، تهذيب التبذيب والجوابر المضية \_

سخاری امام این باجه ۱۰ مام البردا و دا در امام تر فدی کی درجه اوّل بین بین ده امام عظم کے بیماں بھی ظامف م تیسسرسے درجہ بر بین - اس قسم کی روایات کا امام صاحب کے بیماں وافر ذخیرہ ہے مثلاً ۔
عن ابی صنیفہ عن بلال عن وسیب عن عب بران رشول الشرصلی الشرعلیہ وسلم عن ابی صنیفہ عن موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبدالشرعن جابران رشول الشرصلی الشرعلیہ وسلم عن ابی صنیفہ عن عبدالشرعن ابی نجیح عن عبدالشرع عرص دشول الشرصلی الشرعلیہ وسلم

امام المم كى رُباعيات

امام مسلم اورامام انسائی کی کسی تبیع تا بعی سے بھی ملاقات نہ ہوسکی اور اس وجہ سے ان کو ان سے کو فی صدیت کی ست عالی روایات رہائی کو فی صدیت کی ست عالی روایات رہائی ایل جن کو دان سے کا موقعہ نہیں ملا اس بیان ان وو نول امامان حدیث کی ست عالی روایات رہائی ایم جن کو ان سے است اور انہوں نے تنا بعین سے متنا امام سلم کی رُباعیات ہیں ہے :

حدثنا أسويد بن سعيد فالحد ننام روان الفرارى عن ابى مالك سعد بن طارق عن ابيد قال سمعت رسول الله مالك سعد بن طارق عن ابيد قال سمعت رسول الله وكف صلى الله عليه وست و ست و يقول من قال كالم إلا الله وكف ماكان يعبد من دون الله حم مالد و دم وحساب على الله اورام شاكى كراعيات بن سے ع

اخبرنا حبيد قال مدّ تنا عبدالوارث قال مدتنا شببين

انس بن مالك \_

ا مام عظم کی مروبات میں رہ حیات باسکل آخری درج بیر بین سجور وابات نبوت سے قرب میں امام سلم ور اورا مام نسانی سے بیماں درجوا قبل بیر بین ان کی امام عظم سے بیماں آخری درجہ کی حبثیبیت ہے جہانچہ امام محد نے کتاب الدُّ نار میں ایسی روایا نت نقل کی بین منبلاً :

> الوصنيفة عن حماد عن ابراميم عن الاسود بن بزيد عن عمر بن الخطاب الوحنبيطة عن حمد وعن ابراميم عن علقمة عن عبدالعثر

ہو البیمہ میں مار می اور البیمہ میں میں جراسیر اس ساری تفصیل کو پڑھ کر ہر بات پولے طور برعیاں ہوجاتی ہے کدارشادات اور حدیث نہوت کے سلسلے ہیں اتمراسلام بیں سے قرب کا بو ہنرون خاص بارگا ورسالت سے امام اعظم کوحاصل ہے وسرے کو جہوبہ ہے۔ وحدانیات میں ان کو ابک امتیازی مقام صاصل ہے۔ شن تیات میں ان کو ابک امتیازی مقام صاصل ہے۔ شن تیات میں ان کو ابک امتیازی مقام صاصل ہے۔ شن تیات میں ان کو ابک کو مستثنیٰ کر سنے سے بعد ان کا عمسر کوئی نہیں ۔ شلانیات اور رباعیات توان کے مہاں ابک ام درجہ کی جیٹیت رجمتی ہیں ۔

اليخ مدوين صربت

اُب بیجے براور استے بین کر صدیت تاریخ سنت کا نام ہے تاریخ سنت با صدیت پرنین دور در ایک بیجے براور است بین کے استاد صدیت بین عیداللتہ بن سالم کے نزکر سے بین داند جی بین محکم الامت نتا وولی الترف لین استاد صدیت بین عیداللتہ بن سالم کے نزکر سے بین محا ہے :

صحت مدین بی صرفبط کا افتبادید امت مردومراس بین بین دورو سے گزر کرا نی سے ۔

صی بر و تا بعبین سے زمانے بیں ضبط بعد بہت کی صورت بر بھی کہ زبانی یاد کرنے سہتے۔ اتباع نا بعبین اور اوائل محدث بین سے زمانے بیں ضبط مدبت کی برصورت بھی کہ تھے سفتے ۔ اس سے بعد صفاظ مدیث نے اسمار الرمال غرب اصادیت اور ضبط الفاظ کے لیے تصانیف کیں ادر تشریبی ت کا دور مشروع ہوگیا یا ہ

العاس العارفين ص ١٨٩ - ٢٥ ما نالعلم و فضله ج اص ١٩١ -

واقعرہے کر بھیے اس وقت تک قرآن کی ۹۲۳۱ آبتوں کو گھوشنے اور نوک مبان کرنے کارواج مسلمانوں بیں یا تی ہے - انتباع تا بعین کے زمانے تک قرآن کے ساتھ احادیث کو بھی زبانی باد کرنے کا ایسا ہی دستور رہاہیے -

## طرق داسانيد بعديث كي تعداد

اگریر میجی ہے اور میجی نر میونے کی دھ ہی کیا ہے جبکہ ام احمد فراہے ہیں کہ احادیث کی کل تعداد سات لاکھ سے مجھ زا ترہے فریر صرف حضورا فررضی الله علیہ وسلم کے ارشا دات منہیں ہیں بلکہ اُپ کے افعال ، اخلاق ، احوال اور اُپ کی موجود گی ہیں لوگوں کے کیے ہوتے وہ کام جن پر آپ نے گرفت منہیں فرائی اور اس کے ساتھ صحاب کے اقوال ، ان کے مفتیوں کے فنا وہی ، زمانه خلافت میں ان کی عدالتوں کے فیصلے اور قرائی آبات عدالتوں کے فیصلے بلکہ نابعین کے فنا وی اور جے ہونے کی جینیت میں ان کے فیصلے اور قرائی آبات میرانتہ میجی فرنس بھی ان سات لاکھ میں شمار کیے گئے ہیں ۔ یہ خیال یا مسلمی می ہے کہ صرف ارشا دات بہر ترت بھی کا مام حدیث ہے ۔ الجزائری کھتے ہیں ؛

التَكْتُلِيُوا فِينَ الْمُتَقَدِّ مِينَ كَالْوَا يُطلِقُونَ السّمَالُحُدِيْثِ عَلَى مَا لِنَّا لَيْنَا الْمُتَقَدِّ مِينَ كَالْوَا يُطلِقُونَ السّمَالُحُدِيْثِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْمَا عَلَى الْمُتَقَدِّ مِينَ الْمِينَ وَتَا بِعِينَ وَتَا بِعِينَ وَتَا بِعِينَ وَمَا بِعِينَ الْمُراكِدُ مِنْ مَنْ مَدَيِّينَ الْمِرالِينَ الْمُعِينَ الْمُراكِدُ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمُراكِدُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

المع توجيداننظرص٩٠- على تليتي فهم الل الانتراك الحطر في وكرانصهان الستد

## احادبث مجيحه كي المي تعالو

شاید کی ہے جین ہوں اور ذہبوں میں ریفلش محسوس کریہ ہمول کد اگریم طرق واسانید کی تعدا دہے تر بھراحا دیث محیجہ کی تعدا دکیا ہے ؟

محة نبين ورصاط معربت كى بدولت بم كرط فى واسا نبيسے سائقه متون احاد بيش مجركى تعارف كالبى علم برگياستے - امام الرجعفر محد بن الحسين يغدادى نے كتاب التميز بمي امام سفيان نورى ا امام ننعبتر بن الحجاج ، امام سجيلى بن سعيدالفطان ،امام عبدالرحمن بن مهدى اورامام احمد بن صنبل سعيسے اكا بركامتفقتر بيان نقل كياستے :

ان جملة الاحاديث المسندة عن النبي على الشرعليان وسلم يعنى المجمعة المريار بعد الدف واربع مائة حديث

تحصنورا نورصلي التدعليه وسلم كي مسندا وصحيح بلا ننحرا رارنتا دات كي تعداد صرف جار بزارجا رسوست يله یمی وج بے کرارباب صحاح بیں سے ہرائی نے اپنی کا بول بیں اسی تعداد کے لگ بھالے اور کی شخریج کی سبے ۔ بچناسنچر حا فط زین الدین عواقی سنے مکردات کو نکال کرمیجے سبی ری میں آتی ہوتی مذیر كى تعداد چار بزارتهائى ہے ۔ حافظ محد بن ابراہيم الوزير فراتے ہيں : عدد احادبیت البخاری باسقاط المکرار بعث الات یه ا در ا مام نو وی سنے بیخ مسلم کی حدیثیوں کی تعدا دہمی صرف بچار بنرار ہی تبا تی ہے بیٹا نیجہ وطاقے ہیں : ومسليم باسقاط المكر المخوار بعد الهف يه

ا مام زر کتی نے سنن ابی داؤد کی صدیتوں کی تعداد جار ہزار آ کھ سوبتا تی ہے امام محدبن اسماعیل میاتی نر<u>ات</u>ے ہیں :

تال المركشي انعدة وحاديث ابي واؤد اربعة إلان وتمالمائة خودامام الوداؤد في اس خط بين جوامنهول في ابل مكترك ام مكفا ہے تصريح كي سيے كم سنن مين احاديث كي تعداد صرف بيار بزاراً عطيس ا وران من جيسوم اسل بن -ابن اجه كم متعلق علامه بيا في سف الوالحن بن انقطان مريواله سي الحاسب كم عدته الابت حديث فيه

موطا امام ما لک بجوذ خیر و صدیت میں قدیم ترین کی سے الوبکر الابھری فرملتے ہیں کہ اس بال صفورا أورصلى الترعليه وسلم اصحابرا وزابعين سك تمام أنا رصرف ابك بزارسات سوبيس بالاان میں ارشادات نیوت کی تعداد چھے سوسے مرسل ۲۲۰ موقوف ۱۱۴ اور تا بعین کے فتا ویل همری میں سیے بہی حال صدیث کی دوسری کنابوں کا سے

وران کی ۱۹۲۳ ایسی اور ۲۰۰۰ ۱۲ اصادیت

ا بر آب ہی انف من فرائیے کہ جولوگ قرآن کی ۲ سامہ آیتوں کوزیا تی یاد کرسکتے ہیں اُن کوچا منزلر

له توضيح الأفكارج وص ١٠٠ - في تنفيح الأنطارج وص ١٥٥ م سلم التقريب ص ١٥ الكه توصيح الأفكارج اص ١١ ر هم توضيح الافكارج اص ١٢ - له توضيح الافكارج اص ٢٢ - جارسوصد بنوں کوبادر کھناکون سی مشکل بات ہے۔ آخر ہر کبوں منہیں با در کیا ما آ ؟ کیا صرف اس لیے کہ ہمائے معان ترک میں قرآن کے ساتھ صحاب اور نابعین کی طرح سندت کی نار بنج کوز بانی یا دکرنے کما رواج منہیں ہے۔ امام مالک فرط تے ہیں ؛

ما فظ ابن عبد البرنے معتمر بن الربان کے سوالے سے انتھا ہے:

الدِ نفرہ کہتے ہیں کہ بیس نے الدِ سبید خدری سے حدیث انتھنے کی

در خواست کی آپ نے فرما یا کہ میم نہبیں انتھا بیس کے تم ہم سے ایسے

می لو جیسے ہم نے نبی سے لی ہے بینی زیا نی یاد کر ویلے

ایک دو سری روابیت بیس صربیح الفاظ بیس کہ:

ایک دو سری روابیت بیس صربیح الفاظ بیس کہ:

ان بنیک رصلی الذی علیدی وست مربیح دشنا فینحفظ فاحفظ واکا

سیدبن بلال نے الو بر دہ سکے حوالہ سے تبایا سہے کہ ا مصنرت الوموسی اشعری بم سے صدیثیں بیان کرتے ہم ان کولکھنے سکے بیلے بعلنے آب نے فرما باکہ کیا مجھ سے مشن کر قلم بند کرتے مہر بم نے کہا جی ہاں۔ فرما یا ممیرسے پاس لاؤ آپ نے پا فی سے ب کودھودیا اور فرما یا کہ زبانی یادکر و بھیسے ہم نے زبانی یادکیا ہے ہے۔

له مامع بیان العلم و فضله به ملک تذکرة الحفاظ - الله مامع بیان العلم و فضله در الله مامع بیان العلم و فضله در

كنا يحفظ ليم

امام وہبی سنے امرائیل بن یونس سے حالات بیں انتھا ہے کہ وہ لیننے دا دا الواسحاق کی روایات کے بالسے بیں کہتے ستنے ۔

کمنت احفظ حدیث ای اسعاق کا حفظ السوق من القرآن الم معافی کا احفظ السوق من القرآن الم معافظ این جرصقلانی نے شہر بن توشب کے حالات میں انتخاب کر امام احمد فرطتے ہیں کہ شہر بن توشب کو عبرالم کے حوالہ سے سادی حدیثیں اس طرح زبانی یا و عبی گریا کوئی قرآن کی سورت پڑھ دیا جرفی ہو اور امام ابوداؤ دطیا سی کے منطق مشہور محدث عربین فعاس کا مشاہرہ نبایا ہے کہ میں سنے محدثین میں ابوداؤ دسے زیادہ حافظ کوئی نہیں دیجھا۔ خودان کو کہتے مشاہرہ نبایا ہے کہ فرمنیں محرفر منہیں محرفر مان دعامہ کے بالے مشہور تابعی قادہ بن دعامہ کے بالے میں امام محرفر مانتے ہیں کو انہوں نے سعید بن ابی عروب سے کھا کہ قرآن کھول کر بدی شعر و ہیں سور ہی تھی ۔ بھرقادہ نبی سام محرفر مانتے ہیں کہ ابی سام می فرمات ہیں کہ میں کہ انہوں نے سعید بن ابی عروب سے کھا کہ قرآن کھول کر بدی شعر و بھی ۔ بھرقادہ سعید کہا کہ انداز کہا کہ دیا تھی ۔ بھرقادہ نے کھا کہ دیا

لانا تصحیف جا براحفظ من سورة البقرة ليه یاديب كرما بركام ميفروه بي سے حس كا نذكره أب أغازك ب بس برُود حیكے بیس بعضرت قاده قران كے ساتھ اس كے بعبي منا فظ بقے۔

بنا نابه جا متا مرون کر صدرا قال بین قرآن کی طرح سنت کریمی زبانی باد کرنے کا رواج تفا اور اس رواج سے بنیا دی اسب میں سے ایک سبب یہ نفا کر المی عرب کو اپنی فار اور قوت بوا فطر پر ناز تفا بین انجی ما فظ ابن عبدالبر نے اس طرف یہ کرر اشارہ کیا ہے کہ کا انتوا مطبوعین علی المحفظ مخصوصین بذالت ہے مصرف یہی منہیں بلکدان کو قوت ما فظ پر اس قدراعتما و تفاکه کھنا تو بٹری بات ہے وہ من کر دوبارہ مذ بو چھنے کو بڑے طمطراق اور نا زست بیان کرتے تھے چنا تیج تذکر قو الحفاظ بی فردا مام زمری کا بیان مے کہ:

مااستعدت علماقط

اے تذکرة الحفاظ على تهذيب التهذيب ج مه ص ١٥٣ - كله تهذيب ص ١٥٨ ملاء تهذيب ص ١٥٨ ملاء من العلم و فضله ر

منن دارمی میں ابن شبر مرکی زبانی منقول ہے کو امام شعبی فرما پاکرتے منفے کو اسے شباک ابیں
تم سے معدیث دوبارہ بیان کر رہا ہوں حالانکہ بیں نے تہی کسی تعدیث کے دوبارہ احالیے کی
درخواست شہیں کی۔ تذکر سے ہی میں امام شعبی کا بیر بھی بیان ہے کہ حاکمت سواوا فی
بیاحتی میں نے کبھی تمہیں ہے دہ استعدت حدیث من الدنسان اور شکعی کسی خض
سے حدیث شن کر تکوار کی درخواست کی ہے۔ بہرحال برایک واقد ہے کر حدیث نبوی بر
قرائن ہی جسیا ایسا دور گزراہے جس میں سالاز در مرف زبانی یاد برمی تقام حافظ ابن عبدالبرف
اس موضوع بر کر ایریت کی برا العلم میں ایک متقل عنوان
قام کیا ہے اور ساری ہوت کا اس برخالی کیا ہے۔

یا ہے اورساری سمت کا اس برخا مرکبا ہے۔ بن صفرات نے ک بت کو ناپند فرایا ہے جیسے صفرت ابن عباس الم شعبی ادام زمری امام تخعی اور قبادہ وغیرہ یرسب کے سب دو ہیں

بوطبعی طور بر فرت ما فظر محق عقد ان میں سے ایک ایک شخص مرت ایک بارسننے براکتفاکر تا تھا۔ امام زمری سے منقول ہے کہ

میں جب بقیع سے گزر انہوں تو لینے کان بند کر لینا ہوں کہ شایر کہیں کو تی بُری بات اس میں نریڈجائے کیونکہ خدا کی تسم مجی ایا

الہیں کو فی بڑی یات اس میں نزیرجائے میونخہ طلائی کم بھی ہے۔ انہیں ہواکہ کو تی بات میرے کان میں پڑی ہوا دراس کو جول گیا

ہوں۔ امام شعبی سے بھی ابنا می منقول ہے۔ یہ سب لوگ عرب ت مین مین میں میں ایسان فی مادر کھند میں ہفاہ بخصوصت

تے اور بہ شہورے کے اور کوزبانی یادر کھنے بیں خاص خصوصیت حاصل ہے ان بیں سے ایک ایک شخص انشعار کو ایک بارسن کرسی

بادكرليا عقا معفرت ابن عباس كمتعلق أناسي كم انبول ف

عربن ربید کے بوائے نصیاب کوایک می بارس کریا دکرلیا تفااول

البي كوتى تشخص بيى اس تسم كاحا فظر بهاي ركعتا يله

ت**روین مدرین اور تمرین میرالعتر نیر** معلافت داشده بین *اگریوی صفرت* فاردی عظم نے سنت کی تدوین کا کام سکومت کی جانب سے

له مامع بيان العلم وفصله -

کرتے کا اداوہ کیاصحابسے مشورہ لیا اور ان سب نے تدوین ہی کامشورہ دیا لیکن آپ نے مجھلے کی بنا پر برکام برکھہ کر ملتوی کر دیا کہ :

بین سنن منطق کاداده کرد یا تقامیم اس قرم کانیال آگیا جوم سے
بیلے ہوئی ہے اور حس نے خود کی بین منھیں اور اس کی طرف
ہمرتن اس قدر متوجہ ہوگئے کہ اللّہ کی گیاب ہی کو چھوڈ بیٹے لیے بہا بین اللّہ کی گیاب میں کسی چیز کی امیزش مذکروں گا۔ یہ کہ کہ کر است ادادہ ملتزی کر دیا یا

یمال می التباس اور اختلاط کا وہی اندیشر بول ریاسہے ہو عدبت ابی سعید خدری میں بیان مردا اس بر تفصیل سجت کر رجی ہے۔

جمع فران اورصحابير

الع مقدمة تنوير المواكب ص ٧٠ - كه استه الاتفان في علوم القران ص ٤٥٠ - ٥٠

فارون المخطم کے کہنے پر فران کو مکیا کیا اوراس سے بیے زیدین نابت کو مفرر کیا حضرت زید کور برات کی گئی تھی کے صوف زبانی یاوواشت سے سہا ہے قران کو جمع مذکیا جاستے جب مک رُبت سنانے والا اسکمی ہوتی اکیت نرسنا ہے۔ عقامہ الوشنامہ نے اس کی وجہ یہ بتا تی ہے:
دکان غرضہ سعر اللہ یکنٹ اللہ من ماکنٹ بین بدی النبی لامن محرد اللہ یکنٹ اللہ من ماکنٹ بین بدی النبی لامن

بکر بھڑت ابو بحرف زیرا ورقرسے بریمی کہدویا تفاکہ: من جاربشا حدین علی کمہ ب اللہ فاکت ایو ا

علامه الرعبدالله الزمنجا في في المرائع القرآن مين ال شهادت كالبي منظر بها باسب:

الكواه السبات كي كوابي في يقد عف كه قرآن كا بوصقته ببن كريست ببن السبح المعرف المرامني ويت عف كه قرآن كا بوصقته ببن كريست ببن السركوامني ول في منافع بين كيا بسبح سال ببن كيا بالم يسلم المراكب سمح سامنع المحقاكيا بيت سلم

اس طرح قران عزنیف اوراق بین تما بی صورت اختیاری - امام زمری سے حافظ سیوطی فی النافقان فی علوم القران بین نقل کیا ہے :

جمع على عهدا في بكر ف السوس ق اور حضرت سالم بن عبدالة كرسوك سي الكفاسيم كر:

جيع المبوكي في قراطيس

اس کامطلب بیسبے کرفر آن کا جو مجموعہ زمانہ نبوت میں کا غذوں اوراوراق میں نہیں بککہ عُسُب یعنی کھجور کی طبغیوں، کی ف جھوٹے جھوٹے جھوٹے سیھروں بینی تفییکروں، رفاع کھا ل کے میکڑوں، اکتا ف اونٹ کی ٹیٹر اورا قبا ب کیائے ہے کی محطولوں میں مکھا ہوا تھا وہ زمانا الجرمجہ میں کا غذے اوراق میں احتما ہوا تھا وہ زمانا الجرمجہ میں کا غذے اوراق میں احتما ہوگی ایرونکہ میں کا غذے اوراق میں احتما ہورے سفتے اور اسلام دوردداز ممالک میں میسلینا جارہا تھا اور نئی تران کے نسخے عام میں میسلینا جارہا تھا اور میں کچھا میں داخل مہورہی تھیں اس لیے الفاظ فران کے اعراب اور وجوہ قرات میں کچھا ختال نہ دوردواز ممالک میں داخل مہورہی تھیں اس میں الفاظ قران کے اعراب اور وجوہ قرات میں کچھا ختال نے در فیا ہوا اور یہ اختال ف بھرجنے گئا ، حصرت صدیفہ نے اس میام کی صورت حال

له الله الاتفان في علوم القرائن ص و ه الم الله الأنفان في علوم القرآن -

سے مصرت عنمان کو آگاه کیا ہے مصرت الوبجر کا مرتب کردہ قرآن مصرت مفصر کے گھر میں موجود نظا مصرت عنمان نے مذکا بار بربن ثابت ، عبدالنتر بن الزبر، سعید بن العاص ا ورعبدالرجمان بن الحارث سے اس کی تقلیم کرائیں اور مختلف صولول میں یہ قرآن دوا نہ کے گئے۔

جامع القران كاحضرت عثمان تحصيلي لقنب

یر عجیب بات ہے کر حضرت عثمان کا لقب جامع الفرائن مشہور مرکیا حالانکہ ان کا جمع قران مرکوئی وخل نہیں ہے ۔ انہوں نے جرکچر کیا وہ صرف پر نفا کہ صدبی اکبر کے مرتب کروہ فران کی چیذ نقلیں کرائیں اور ملک کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیں ۔ الا تعان میں ہے :

المشه ورعندالمناس ان جامع القرآن عثمان ولبس كذالك انما حل الناس عثمان على القرآة لبوجه واحد لوكول بين مشور بهي سبت كرعثمان على القرآن بين ما الانكراب انهي سبت كرعثمان على القرآن بين ما الانكراب انهي سبت كرعثمان بيام كياسب كركوكول كواكب طرزير بيرست كي داو بناتي ر

ی دره به می دره به می سر بهرمال قرآن ما صرف تواترک بت کے دیسیے آج اسمت میں حضرت زید بن تا بت کے صدقے موجود سے بلکہ نواتر اسا و، تواتر خفظ، تواتر روابت ، نواتر قرائت اور تواتر تعلیم کے درسیعے بھی محف ظ سیسی

استمام تعفيل سے ميں يہ تا نامياب مول كرجس اندلينے كى وجهسے حضرت فاروق اعظم نے

ال سوال کابواب عنی ن بن سیدوانی نے اپنی کتاب المقفع میں جو دبہت اور جسے ڈاکٹر حن ابرائیم حن نے اس سوال کابواب عنی ن بن سیدوانی نے اپنی کتاب المقفع میں جو دبہت اور جسے ڈاکٹر حن ابرائیم حن نے تاریخ الاسلام السیاسی جا ص ۸۳ پر نقل کیا ہے وہ جی چینی کرتا ہوں - زیربن نابت کواس کام سے لیے جندوجوہ سے منحنب کیا گیا۔ اقول میکہ زیرحنورانور کے کواتب وجی تقفے دوم برکہ اپ نے صفورانور کی السرعلیہ وسلم کو پورا قرآن بطرت کی سنایا تھا۔ سوم برکہ اپ نے ہی صفورانور کی زندگی میں انوری طور پرجامی قرآن کی حیث تران کی میں انوری طور پرجامی قرآن کی جی شخت سے کام کی تھا۔ یہ تین خوبیاں زیدبن تابت کے سواکسی دو مرسے صحابی میں زختیں اس لیے دونوں الار مارند ختی نام بر ترعم فال نکا ۔

زماز صدین اور زمان حقی میں کوم کے بیا زید ہی سے نام پر قرعم فال نکا ۔

تدوین سنن کا کام ملتوی کرویات وه اندیشتر مصارت عثمان کے قران کی متعدد تقلیس کرانے اوراطراف مملکت بیں روانہ کرنے سے بعد بالکل ختم ہوگیا ۔ اب قران تن بی شکل بیں آنے سے بعداس خطر سے سے بالا ہوگیا کرغیر قرآن کی قران سے آمیزش ہوجائے ۔

موق مر میک سنت بین را برول سے مرافت طی تی رہی۔ ایک سینہ دوسرے میدو دا درخاص

سفيندا ورتبير ي عمل كالمحسوس بيمان-

سیند اور بیرسے میں اور کتابت اور عمل اس وقت معاشرے بین عام اور کتابت کا کام خان فاص کک میدود نفا - ایک باراس فاص کام بیر سجر زما نه نبوت اور زما نه خلافت را نشده بین خدمت سنت کے نام بیر میروا ہے اس بیر سکیلے ایک مجموعی نظر دال بیجنے ناکداس سلسلے میں اسکوا قلامات کامیجی اندازہ ہو سکھے :۔

# مت يوسيم مي الموصوع ما المراسي

عمروبن سخرم نصابني دنسا وبزسح ساتقة مصفوا نورسمه اكبس فرامين بكجا اكتاب عمروبن تخرم برنونشة صديق كبراورفاروق اعلم كے ياس تما -۲-کتاب لصرفه عبرالتُربن عمروسنه زمارٌ نبوت مبن احادميث قلم بندكي بين -۳ صحیفهصاد قد ير ج كے موصوع برجابربن عبدالندكا مكابرا رسال ہے -مه صحیفه حامر فعاص حم ، دکوة ، قيدلول كي را في پر صفرت علي كارساله الها -۵ صحیفرعلی بي صديق اكبركي ويحمى بروقى صدفات كي تفصيل يهي -وصحيفهم القي سمره بن جندب كانزنبب داده رسالهب -۷- رسالہ بروایت مام بن منبرابوسرسره کی البیت -٨ صحيفه تبوت ا ورخلافت کے زمانے ہیں الفرا دی طور برجی حضات نے صریب کاک بی مرابر جیم

ہے اس کا فاکہ ا پ سے سامنے ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ ندوین مدیث سے لیے نمالانٹ راشدہ میں ان فاص وجوہ واسباب کی وجیسے مین کی تفصیل صفحات یالا میں دی گئے ہے وہ امہمام منہیں کیا گیا جو قران عزیز کے بیے عمل میں یا ہے۔ اورول کا بہتر منہیں گرمیں تو بہی سوچنا ہول کہ نشروع ہی سے دونوں میں فرق مراتب کو طخوظ دکھا گیاہہے۔ اور سوجا گیاہہے کے سنت کا سرمایہ ملجا فل نبوت فطعیت بیں فران کے برابر نہر تاکہ کلام الہی اور کلام رشول کا وہ جوہری فرق فائم ہے جسے نودوجی اللی نے روز اوّل ہی سے فائم دکھا ہے۔ اسی بنا براصول بین نے سنت کامر تبرقوان سے بعد رکھاہے۔ شاطبی فیصفے ہیں ، ہے۔ اسی بنا براصول بین السنت الماخر عن الکتاب فی الاعتبار الیے

اس کامنہوم اس سے سواا ورکیا ہے کہ اگر بنظا ہر قرآن اور حدیث بیں معارصنہ ہوجائے تو قرآن کومفدم اور صدیث کومرُنز کیا جائے گا۔

ران وسیر استریت و ورزی بات و این است این است این است این است است معلوم از در است اور است معلوم انده مسائل اور مین وجرب است است است اور ندب سے زیادہ نہیں ہوتی ۔ کی حیثیت وجرب استنت استحباب اور ندب سے زیادہ نہیں ہوتی ۔

اپ ایک کمی کے لیے سوچھے کہ اگر سال مرابہ فران ہی کی طرح نطیب رکھتا تو اسلام میں اونی اسے اونی چیز کی جنیب کی جنیب کی خوری سے کم نہ ہوتی اور چیو ٹی سے جیو ٹی چیز پر زرک فرص کی عقوب کا اندیشر ہزنا۔ پوری زندگی اجیرن ہوجاتی اور اس سے بیتجے میں وہ اسلامی معائزہ و حود میں نہ اسکتا جو آج اسلام سکے نام برموج دسہے اور وہ سہولت اورا سانی سکے بخرخم مرحاتی حوقران نے حوقران

برديدا لله بكسماليس وكايوبي مكسما لعسر

افراط و تفریط کے درمیان را واعد الی ہے ہے کہ نہ توسائے علی مر بایہ کی تطعیت قائم کر کے ایک ایسی اوارگی اور ایک جیز کر فرمن فرار دیا جائے اور نسائے ہی کو با اسکا ختم کر کے فکر وحمل کی ایسی اوارگی اور اندی بیدا کی جائے کہ اسلامی زندگی تا بید ہو کر رہ جائے اس بیدا را دی خدرت کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کیا گیا کہ اس کا درج قرآن سے دو مرا ہو گیا - ہمرحال معدیت نے اسی طرح سید اور سندید میں اختیار کیا گیا کہ اس کا درج قرآن سے دو مرا ہو گیا - ہمرحال معدیت تا مربع دالعزین میں مرکز والد خریز میں مسلومین کر مربع دالعزین ہوتی کر مربع دالعزین ہوتی کر جمعے کیا جائے میں اگر جمعے کیا گیا کہ مورک ایک محمود سے میں مرکز حواری کیا کہ حدیث نبوی کو جمعے کیا جائے میں اگر جمعے کیا جائے میں اگر جمعے کیا جائے میں کا کہ میں مرکز والد کیا تھا ۔ چنا کی حدارت عمر بن عبد العزیز نیستے در ایل مدید کو جمعے کیا جائے میں کا ماروں کیا تھا ۔ چنا کی حافظ ابن مجر محتقال فی نے حافظ ابن محتم محتوالہ سے بتا یا ہے کہ وہ منا کہ سے توالہ سے بتا یا ہے کہ وہ محتوالہ سے بتا یا ہے کہ وہ مدالہ کی محتوالہ سے بتا یا ہے کہ وہ محتوالہ کی جو محتوالہ سے بتا یا ہے کہ وہ محتوالہ کی ایک محتوالہ کی کی اور محتوالہ کا محتوالہ کی جو محتوالہ کی جو محتوالہ کی جو محتوالہ کی جو محتوالہ کی ایک محتوالہ کی جو محتوالہ کی جو محتوالہ کی جو محتوالہ ہو جو کیا گیا گیا کے محتوالہ کی جو محتوالہ کی جو محتوالہ کی جو محتوالہ کی کے دور مدان کیا گیا ہو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کیا گیا ہو کہ کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کو محتوالہ کی کو محتوالہ کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کو محتوالہ کی کو محتوالہ کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کو محتوالہ کی کو محتوالہ کو محتوالہ کے محتوالہ کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ کی کو محتوالہ

كتب عمر بن عبدالعن بزالى الأفاق انظر واحد مبت رسول الله صلى الله عليد وسلم فأجمعه والله

له الموافعات ج بهص ، عد فتح المادي ج اص ٢٠٠

مصرت عمرف اطراف میں خطار وا نہایا کہ حدیث کو تلاش کر و اور بکیا کرویہ مدیند منوره سے قاصنی الو کر کو سور سرکاری کھے اس سلسلے بیں ملا تقا اس کا اجمالی ترکرہ اب بہلے برُه بيكيانا ام بخارى في الرّبي فاصنى الوبكرك استحم كاصرف آنا مي حصة درج كياسيك ، انظرما كان من حديث رسول الله فاكتب فافخفت ورس العلى وقدهاب المعلماريك لیکن ابن سعد سفے طبقات میں یہ اضافہ بھی کیا ہے: افظرما كان من حديث رسول اللهصلى المشعلير سك اوسفة ماضيية إوحديث عمى فاكتبى فافى خد نمت دروس العلسرو وهاب العلماء يم حديث رسول الله ،سنسة اصبيه ، حدميث عمركوم تحكوكيون كرميع علم منينة اورعلمام كالموحات كااندليته سن ا مام محدست موطا میں میخط اس طرح درج کیا ہے کہ اقطر ماكان من حديث رسول الله صلى المان عليد وسلم اوسنة إ وحدبيت عمرا ولخوها خاكتبر لي خاني قدحفت ومروس المعلمد ووحاب العلماريك بعف رویات میں عمرہ سے ساتھ فاسم بن محد کا نام بھی آیا۔ ہے پیٹائنچر امام مالک فرطنے ہیں مرحضرت عمر بن عبدالعز مزیت الو مجر کو بر بھی استھا سبے کہ عمرہ اور قاسم کے یا س جوعلم ہے س كون كالكوكينيس لي ان نمام بیانات کو میره کرآدرین کا طالب علم اس نیتجے بیر مہنچ آہے کہ الف : أميرالمومنين ته صرف ايك الومجر كلمه أم بى منهيس بكريمام ممالك مح وسيبي فلف اطراف بين اكب سے زياده حضرات سے نام بريام بيجا - بيناننچ علام سيوطي امام رسري سے نا قبل میں کہ ،

تصرت عمربن عبدالعزنرسف سالم بن عبدالنزكوسكف تفاكرصذقات بالسك بين تعفرت عمرومني الترعنه كالجمعمول رباسي وه ان كواكف كرهبيب بينانج سالم في تزكيدا نهول في لوجها تها وه ان كو تطبيحا ادرامام زمرى كوتهي نعاص طورير تدوين سنن كي كام ير مامور قرما بابيناسنيرها فيظابن عالير مے امام زمری کابد سان نقل کیاہے -ہم كوعمر بن عبدالعزيز سف الدوين سنن كاسكم ديا توسم ف وفرك دفر مکھ فوانے اور میرامنبول نے مراس زمین برکہ جہاں ان کی کوت هی ایک دفتر بیسی دیا که ان سے علاوہ دمشق ہیں اس وقت شام سے مشہورا ام اور فقیبہ کمول دمشقی موہود ستھے۔ ابن النديم في الفيرست بين ال كي تصانيف ميسيليك بين تناب استن كا وكرك اسب عاليًا بر کا زامہ کھی امام مکول نے امرا کمومنین کے حکم ہی کی تعمیل میں استجام دیا ہے: بیزعلامتہ اتعام المم سنعبى كم متعلق موحا فظ سيوطى يعدما فظ ابن جرعسقلا في كي والرسع نقل مياسي : اماجع حديث الى مثله فقد سبق أليه الشعبي فانته روي عند انت قال هذا باب من الطلاق حسيم بيؤنكه امام سنعبي تعاصني الوميحر كي طرت كوفه مين عمر من عبدالعزيز مي سي زملن مين منصب قصا مرسطة جيساكهما فظذيبي في تذكرة الحفاظ مين سيكي بن معين سے سواله ست تصريح كي ب اس بيے خيال ہے كدا مام شعبى نے كوفر ملى احاديث جمع كرنے كا كام مركارى حكم سے سخت كيا بوكو ا مام موصوف يونك ما لغ النظر مكيًا زروز كار فاصل سے اس بيد أب في اس اليفي كا زمام

مين صرف احاديث جمع كريف براكتفا منهي كيا بكدان كوالواب يربعي تفسيم كيا - امام زمرى ا مام سالم ، امام مكول اورا مام شعبی سے علمی كارناموں سے بات ين أب يره عظم بين - آئيداب واحنى الوبكرك كارنام كالمجى كمجدهال سن يبجت

اننی بات نواپ سن چیچے ہیں کہ قاصنی مونے کی جنبت میں اپ سے ام بھی سر کاری کم ایاتھا ، اب نے اس حکم کی باہجا تی کس حال کی ہو۔

العاريخ الخدفار ص ١٦١- كعمام بين العلم وفضله . كه مربب الراوي ص ٧٠

اس کا مطلب برہے کہ فاضی صاحب موصوف نے امیالمؤنبین کے حکم کی تعمیل ہیں صارت کی ایک سے زیادہ کی ہیں تھیں گر فاصنی صاحب کا بیملی کام پارٹیکیا کو مہینیا تو تمرین عبدالعزیز النّر ایک سے زیادہ کی ہیں تھیں گر فاصنی صاحب کا بیملی کام پارٹیکیا کو مہینیا تو تمرین عبدالعزیز النّر

کو بیالے موسیحے سقے۔
ب: دور مری بات اس خلافت کے فرمان میں ہے مجھنے کی ہے کہ فرمان خلافت میں صرف نبی کر مصلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرنے کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ سندت ماضیہ اور فاروق اعظم کے فیصلے بھی محصنے کا سم ویا تھا سندت سے مقصود اسلام کا وہ محسوس نظام عمل ہے ہو محضورانور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں محیولوا تھا اور جس پر امت عمل بیرائتی ۔
اسندت ھی المطابقة المسلوک الجاعت المسلمين المتوار فت عن المسلمون المجامن المتوار فت عن المسلمون المتوار فت المت

مدین سے روایت سنت کا وہ سراید مراوی بولوگوں نے بری مختنوں اور برق ایرائی کے بعد فرائی کیا ۔ یادیہ کر اساد وروایت کی باتیں اسلام کے علی سرایہ میں سنت کے لیے منہیں بلکہ تاریخ سنت مدیث کے لیے بین سنت تو تواتر اور توارث کے دریہ جمینہ سے مرجو دہیے ۔ نیز الاسلام بردوی نے دین کے اسی صفتے بعنی سنت سے منعلق محاسے :

اس کی ایسی حالت ہے جیسے خود کسی معاشنہ اور مراہ داست شنید کی

ہوئی سیے۔ امہوں نے اس راہ سے آنے والی بجیروں کو گنواتے ہوتے لینے مافی الضمبر کو ال الفاظ میں ش کماسیے ۔

منتل نقل القران والصلوات الجنس واعداد الركعات ومقادير

له تنوير الحوالك مقدمه ص ٧٠ عد التا نيب ص ١

تو ترکاعلم الاسناد کے ممباحث سے دُور کا بھی فاسطر منہ بہتے۔ ملا محب التر فراتے ہیں :

ان المستوا تر لیسی من صباحث على الاستفاد

بعکد اسسے ہی آگے قدم بڑھا کرمولان ہوالعلوم نے بیرانکٹا ف کیا ہے :

المستوا تر کا لمشاف ہے فی افاد تا العلی ہے ا

حافظ ابن حزم نے اس موقعہ پر ایک فصیلی بیا آن قلم بند فرا باہے وہ فرطتے ہیں۔ اسلام کاعلمی سرا بہ جو نبوت سے امت کو ملاسے صرف بہ ہے۔

ا- قران ، نمازیں ، رمضان کے روزسے ، جے اور زکوا ۃ اورسایسے اسلامی نترا تع ، برسب بطور توانتر منقول ہوکر آمت کو ملاسہے ، اس کو بیان کرنے والے اور بیش کرنے والے ہمیشہ زمانہ نبرت سے مشرق ومغرب میں اس قدر ہوستے ہیں کوان پر کوئی بھی ٹیک منہیں کرسکتا ۔

۲- نفل عام بھیے آبات و معجزات ہو خندق اور تبوک میں نمایاں ہوتے۔ اسکام مجے اور مقاویر زکوہ ان کو نبوّت سے نقل کرنے والے اتنی تعداد ہیں ہوستے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں کہ ہر دور سکے علی راور اہل سخفیق نے ایسے فبول کیا ہے ایسے اسے مشہور کہتے ہیں۔

اس ساری تفصیل کرمم لینے الفاظ بین ایوں کہ سکتے بین کہ اسلام کاعلمی سرمایہ ہوا مت کو نبوت سے وراخت میں توان منت وراخت میں توانز ، شہرت اور خبر واحد سکے و بر بینے ملاہے بر ہے ۔ فران ، منت ، مدیث ، فران ونت وونوں متوانز میں فرق صرف بر ہے کہ قران کا توانز علمی اور سنت کا توانز عملی ہے اور سنت کی تاریخ حب و نویسے ہم کو بہنی ہے بھی خبر واحد یا خبر خاصد اس کا نام حدیث ہے ۔ حافظ سیوطی نے حافظ کی بر تعراف کی ہے ۔

له فواتح الرغوت جاس ١١٩- له الفصل في الملل والا يروار والخل ٢٥ ص ١٠-

نقل السندة ويخوحا واسناد واللث الى من عنى البيد بتحديث اواخبام اوغير واللث ليه

### مان خلافت بي صديث عمر كالضافه

معنرت عمر بن عبدالعز نزکے فربان بین حدیث عمر کا اضا فدیہ مجھانے کے لیے کیا گیاہے کہ پور سلام کی ناریخ نبر ت اور خلافت کے مجموعہ کا نام ہے جیسیا کہ اس کے متعلق مجھ اشارات مجیلے ہو کے بین محدیث عمر سے ساتھ اس فربان بین او محفوط خا کا اضافہ پر ایسے نظام خلافت کی طرف میں او محفوظ نا کا اضافہ پر ایسے نظام خلافت کی طرف میں کی تصریح فربا تی ہے ۔ جنانچہ مانے بین کرد ہاہے مولانا عبدالمی محفوی نے التعلیق المحدیدین اس کی تصریح فربا تی ہے ۔ جنانچہ باتھ بین کہ دیں اس کی تصریح فربا تی ہے ۔ جنانچہ باتھ بین کہ د

من احاديث بغيبة الخلفارك

# سلام مین فلفام داشدین کی سنت

یهاں ذہبنوں میں ایک نصلش محسوس ہوتی ہے کہ نعلفا ہر دانشدین کی سنت دین میں حجت اور میں بہیں سے کیونکہ امام سبخاری نے حضرت عمر بن عبدالعز نیر سکے فرمان میں یہ بات صراحنہ تماتی ہے۔ ناسنچہ دمام سبخاری فرماتے میں -

وكتبعم بن عبدالعن بزالی ایی بک بن حزم أنظم ما كان من عد بث مرسول الله صلی الله علید وست ما فاکتبی لی ف فی خشیت و روس العلم و فرهاب العلم و کا یقبل الاحد بب النبی صلی الله علید و صلم و لیفشوا و لیجلسوا حتی بجلم من البی صلی الله علید و سلم و لیفشوا و لیجلسوا حتی بجلم من کا بیعلم فان العلم لا بیعل حتی بیکون سری آ و سی می الله می الله

یه دسوسه اس بیے پیدا ہواکہ اس پوری عبارت کو عمر بن عبدالعزیز کی عبارت نصقور کر لیا گیا حالانگر مان کی عبارت صرف ذھاب العلمار کاسپے مصافظ الولنیم اصفہانی نے مستخرج بیس اس کی صربیح کہہے اور لایقبل سے امام بخاری کی اپنی عبارت متر وع ہموتی ہے بچنا سنچرجا فیظ عبنی

۵ تدربب الراوى ص ۲۲- يه التعليق المجدص ۹۲ - يه صبح بخارى -

سے رقمط از بیں -

حدثنا العلار بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الغزيز بن مسلم عن عبد النار بن الله بعنى حديث عمر بن عبد العزيز الى فسول قرهاب العلماية

والمقصود منت ان المعلاس وى كلام عمرين عبدا لعن يزال فتولد وصاب العلماء فقط سيته

اس بیے اس سے بنیتجرنکا ان کر قربان میں صدیت رسول کے سوا کچرا در تصفیہ سے کیا گیا تھا ایک سنگین غلط فہمی ہے ، اس موضوع پر جہرد رامت کی جمیشہ سے برطے نشدہ پالیسی رہی ہے جب کر آپ بیت کر آپ بیت جو بیل کی ہے کہ آپ بیت و بیل کی ہے کہ آپ بیت ہے بیر کہ خلافت و انتدہ کی جینیت دین بیں معیارتی اور جحت و دلیل کی ہے اور اسلام بیں سنت کا اطلاق نبوت اور خلافت دونوں کے اعمال بر مجواہے ۔ فران بیس بربات اور اسلام بیں سنت کا اطلاق نبوت اور خلافت دونوں کے اعمال بر مجواہے ۔ فران بیس بربات ولائی اور ارتفادات نبوت بیں صراحت اگی ہے ۔ فرانی گیات ایس مجملے سن بھے ہیں۔ آئے فاص اسی موضوع پر ارتفادات نبوت بھی کوش گزار فرما بہتے :

تعفرت عوبا من بن ساربہ کی روایت بیں اس کی تصریح ہے کہ مفنورانوصلی التّر علیہ وسلّم نے ارشاد فرمایا ،

فعلبكم بسنتى وسنت الخلفا والراشدين المهدين عفنوا عليها بالنواحة والماكسة بنائلة المعدثة المحدثة المربع سنت اورخلفا مراشدين كي سنت كولازم جانوا وراس كووانتول سع

کے عمدة الفاری ج اص ۱۳۰ کے صبح سنجاری - کے عمدة الفاری ج اص ۱۳۰ کا مسئوری کے اص ۱۳۰ کے مسئوری کے اص ۱۳۰ کے مسئدرک حاکم ج اص ۹۹ ۔

دبانی نتی با توں سے بہے کر رہ و بادر کھو کہ ہرنتی بات برعت ہے۔ ملاعلی فادی اس حد میٹ کی نظر ج بیں ارقام فرماتے ہیں : اس بیے کہ خلفا مردا نشدین نے دراصل آب ہی کی سنت برعمل کیا ہے اور ان کی طرف سنت کی نسبت یا تو اس بیے بہدئی کہ انہوں نے اس پڑعمل کیا اور با اس لیے کہ انہوں نے نود قیاس اور استنباط کرے اس کو اختیار سیا یا

اس سے معلوم ہراکہ خلفار راشد بن سے ہوکام لینے تفقہ وقیاس اور اجتہا وواستنباط سے مجد کر اختیار کیا ہے وہ میں سنت ہے اور جناب رسول الترصلی التر علیہ وستم کے ارشاد کے سخت امت کو اس کے تسلیم کرسف سے بھی جارہ منہیں سے ۔

بعن صفی صفرات کو بیشنم برانسے کے خلفا مردا شدین کی سنت صرف وہی مجرسکتی ہے جو بعینہ جنا ب رسول النرصلی النرعلیہ دسلم سے مردی ہوا ور ہو چیز آپ سے مردی نرہوا ورصلفا مردا شدین بیں سے کسی نے اس پرعمل کیا ہو بااس کے منعلق سمکم دیا ہو نوروسنت نہ کہلاتے گی چنا بجرشہور عالم امیر میا نی محدین اسماعیل محقتے ہیں :

یری ایر از معادم برائے کرفیلیفر رانند کو کو آب اطریقی رائے کرنے تواعد نتر عبیب معادم برائے کرفیلیفر راند دستم عامل تر منفے بیدے کا حق نہیں ہے جس برحضور اندر میں اللہ علیہ دستم عامل تر منفے بیدے لیکن رہنے فیفتی بات منہیں ہے کیونکہ

نعلفاری سنت برونے سے بیا بیر مفروری نهبی کروه صفودانور صلی الته علیہ وسلم کے عمل سے موبوروا فتی بہرا ور اس سے ذرا بھی مخالف نہ بہر کی نکہ جرحکم انہوں نے لینے فیاس واجتہا دسے جاری کیا ہے وہ بھی سنت ہے حالا نکہ یہ ایک مقبقت ہے کہ ان کا اپنا فاتی قیاس واتنہا طم استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہر مثلاً ویکھتے استحضرت الربح نے تاریخ اصلی مقیس علیہ منقول ہو۔ مثلاً ویکھتے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت الربح نے نثرا فی کو جالیس جالیس کو ڈرسے سنرادی کے حضورانور مالی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت الربح نے نثرا فی کو جالیس کو ڈرسے سنرادی سے بہر بھی سنت اس سے زیادہ ان سے نابت منہیں ہے مگر حضرت عرف استی کو ڈرسے سنرادی سے بہر بھی سنت ہے حضرت علی فر ماننے بیری کہ :

ك مرقاة المفاتيع ج اص ١٠٠ ك المسبل السلام ع ٢ ص ١٢ -

جلّد النبی صلی الله علی وسلّم اربعین وا بو مکر اربعین وعمر اثا نین و کل سنت مله

امام حاکم نے اپنی *سند کے ساتھ مصرت عثمان کا بھی ڈکر کیاہے*۔ واقع جا عثمان ٹمانین و کل سندج یکھ

روابت مجیح سلم کی ہے جس کے میری ہونے سکے بالسے بین کوئی نشک منہیں کیا جا سکنا اور
کہنے والے حضرت علی خلیفہ را نشد بین جو سنت اور برعت کے مفہوم کو سنجو بی جاننے بین اور اس
میں حضرت عمر محضرت عنمان کے اس فعل کو بھی وہ سنت ہی کہتے ہیں جو بنظا سرح صنورانور میں النہ
وستم کے عمل کے خلاف ہے بینانچرا مام نودی کھتے ہیں ؛

هذا دليل ان عليًا كان معظمًا لإنار عمروان حكمه و فتول سنة

دامر کا حق و کذالات البو بکریته اسی نبایرما فظاین تیمیرنے انکھا ہے کہ :

قسول الشيخين حجة إذا الفقالا يجبون العدول عندوان الفاق الائمة الاربعة العناجة يه

ا بوبروعم کا قول جست به به وونول منفق بروجا میں تواس سے ممنی حاتز نہیں سے ۔

حافظ ابن الفيم رحمرالله فرطف بين :

على الله ينت الذي يجتج ب، ماكان في رمن الخلفار لراشدبن ي

ابل مربنه كا وه عمل جحت سيه جوز النه نعلفام را شدبن مين بوابه

یر نصر سیات به اربی بین که اسلام کا پورانقشه نبرت ا ورخلافت سے مل که بناہے۔ نیریہ بات نوصر بیٹ وسنت میں فرق بنانے سے سیے ضمنا اگئی ہے نبایہ رہا نشا کہ ام برالمومندی مربی بات نوصریت وسنت میں فرق بنانے سے سیے ضمنا اگئی ہے نبایہ رہا نشا کہ ام برالمومندی میں مواند کیا ان میں مدینہ کے قاضی بن عمدالعز مزید نے ندوین حدیث کا حکم تمام اطراف مملکت میں روانہ کیا ان میں مدینہ کے قاضی ابر بھر کا ام مسلم اور کوفہ میں امام شعبی ، دمشق میں امام مکول کا ذکر ہو چکا ہے۔ اگرچ

الصيخ مسلم ج ٢ ص ٧٤ - لك معرفة علوم الحديث ص ١٨١ - لك نشرح مسلم ج ٢ ص ١٤٠ - الله نشرح مسلم ج ٢ ص ١٤٠ - الله منهاج السيند ج ١٠ ص ١٩١ - هذه الرالمعاوية اص ١٩٧ -

تاریخ بین امام نافع سے بارے بین کوئی مثبت تصریح منہیں ہے لیکن اگریم ان دوبانوں کو طالبیں کہ
ا بی نے بیٹ کم تمام اطراف مملکت بین رواز کیا تھا۔
اور سابقہ ہی امام نافع سے بارے بین امام ذہبی کی بہتصریح بھی پڑھیں کہ
بعث عمر بن عبدالعن بزنافعاً الی اھل مصر لبیعا۔ ہے۔ دالسنن
عمر نے صفرت نافع کو مصروالوں سے بیے معلّم سنن بنا کر روانہ فر بایا۔
انو پھر یہ بینین اما تا ہے کہ امام نافع کو بھی مصر بین بریح کم صرور بہنی ہوگا اور امنہوں نے بھی
اس کم کی نغیبل بین صرور تدوین سنن کا کام کیا ہوگا بلکہ بین توجز برہ سے مشہور فاصلی میں واضل کر تا ہوں۔
دہران کو بھی اسی میں واضل کر تا ہوں۔

ان نمام نصر سجان سے تم اس بیتے پر پہنچتے ہیں کہ مث بھے سالے ہے کہ حدیث کے نام پرامیرالمومنین کے اس فرمان کے بیتے ہیں بیعلمی مسرمایہ منقد شہود مبراً گیا۔

ا- كتب فاصنى الومجرين سرم .

۲- و فانترامام زميري

۳- الواب امام شعبی پر :

٧- سناب السنن امام تمحول سنة

٥- كتاب الصدقات أمام سالم

حضرت عمر بن عبدالعزیزنے ۲۵۰ رجب سالیم کو رصلت فرائی آپ کی مدّت خلافت کل دوسال پانچ ما و سبت برزنصا نبیف اسی زمانه کی یا دگار بین صحابه کی تصانیف کویمی اگر ان سکے ساتھ ملا لیا حاستے تو اس کامطلب برسبت کے سال میں نک خاصص حدیث سکے موضوع پر نبیروکن بین مقدّ صلی تیر آپیجی تقیس ۔

معضرت عربن عبدالعزیز کے زمانے بین جن بزرگوں نے کتا بین الیف کی بین بیسب کبار العین بین الیف کی بین بیسب کبار العین بین ان بین امام نافع المام امام زمری اور الم شعبی حضرت امام اعظم الوحنیف کے اسا ندہ بین اور امام شعبی سے متعلق نوحافظ فی بین نے تصریح کی ہے کہ بدفن حدیث بین امام غظم کے شیوخ بین شمار کیے حاستے بین جنانچ امام ذہبی نے جہال امام شعبی سکے تلا فدہ فن حدیث بین امام الوحنیف کو نام لیاہے ساتھ ہی بدا تھ ویا ہے۔

بین امام الوحنیف کو نام لیاہے ساتھ ہی بداتھ ویا ہے۔

و حدوا کہ بر شیلخ لا بی حدید خت الله

المع نذكرة الحفاظ حبلدا وّل ترجمه امام شعبي

کی دہرسے حضورا قدس ملی المتُرعلیہ وسلم کا بیان مرا وہ کے کیونکرسورۃ فیامہ کی مذکورہ بالاً بیت میں المترسی نرونے حضورا نور کونٹرول وجی کے وقت بہتھ دیاہے۔ لکنے کے لئے ہے لیا ملک کی لینے کی بین

سوم بيان قرآن رَيِن لنجرارشا وسيع : إِنَّ عَكِينًا جُمُعُنَّ وَقُرْ إِنْكَ فَا خَدَا قُرُ أُنَا كَا فَا بَتَبِعُ قُرُ إِنْكَ تَتُمَّارِتَّ عَكِيْنَا بِسُنَا نِتُ الْنَ

النّرسجانه فی اس این مین صفورانورصلی النّرعلیه دستم کونستی دی ہے کہ ایپ فران کے بات بین اسکے میں اس کو جمع کرنا ، پڑھوانا اور پھر اس کا بیان ہما کے وقر ہے ۔ اس اسے بین بالکی مطلمین رہیں اس کو جمع کرنا ، پڑھوانا اور پھر اس کا بیان ہما کے وقر ہے ۔ اس اسے یہ نشر بھرا کی سبے :
ا بیت کی نفیبر میں اگر جو بحضرت عبداللّہ بن عب سسے یہ نشر بھرا کی سبے :
رشول النّہ صلی النّہ علیہ وسلّم نزول وحی کے وقت بڑھی منتقت سے

ودچار مہت اوراً بب بونٹول کو طات سے بینی وی سفتے جاتے اور لہر سنے

جاتے گر با واز بلند نہیں بلک صرف ہونٹوں کو طاست سے اس پر الدیاک

فران سے مراوس کو کر بر الزبی ہوں ہے۔ فا بنج قراف کا مطلب بہ ہے کہ

زران سے مراوس کو کی بر میں الزبی کا مطلب بہ ہے کہ

پجپ رہوا ور کا ن کھا کرسٹو اللہ مدان علیت بیان یں بیان کا مطلب بہ ہے کہ ایسے بین بیم مہیں بیرہ وادی کا مطلب بہ ہے کہ ایسے بین مخیم الامت شاہ ولی التر فرمانے بین ،

اس روابت بی مرفوع حدیث صرف اسی فدرسے جن فدرسے حن فدرسے میں فدرسے میں فدرسے حن فدرسے میں فدرسے میں اسی معلی التر علیہ وستم کی حالت کے متعلق ہے باتی آبیت کی تفسیر حفزت ابن عباس کی النے ہیں۔

اس کے بعد ننا ہ صاحب نے اس ایت کی تغییر ابن عباس پر بینفید کی ہے :

فیر کہنا ہے کہ بیفید محل نظر ہے کیونکہ اس تفسیر پر بینوں الفاظ جمع ،

قران اور بیان کا خشا ایک ہے بینوں الفاظ کو ایک سہی معنے کا عام بہنا ناشان بلاغت منہیں ہے ، پھر شد ان علیمنا بیادی کا ایسا مطلب بنا ناہو بغیر معقول تا نوبر کے واقع ہوا ہوا ور بھی نشان بلاغت مطلب بنا ناہو بغیر معقول تا نوبر کے واقع ہوا ہوا ور بھی نشان بلاغت محد من فی ہے کیونکہ لفظ نم کلام حرب میں نراخی سے بیائی اسے لیے اس ایس کے بعد نشاہ صاحب نے اس ایس کے جو نشر کے فرائی سے دو بھی ان می کی زبان سے اس کے بعد نشاہ صاحب نے اس ایس کے بعد نشاہ صاحب نے اس ایس کی خونشر کے فرائی سے دو بھی ان می کی زبان سے اس کے بعد نشاہ صاحب نے اس ایس کی خونشر کے فرائی ہے دو بھی ان می کی زبان سے دو بھی ان می کی زبان سے کینی کی خونشر کے خونشر کی خونشر کے خونشر کے خونشر کی خونشر کی خونشر کی خونشر کی خونشر کے خونشر کی کی خونشر کی

زیادہ رجی تفسیر ہے۔ کہ ان علینا جمعہ کا بہ طلب لیا مبات کہ قرآن کو کتا ہی صورت بیں کی کرنے کا دعدہ ہماسے ذرتہ سبے۔ قرانہ کا طلب بیرے کہ اور نے کا دعدہ ہماسے ذرتہ سبے۔ قرانہ کا طلب بیرے کہ امت کی آونی دیا ہمار کے مامہ کو تلاوت کی آونی دیا ہمارا کام سبے کا کہ سلسلہ توالز قائم سبے بالفاظر دیگر سی سبی نہ کا ارت اس سے بالفاظر دیگر سی سبی نہ کا ارت اس سے بالوکر سنے کی مشقت نہ الحقاق سبے کہ لیے بینی برتم فیکر اور اور اس سے بالوکر سنے کی مشقت نہ الحقاق

دیکھوہم نے فران کے بیے وہ بات اپنے ذمتہ کرلی ہے جو تمہائے ذرض منصبی سے بھی کئی درج بیچھے ہے بینی فران کو مصاحف بیں جمعے کوا دیما اور اس کو اممت سے بیڑھا دین ۔ لہذاتم اپن دل اس کے بادکر نے بیں نہ لگا تہ بلکہ جب ہم بزبان جبر بل پڑھیں لسے سنو پھر ہمارے ذمتہ ہے قرآن کی توضیح ۔ ہم ہزد ملنے بین قرآن کی تشریح اور اس کے شان نزول کو بیان کرنے کی ایک جماعت کو توفیق دیں سکے ناکہ وہ لوگ قرآن کا مصداق تیا بیں ہے۔

ی قرآن اور قرآت قرآن دو لول ایک وقت میں ہوئے ہیں اور ماریکی لی اطریسے بیشین کر از ماریکی لی اطریسے بیشین کر از ان میں ان دو لول کو وا وعطف سے درسیعے جمع کیا گیاسہے ان علین جمه وقر المن بھیسے بی کا کام جمار وق اعظم سے مشولیے سے صدیاتی اکرسے زمانے بیں ہرا ایسے المجاب فراک سے نفظ و قرآت کا سلسلہ بھی فاروق اعظم سکے زمانے بیں ہرا بینا نبی نتاہ صاحب لیکھت میں برا بینا نبی نتاہ صاحب کی تعدید بدید و ایکھت میں برا بینا نبی نتاہ صاحب کی تعدید بدید و اسلسلہ بھی فاروق اعظم سکے زمانے بیں برا بینا نبی نتاہ صاحب کی تعدید بدید و ایکھت میں برا بینا نبی نتاہ صاحب کی تعدید بدید و ایکھت میں برا بینا نبی نتاہ صاحب کی تعدید بدید و ایکھت میں برا بینا نبی نتاہ صاحب کی تعدید بدید و ایکھت میں برا بینا نبی نتاہ صاحب کی تعدید بدید و ایکھت میں برا بینا نبی نتاہ صاحب کی تعدید بدید و ایکھت میں برا بینا نبی نتاہ صاحب کی تعدید بدید و ایکھت میں برا بینا نبید نتاہ صاحب کی تعدید بدید و ایکھت میں برا بینا نبید کی تعدید بدید و ایکھت میں برا بینا نبید کی تعدید بدید و ایکھت کا تعدید بدید و ایکھت کی تعدید بدید و ایکھت کی تعدید و ایکھت کی تعدید بدید و ایکھت کی تعدید بدید و ایکھت کی تعدید و ایکھت کی تعدید بدید و ایکھت کی تعدید و ایکھت کی تعدید کی تعدید و ایکھت کیا ہے تعدید بدید و ایکھت کی تعدید و ایکھت کا تعدید و ایکھت کی تعدید و ایکھت کی تعدید و ایکھت کی تعدید و ایکھت کی تعدید و ایکھت کا تعدید و ایکھت کی تعدید و ایکھت

تشخصتے ہیں : اقاینہ مصنفالی از میں نر راقی رسکوں مورانہ رمید ، ال

ا قبل نشروع منفظ اک از مجانب ابی بن کعب وعبدالنتربن سبود بوده است در زمان محمر یا کند اوروں کا بہنتر منہیں مگر میں توریہی تمجھا ہوں کہ جمع قران بینی فران کوک بی صورت ہیں کر۔ کے بعد منفظ فراکت قران کی طرف فار وق اعظم نے رمضان ہیں فران کی سالگرہ مناکر اقدام

فرما یا تھا بلکہ ماریخ بنا تی ہے کہ فاروق اعظم نے حفظ ہی کی خاطر مرکاری خزانے سے والی تعن اور معلمین قرآن کی ننوا بیس مفرر کس جیسا کہ ابن الجوزی نے سبرتہ العمرین میں بھی ہے۔ خان بدوش مدوق کے لیمے فرآن حکیم کی جبری نعلیم کا فانون ما فدکیا ۔ بین سخد ایک شخص کوش

بروش بدوقوں سے بیعے فران طلیم کی جبری تعلیم کا حالون ما حد لیا بیما مجرا باب حص اوس ام الرسفیان تھا بیندا دمیوں سے ساتھ اس کام پر سکتا یا کہ فیائل میں بیمرکر مرشخص کا امتحاد

ے اور بیسے قرآن حکیم کاکونی حصتہ باد نر مہو لسے مزافسے سیکھ نظام رہے کرامنحان کی منزل اسی وقت در پیش آئی ہے جبکہ سپلے اس مقصد کی خاطر لور و

أبادى بين تعليم فرأن كالكي سم كرنطام فالم كردياتيا برو بن صحابه كوليدا قرأن يا دبوكيا نها -

سله ، عنه ازالة الخفاسج اص ١٩١٠ - سله الاغاني ج و ص ٨٥ ، الاصاب

فارون الخطه نے ان کو بلاکہ زبایا۔ نام کے مسلمانوں کو فران کی تعلیم دیں۔ بین بخرص ن الوالد روار حضرت معاف بن جبل اور حضرت عبا وقی بر الصامت کو اس مشن پر روا نہ کیا یصفرت عرف ان کو بدایت کی مسیدے مص جائیں وہاں کچھروز قیام کرسے جب قرآن کی تعلیم عام ہوجائے تو ایک اسی جگر تیام کرسے۔ باقی دو بین سے ایک ومشق اور ایک فلسطین جائے۔ حافظ ذہبی نے طبقات القرا بین مکھی ہیں محمول برتھا کہ صبح کی نمائے بعد جامع مسیومین نشریف بین مکھی ہیں محمول برتھا کہ صبح کی نمائے بعد جامع مسیومین نشریف فرا ہوئے اور کرونز آن پڑھنے والوں کا بیچم ہوتا۔ حضرت الوالدروار وس دس آومیوں کی انگ الگ جماعت بنافیت اور مرحم عاصب برایک فارسی مقرد کر فینے اور نوو شیلتے بہ ب طالب علم پورا فران یا وکر لین آنو میں میں الے لیتے ۔ ایک بار حضرت الوالدروا میں مقرد کر فینے اور نوو شیلتے بہ طالب علم پورا کی خاص کی خاص کا ایک تعداد سولہ سوحفاظ بڑے تھی ۔ ایک بار حضرت الوالدروا میں مقرد کر وی علی میں اسے حصرت عمل کا تھی ۔ میک میں میں میں میں میں ہوئے کہ اور المون سے دیا کہ اس کے طالب کا شمار الما کہ منا الجج اور النور کی نسبت حکم دیا کہ لائے عالم اضار کی اس قدر قرآن صرور باور ہونا جا ہیں ہے لیک الکے عالم کو اس قدر قرآن صرور باور المون کی الکی شخوا بل مقرد کر دی جامئی فوجوں کو وابیت سے میں کو دورات میں کو دورات میں کر دیا کہ وی کو وابیت سے کے دیا کہ کو ایک کو دورات میں کر دیا کہ دوراک کی دوراک کو دورات کی سے کے دیا کہ کو دورات کی شخوا بل مقرد کر دی جامئی فوجوں کو دورات سے کہ کورات کی دوراک میں کو کو دورات کی دوراک کو دورات کی دوراک کی دورات کی دوراک کی دوراک کی دوراک کے دوراک کو دورات کی دوراک کو دورات کوراک کوراک کے دوراک کوراک کوراک کوراک کی دوراک کوراک ک

سر کارجاری کردیا کرجو لوگ فران تشکیر کیبی ان کی ننخوا پیس تقرار کردی جا بکی فوجوں کو ہرایت تقی کر قران منتر لعیف با دکر ہیں۔ گا و گا و دفاتر سے فران نتوال حضرات کے رہے ہے منگاتے ہے تھے ان تدابیر کا بینچر بر ہرا کر ان گنت لوگ قران بیرھ سکتے اور حافظوں کی تعدا و ہزارون کس بہنچ گئی ۔ ایک بار فوجی افسروں کو خط انکھا کہ حفاظ قرائن کو میرسے باس روانہ کیا جائے اکر ہیں ان کو فران کی تعلیم کے سیامے مختلف جگر روانہ کروں تو حضرت سعد نے جواب دیا کہ صرف میری فوج میں تین سوحا فظ ہیں ہے

الغرض کافی صورت میں جن کے سائڈ فاروق اعظم نے صفط و قرآت کا ایک بندھاٹنکا نظام قائم کر دیا بیچیج الامت شاہ ولی اللہ نے صیح فر ما پاہے ہو۔

المروز ہرکہ قرآن می خواندا زطوا تف مسلمین منت فاروق درگرون اوست ہے۔

المروز ہرکہ قرآن می خواندا زطوا تف مسلمین منت فاروق درگرون اوست ہے۔

الیج بھی قرآن ٹیرھتا ہے اس کی گرون پر فارو فی افظم کا احسان ہے۔

بنانا برجا ہنا ہوں کہ جمع فرآن درمصاحف اور قرآت فرآن کا وعدوا لئی زمانہ خواندا فتروا شدہ

اله ، ته كنزانهال ج اص ۲۱۰ مه ۲۰ سم ازالة الخفار

بیں پر رام والوران علینا جعد وقر آن کی علمی تفسیر ہوگئ بیکن اُنوی وعدہ قرائ کے متعلیٰ جو اسی اُبت بیں شعد ان علینا بیانہ سکے وابعے کیا گیا ہے وہ خلافت واشدہ بیں بہیں بلکہ ویرکے بعد خلافت واشدہ بیں بہیں بلکہ ویرکے بعد خلافت مربن عبدالعزیز بیں پر را ہوا ہوا کیونکہ یہ وعدہ تم کے وربیعے اُبت بیں آبائے اور ایب سُن اَسے بیں کر عربی زبان بیں خدر تراخی کے بیے ہی آباہے عکیم الامت ناہ واللہ سنے مشدہ ان علینا بیا ندی کی تشریح بیر کی ہے :

ہمائے دہ تر ہے قران کی توضیح مینی ہرزمانے ہیں ہم ایک جماعت کو قران کی

انغوی تشریحات اور اس کی شان نزول بیان کریں اور بربات با دکر صفے

ادر تمہاری تبلیغ کے بعد ہوگی۔ کیونکہ قران کی آبات میں نشا بہت اور شرک مبین بین نشا بہت اور شرک النہ صلی النہ علیہ وسلم قران عز بزیکے مبین بیں ہے

اور شول النہ علیہ وسلم میں بہت ہونے کی جیشیت کو قران نے بہا باہے کہ ،

صفورا قدس صلی النہ علیہ وسلم کے مبین ہونے کی جیشیت کو قران نے بہا باہے کہ ،

انز کفنا الکی کے الذکر کر المبین بین لیانا میں ما نُزِل الکی ہے۔

انگر کفنا الکی کے الذکر کر المبین بین المانا میں ما نُزِل الکی ہے۔

انگر کفنا الکی کے الذکر کر المبین بین المانا میں ما نُزِل الکی ہے۔

انگر کفنا الکی کے الذکر کر المبین بین الله بین ما نُزِل الکی ہے۔

انگر کفنا الکی کے الذکر کر المبین بین الله بین ما نُزِل الکی ہے۔

پونکو معنورانور فران کے مبین بین اس بیے مفنور کی سنت ہی قران کا بیان ہے۔ اس بیان کی تدوین کے بینے مفروری ہے کہ مفظ قرآن کے دہر بعدم ہو۔ کیونکو النڈ پاک نے اقل توجع فران سے بعد بیان فران کا ذکر کیا ہے ۔ اور پھراس کو تم کے فرید بیٹیں کیا ہے بوع وی فران کے بعد بیان فران کا ذکر کیا ہے ۔ اس کا واضح اور صاف مطلب بر ہے کہ بیان قرآن نربان میں قطعًا تراخی سے بیات آنا ہے ۔ اس کا واضح اور جمع قرآن کی طرح اس بیان کی بھی تدوین ہوئی سے مراد بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جمع قرآن کی طرح اس بیان کی بھی تدوین ہوئی سے مراد بیان ایک عمد بعدا ور بحضورانور سے و نبیاسے روانہ ہونے کے پورے متاسی سال بعد سے دین ایک عرصہ بعدا ور بحضورانور سے و نبیاسے روانہ ہونے کے پورے متاسی سال بعد سے دینا وصاحب فرنگ ہی کہ :

ورد عدبیان کارنم کربرائے نزاخی است ذکر منودن می فہما ندکہ دروقت جمع قران درمصابحت است نا فران شائع شدو تفنیر ال من بعب د فران درمصابحت استفال بنا وت اس شائع شدو تفنیر ال من بعب بند بنا مقتقی شدید

اله الإلة الخفام جلد دوم - كه الالة الخفام ص ١٩٣-

لهذا تدوین سنن بعنی بیان قرآن کا کام زمانهٔ خلافت را شده بین نهین مبکر قانونی طور برر عمر من عبدالعز نزیسے ایمار سے خلافت را شدہ سے بعد بردا -

واول ورقمراني كيمل مرسم المنهى

النُّراكبرا دونوں محمل میں تدریم امبنگی ہے۔ بینگ بمامہ میں صحابر کی ایک جماعت جام شہاد نوش کرگئی۔ فران محے مافظوں محداس فدراجا تک نقصان سے فوان کی حفاظت میں رہے برانے کا اندلیشہ مروا۔ فارد تی مظم نے اس خطر سے کو محسوس کیا اور فرمایا ۔

می مرکے دن فاری قران جام شہادت نوش کرسے مجھے اندیشہ ہے کہ اگر قرام قرآن ایسے ہی جام شہادت نوش کرتے سے تو قران کا زیادہ صفر جیا جائے

ران ہے ہی جا مہادت و ان مرت می مراد گا اس میے عبدی فران کو یکجا کرنے کا حکم فینجے -

یاز میام کے دن قادیوں کی شہاوت سے حضرت کمر کواندلیتر ہوا۔ آئیے اب و نیاسے دہ وہ ت ہورہ ہے ہورہ کے ہورہ نے ہورہ اور میں جانے کی گیرں میں چلتے ہورنے وہ کھا ہے اور میہ وسلے فران کے برایات برا بھی ہوئی کا مل نرین ، مُونْر ترین اور مجبوب ترین زندگی کا ابنی انتھوں سے مشایدہ کیا تفا۔ امنہوں نے قران مجید سے اقامت صلاق کا کا کھا میں انتخاب کی عملی مشایدہ کیا تفا۔ امنہوں نے قران مجید سے اقامت صلاق کی ایک ساتھ نمازیں پڑھیں اور آ ب سے تصویر اور اس کی حب اب کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور آ ب سے رکوع و سجود کی کیفیت و سکھی حس کو امنہوں نے

نسيع لمدا زيزا كازيزالمرحل

کے تفظوں سے تعبیر کی ہے۔ اورا ب ان کی جگہ وہ اسے بہل تنہوں نے جمال جہاں اُراکو منہ ہو بہت اس کے تفظوں سے تعبیر کی ہے۔ اورا ب ان کی جگہ وہ اسے بہل تنہوں نے جمال جہاں اُراکو منہ ہو اُرکہ ہوں اس لیے عمر من عبد العزیز کو نوت کی اوا دُں اورا ممال کے حافظوں کو جانا و بھے کر اندینئیر مہوا کہ کہا ہوئے سے واستان نادیخ مجبوب عالم کی اور بکی اُن کے دُرخ انور کے نظارہ کرنے والوں کے ختم ہونے سے واستان نادیخ بن کر مذرہ جا بیں اوراس اندیشے کو ان الفاظ بین ظاہر قرابی ۔

خشيت دروس العلمو وحاب العلماء

مصرت عرکو قاریوں کے اور عمرتانی کو عکمار کے اسھ مبانے کا بیکاں اندیشتہ ہوا وولو کے تا شرات کو ایک ترازد میں رکھ کر تولیے ۔ آپ کو محسوس موگا کہ دونوں مجکہ ایک ہی روج کام کررہی ہے۔

# تدوبن صديت كي وليت كانسوف

امبرالمومنين مصرت عمربن عبدالعزنير نيم جمع حديث كابوسكم ديا الدحن ببن اكا برسفه السحكم كي

تعمیل بین کام کیا اس کی دانشان تواب برده بیچنے بین ۔ ان میں فاضی الومجر کے علاوہ زم رہی انتعبی اور مکمول بھی بین پیونکہ بیر بیار دن معاصر میں اس مبے بفتین سے برفیصل کرنا ہے مدفت کل سے کہ سب سے بہلے اس موضوع پرکس نے ندوین کا كام النجام دباسب رحافظ عقلانی نے فتح الباری میں عربن عبدالعزیزیکے اس خط كى مترح كرتے بوست بو قاصتی الوبکرکے نام امام سخاری نے درج کیا ہے تکھا ہے ۔

يستفادمنها بتدار تلاوين الحدميث يك

ملام فسطلانی نے بھی تثرح بخاری میں اس کی ہمنوائی کی ہے۔ اس سے توہی سمجھ میں آناہیے کہ الوبجرمدةن وقل بين ليكن بونكة قاصى صاحب كاكارنام شامراه عام برمنهين أيا اسسيعان كا نام مرة نين مين ديربيحث منهين أنا - مهذيب التهذيب ببي الم مالك سے منفول سے كر مين نے ان کا بول کے بائے بی قاصنی صاحب سے صاحبرالدے عبدالرجن بن ابی مجرسے دریا فت كيا توانېول نے جواب ويا كەضائع مركبيس اس بيے حافظ عسقلاني نے فتح البارى ميں جلال لير السيوطى ف الغيدا ور مدرب مين اورا مام مالك اورعبدالعزيز وراوردى ف مدون اقل كي عيبت سے امام زمری کا نام بیش کیا ہے ۔ لیکن او لیت کا بر بٹرف امام زمری کو صرف تدوین میں ہے ورىز جہال نك حديث كى بترب كا تعلق سے إس كى اقلبت كا مشرف كوفه بين امام شغبى كو حاصل بہتے۔ بالفاظ دیگر حدیث کی تدوین کا مثر ف اگرایل مدینہ کو حاصل ہے تواس کی تبویب بركوفه والول كو فرسي مد

دومرى صدى بجرى بس علم صريت

بهلى صدى كے انومين خليفروا شدر كے تكم سے جمع و تدوين حديث كى جو صبح صا وق طلوع مرقى اسے دور سری صدی میں اتنی نتر تی مہوئی کہ تصنیف و تالیف کا آفتاب ایک رباد ورا حاویث مرفوعہ

اله فتح الياري جاص ٨٩-

ساتقه صحار کے آثارا در ابعین مے فتا وہی ہی اس دور کی نصانیف میں مرتب دمدون کر <u>سیا</u>کئے۔ دورى صدى بين جن اكابرن موضوع حدميث برنصنيف و تاليف كاكام كياب برتومكن نهبي يهدي كم مسب كا ذكركرين ليكن يد بعي مشكل بيسكرتهم بالكل ان كو نظرانداز كروي كيوني بهي وه ا كابر بين جود ورا قرل كي صنفين كے جانشين اور تركه علم حديث كے دارث بيوئے بين يتحر برو نالبيف كے لحاظ سے مجی اور اپنی جلالت علمی کے اعتبار سے ہجی ۔ اس لیے ہم بہاں چندگرامی قدرمیتیوں کا مذکرہ کرتے ہیں. محذثمن اور مورضین نے اس ور كيمصنفين ببراكب سے زياده اكابركانام ليا ہے ان كيمتعلق تصريح سبے كدان اكابر نے لينے الني ذفت بين تصنيف كاكام كيا ب اليكن اس بين اختلات ب كدان بين ساقلبت كا مشرف دور ری صدی بایس کسے حاصل ہے ؟ ا مام اعظم کے بارے ہیں حافظ سبوطی نے تصریح کی ہے: انسماول من دون الشريعة وس نتيد اليوابًا يه سعبدبن افيع وبرسم متعلق حافظ ومبى نے الكرة والحفاظ بين الكامة الحفاظ بين الكامة حصواقل من صنف الالبواب بالميص لا به ربيع بنصبيح سم بالمي مين حافظ ابن مجرعسقلاني في رامهم مزى كى شهوركماب المى يد الفصل ك وله سه انحثاث كياسي كه: انه ادّل من صنّف بالبصريّة بله ا مام عبد الملك بن عبد العزيز لوا مام وميبى نے صاحب النصائيف الحكمر تبايلے كدا مام اثمار اقل من صنّف الكتب يه امام معربن راشد کاحافظ ذہبی نے تعادف بین کرتے ہوئے بہتر مو کیا ہے کہ: كانادل من صنّف باليمن هم آپ دیکھ ایپ میں کہ ان میں سے ہرائی کے نام کے ساتھ اوّلیت بیسباں ہے-ان تصریحا

 کود سیجدکرایک نا واقف سیرت کانتکار مرح آسید - اگرچ به تون نے برکه کراس مشکل کا بیل انتاق کا با ان کیا بیات نام کیا بیات نام کا بیات نام کیا بیات کا کام ابن جربیج نے ننام کے شہر برو می مختلف امکنہ اوراعی سے بیا سفیان توری نے بھرہ بین حماد بن سلم نے واسط میں بنتیم بین ام اوراعی سے کو فر بین سفیان توری نے بھرہ بین حماد بن سلم نے واسط میں بنتیم سفیان توری نے بھرہ بین حماد بن سلم نے واسط میں بنتیم سنتیم میں امام اوراعی سے کو فر بین عبد الحدید نے اسلامی دیا تھیں اللہ کی نے کہ کہ کیا ہے کہ بین عبد الحمید نے اسلام وباہے لیکن ما فیط عسفلانی فر ماتے ہیں ،

یرسب اکا برایب بی دلک میں برت بیں اس بیے حتما یہ منہیں کہا جا سکن کرفی الواقع اولیت کا برشر فٹ کیے صاصل ہے بلے

ك مقدم فتح الباري ص ٥ -

ان كاكام حضورانوركرات وات، الوال صحاب، فما وي البعين كو كمجاكرات و ما فظائن محرسة بريعي انتختات كياكه كانسوا بيصنف و ناكل باب على حدة يله

امام اظم تسرائع کے مرون اول ہیں

نیکن ابھی کک کسی ترتبیب اور تبویب سے ساتھ برکام نہیں بہوا۔ پونیکے تصنیف کی باکل نبلا مقی اس بیے کیف ما آلفق حدیثوں کو سمیٹنا ہی ان بزرگوں سے پلیش نظر بناا وراس اولیت کا نثر ف حتماً ابن جزیجے ، دبیع بن مبیع اور سعید بن ابی عود بر کوحاصل ہے کیکن جمال کک احکام کو پیش نظر رکھ کر بتویب اور ترتیب فعنہی کا تعلق ہے اس میں اولیت کا منز ف بقیناً امام عظم کوخاصل ہے جبیساکہ جا فظ سیوطی نے تصریح کی ہے۔

ا منده اول من دون اکستر نجبت دس نبسر البواباً بیک ادر بهی اسب البواباً پیک اور بهی اسبوطی نے بنایا ہے کہ الرضیفہ صرف مدون اول می نہیں بکداس میں وہ بیکانہ بھی ہیں۔ انکھامیسے و

ا نفرد وبهاد لسد سیبق ابا حنیفت احده میمه پونکدودراق بی ترب کاسهرایمی کوفریس اهم شعبی کے سرسے اس کیے اس ووزنا فی بیں بھی تبویب ونر تبیب ایکام کاسهرا کوفہ می بین اهم شعبی سے شاگرد الرصنیف سے سروا۔ حافظ عسقال فی فرفت نے بین :

ا ماجمع حدیث الی مشلد فی باب داهد فقد سبسق الیدی الشعبی فامندی عند الی مشلد فی باب داهد فقد سبسق الیدی الشعبی می فامندی می عند ان قال هذا باب من الطلاق جسیم می می مرینز مین اس کا آغاز امام ماکک سے بیواسی بین اسپولی رقمطراز مین :
مرینز مین اس کا آغاز امام ماکک سے بیواسی بین الموطا یہ میں دائے میں الموطا یہ میں میں مین تدوین مثر اتع اور ان کی تریزب و بتویب میں امام عظم مدون اول میں میک و داس میں

له مقدم فرج البارى ص به - كه تبيين الصحيفر ص ١٣٠ - كه تبيين الصحيفر ص ١٣١ - الله تبيين الصحيفر ص ١٣١ - الله الم

میکانه بین اور موُطا میں امام مالک ان سے منفقدی ہیں۔ بیکوئی مبالغد منہیں مبکد ایک نارسنجی حقیقت ہے۔ اس کی نامیداس سے بیروتی ہے۔

ا - حافظ ابن سخرم نے تصریح کی ہے کہ امام مالک نے مرکط کی مالیف یقیدیا کی ہی ہیں۔ انصاری کی وفات کے بعد کی ہے اور سیاری کی وفات سنگانیے ہیں ہونی ہے بینیانچر فراتے ہیں :

ان الموكط الف مالك بعد صوت يحيلى بن سعيد الانصارى بلانشك وكانت وفات يحيلى فى سنة ثلاث واربعين وماكن في

۲ منتهود مورور علام ابن فرحون سف الوصعب احمد بن عوف الزمرى سع جوامام مالک کے شاکر دبیں اورامام مالک کے شاکر دبیں اورامام مالک سے موطل سے داوی بین نقل کیا ہے کہ خلیف منصور عباسی نے امام مالک سے فرمائٹ کی مقی کہ ،

ضنع للناس كتاباً احمله معليب

امام مالك في استنسل بين كجيركها توالوسيع منصورة مجواب دماكم

ضعت فما احدالهيدم اعلى مثلث

انخرالهم موصوف نے مڑطا کی تصنیف مثروع کی مگراہی کا ب ختم نہ ہوتی تھی کہ ابوجیفر مرمرا ومملکت عبسی کا انتقال مرکیا ہے

اس سے معلوم ہواکہ موطا کی تصنیف منصور کی فرمائش پر نتو داس سے زمانے ہیں تتروع ہوئی اور اس کی وفات سے بعد پارٹر نکمیل کو پہنچی منصور کی وفات ۹ زدی الحجرث ارھ ہیں ہوئی سے اور اس کی حکما فت سے امالی کی خلافت سے اور اس کی خلافت سے امالی کی تصنیف میکھل ہوئی ۔

۳۰ ا مام اعظم کی تصانیف سے امام مالک کے استفادے کا ذکرکت باریخ میں صراحت سے فرکور بنے و اور اور میں صراحت سے فرکور بنے و قاضی الوالعباس احمد بن محمد بن عبداللہ بن ابی النوام اخبار آبی حنیفہ بیں بند متعمل عبدالعزیز بن محمد درا و ردی سے روا بت کرتے ہیں کہ امام مالک امام اعظم کی کی بول سے استفادہ کرتے ہیں کہ امام مالک امام اعظم کی کی بول سے استفادہ کرتے ہیں ۔

ير شهادتين كوررس بين كرموط بعد مين تصنيف مرواست ورموطاس يبط بعني المراح

سلم توجيالنظرض، و عمد الدبياج المذمب من ٥٠ -

، ورخف هر محمد درمیا فی عرصه بین امام اظلم کی تصانیف منصد تشهر و بیراجیکی تقیین اس بیسے الواق احکام سے مروشرع برتصنیف مے میدان میں او لیت کا شرف امام اعظم سی کوحاصل ہے۔

صریت میں امام اظلم کی تصنیف صریت میں امام اظلم کی تصنیف

امام عظم مسابقه میں جامع کوف کی اس متہور علمی درسگاہ بیں حلوہ افروز سردستے جو حضرت حبالتہ بن مسعود كيه زمانيسي با فاعده حيلي أرمى مقى تواب نه جهال فقد كاعظيم انتان فن إجتماعي ے مدون کیا و بین ففر کے اِلواب پرشتمل صدینتوں کا ایک مجبوعہ بھی سجیح اورمعمول سروایات انتیاب فرماکر مرتب کیا اور اس کو اپنے تلا غرہ کے سامنے لیکچرز کی صورت میں پیش کیا اسی کا نام ك بالأ أرب الداراج أمت اسلاميد كعلى مراب بنياحا وميت صحيحه كي سب قديم ک اب بہی ہے جو دور ری صدی کے ربع تا تی کی الیف ہے۔ امام اعظم سے بہلے معدمیت نبوى كير بنصين مجموست او صحيف مقد ان كي ترتبيب فني نه تقي بلكدان سميرها معين في كيفما إفق حد شوں سے مجموعے نیار کیے بھے۔ گو ہاجس کام کی ابتدا بقول جا فظ ابن مجرعسفلانی ام ہنفی نے کی تھی اسی کوا مام عظم نے نہا بیت نوش اسلوبی سے ساتھ متحل فرمایا وربعد سے آنے والول مے بید ترتیب و تبویب کی شامراه قام کردی . كتاب الآثاراس دوركي تمام تصانيف سيريبك كي تصنيف ہے اس دوركے عام تفين ا بن ہریہ کو چھوٹر کرامام اعظم سے بعد ہیں ۔ سب آگرجیہ فرن ، فی کی پیدا دارا ورمعا صربیں سر مگمہ

ا ما م عظم سے کسی نرکسی ورجے میں مرابحر میں اورصرف مت خرمنہیں مبکد ا مام اعظم کی حلالت علمے فدروان بل -

كأب الأبار كاطريق بالبيث

كناب الأنار كاطريق ما بيف، تعليم كتب اورتعليم روايات كانهبين بمكرتعليم علوم وفنون كا ہے۔ بعنی نبر ربیہ درس وا ملاشیوخ سے علم ساصل کرنا ' تمام علوم اور مہمات فنون عرببہ کے بیسے صدرا وّل میں میمی طرایق رائتج تھا - آغاز میں اس طرز بالیف کی بنیاد لیوں ٹیری کہ کلاندہ لیف حفظ دبا دواننت کے لیے اساتذہ کے تمام اہ لی یا ان کا خلاصہ ایکھ کیا کہ ہے۔ لیکن آگے چل کریہ جیزاس قدرمقبول میونی کراقسام تصنیف میں ایک خاص فتم بن گئی اور

خوداسا نذہ اور عکمار فن اپنی مرویات بطور تصنیف مرتب کرنے گئے اس طرح کرحلفہ درس میں مطالب وسائل املا کر ایتے اور ساتھ ساتھ خود بھی تحصّے جاتے یا بہلے مجموعہ مرزئب کر لیتے اور پھواسی کواملا کرائے ۔ حدیث میں بیرط بن تمام علوم سے زبادہ رائح اور مقبول ہوا اور محذ مین کے بہمال کسے ایک تصوصی مقام حاصل موگیا بنیائچ محد نتین نے سماع من لفظ الشنح کی دو مختلف بہمال کسے ایک تصورتوں میں سے ایک قسم سے اور یہ محد تامن کی بیان کروہ ان تمام فتم ل میں میں مورتوں میں سے بو محمل روا بیت سے اللہ میں اللا کو ڈار دیا ہے اور یہ محد بینائچ عقام مریمانی نے توضیح الا اور اعلیٰ فسم ہے جیانچ عقام مریمانی نے توضیح الا اور اعلیٰ فسم ہے جیانچ عقام مریمانی نے توضیح الا ادکاری حافظ زین الدین عواقی کے حوالے سے ایک اور اعلیٰ فسم ہے جیانچ عقام مریمانی نے توضیح الا اور اعلیٰ فسم ہے جیانچ عقام مریمانی نے توضیح الا ادکاریں حافظ زین الدین عواقی سے موالے سے کہا

سواء احدث من كتاب، او من حفظ، باملاء اولغبر املاء وهدوارفع الانسام يله

محدثین نے اس انداز بالیف کی فاط نلا فدہ سے لیے جو تجیبری زبان مقرر کی ہے ان بین السلاح حدّ ما سے اعلیٰ وار فع اگر بی فطیب بغدادی سے نیال میں توسماع ہی ہے لیکن ابن السلاح حدّ منا کواور ابن کنیر حد ننی کو ار فع براتے ہیں جا فظ محد بن ابراہیم الوزیر فرماتے ہیں کرعبرالملک بن عبد العزیز سنھا جہ ہو ابن جر سے ہی ما فظ محد بن اور جن سے بارے ہیں حافظ مقل فی عبد العزیز سنھا جہ ہو ابن جر سے نام سے مشہور ہیں اور جن سے بارے ہیں حافظ محد ان کی سنے انکی سے ان کی بس بین اسے واریت کی ہیں ۔ بین اسے محد ہیں :

لاسيما من عرف ان لا بروى الآما سعد كجاج بن محدفري كنب ابن جريج ملفظ قال ابن جريج محملها الناس عن واحبحوا بها ينه واحبحوا بها ينه

علام می الدین عبدالحمید نے اس طراق کو بعے صدیم اوا ہے اور اسے مالیف و مدرسی میں سے اعلیٰ فرار و پاہیے ۔ پینانچر فرماتے ہیں ہ۔

صدیت معاصل کر نے سکے طریقوں میں ست اوسنی ، نرتی یا فتہ اور توی ترین طریق برسبے کہ را دی نتیج سکے الفاظ سے خواہ نتینے کسی دستا دیز سے املاکرار ما ہویا زبانی یا در اسٹنٹ سے ، املاکرانا سی بیٹ من عزا ملا

له، كه شفيح الأنطارج ٢ص ١٩٠٠ -

اوسیاہے اوسیارے نے بھی نقل مدین اور تمل روایات بیں اسے سب اور تی قرار دیا ہے چنانجہ فرماتنے ہیں :

کاب الآثار بھی اسی قدم کا اطلائی کیموعہ ہے اور امام اعظم کا قائم کردہ بہطریق تصنیف کچھ ایسام مقبول ہواسے لہ بعد کو امام کے خلا فرہ نے بھی اپنی تصانیف بیں اسے ہی اپنا باہے بیٹا نیم مافظ قاسم بن قطار بغا منیعة الا لمعنی کے مقدم میں اقسط از بین:

مافظ قاسم بن قطار بغا منیعة الا لمعنی کے مقدم میں اقسط از بین:

ان المتقد مین من علما شنا کا لنوا پیلون المسائل الفقلیت، و ادلتها من الا حادیث النبویت باسانید هم کابی یوسف فی کتاب الاصل والسیروکذ ا

#### ریند ریند کتاب الا باریکے تسخیے

جیسے موطاکو امام مالک سے ایک سے زبادہ اصحاب مالک نے روایت کیاہے لیسے ہی کتا ب الا تارکو جی امام مافکہ سے ان سے ایک سے زبادہ اصحابے روایت کیا ہے اوراس روایت کیا ہے اوراس روایت کیا ہے اوراس روایت کیا ہے اوراس روایت کے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے متعدوم ایک سے ایک سے متعدوم بھرسے نہادہ ہوئے کی دو ہری کتا بول سے نسطے متعدد ہوئے کی دوبرسے نسطے ایک سے زبادہ ہوگئے ایسے ہی آب سے زبادہ میں راوبول سے متعدد ہوئے کی دوبرسے نسطے ایک سے زبادہ میں سے زبادہ میں سے نبادہ میں سے

بوسطے ہیں۔ سن ب الله فار كور مام عظم سے جن ملا مذہ نے روابت كياسے ال كى تعدا د توزياده سے نوكن

> بروایت امام محمد بروابیت امام الولوست بروابیت امام زفر

ان بین شهور چار بین : ۱- مختاب الآثار ۷- سختاب الآثار ۳- بسختاب الآثار

المعليقات على التونيع على ١٩٥٥ - ٢٥ مقارم ابن الصلاح من منيته الالمعي ص ٨ -

مه کتاب الآثار بروایت امام من ژیاد یه چارول امام مظم سنے کتاب الآثار کے رادی بین م من برین من برین کتاب الا مار بروابیت امام محرر

برام محدکاروایت کرده نسخرسید اور برنسخ عام نسخول بین ست زباده مقبول اور شهورید و اسی کے بالسی محدکاروایت کرده نسخرسید اور برنسخ عام نسخول بین ست زباده مقدم مقدم مین کشاسید . کے بالسر بین ما فظ ابن مجرعسقال فی سفر تعییل المنفعتر بزوا مدر جال الادبعر سکے مقدم مرب کشاسید . والمسوحود من حدمیت ابی حذید فل صفر در انسما حدوکت ب الاتار المتی من وا ها محدد بن المحدن عن بلد

اس مسخے میں جن را و ایول سے صربتیں مروی ہیں ۔ ما قط ابن مجرعسقلا فی سقے ان سکے حالا بر دوكما بين محكى بين مهلى تصنيف بومتنقل طور بررجال كتاب الأنارست متعلق سب اس كا نام الابن ر معرفية رواة الأثارية - ابن كا ذكر لواب علاً مرصد بن حن خال سف اسنا ف النبلا المتقبن ميں كيا ہے مگرنام غلط درج سرك الا بتار بمعرفية معانی الا نار منہيں ملكه الا يتار بمعرفية روا قا الا تارسيم والتي دن بين مصنف كالعبي ذكر منهي سبه اس كم مصنف حا فطابن جر محتفلاني بين اس كتاب كا ذكر منووها فظ عسقال في في المنفعة كم مقدمم مين بهي كياب رجبا سنجه فرط ت میں کرمیں سفے کیاب الا تاریکے رجال برعلیے دہ ستقل کیا ب مجمی سہے کبونکہ بعق حنی ابر مزرگوں میں سے ایک بزرگ فے میرے سے ورنواست کی کرمین کتاب الاً تاریکے رجال پرستقل کا ب منحقول۔ میں نے ان کی بیر در نتواست قبول کی اور کتا ب الا ٹار کے رجال پر کتا ب سکھی اس میں ہو ا كابر تهذيب مين أبيح بين ان كالوصرف أم مي ذكر كرديا اور تهذيب كالواله في وباست ووران سك علاوه سك حالات للحقه بين فله دومرى تصبيف كتاب تعجبل المنفعة بروا مذرج ل الادبعرست بيركماب اب حيدراً بادبين جيمب حكى سب واس بين حافظ ابن مجرسف صرف ان را ولیری کا تذکره کیا ہے جن سنت المراربعد امام اعظم ، امام مالک ، امام شا فعی اور امام احمد نے اپنی اپنی تصانیف میں صریتیں نقل کی ہیں مگرصیات ستر ہیں ان سے ہوالے سے کو تی حرب منفول منہیں ہے وراصل ما فظ الوعبدالله محدین علی بن تمزہ الحببنی نے ایک آب النذكرہ

المنفعة برجال المرالاربعص ٧٠ - الم تعجل المنفعة ١٠٠٠ - ١٠٠٠

برجال العنفروك مام سے الكھى تقى اور اس مبن حافظ الوعبد النفر نے القد ستہ سبحارمى بمسلم الوداؤو،
ن آر فردى اور ابن ماجر كے سابقة القد اربعه الوحنيف، مالك، نشافنى اور المكدكى تصانيف سكے
را ولوں اور رجال كا تذكر و الكھا اور اس كانام التذكر و برجال العشرہ ركھا اور المقد ستہ كے ساتھ
را دربوں ورجال تكھنے كى وجر خود مبى برتباتی سيے كہ :

وكرت رجال الاثر بعد المقدى به مراد نعد نه في الاستدلال دهم الدر بعد المالية المالية المالية على الردوة في مرانيده مر باسانيده مر فان المؤطا لمالات هم و مذهب الذي بدين الله ب اتباعد ويقددوند مع اند لم يروفيد الآ الصحيح عنده و كذالك مسندالا فني موضوع لادلت على ماصح عنده من مرويات وكذالك مسندال حسندابي هنبف واطامسند احد فاندا عمر من والك واشمل له

ا حدول المحدود المحدد المعدد المدرسة في الحدمية اوراتمار بعد في المدمهب كي كما بول كالمذكرة كرفيح علامه الوجعفر المحنا في نبي المدرسة في الحدمية اوراتمار بعد في المدمهب كي كما بول كالمذكرة كرفيح كے بعد ليكھاسيے كہ ا

فهذه هى كتب الالمُ ت الاربعة وباضافتها الى الستن الاولى تكل الكتب العشرة التي هى اصول الاسلام وعليها مدار الدين يه

حافظ ابن مجرعت قلانی نے بونکہ تہذیب التہذیب اور تقریب کے ام سے المرستہ کی گابوں کے رجال بر دوکتا بین تحقی ہیں اس لیے حافظ عنقل فی نے المرار لبدکی تصافی نیف کے راولوں کے رجال بر دوکتا بین تحقی ہیں اس لیے حافظ عنقل فی نے المرار لبدکی تصافی خود حافظ حالی کے لیے ایک منتقل کتاب تعجیل المنفعہ کے ام سے اور اس میں جیسا کہ خود حافظ حالی نے بین جو المرار بعد کی کتابوں میں آئے بین نے تصریح کی ہے صرف ان انتخاص کے حالات تعظم بین جو المرار بعد کی کتابوں میں آئے بین بین خوالم اربعہ کی کتابوں میں آئے بین بین المرائے فی اربان میں ایک بین المرائے فی ایک المرائے فیل ا

فلذالك اقتص على رجال الاربعة وستيت تعبيل لمنفعة بذوا مُكرر جال الائمة الاربعة وسي

المنفعة ص ٧ - كم الرساله المستطرفية ص ١٨ - كلم تعبيل لمنفعة ص ١٨ -

ميرت سب كرمشهورعلام فراب صديق من خال في النبلا المتفين بين علام في كيوالم سه كاب كانام تعجيل المنفعة برجال الاربع الحكر الاربعة كوسنن اربعه كام صداق قرار دباسيم اورصاحب كشف انظنون كي اس بات بين تعليط كي سبح كدار بعد سه المدار بع مجتهدين مراويب چائج فرطانے بين ر كشف انظنون كي اس بات بين تعليط كي سبح كدار بعد سه المدار بعد مجتهدين مراويب جائج فرطانے بين ر

الهتازوس يله

حالانک نود حافظ صاحب کی تصریح سے بربات معام ہے کرار بعدے مرادا اُمَدَار بعد بین بین ابوسنید، شاقعی، مالک اوراحمد مذکر البودا وَدَ، نساقی، تر مَری اور ابن ماحبر ۔ علامہ ابوج عقرامکتا نی نے سند امام البومنیف برزم صره کرستے میوستے صاف مکھاہے کہ ؛

والذى اعتبره الحافظ ابن جى فى كتاب تعبيل لمنفوق بزوائدرجال الاربعة هوا أخرج فالامام الذكى الحافظ البوعيد الله الحسيين بن محد بن حسرو يه

غالبًا نواب صاحب نے ٹو دیعیل المنفقہ کامطالعہ منہیں فرمایا ورز زبان قلم پریہ بات نہ ہی الفرض بنان پر جامنا ہوں کہ حافظ عسقلا فی نے رہال المرار بعد سے دبل ہی بین گناب الا ٹار سے بھی رہال سکھے بین مشہور محدث حافظ سی وی نے الاحلان بالنز بینے بین گناب الا نا یہ سے رجال پر ایک اور کتاب کی بھی نشان دہی کی سے ۔ فرماتے ہیں :

و للزين قاسم لحنفى رجال كل من الطحاوى والمتُوطا لمحد بن لحنى والمرومست والى حنيف، لا بن المقرى هيد

حافظ زبن الدبن قاسم بن نطلو بغاكی اس كتاب كاعلامه اسك فی نے الرسالة المستعطرفه بیس بھی مذکره كیلئے و ملآ كا تب بیلی نے كشف انطنون بیس كتاب الا تارام محد بیرہ فظ الوجعفر طی و می كن نرح كا بھی ذكر كیا ہے و ما فظ الوجعفر طی و می منزی كا ب الا تارائی مدتن المحد بن علی خریزی كی منزج كا بھی ذكر كیا ہے و ما فظ سنی و می اندا میں مالا مدتن المحد بن علی خریزی كی كتاب العقود فی تاریخ العهو و سكے مواله سے ما فیظ ق سم كی تصانب فی بی التعلیقات علی كتاب الا تاریخی نہیں التعلیقات علی كتاب الله تاریخی نہیں ہے ۔

اله التحاف النبل ص ١٠٠٠ عنه الرساله المستنظرة ص ١٦- المستنظرة على ١١٠ - المستنظرة على ١١٠ - الله المستنظرة على ١١٠ - الله الله على التوسيخ ص ١١١

ام محدسے اس کتاب کوان کے منعدوشاگر دوں نے روابت کیا ہے مطبوعہ نسخہ امام الوحفص کمبیر اورالوسلیمان ہوزجانی کاروایت کروہ ہے ۔

# كناب الاتار بروايت امام الولوسف

کاب الا تاری بیستی فاضی البولیسف سے ال کے صاحبرائے بیست بن بعقوب نے دواہت کیا ہے اس نیز کے راوی فاضی البولیسف کی جلالت قدر کا حدیث بیس اندازہ اس سے ہن اہم میں کہ خدست بیس حضیل نے جیسے تخصیل حدیث نشر فرع کی تنی نوسب سے بیلے فاضی البولیسف ہی کی خدمت بیس محاصر ہم کر ان سے احادیث تھیں جافظ ابن البوری مناقب میں سند متصل ناقعل ہیں:

اخیر نا البو منصور عبدالہ جمٰن بن محمد القرائ قال اخیر نا البو بکر احمد بن علی بن ثابت قال اخیر نا الاز ھری فال ثمنا عبدالہ جمٰن من عمر قال شنامحمد بن علی بن بعقوب قال اخیر نا الاز ھری فال ثمنا عبدالہ جمٰن من عمر قال شنامحمد من خال سے حت احمد بن حنب لیقول اقل من کرتے ہیں وری سے نقل کرتے ہیں وری خال ما کمنیت الحدیث الحدیث

الحالناسك

يدوا فعرصاره كاسب جب امام احمد كي عرسوله سال هي يه

امام احمدسنے امام الو لوسف اورامام محمدسے تین فمطرد وہ صندو ق حبس بین کتابیں رکھی جاتی ہو بھرکرعلم دین کی کتابت کی تھی بیٹا نیچرہا فیط الوالفنتے بن سیدالناس بیمری نتا فعی سکھتے ہیں ،

قال ابراهيم بن جعفى حدثنى عبدالله بن المحد بن حنبل قال كنب ابى عن ابى ليوسف ومحد تلاث تماطر قلت لدكان بنظر فبسها

قال کان رہانظرفیہایت

المام احمد بن منبل كانود قاصنى ساحب موصوف كم متعلق حسب تصريح علا مرسمعاني براريخي

البوليوسف الامام يسول فيسداحد بن حنبل أند بصراناس بالآناس عد

ن تصرسجات کی موجود گی میں خلال کی اس سانے کی کوئی فیمت شہیں کہ امام احمد سنے سپہلے میں اہل الرائے کی گنا ہیں تھیں اور پڑھیں اور ان سکے مسامل آربر سبجے لیکن پھران کی طرف کوئی التفات منہیں رہا ،

بیرالیسی بات ہے بھے باور کرسنے کی ہمیں فارکورہ تصریحات اجازت مہیں دیتی ہیں۔الغرض کنا ب الأفارے امام اعظم سے دوسرے را دی فاصلی الریوسف، امام احمد بن حنبل کے اُسناد بیں ان کے اس سنحر کا فارکرہ حافظ عبدالفا در قرستی نے الجوام المصنیئر میں کیاستے۔ بینا نبجرامام ایسف بن الی یوسف کے ترجمہ میں ایکھتے ہیں ،

س دى كماب الأتارعن ابسيد عن الى حنيف

پروفیبسرانشخ محدالبزرمره به پچرر نواد بونبورسٹی سنے ابوحنیف نامی کنا ب بیں اس پیرسوی لیار نتبطرہ محملا دہ بھی پڑھ شاہمے تنا

بركن ب علمى طور مرتبن دحبست قيبتى سب ١٠ قال بركه ١ مام الوحنيف كى

کے من قب ذہبی ص ۱۷۰ سے من نف ابن الجوزی ص ۳۳ سے پیون الانٹرج اص ۲۰ سے التخلیق المحید علی ۲۰ سے اللہ ۲۰ سے التخلیق المحید علی ۲۷ سے

مروبات کا ذخیرہ ہے اوراس کے ذریعے ہمیں معلم ہواسہے کہ امام موصوف نے
استخراج مسائل میں احادیث کو کیسے دلائل سے طور پراستعال کیا ہے۔ دوم
یرکہ برک برس ہمیں نباتی ہے کہ امام موصوف کے بہاں مواقع استدلال میں
فنا ویل صحابہ اوراحا دین مرسلہ کا کیا متعام نفار سوم برکہ اس کا ب سے
ذکی ہیں نا بعین فقہا مرکو فہ سے خصوصاً اورفقہا رعوا ق سے عموماً فنا وی 
مکس ہماری رساتی موجاتی ہے بے

## كماب الا تارىروايت امام زفر<sup>®</sup>

بردانام زفر بن الهذیل العنبری سے ان سے کنا ب الا نار کی دوایت ان کے نین شاکر دوسنے
کی سے البو وہب محمد بن مزاح ، شداد بن تکبیم بہ بجیم بن البوب ۔
محمد بن مزاح اور شداد بن تکبیم سے حوالہ سے ہو کتا ب الا نارم وی سے اس کامشور حقد ن البوع باللہ المام نے اپنی کتا ب معرفیۃ علوم الحد بیل آلم ہو ان الفاظ بیں کیا سے بد نسخه المرفت بن المهذیل الجھنی تفرد او بھا عند شداد بن حکیب موالیلی و نسخت البطنی و نسخت البطنی و نسخت البطن بن المهذیل الحجھنی تفرد البو وهب المبلی و نسخت البطنی و نسخت البطنی میں المرفتر ہی لیم میں البطنی میں المرفتر ہی لیم نیم المرفتر ہی لیم نیم المرفتر ہی تھا البود بہت محد بن مزاح سے ان سے صرف الود بہت محد بن مزاح سے روایت کیا ہے۔ ایک نسخ محد بن کیا وربیت الب سے صرف الود بہت محد بن مزاح سے روایت کیا ۔
محد بین سے مرفق ن و کتاب اور بیم الم مختلی کی بیم کی بیم کی بیم کی بیم کی بیم کا ب کیا ہو کیا

نرعه النعان فی کتاب ام الرحنیفه کالینی کتاب مین خیال ہے .
کے بیرائے ہیں نذکر وکیا ہے وہ بھی الروئیب محدین مزاحم والی کتاب الا نارہے ہوا مام مروزی کو ان سے بین المارہ کی المارہ کے بیرائی کا ب الا نارہے ہوا مام مروزی کو ان سے مثنا گروا لوالٹ محدین محد کے موالہ سے ملی ہے ۔ یہ نبشا پورکے مامی آرامی فاصنی بین ان سے ما فط الرعب النترائی کم نے حدیث بیرصی سے رامام حاکم نے تاریخ بیشا رپور میں کھا ہے النہ سے حافظ الرعب النترائی کم نے حدیث بیرصی سے رامام حاکم نے تاریخ بیشا رپور میں کھا ہے

له الوطبيقرص ٢٠٠ كم معرفة علوم الحديث ص ١٩٢٠ -

کران کے لیے مسالے میں بر میں بن میں با فاعدہ مجلس درس منگئی تھی۔ ان کی وفات سنت ہے ہیں ہوتی ہے۔ حافظ سمعانی نے الانساب ہیں الووم ہب محد بن مزائم کو احمد بن مجربن بوسٹ کا اُسنا و قرار فیتے مہوتتے مکھا سیے :

بروی عن ابی و هب محدین مراح المروزی عن زفرعن ابی حبیف کتاب الأثاریه

کتاب الا نارا محدبن مجرایت اساد محدبن مزاهم سے بحواله زفراز ابی حنیفه روایت کرتے ہیں۔

علیم ابن ابوب کی کنا ب الگار کا دکر حافظ الواستین ابن حیان نے ابنی کنا ب طبقات المی ذمین بیس احمد بن رستنر کے نرجمہ بیں انکھا ہے۔ ان کے الفاظ بر بیس :

احمد بن رست بن بنست محد بن المغيرة كان عنده السنن عن محد عن الحك مرعن فرقر عن ابي حنيفة يهم

احمد بن رسته کے پاس سجوالہ محمد از حکم از زفراز ابی حنبیفه کنا السنت تھی۔ الم طبرانی نے مجم صغیر میں اس نسخہ کی ایک حدیث دوا بیت کی ہے:۔

حدثنا احدين مستم بن عما الاصفها في تنا المطيرة الحكم بن

اليوب عن ثرخ بن الهذيل عن ا بى حشيف سيّه

ما فظ ابن ماكولات يمي الاكمال بين احمد بن كبركة مذكرت بين الحماية . . احمد بن بكر بن سيف البريكر الجصيبني تقدة بميل ميل اهل النظرين ي

عن ابی دهب عن ن فرین الهذیل عن ابی حنیفت کآب الأتاری

ان تصریحات کی موجودگی ہیں الشیخ محدالو رسرہ لیکچر رفود یونیورسٹی قاہرہ کا الوصنیفہ ، نامی کماب میں بیر کہنا درست منہیں ہے :

ن فرلسرليو نُرعنن كنب وليرتعرف لدروا بيت لمذهب شيخ رجه امام رفرس كن بي مروى نهيس بين اوران كي لين استا وست كوني روايت

کے لمی ت انسطرا الجوام المصنیقرج اس ۹۲ سکے امام ابن ماجدا ورعلم حدیث ص ۱۷۴ -سے معجم صعیر طبرانی س ۳۳ - سے ۱۰م ابن ماجد اور علم کی رمیت ص ۱۵۱ - شدہ الوحنیفرص ۱۱۸ -

مشهونہیں ہے۔

كأب الأناربروابية المحسن بن رباد

کناب الاُ نار کے قام شخوں میں یا نسخہ عالباً سب سے شراہے کیونک امام حسن بن زبا دسے امام عظم کی احاد بیت مروید کی تعداد حیار میزار تبائی سبے بیشانچرامام حافظ الوسیجی زکر با بن سیجی بیشنا پوری اپنی اسا دیمے ساتھ امام حسن سے ناقل میں کہ :

كان المبوحنيفة بروى اربعة الأف حديث الفين لحادوالفين الفين المادوالفين

تورین فی سی میری سیسے کہ امام اولواسی نے امام عظم کی ان قمام حدیثوں کو لینے نسخہ میں روابیت ما سوط

اس نسخه کا دکرها فنطابن مجرعسقلا فی نے سان المیزان میں کیا ہے۔ چناسنچہ وہ محدین ایرامیم بن جیلتنی لغوری سمے ترجمہ میں رقب طراز ہیں۔

محدبن ابراهبهم جيبش البغدوى روى عن محدبن شياع التلجى عن الحسن بن زرياد عن ابى حنبيفت كتاب الأثاريج

محدّث على بن عبدالمحن دواليبي صنبلى في النبي منتبت بين اس سنخرس ساله معديث بن الله معديث بن الله معديث بن الله م بين جن كومحدَث سنبيخ محدرًا مركز تربي في الامتاع بين تقل كيا ہے -

بن بن و تارسی نے عامع مما نبیر ہیں اس نسخہ کومندا بی حنیفہ للحن بن ریا و کے نام سے بیش محد تنوارزمی نے اس نسخہ کی اساویوں ایام حن کک لینے جیاروں اسا نذہ بعنی نتیخ الجو محمد کیا ہے بنوارزمی نے اس نسخہ کی اساویوں ایام حن کی اسٹیخ الونصرالا عزبن ابی الفضا کل اور نشیخ ابوسعت بن عبرالرجمان بستین الومحدا براہیم بن محمود بسٹیخ الونصرالا عزبن ابی الفضا کل اور نشیخ الوعیدالیڈ محمد بن علی کے سوالہ سے اس طرح نقل کی ہے :۔

اخبرنا المحافظ البوالمفرج عبدالس عنى المجورى قال خبر البوالمقاسم المبوالمقاسم الما فظ البوالمقاسم المدالة من المحد السمر فندى قال اخبرا البوالمقاسم عبدالله بن المحسن عبدالله عن المحسن عبدالله المحسن عبدالله عن المحسن عبدالله عن المحسن عبدالله المحسن المحسن عبدالله المحسن المحس

اله مناقب موقق ج اص ٩٩ مسه دسال الميران -

اخدرنا البوالحسن محدبن ابراهيم بن جدين لبفوى قال حدثنا البوعبد الله محدبن شجاع البلني قال حدثنا الحسن بن نرباد اللوكوي عن إلى حذيفة سلم

نوارزمی کی طرح و بگیر می در بین بھی اس کو مسندا بی صنیفر کے نام سے روایت کرنے ہیں بنور خافظ ابن جرعسقلانی کی مرویات میں بھی بین خرم و و نفا اس نبدا جا دن کو محدث علی بن عرالمحن الدوالیبی صنبی سند لین متبت میں ، محدث الوب الحلوقی سند لینے منبت میں اور خاتم الحفاظ محمد عابد میں نفی بی سند و کر کیا ہے اور محمد عابد میں نفی بین نفی اسا نبد است جمع محد عابد میں نفی بین نفی اسا نبد است محد عابد میں نفی اسا نبد است جمع محد عابد میں نفی اسا نبد است محد عابد میں نفی اور میں نفی اور میں نفل کو ایس بین محد عابد میں نوبا و و محد بن نفیا رع بین نفل کو ایس بین محد میں نوبا و و محد بن نفیا رع بین نفل کو ایس بین میں میں بین نوبا و و محد بن نفیا رع بین نفل کو ایس بین میں نوبا و و محد بن نفیا رع بین نفل کو ایس بین میں نوبا و و محد بن نفیا رع بین نفل کو ایس بین میں نوبا و و محد بن نفیا رع بین نفل کو ایس بین میں میں نوبا و میں میں نفیا رع بین نفل کو ایس بین میں نوبا و میں میں نفیا رع بین نفل کو ایس بین نوبا و میں میں نوبا و میں نفیا رع بین نفیا کو میں نفیا کو مین نفیا کو میں نفیا کا میں نمی نوبا کو میں نفیا کو میں نفیا کو میں نفیا کو میں نفیا کا میں نفیا کو میا کو میں نفیا کو میں کو میں نفیا کو میں نفیا کو میں کو می

ابك ضرورى توضيح

جامع المها نیدا ورنسان المیزان میں اس روابیت کے ناموں میں کرچھ جیف نیوگئی اصل سند تو اس طرح ہے کہ ؛

محدین ابرائیم بن جبین البغوی روی عن محدین ننجاع التلجی عن الحن بن زبا وعن ابی حنبیف ک ب الآتار -

لیکن جامع المساند میں خوارزمی سفے محمد بن ابراہیم بن جیدش اور اسان المیزان میں حق فط ابن مجرف محمد بن جمح ملے ابن مجرف محمد بن جمح البلخی طبع بو کیاست به بھی غلط ہے ۔ بن شجاع البلخی اور اسان المیزان میں محمد بن بخیج البلخی طبع بو کیاست به بھی غلط ہے ۔ اور اسان المیزان میں عن الحسن محمد بن الحسن عن ابن صنیفہ میں محمد بن الحسن کا اصافہ یفیناً غلط سے محمد بن البیام بن جیس بغیری اور امام محمد بن شجاع الناہی دو فوں مهایت معروف و مشہور عالم میں و دونوں کا مبسوط حال خطیب بغدادی نے اربی بغداد میں ایکھا ہے معافظ بدرالدین عینی نے نشرح مداہ بیں اکھا ہے کہ محمد بن شجاع الشاہی میں نسبت نسب کی سے اور محمد بن شجاع کو تلج بن عمر وبن مالک بن عرب من من سے نسبی نسبی کی وجہ سے بھی کہتے ہے اور محمد بن شجاع کو تلج بن عمر وبن مالک بن عرب من من سے نسبی نسبی کی دونوں مالک بن عرب ابن عام ، دیری بن دوم اور حسن میں امام ذہبی سنے سیرالنبالا میں ان سے اسا ندہ میں ابن عام ، دیری بن دوم اور حسن میں امام ذہبی سنے سیرالنبالا میں ان سے اسا ندہ میں ابن عام ، دیری بن دوم اور حسن میں ادر صند میں ابن عام ، دیری بن دوم اور حسن میں اساندہ میں ابن عام ، دیری بن دوم اور حسن اور حسن میں امام ذہبی سنے سیرالنبالا میں ان سے اساندہ میں ابن عام ، دیری بن دوم اور حسن اور حسن میں امام ذہبی سنے سیرالنبالا میں ان سے اساندہ میں ابن عام ، دیری بن دوم اور حسن اور حسن اساندہ میں ابن عام ، دیری بن دوم اور حسن اور دوم اور حسن المی دوم اور حسن المی دوم کی این اور میں اساندہ میں ابن عام ، دیری بن دوم اور حسن المی دوم کیا کی دوم سے اور حسن المی دوم کیا کہ کی دوم کی دوم کیست کیا کی دوم کی دیں دوم کی دو

اله ج مع المسانيدج اص ١١٠ .

بن زباد کا ام بیاسے نے اور ما فطر عبد الفا ور فرنتی نے سیجنی بن اکتم کو ان کا نشاکر دا محصاہے تیم موقعہ مافظ بن القیم ہوری نے اپنی منتہور کی ب اعلام الموقعین عن دب العالم بین بین ایک موقعہ برا مام حسن بن زباد کی اس کا بالا نار کی صدیت سے استدبال کیاہے ان کا موقعہ استدلال برا مام حسن بن زباد کی اس بات کی دبیل نہیں کر کی جب الا نار کا نسخه الن سے مطابعہ بین دلج بین اس کا ذکر کرنا صرف اس بات کی دبیل نہیں کرک جب الا نار کا نسخه الن سے مطابعہ بین دلج میں اس کا در استدال کی مصابعہ بین اس مقام ہے میمان اعتبادی اور استدال کی مقام ہے وہ فرمانے ہیں :

قال الحسن بن زيادا للؤ لمؤى ثنا اليوحنيفة قال كنا عند محادب بن و تار فتصدم المديد مرجلان فاد عي احدهما على الأخر ما لا تجيدة المدعى عليب فسالم البينت فجاس جل فشهدعلي نطال المستهود عليه لاواللث الذي لااله الاحوما شهد على يجق و ما علمت ١٧٧ رجدٌ صالحاً غير هذه الذلة فان، فعل هذا الحقد كان في قلب، على و كان محارب متكمًا فاسترى خالساً بشهرقال بإ ذال جل سمعت ابن عمر يقول سمعت مرستول الله صلى الله عليه وسكم يقول ليا نين على الناس ليوم تشبب فبدالولدان وتعضع العسوامل مانى بطوينها وتضرب الطيرباذنا بهاوتصع مأ في بطبومنها من شلاك واللك اليوم والاذب عليها وان شاهدالنور لايفار قدماء على الارص حتى يقذف ب في المنارفان كنت شهدت يجيّ فالتي اللهُ ا فتم على ستها ولك وان كنت شهدت بباطل فاتن الله وغيظ ماسك واخرج من والك الباب يكه

راسك و اخرج من ذالك الباب يسله ان جار بزرگول مح حوالي اور وساطت سے الم افظم كى كتاب الأ ناراج امت مع بالمقول بس يہے ، ان كى شخفينتى امت بن معروف ومشهور بين -

اله الفوالدالبرسيرص ١٤٠ كم الجوار المضبير ص ١٢٠ج ١ - سمه ا علام الموقعين ج ٢ص ١٢٠ -

#### ر ما سرین الایار کی رواسی صحبت کماب الایار کی رواسی صحبت

امام عبدالنٹرین المبارک سے باسے بیں منٹھور محدث خطبیب بغداو می نے ناریخ بغداو برجم پری نشخ سبخاری کی زبانی نفل کیاہے بر

سمعت عبدالله بن الميارك يقول كتبت عن الى حنبيض المام بعالمة حدث بله

عبدالند بن مبارک کہنے ہیں کہ بیں نے ابوصنب فرسے بھار صدر مرتند ہے میں۔
امام حفص بن غیات سے حافظ حارثی سفے بندن نفسل نقل کیا ہے ا

بیں نے امام الوصنیفرسے مہرت مدینیں ٹسی بیں ۔ شیخ الاسلام عیداللہ بن بزید مقری سے با سے بیں علامہ کردری فرطتے ہیں ، سیع من الا مام نسعیا شہ تحدیث یک

ا منہوں سے امام البرحنیفہ سے نوسوحہ نٹیس سی ہیں ۔ حافظ ابن عبدالبرنے حامع بیان انعلم میں امام وکیع بن الجراح کے متعلق سیار لحفاظ بیجبی معین

كى زيافى انكتاف كياسب

ماراًست احداا قدم معلى وكبع وكان نفنى براى الى حنيفة وكان في عن المحال المنافقة وكان في كان في المنافقة وكان في كان في المنافقة وكان في كان في المنافقة وكان في المنافقة وكان في المنافقة وكان في كان في كان في المنافقة وكان في كان في المنافقة وكان في كان في كان

کے تاریخ بغداد ،کے من قب موفق ج اص ۱۶۰ سکے کردری ج مص ۱۳۹۰ سمے جامع بیا ن العلم ج ۲ص ۱۳۹۹ -

بى وكىن بركسى كومقدم منهي كرما وكميع امام الوحنيف كى كسائے بر فتو مى قبتے تھے۔ اور ان كو الوحنيف كى سار مى معدنتين يا ديفين دكيع سفے الوحنيفر سے بہت معدنتين سُنى بين -

عافظ موصوف می نے اپنی ایک دوسری کتاب میں امام حماد بن زیر کے بالے میں انکائے : سودی حماد بن نے بدعن ابی حنیف تصدیثاً کتیبواً اللہ

مادبن زیرنے امام الرحنیف سے مہبت حدیثیں روابت کی ہیں۔
اف فظ ابن عبدالبرنے فالدالواسطی محدّث کے متعلق انکٹاٹ کیا ہے کہ:
صافط ابن عبدالبرنے فالدالواسطی احدیث کے بیری انگ

فالدف الوحنيف سي بهبت حديثين روابت كي مبس ـ

یہ وہ اکا بر محدثین بین کر جن میں سے ہر ایک علم حدیث وفقہ کا آفاب وہ ہم اب ہے۔ باد اسے کہ بجز مؤطا امام مالک سے اور کسی کتاب کے را دسی اس فدر حلالت علمی کے مالک منہیں بین اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چا ہیے کہ یہ صرف ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے امام اعظم سے کناب الا تارکا سماع کیا ہے ورنہ امام اعظم سے احاد بہت روایت کرنے والے تو اس فدر زیادہ ہیں کہ نقول حا فظ فرہی ۔

زیادہ ہیں کہ نقول حا فظ فرہی ۔

م دی عند من المحدثین والفقهام عدی المیصون سے الله المام الرحنیفرسے می المی و فقهام میں سے بے شمار نے روایت کی سے۔

# ئنب الاثار كي لمي حبيبت

الصله الانتقارص ١١٠ - ك مناقب وبي ص ١١

حنيفت و بنتفع بها -

ا مام مالک امام البوصنیفر کی کنابول کا مطالعه کرتے ستے اور ان سے نفع اندوز ہونے تھے۔

بخور فرطائیے کرجب امام مالک موطاکی تالیف بیں امام عظم کی کتابوں سے استفادہ فراتے بین تو بچرکتاب الا تارکی رفعت کا اس سے بٹرا نبوت اور کیا ہو گا۔ اگر برواقعہ ہے اور واقعہ مزہونے کی وجر ہی کیا ہے جبکہ نتا ہ عبدالعزیز تکھ رہے ہیں کہ موٹ طاکا ورجہ بجی ن کے اب برزلوال کے جہزلوال کی موٹ طالعام مالک سے جہد وہ ہی نسبت موٹ طالعام مالک سے جہد وہ ہی نسبت موٹ طالعال کا کہ کا برس کو موٹ طالعام مالک سے جہد وہ ہی نسبت موٹ طالعال کا کہ کا برس کو موٹ طالعام مالک سے جہد وہ ہی نسبت موٹ طالعال کا کہ کا برس کو موٹ طالعام مالک سے جہد وہ ہی نسبت موٹ طالعام کی کتاب الا تاریخ جو نسبت بھی ہے۔

منوبرالحوالك ببن يهيء

ما فظام خلطاتی فرماتے ہیں کہ میں ہے جس نے جسے نصیبے نصیب کی وہ مالک بیں حافظ ابن جرکا بیان ہے کہ مالک کی کتاب خود ال سے نزد بیب اور ان سے متعلدین سے نزد بیب صبح ہے ہے۔

اس بین کوفی نشبه منیای کرعان مرمغلط فی کے نزدیک اس باسے بین اولیت کا مترف امام مالک کوماصل ہے لیکن کی ب الا تا رموطاسے پہلے کی نعمذبف ہے جس سے خود موطاکی الیف میں استفادہ کیا گیا ہے۔ بینا نجرما فظ سیوطی و قمطراز بین:

من مناقب أبي حنيفة التي انفره مبها انداقل من دون الشريب ورد تبد المؤطا و لدرد مالك في ترتيب المؤطا و لدرد يسبق اباحنبذة احديد

ابوسنیفه کی ان بزرگیوں میں سے جن میں وہ بیگانہ روز گار بین بیسے کے فانون اسلامی سے اقلین مدون اور مرتب ہیں امام مالک ان سے تا بع میں۔

کنا ب الأنار مين جو حديثين بين وه مؤطاكي روايات سعة قوت وسحت مين كم منويين مين -

لد تنويرا لحوالك ص ١٠ - ٢٥ تبيين الصحيف ص ١٠١٠ -

جس طرح موطا کے مراسیل کے توابع ونشوا پر موجود ہیں اسی طرح اس کے مراسیل کا حال ہے اس بیصحت کے جس معیار برحافظ مغلطائی اور جافظ ابن جڑ کے نز دیک موطان بچے ہے بھیک اسی معیار برت اللّا نار صحیح انتر نی ہے موطاکوک بالاً نارسے وہی نسبت ہے جوصیح مسلم کو مجھے بناری سے ہے۔

كأب الأبار كانار يخي مقام

ا سادوروابت کے بی ظرے تناب الا تار کا کیا مقام ہے اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ

تا ب الا تاریخ لیس بزارہ میٹول کے مجبوعہ کا انتخاب ہے۔ امام بنجاری کا زما مذہوبی خانباغ ابعین

کے بعد ہے زمانے کی دوری کی دحبر سے ایک ایک حدیث کے بنراروں طرق رونما ہو ہی کھتے اس کیے

ان کی کتا ب خودا ن کے افراد سے مطابق

اخی جتری من مخوست ماشد الف یک چولا که حدیثوں سے میں سنے برانناب کیاہے

ایکن امام الوصنیعة کا زمانہ صحابرا و رکبا آبابعین کا زمانہ ہے اس لیے بہمال طرق بیں اتنی وسعت اور بھیا اور کہا آبابعین کا زمانہ ہے اس لیے بہمال طرق بیں اتنی وسعت اور بھیلا قد منہیں ہے اس کے باوجو دہجالیس منزار محد ننیوں سے کیا ب الا نار کا انتخاب عمل بیں اور بھیا بھی اور بھی میں در استے دہیں ۔

انتخب البوحنيفة الأتار من الالعين الف حديث

رام ابرعنبغه کی کتاب الا نار به مزار صدیثیول کا انتخاب ہے اوم جا فظ الرسیجی زکر ہابن سیجی نیشا پر دی جواریا ب صحاح سند سے معاصر مہیں۔ اوم اعظم سے بالٹ ڈافل میں ہے۔

میرے باس مدیت کے صندون میرسے ہوتے موجود بیں گر ہیں نے ان میں سے تفوری حدیثیں تکالی میں جن سے لوگ نفع اندو تر مبول یہ ہے اور جا فظ الر نعیم صفہانی نے مندا ہی حذیفہ میں بسند منصل سے کی بن نصر کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں امام الرحنیفہ کے بہاں لیسے مکان میں واضل مواجو کیا بوں سے اٹھا میرانیا ۔ بین نے دریا فت کیا کہ برسیا ہے فرما باکہ برسب احاد بہت میں

العالمطرس مديد الله من قب الموفق ج ١ص ٩٥ -

اور میں سفے ان میں سے تقور می حدیثیں بیان کی ہیں کے الم الظم كى حديث من احتياط كالبرس برس محدّثين في الركباس بينام عما فط الوحد عب التر حارتی بندمنصل ام وکیع سے جو حدیث کے بہت بڑے امام بین نقل کرنے ہیں ، جبیسی احتباط امام الرحنیفر دجمر التیسه صدیت میں یا تی گئی کسی دو مرس سے مہیں یا تی گئی بلہ اسى طرت على بن جعد سج سرى سع بحو مديب كم بهيت المرساس فط اورامام سبارى والوداو کے شیخ ہیں نقل کیا ہے : قال على بن الجعد البوحيبقة ا ذاحاء بالحديث جاء بم مثل الدّريّ الوصينفرجب بھي صديت بيش كريكن توموني كي طرح أبدار سوتي سے -اورامام سجني بن معين جن بير فن برمع و تعديل كادار ومدارسي فرمات بين: الرحنيف نقربين جوحديث ال كوبا ومرتى سے وہى بيان كرستے ہيں اور سجو حفظ نہیں ہونی اس کو ہان نہیں کرتے ہیں المم تعيدالتُدين المبارك جن كي حلالت شان برمحد ببن كا أنعا ق سن امنهول سفي الم عظم كي شان بین جومد حیراشعا رکھے بین ان میں بھی کناب الا تار کی نباہمت شان کا وکرسیے۔ مروى أثارة فاجاب فيسها كطيرون الصقور من المنيفة انہوں نے آنادکوروایت کیا تواتنی تیزی سے بھلے جیسے باندی سے پرندسے نشکاری اگرینے بیوں -فلمريث بالعماق لمنظير ولابالمشرعين ولابكوفة منه توعراق میں ان کی نظیر تھی مذمشر تی دمغرب میں اور نہ کو فر میں جسے

اسى طرح مشهورا مام الوسجيي عنسان بن محدسقه ابني ايك نظم مين تعبي كما ب الأبار كا وكركبا بصرح انهو تے امام الوحنيف كى شان ميں التھى ب ع

و بني على الأثار إس بنائد فانت عنوامضد على لاساس

له عفود الجوام النيفيرج اص ١٩٠ من المناف المناف الموفق ج اص١٩١ من المسانيدج ٢ص ٢٠٠ س الله تاريخ بغداد ، تهذيب التهذيب . هد المناقب ج وص ١٩٠ - والناس يتبعون فيسها قول الما استنبان ضياء للناس يه السنون فيسها قول الما السنون في المرافع ال

ى الكاركى مىيارى تىبىت كى بىل باركى مىيارى تىبىت

عافظ ابن القیم فرطنے بیں :
وبن وفقہ وعلم کی اشاعت امت بیں اصحاب عیدالنتر بن سوو ، اصحاب

زیر بن نابت ، اصحاب عیدالنتر بن عمراوراصحاب عیدالنتر بن عباس سے

بر نی ہے اور لوگوں کا عام علم ان بچار ہی کے ساتقیوں سے لیا ہمواہ جین کی مربنہ والوں کو علم زیر بن نابت اور عبدالنترین عمر کے اصحاب سے اور کھ والوں

مدبنہ والوں کو علم زیر بن نابت اور عبدالنترین عمر کے اصحاب سے اور کھ والوں

کا علم عیداللتہ بن عباس کے اصحاب کا اور عواق والوں کا علم عیداللتہ بن

مسعود کے ساتھیوں اور شاگردوں کا سے یکھ

امام مالک نے موطا کی مالیف مدینے ہیں کی ہے اور اس میں مدنی شیوخ سے علاوہ اور لوگوں سے برائے نام روایتیں ہیں لیکن کی ب الا تاریحے را ولیوں میں مجازی یا عرافی کی کوئی مخصیص منہیں ہے

لے تاریخ بغداد جسواص ۳۵ ۔ امام اظم نے اپنی ممارت کی بنیادا تاریز رکھی تواپ کے دفیق مسائل درمت میو گئے۔ لوگ ان مسائل میں آپ کی بات کی بیروی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپ کے ارت وات کی "مابانی آگئ سیے ۔ کے المنا قب ج موص ۱۹۔ کے اعلام الموقعین ج اص م

بکد مجاذ عواق اور نتام مجله بلا داسلامیہ کے عکمارسے اس میں روا بیٹی موجود ہیں۔ آب صرف امام محمد کے حوالہ سے آئی مو ڈی کی برائی اور کامطالعہ سیجئے ۔ اور امام اظلم کے تمام نتیوخ کو بڑھ لیجئے تو آپ کو ایک سوبا نے میں سے تیس کے قریب ایسے مشاشخ ملیں گئے جن کا وطن کو فرہ ایس ہے۔ بہا ہیں ان کی نفلاد میں ان میں سے مسائل منتقول ہیں ان کی نفلاد موافظ ابن الفیم نے بر بنا تی ہے۔

والذبین حفظت عنده والمنتوی من اصحاب رسول الترصل الله علیه علیه وسلم ماشت و نبف و نبلا شون نفسا ما ببن مرجل وامراً تامایده وسلم ماشت و نبف و نبلا شون نفسا ما ببن مرجل وامراً تااصحاب بین سے ارباب فتوی مردوزن نقریباً ابک سونیس سے کچھا و پر
نفوس فدس فدس بین ۔

اور بریمی تکھا ہے کہ ان میں فرق مراتب بھی تھا۔ ان میں کنیرالفتا وی ، فلیل الفتا دی اور متوسط بھی سفتے ہے۔ سسے زیادہ کنیرالفتا دی برمصرات میں ؛

كان المكترون منهم سبعت عمر بن المخطاب على بن الى طالب، عبد الله بن مسعسود ، عا كشت ام المومنين ونربد بن تا بت وعبد الله بن عمر، « وعبد الله بن عباس يقه وعبد الله بن عمر، « وعبد الله بن عباس يقه كثير الفنا وي سات بزرگ بن عمر، على معبد الله ، عاكشه، ربد بن نابت ، عبد الله دار عمر رعبد الله بن عباس - عبد الله دار عمر رعبد الله بن عباس -

ان سات میں بھی چاربزرگ مہیت زبادہ نمت زگزیسے ہیں۔ نتاہ ولی اللہ فرطتے ہیں : واکا برھلڈا المدوجہ عمر و علی وابن مسعود دابن عباس کیم

ان میں بررگرین غمزعلی، ابن مسعودا در ابن عباس میں ۔ مافط ابن حزم فرات بین کر ان میں سے ایک ایک بزرگ سے فنا دی کو اگر جمع کی جائے توستقل ایک ایک صنیم کتاب تیار م د حبات اور الو ابر محمد بن موسی سے بائے میں حافظ اب الفیم کی نصر سے کرا ہے دا مست الاسلام فی العلم والحد دبیت ۔ انہوں نے حضرت

ك والله والله والمرالم وتعين ص ٥ - الله حجر التراليالغرج اص ١٣٣

ابن عباس کے قبا وہلی کر مکی کی آتو جمع فی عشرے بن کت بالیے بیس کتابوں میں جمع کیا موطا میں حصفرت علی مرتصنی اور حصفرت ابن عباس سے بہرت کم روایات میں رفتاہ ولی الفتر مصفیٰ کے مقدم میں قرماتے ہیں ۔

امام مالک سف محصرت علی مرتصنی اور مصنرت ابن عباس سے کم روابات
لی بین- بارون الرست بین امام مالک سے اس کی وجد دربا فت کی تو
فر ما با کہ اسم مکی و بنا ببلدی و لمدوا لن سرجال مسابعتی بردولول بزرگ میرسے شہرین منسے اور مبری ان سے امای سے ملاق ت
منہیں ہوتی ۔ بلہ

اس کے برعکس کتاب الا تار ہیں حس مقدار ہیں حضرت علی اور حصرت عبداللتر بن مسعود کی روایات ہیں اسی سکے فرمیب قربیب حصرت عرب حصرت حاکشہ اور حصرت ابن عباس کی بھی روایا ہیں۔

من الأيار كي تقبولتية، كأب الأيار كي تقبولتية،

تحکیم الاً مسندا بی منبغه و آنام محد بناسے نقر یخفید است سیم

اس کامطلب بر بین کو گرت مرحومد کا سوا داعظم جیس کی نعدا و نمام عالم محمسلمانوں میں دوہمائی بیت اس کام محمسلمانوں میں دوہمائی بیت اس کے خدمیب کاعلمی سروابر امام البرحنید خدک کی جب الانار بیت اور اسے امت کی اکثر میت کی تلفی بالفیول کا مشرف حاصل رہا ہے صرف اور صرف است است کی مہبر میکد میر دور میں متروع می بالفیول کا مشرف حاصل رہا ہے صرف اور مرف است کے مانا سے اکتر سنے بھی اس کی مبلالت کو مانا سے ۔

امام مالک کے بائے میں آب یہ یہ اے بہتر ہو آتے ہیں کہ عبد العزیز درا وردی فرطنتے ہیں کہ عبد العزیز درا وردی فرطنتے ہیں کہ امام موصوف امام البومنیف کی کتا بول کام طالعہ کرتے ہے اوران سے نفع اندوز میرو نے نفع امام شافعی نے نصریح کی ہے کہ:

من لم بنظر في كتب (بي حييفة لم يتبي في الفقى الم

عه الاخكام في أصول الاحكام عصفي زج اص ١١٠ - تله قرة العينين ص ١٠٥

خطیب نے ناریخ بغلاد ہیں کھا ہے کہ ایک بار الم سلم ستملی نے شیخ الاسلام بزیربن یارون جبکہ وہ بنجار دون جبکہ دو بنجار دون جبکہ دو بنداد ہیں مصور بن المہدی کے باس فروکش سنتے ہم بالا ضافے بیں بینج سکتے ۔ البومسلم نے دیا ہے کہا کہ ریا کہا کہ

آپ نے فرمایا:

انطاع المناها الكنت الريدون الانفقه وافا في ماراً ببن احدامن الفقه وافا في ماراً ببن احدامن الفقه المرتم فقيد بنا ما منا ما من المرتم فقيد الفقيد الف

بر ایجان اراز میران در میراند. ب نباز منهای در میران

ایک اور موقع پر حب بزیر بن بارون صدین کا درس شے منے طلبہ کو خطاب کرکے کھنے انگے :

نهادا بیش نها د تو بس صدیت سنن اور جمع کرلیبای اگرعلم نم لوگون کا مقصد سرتا توحد بن کی نفسیراوراس سے معانی کی ملاش کرنے اور الاحنیف کی تصانیف اوران سے اقوال بس غور کرنے تب حدیث کی حفیقت تم بیرواضح جرتی یکھ

اورها فظ عبرالنربن دا ودالخريبي فرات بين :

بوشخص جابہ آب کو ابنا تی اور جہالت کی دلت سے نسکا اور فقہ کی لذت سے انسکا اور فقہ کی لذت سے انسکا اور فقہ کی لذت سے انسا ہواس کو چا ہیں کہ ابر ضبیفہ کی گآبی و پہھے ہیں۔
ان ہی حافظ عبدالنّہ بن واؤ د الخریبی کا بیان خطبب بغداوی نے نقل کیا ہیں :
عیدالنّہ فرما تے بین کرمسلیا نوں بر واجب ہے کہ ابنی نما ذول بین ام ابو منبغر کے بین کرمسلیا نوں بر واجب ہے کہ ابنی نما ذول بین ام ابو منبغر کے بین کرمسلیا نوں بر واجب ہے کہ ابنی نما ذول بین ام ابو منبغر

اله تاریخ بندادج ۱۱ اص ۱۱ ۱۱ و ته من قب ملاعلی فاری چهس ۲۵ و تکه من قب الموفق ج ۱۷ صرم

محفوظ كرواسي

ا فظ الولعلى خليلى سف كناب الارنشاد مين امام مزنى ك ترجمه مين الحصاسي - امام مزنى الم أشاقعي کے بڑے مل غرہ میں سے بیں اور امام طحا وی سکے رشتہ میں ماموں میوتے ہیں۔ ایک باران سے محمد بن احمد شرطی نے دریا فت کیا کہ آپ نے اپنے ماموں سے خلاف البحنیفر کا مذمیب کیوں اختیار کیا۔امام طی دی نے فرمایا اس کیے کہ :

بين لين المول كو ديجه كزما تقاكه وه مجيشه الرحنيفه كي كما إول كامط لعركيا كرستے ہيں لهٰذا ہيں تے بھي ان سے فريب كواختياركرليايك یر المرفقه وحدیب کی تصرسیات اورامام عظم کی تصانبف سے بائے بیں ان مے طرز عمل کی واسمان سب اس سے آپ كتاب الأماركي ان المري ميل لت قدر اور مقبوليت كا الدازه ككا اسكے

تأب الأبار كالمحدثين براتر

كتاب الأنارف محدّ نين بركيا الزوالا اورام اعظم كع بعد أسف والع محدّ نين امام اظم سعال فن کی تدوین میں کس قدر انٹر پذیر بہوئے اس کا ایک معمولی اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کرروایات كى ترتب اور نتوبب كصليك مين الم اعظم في كاب الأثار مين بوطر لقة اختياري عقال بعد ك نمام مولفین فی اسی کو اینایا السیوطی کی تصریح سکے مطابق موط کی ترتیب اسی کو بیش نظر کھ كركى كنى - اسى طرح روايات كى صحت كى باك بين الم اعظم في جومعيار فالم كي نفا بعد کے ارباب صحاح سنے انوبالا ف مداق کے باومجود اس کا پورابورا خیال رکھا ما فط ابن عدی سف بسندمنفعل المم بخارى سے تقل كياستے كه ،

ماادخلت في كتابي الاماصح يمه

ا مام مسلم نے اپنی میری میں اسکھا ہے کہ ہیں نے مسیح میں وہ ہی حدیثیں درج کی ہیں جن کھیجت براور مشاسخ وقت كالمجي ألفاق تقابينا سير مودان كابران سيء انساوصعت والهناما اجمعه واعلب يكه

ك ناريخ بغلاج ١٣١٥ ١٣٠٠ - كه وفيات الاعبان - كله مقدم فتح الباري ص ٥ - الله صحيح ملم -

امام المعظم من روایت سے احتجاج کے باسے بین ان بزرگوں سے پہلے بیط زعمل بنایا تھا کہ:

ان اخذ بکناب اللہ اذا وجد مند فعال مراجد و اخذت بسنت مرستول اللہ علیہ مسل و سات مروالا ثار الصحاح عند اللہ علیہ و سات مروالا ثار الصحاح عند اللہ علیہ دائتہ علیہ و سات مراست فی ایدی الشقات یا ہے

مین مسلک کو حب کتاب النّه میں با نا ہوں فو و ہاں سے لینا ہوں اگرو ہاں نہ ملے تو حضور الورصلی النّه علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی صحیح حد مثرِ ںسے لینا ہوں کر جز نقات کے بائفوں شاتع ہو چکی ہیں۔

ا مام سفیان توری نے ام اعظم سے اس طرز عمل کی تنہا دیت ان الفاظ بین دی سیے - باخذ بماضح عند م من الاحادیث التی کان بچلها الشقات و

بالأخرين فعلى شول اللهُصلى اللهُ عليد وسكّ مدر

ہوں در ایت کرتے ہیں۔ ان کے نز دیک صحیح ہوتی ہیں اور جن کو تنفد دوایت کرتے ہیں۔ بیں اور جن کو تنفد دوایت کرتے ہیں۔ بیس اور جو صفورانور صلی النّہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہجر ناہے وہ ہی لیتے ہیں آ اُرضی جو کو جن کی اشاعت نفات کے یا تقول عمل ہیں آ تی ہے۔ بیا م اُفظم نے اس کتاب ہیں جو طرز عمل اختیار کیا تھا بعینہ و ہی طرز عمل الم اُفظم کی بیروی میں اسیوطی کی تصریح کے مطابق امام فالک نے موطا ہیں اختیار فرایا ہے جبیبا کرتے ہے انسارہ پڑھ آئے ہو کہ موطا کو شاہ عبدالعزیز نے اصل وام سیحین فرار دیا ہے۔ شاہ صاب النے اس کتاب نے عجابہ اُنے عجابہ کرتے ہو کہ موطا کو شاہ عبدالعزیز نے اصل وام سیحین فرار دیا ہے۔ شاہ صاب کے نے عجابہ اُن فعر میں بیر بھی مکھا ہے کہ

صیمے سبخاری وسلم اگر جے تفصیل کے لیا ظریسے مؤطاسے دس گئی ہے لیکن روابت احادیث کا طریقی، رجال کی تمبر اور اعتبار واستنباط کا دھنگ مؤطا می سے سیکھا ہے تلہ

اگر بنجادی وسلم نے موط سے سیکھائے تو امام مالک نے موطا میں امام اعظم کی کتاب الا تارکی بیروی کی ہے۔ اس کامطلب اس کے سوا اور کیا ہواکہ روایات کی تر تیب و نبویب اور سخت کے بارے میں جومعیارا مام عظم نے قائم کردیا تھا اس کی سب نے پیروی کی ہے۔ اس لی ظریے کتاب ا

الم مناقب ملاعلى قارى كه الانتقاء ص ١١١٠ - كم عجاله ا فعرص ٥ -

ا الم الم الم الم الله الله

یں اور ترتیب اور ترتیب تو ٹرجی بات ہے محد تین نے نام کک سخوبز کرنے بیں امام اعظم کی تعلید کی یہ بچنا نچرا مام طبر جی نے اپنی کتاب کا نام نہمذیب الا تاریما فظ الوجعفر طی وی نے معافی الا تار ، کمل الا تار ؛ امام نلجی نے تصبیح الا تار رکھا ۔

مبر صال برا کے مقبقت ہے کہ کتا ب الا تارہ میں صدیب کی کوئی کتاب الواب پر مرتب ہیں ہوراں برائی کا رفاع ہورا اور ہے ایک اس میں بتویب کا رواج منٹر وج ہوا اور ہے ایک اس میں بتویب کا رواج منٹر وج ہوا اور ہے ایک اس میں بتویب کا مراخ صحیح روایات ورج کرنے کا استرام مطااس لیے بعد میں ابواب پر تصنیف کے لیے ہی صروری مروکی کو میں اور ایت ورج کو اب کی جا بیس جنا نجر ما فط سیوطی رقم طراز میں :

ان المصنف علی الا لمبواب انسا ہوں داصح ما فیدی ابصلے الا حتجاج ابواب انسا ہوں داصح ما فیدی ابصلے الاحتجاج ابواب انسا ہوں داسے می فیدی ابصلے الاحتجاج ابواب انسان میں مون کی میج نثر وہ روایات لا آسے

بولائق استدلال مروں کے ان نصر سیات کے آپ کو اتنی بات کا صرور اندازہ بوکیا ہوگاکہ صن ترتیب ہو دت الیف صت روایات اور ان سے انتخاب میں کتا ب الا تاریحے بعد میں اسفے میارے صنفین کے لیے

سارچانقش قدم حصوراسے -

#### . برخور الماري مي خورت لياب الأيار في لمي خورت

صدیت کی دور ری کنابوں کی طرح کناب الا تاری بھی علی خدمت کی گئی ہے ۔ ان بین سے

یک یہ ہے کہ رام اعظم کے اساتدہ بین سے ہراستا دکی مرویات کو بجیا کرے اس کومسندا بی

نیف ہے یام سے موسوم کر دیا ہے اور علقا مرخوار زمی نے ان سب مسائید کو بجیا کر سے جامع لمساید
ام رکھا ہے ورنہ برمسائید امام عظم کی تصنیف منہیں بین مبکہ جبیباکہ ما فظ ابو عبداللہ محمد بن علی ب
رہ الحسیدی نے الشذکرہ برجال العشرہ بین مکھا ہے کہ

مسندالتانعی موضوع الادلت علی ماضی عندی من مردیات، و كذالك مسندانی حنیقت به

اله ندربب الراوي ص ٧٥٠ مله تنجيل المنفعة ص٧

كان رصى النفس حن الاخلاق من الشقات الانبات ، ما ما مر رخاً المعافرة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابع

حافظ مغلطانی ، حافظ این کثیر، مافظ این دافع اور حافظ صیبی معاصر بهی . حافظ صیبنی کی تاب النذکره برجال العشره برج بایدگی تاب ہے۔ اس میں جن دس کتابول کے رجال مذکور ببی وہ الکمراربعہ فقہ مجتمدین اور الگرستہ حدیث کی گتا ہیں ہیں۔ جنا رنج حافظ صیوطی فرماتے ہیں ۔ وہ الکمراربعہ فقہ مجتمدین اور الگرستہ حدیث کی گتا ہیں ہیں۔ جنا رنج حافظ مطابق فرماتے ہیں ۔ العندالمنذ کی تابی السندة والمدی طاوا لمست

ومسنوانشا نعى دا بى حبيقر يته

مشهور محدّت محمد بن حجفر المحمّا في رقمط از بين:

فنهذه کتب الانگ الاربعت و باضا فتها الی است الادنی کیل الکتب العشرة التی هی اصول الاسلام و علیه ها محرارا لدین یک الغرض مسانبدا مام عظم کی کی لیف منہیں بلکران کی حیثیت وہی سہے ہو فی الواقع می زنین کے عرف بین مشدکی ہو تی سہے بیجیے مشدا بی مجری مشدفار و تی اعظم - بینا سنچ شنا و عبرالعز بزر حمرالتر بستان المحدث کی میں و ماتے ہیں -

یس نسبت این مسند سحفرت امام عظم از بی باب است که مثناهٔ مسند ابی سجر را از مسنداحمد نسبت سحضرت ابی مجر نماتیم پیمه

له لحظالالی ظرص ۱۵- که ذیل طبقات الحفاظ ص ۲۵- که الرسالهٔ المستظرفر**ی ۱**۸ نکه بشان المحدثین ص ۲۶-

### الواب اورمسانيديس فرق

ابواب اورمها نید میں فرق بر ہے کہ تتوب کی صورت میں احادیث کومضامین کی رعابت سے
بابوں میں تقسیم کیا جا ناہے۔ نماز کی حداگا نہ ، روڑہ کی علیٰدہ ، ڈکو ہ کی الگ حدیثنی الگ بابوں میں
بیان کی جاتی میں ۔ اورمسانید میں حدیث کی تعلق خواہ کسی موضوع سے ہو ہرصحا ہی کی ساری روایا
کو بلالی ظرمضمون ایک جگہ بیان کرنے ہیں۔ مثلاً حصرت ابو سکر کی ساری حدیثیں مسندا ہی ہجری و درج کی جاتی ہیں۔ جیا ہے ان حدیثیوں کا کسی بھی وصوع سے تعلق ہو۔

ابواب وممانید می ایک برجی تطبف فرق ہے مصنفین ابواب کے بیش نظروہ روایات ہوتی جمونا ان روایات کا ذکر کرتے ہوتی جمونا ان روایات کا ذکر کرتے ہوتی جمونا ان روایات کا ذکر کرتے ہیں جو مسلمہ کے برعکس ارباب مسانید کا کام مون روایات کو جمع کرنا ہونا ہونا ہوں۔ اس کے برعکس ارباب مسانید کا کام مون روایات کو جمع کرنا ہونا ہے اس لیے وہ بدنسبت مصنفین ابواب کے میدان تصنیف ہیں ورا از در برت بین رجب وجہ ہے کرمسانید میں صحیح اور عیر سیح روایات کا انبار نظراً تا ہے وہ میت ماکم نیشا پوری کھتے ہیں ،

ما فط ابن مجرعسقلانی ارقام فرات بین البید این از قام فرات بین البیت که اس کوصرف ان روابات البراب پر صدیب کی تصنیف کا اصول پرسب که اس کوصرف ان روابات میک محدود رکھا جائے جن میں احتجاج واستعنتها دکی ملاجیت میز برخلاف مسانید کے کہ ان میں بیش نها دصرف احادیث کی فراہمی برق اسے یا ہے ۔ الله

له المدخل في اصول الحديث صه ٥٠ - تع تجيل المنفعة ص ٢

مبرطال برنترف امام انظم می کو حاصل سیئے کو صحابہ اور آبیبین کے انداز پر ان کے مسانید ترتب دیسے گئے بیں بول تو محد نین اور حف ظر صدیت مبہت گزیسے بیں گر مہبت کم ایسے خوش قسمت بیں جن کی احادیث و روایات توجہ کا ایسا مرکز رہی ہوں اور اس کثرت سے ان کی مرویات پر قلم حرکت بیں آئے ہوا۔ اس حقیقت کی طرف جناب علامہ نواب صدین حسن خال نے انارہ کیا ہے :۔

این مشدد در خفیفت نالبیف اونمیست به کدد بهران بعدایت او مرویات اینتال را جمع منوده اندیله

ورحقیقت یرمتدان کی تصنیف منہدیں ہے بلکہ آپ کے بعدا وروں نے ان کی مرویات کو بیجا کیا ہے ۔

جن محد نبن و حفاظ صربت نے امام عظم کی مرویات کو پیجا کیا اوران کے نام سے مسانید نرتیب نیسے جی وہ خود ابنی مجکرا نہ اوسنجا متعام سکتنے سکھے کدان کی سندیں انھی جا نبس مگراس کے باوجودا منہوں نے امام عظم کی مرویات کو جمع کرنے کا کام سنبھا لا۔ امنہوں نے ایساکیوں کیا جا کہ اُ ب یہ معلوم کرنا جا سنتے ہی نومنہورعارف عیدالو با کیا مسانید امام کے بات میں یہ بیان پڑھیے۔ ۔

ك التخاف النبلار المتفتين ص ١٧١٠ -

یا جس پرکذب کی نتمت مرد کے براور! ان کی عدالت کے بیاتو بہم کا فی ہے کہ اہام ممدوح نے با دمجر و سبے معدورع و اختیاط ان سے حصرات کو اس غرص کے لیے منتخب کیا ہے ہے اس کے بعد فرما نے بیں کہ ہ۔

اذكل حديث وجدنا ، فى مسانيدالامام النلافت وخديد وجدنا ، فى مسانيدالامام النلافت وخدوسيح - بيد امام عظم ك مسانيد سرگانه كى م زحد مبن مهمان يرام كام و بي بيد ان از و مكاسكت بين كه مسانيد إمام كام و بين وحفاظ ك بيمال كبامتا كالموري ت ب أبر از و مكاسكت بين كه مسانيد إمام كام و بين وحفاظ ك بيمال كبامتا كالموري بين اور نود امام عظم حد بين مين كس حين بين كوبهى بيره بين بين مين مروبات كومندكي صورت است امام عظم كى مروبات كومندكي صورت مين مدون كياسي -

## انها فظمرين مخلد دوري

ان کینیت ابوعیدالترا وروالد کانام محلوی نظر در الحفاظ میں مخلد کی جگر احمد علاطیع مبوکیا ہے۔ حافظ عسقلا فی نے اسان المیزان میں اور حافظ و بہی نے وول الاسلام میں مخلد ہی تبایا ہے۔ عظامہ کی نبعت سے شہور ہیں۔ حدیث میں ابوحدا قراسہ ہی الحسن بن عرفہ ابیقوب دور تی امام مسلم اور دو مرے محدثین کے سامنے زالوستے اوب ترکیا ہے ہمیت زبا دہ صاحب النقائیف بیں مینجما در کی نفاییف کے امام عظم کی مروبات کرستنقل کنا بی صورت میں علیارہ محدیث خواہی کی است اور اس کانام بھی درجم محدیث ابی حدیث خواہی بین و بعداد الدور می فی جعد حدیث ابی حذیث تا ہے محدیث ابی حدیث ابی ابی حدیث اب

له، كه الميزان الكريليج اصمه - كه ناريخ بغداد ج ٢ ص ١٨٠ -

كاباربارا علان كياسب او يسحف سه في تاريخ مفيدا ولد نزجرة مليحة تاريخ بغداو مي ال كا شاندار ترجمهب يلج حافظ وبمبى في ال كرحفا طيحديث بين ننمار كياب اوراسكما ب كرصرف كتيرانف نبيف محدت بى مهيل بكرتين يينرون بين خاص شهرت وكفتے بين : كان معر وفا بالشفت والمصلاح والاجتهاد في لطلب. نفابت اصلاحيت اوزنلاش وفيتجر كمصيب محنت مين شهور يخفيك امام البوداق دستے بھی بلا واسطرنتا گرد میں سنن ابوداؤ دے بانے میں ان کاایک ببان العافظ عسفلانى فى توزيب بى نفل كياسي فراست بى كد : المام الوداؤدك اكب لا كه صربتول كا مذاكرة كريت سي بي جب آب نے كما ب اسنن تصنيف كي اوراس كولوكون كي سامنے برها نومي ندن كے میں ان کی کتاب فران کی طرح فابل اتب ع ہو گئی اور اس دور سے سب ہی محدثین نے امام موصوف کوحا فظ وفت ما ناسمے سلم ان كى ماريخ و فات حافظ ذهبى سے تذكرة الفاظ اور دول الاسلام ميں اور حافظ عسفلاني نے سان المیزان بیں سے میں مسلمہ مجھی ہے۔ سالؤے سال کی عمر یا فی ہے۔ ما فظ ابن جرعسقلا فی فرفت ببن كدامنا وحديث بين ابنے ووركے ست برے عالم تفے بجہ ٢ بيها فط الوالعياس احدين محدين سعيد

ما فظ ابن عقدہ کے نام سے مشہور ہیں ۔ حا فظ ذہبی نے نذکرۃ الحفاظ میں ان کا ببسوط ترجمبہ انکھاہیے اور ان کے بہرسے کا آغاز ان نفظوں سے کیا ہے۔

المیدہ المنتھی فی فتو تو المحفظ دکتر تو المحد بنت ہے۔

تربت ما فظ اور صدیبت کی بہنات ہیں بیں ان برحارسیے ۔

الن کے حافظ ہونے سکے بائے ہیں حافظ دار قطلیٰ کا ٹائز یہ نشاکہ کو فر کے نمام شہری اس برمتفی بین کرزمان ابن مسعووسے آج کہ ابن عقدہ سے زیادہ حافظ کوئی منہیں ہوائے۔

که تهذیب التهزیب ترجمه محدین مخلد که نذکرة الحفاظ اس ۱۹۰ سکه تهذیب ج۴ ص۲۱ م هم تهزیب ج۴ مه ص۷۱۹ هم تذکرة الحفاظ ج۲ ص۵۵ م

عافظ ابن الجوزى رقمط ازبين كرابن عقده اكابر حفاظ بس سي ينقي ا وران سے سامنے اكا برمي تنبن عا فيظ البومجمة لجعا بي ، حا فيظ عبداليُّد من عدى ، ا مام طبرا ني ، ابن المنظفر ، وارقبطني او رابن نتها ببن نے زانوستے ادب نز کیا سے لیم حا قطاعتفال فی رہتطار میں کہ امام ابوعلی الحافظ فرماتے میں میں نے الوالعباس سے زیادہ کوفیوں میں کو قی ما فظ بہیں دیکھا ہے اب سے دربافت کیا گیا کہ لچه لوگ نو اور می کمچه کینتے ہیں فرمایا ابن عقدہ اسسے کہیں بالا بیں وہ امام ہیں۔ان کا تفام بیرہے کہ ان سے تا بعین اور اتباع تا بعین سے بارسے ہیں دریا فت کریا جائے ن محمتعلق مسى كو بارائے سخن نهيں ہے ليد تحطيب بغدادى نے انھا ہے كدرعفراني كا یان ہے کہ ابن عفرہ کے زمانے میں بغدا و میں ابن صاعد نے ایک حدیث غلط سندسے مین کردی بھا فیظ ابن عقدہ نے اس پر گرفت کی ابن صاعد کے ساتھبوں نے بلٹر مجا دیا ت حکومت مک بهینج گنی اور نبتیم به مهوا کدابن عقده ندز ندان سر سکتے . نیکن علی بن علی و زیر نے دونوں فرنق کواس بردامنی کرنیا کہ اس معاملہ میں کوجے تسلیم کرلیا جائے فریقین کی ضامندی سے ابن ابی صائم سجو بر مرو کئے معاطر کی بوری روداد انکھ کر ابن ابی حام کو بیمیج مى كنى وبال سے جوفنصله آيا وه وسى تقاجوما فظابن عقده فرمايسے سے -معالم رفع دفع بوا ا درریا فی سرقی سے امام سنجاری کی کتا ب الثارینے کے اس قدر دلدُوہ بھنے فرمانے تھے کہ اگر بالشخف نبس نرارا حادبث مجى تسكه لي بهريمي وه محدبن اسماعيل كى كماب النارسخ سي ہے نیا زمنہیں ہوسکت کیمہ سا فظ ذہبی فراتے ہیں کدان سے ایک باروریا فت کیا گیا کہ سنجاری در سلم میں زبادہ حافظ کون ہے۔ فرط با دو نوں می عالم ہیں۔ پھر بہی بات باربار دُسرائی کئی را باکر امام سنی ری سے شنام والول سے بات بین علطیاں موتی بیں کیونک انہوں نے ان کی نابوں سے مدولی ہے اس لیے اکثر ابیا ہو تاہے کہ ایک جگہ کنیت کے سابھ ایک شخص کا كرسم أسب اور دوسرس مقام ببراس كانام أناسب نوامام موصوف اس كو وه شخص تمجير كيت س لیکن المام مسلم سے علل میں تعلی مہرت ہی کم ہے کیونکہ انہوں نے صرف مسند حدیث کی ا العانظ بدرالدین عینی سنے تاریخ جمیر میں ان سے بات میں بیفقی الحقا ف کیاہے۔

اله المنتظم تاريخ الملوك والامم ٢٦ ص ٢٣٠ - من المان الميران جواص ١٦٥ - من الريخ بعد وترجم ابن عقده عد المنتظم تاريخ الملوك والامم ٢٠٠ - من من من المنتظم تاريخ المنتظم تا

ان مستدابی حبیف لابن عقدة یجتوی معدد علی ما بزید علی الف حدیث .

صرف ابن عقده قطائے مسندا بی حنبیفہ کی احادیث ایک ہزار سے زیا دہ ہیں ہے ان کی ماریخ وفات حافظ ذہبی نے دول الاسلام تذکر آہ الحفاظ میں اور حافظ ابن الجوزی سے المنتظم میں سات ہے قرار دمی سیے۔ ۱۲- محافظ عید النالی الی قی

الم علامرما فظ الحدیث حارثی بخاری جن کو دربار علم سے فن حدیث بین عبدالله الاستا ذکا حمتا منطلب ملا تقاعلم عدیث سے بیات ایک سخراسان ، عواق اور جا زرکے مختلف شہرول کا سفر کا اور مہبت سے نئیون خو وقت سے علم حاصل کیا ۔ حافظ سمعانی نے الانساب بین سکھا ہے کان نتیج مکٹرا من الحدیث بڑر سے کثیر الحدیث بین عقم اور حافظ خلیلی فرماتے بین بعر ب بالاستاد مکٹرا من الحدیث بڑر سے کثیر الحدیث بین اور علم الحدیث کی ان کو معرفت حاصل ہے ۔ او حافظ فر ہی سے قاسم بن اصبح کے ترجم میں بضمن و فیات سات ما تا الاکورٹ اندار لفظوں میر حافظ فر ہی ۔ فرماتے ہیں :

فبها مأت عالم وراع النهر وهد نندالا الم العلام دالبومحمد عبدالله بن محد بن بعقوب الحار من الحار ف المحاري المقلب بالاستادجيع مسندا بي حنيفت الا الم ليه يكن شان كرمن رب و السيم من الا المراع المسانيد مي الحقة بين المن شان كرمن رب و السيم من المالغ مسنده الذي جمعه الا مام ابي حنيف على من طالع مسنده الذي جمعه الا مام ابي حنيف على والمنتون يكه على مندا بي مند

ك تأنيب الخطيب ص ٥٩ - ك تذكرة الحفاظي ٢ ترجية قاسم بن اصبغ . تله عن مع المانيد خوارزمي

قد اعتنی الحافظ البومحد الحارثی وکان بعد الثلاثما من بحدیث اق حنیف بخمع فی مجلدته وس تب علی شیوخ اق حنیف یا ما فظ الرمحد جارتی نے ترج فرائی اورست اس کے بعد مدین الی منبقر جمع کی ہے اور ال کوشیوخ ابی حنیف پر ترتیب دیاہے۔

بڑے بڑے حفاظ میں ما فظ ابن مندہ اما فظ ابن عقدہ اما فظ جعابی فن صدیث بیں آب
کے شاگر د بین کا فظ عیدانفادر فراتے ہیں کہ ان کی تصا نیف بیں مندا بی صنیفہ کے ساتھ کشفالاً آلہ فی منافب ابی صنیفہ بھی ہے ۔ اس دور کی علمی دلیسیروں کے بائے ہیں یہ بات آج بڑی جیرت سے شن عبات کی کہ موصوف جب ابنی مشہور تصنیف کشف الا تارا ملاکر اتے ہے تو آپ کی محبس املا بیں جا پسو مستملی ہوتے ہے تو آپ کی محبس املا بیں جا پسو مستملی ہوتے ہے ۔ دبس مواج ہے کہ حب امام اعظم کے مناقب کے املا بیس یہ نعداد ہوتی متی تواپ کی ممندے در بس میں خدا ما اسے کہ اس سے کہاں جا پہنی ہوگی ۔

ا مام مار آنی کی اس مسنر کا نتاه عبدالعزیزین بستان المحدثین بین ان الفاظ بین تعارف کرابایسے اقال مشارحا نظالی بین عبداللهٔ بن محد بن بیقوب الحارثی رحا فظ عسقلا فی سنے نسان المیزان بین اس مسند کا آندگیرو کیا ہے کہ جمع مسندالا بی حنیفت کیے

سده میره بیاب را می التری سید با بی سید الوده سیده میران می الامت نیاه ولی التر میرف وطوی نے اپنے مشہور رسالدالانتباه بین حافظ حارثی کواسحاب بین شمار کیاہے اور انکھاہے کہ بیداینے زمانے میں فقہاروا منا ف کامریح سفے اصحاب الوجوہ کا ورہ ذیج تبدنی المذہب اور مجتبد منتسب سے ورمیان ہوتا ہے ۔ فقر کی تحصیل ایب نے امام الوحف معفیرسے کی تھی ۔

سرس می می سید می مندگی روایتی او زناریخی جنیت پر تبصره کرنے برت رقمط از بین که روایتی طور بر مجھے با قاعده وقت سے بچارا مامول کی دساطت سے برمند ملی ہے۔
اقل بخطیب جمال الدین الوالفضائل میدالکریم بن عبدالصمدالا نصاری دوم ایست بخ صفی الدین اسماعیل بن ابرا ہیم سوم ایشنی الدین اوسف بن عبداللہ سوم ایشنیخ الوبکر بن محد بن عبداللہ پہارم برست بخ الوبکر بن محد بن عمر فرعانی -

لم تعجيل المنفقرص ١٠ - عنه اسان الميران ص ١٩٧٩ -

م: ما قط محدين ابرائيم الأسم الم

المفرین ابراہیم نام اورائو برکنینت ہے۔ ابن المفری کرے مشہور ہیں یوا فط ذہبی نے ان کو مذکر ہو الحفاظ بیس محدث اصفہان العام الرجال الحا النفة ہے القاب سے ان کا نرجم رفتر ورع کیا ہے بڑے پائے کے محدث بین جارم تم رمنتر تی و مفرب کا حرف صد بیٹ کی فعاط سفر کیا ہے۔ اصفہان ، موسل ، حران ، عملان ، کو فر، تستر محکر ، قدیں ، ومشن ، صیوار ، بیروت ، عکا ، رملہ ، واسط ، جمعی ، مصر وغیرہ نمام ہی عملان ، کو فر، تستر مکم ، قدیں ، ومشن ، صیوار ، بیروت ، عکا ، رملہ ، واسط ، جمعی ، مصر وغیرہ نمام ہی شخیروں میں صفر فظر فربی ہے ان کے اسا تذہ کی نشا فرنبی کی ہے ان کے سامنے بڑے اور المعمل الم مفرانی ضفرانی سنے زائو ہے مناک الوالیت واسے بین دوری ، حمز واسم کی او تعیم الم صفہانی وغیرہ وغیرہ ، حما فظالِ الم مفہانی کی ان سے بین دائے ہے ۔

معدت كبيو ثفت صاحب مسانيد سمع مالاليحسى كترة ي

ما فظ ذہبی سنے ان کے طلب علم حدیث کی داشاں کا نودان کی زبانی ہر واقعہ انھاہے کہ ہیں ،
طبرانی اور الوانشنج مدینے ہیں قیام پریر سقے۔ تنگ حالی کے باعقوں لاچا رہتے۔ بورا دن گزرگیا
کھانے کو کچھ نہ ملا میں عشاکے وقت محصنورانورصلی اللہ علیہ وسلم سے روضہ اقدس برجاحام مہوا اور
عرض کی کرارسول اللہ انگوک انگی بموتی ہے ۔ طبرانی نے میرسے سے کہا کہ بیٹھ جاتو اب تھا نا آئے گا
یاموت آئے گی۔ میں اور الوانشنج کھڑے سنے کہ وروازے پریشنج علوی نے وہ کے دی عجم نے
درواڑہ کھولا۔ تو ان سے ساتھ کھانے کے دونا شدہ دان دولڑ کے لیے ہوئے آئے ہے۔ ذرائے
گئے تم نے میری حضورانورے تنگابت کی ہے۔ میں نے حصورانورکو انجی انھی خواب میں در کھا ہے آپ
لیکے تم نے میری حضورانو سے تنگابت کی ہے۔ میں نے حصورانورکو انجی انھی خواب میں در کھیا ہے آپ
لیکے تم نے میری حضورانو سے نیکا بہت کی ہے۔ میں نے حصورانورکو انجی انھی خواب میں در کھیا ہے آپ

تعافظ ابن منفری الصاحب بن عباد کے لا تبریر بن رہ جیکے ہیں۔ کسی نے الصاحب دریا فت کی کی کرا بن المقری جیسے محدث سے مجتت اسطے ہیں، فرما یا دو وجہ سے ۔ اقل اس بینے کرا بن المقری جیسے محدث سے مجتت اسطے دوسر سے اس بینے کر ہیں ایک روز اس بینے کر این ایک روز سوریا بنا میں میں فرمائی کر جن ب رشول النه صلی النه علیہ دستم فرمائیے ہیں کہ توسو دیا ہے اور درواز سے براکی الله کا دلی کھڑا ہے۔ میں بیلار سروا اور ملازم کو اواز سے کر کہا کہ دائی کھڑا ہے۔ میں بیلار سروا اور ملازم کو اواز سے کر کہا کہ دائی کھڑا ہے۔

ك نذكرة الحفاظ جهوص ١٩٧٠

دردازے پرکون سیے ؟ ملازم نے بواب دیا کہ الوہو بن المقری ہیں۔ حافظ ذہبی نے ہی برہی تبایا ہے۔ قند صنعت مستندا بی حنیفت یا ہے

ما فظابن تجرعتقل فی فی بھی ان کے مندکا نذکرہ کیا ہے ۔ وکذا دائشے خوج المی صنوع مندا کھا فنط البوکس بن المقری ۔

اور بمی بنایا ہے کدان کی برمند حارثی کی مندسے چیوٹی ہے۔ ما نظامتا وی نے الاعلان بالتو بیج میں بریمی محاہے کہ حافظ زین الدین ہم بن فطلو لیف نے حافظ ابن مقری کی اس مسند کے رجال پر ایک سناب محمی ہے جی یہ او بنوال ایسی میں بعمر وہ مسال ان کا انتظال بروا ہے لیے

٥:- حافظ الواليين عمر بن النظفر

عواق ، جزیره ، مصراورنتام کے اسا تذہ متاسخ سے بچود و سال کی عمر ہی میں علم حدیث حال کرنا نثر وع کر دیا۔ حافظ ابن نتا ہین ، حافظ وارقطنی ، حافظ الدنعيم ، حافظ البنی اورحافظ کرنائی حیب اساطین وارکان علم حدیث نے ان کے سامنے دانو سے اوب نترکیا ہے۔ تصنیف و تالیف کے سیمی دانو کے اوب نترکیا ہے۔ تصنیف و تالیف کے سیمی دان کی فن کاری کا اعتراف کیا ۔
سیمی میدان میں ایسا نمایال محصد لیا کرمافظ وہمی نے بھی ان کی فن کاری کا اعتراف کیا ۔
جیجے دالف عن مسطابق ھاندا المفنی لسے میں ان کی فن کاری کا اعتراف کیا ۔

بیخ داده می استایی مداقت اور فهم و حفظ کوسرا باید و داد تطنی نے ال سے برابط خطیب بغدادی نے ان کی صداقت اور فهم و حفظ کوسرا باید و دار تطنی می فظ ابن المنظفر کا بهراکرام کریتے مدبئیں کھی ہیں۔ قاصنی محدین محرکا بیان ہے کرما فظ وار قطنی می فظ ابن المنظفر کا بهراکرام کریتے سفتے ان کی موجود کی ہیں سہارے سے مذیبہتے ہتھے یا تھ

سعان بوبردی بی جوب سعی بید برخت سفی با کرخت سفر با کرخاتواس سفر مین حافظ الرحیفر حلی دی سے معد برت کا سماع کیا ہے ابن ابی الغوارس کہتے ہیں کدان کی نعاصت، ا مانت اور حن معافظ می فابل داد منہیں ملکہ استحاب کدا نتھی المب، المحد مبن و حفظ وعلم احدیث حدیث کا علم محدیث کا حفظ بس ان برخم ہے جو ما فطر کا عالم برنھا کرحا فظ ابن ابی الفوارس

له تذكرة الحفاظج سوس ١٤١- لله تعجيل المنفعترص ١٠- لله الاعلان بالتوبيخ ص١١٠- الله تذكرة الحفاظ - الله تذكرة الحفاظ ص ١٤٨- الله تذكرة الحفاظ ص ١٤٨- الله تذكرة الحفاظ ص ١٤٨-

سفابک بادان سے ابک روابت کے بالے میں دریا فت کیا۔ اس روابت کا تعلق مدت یا خذی از بن کر بداز عمر دبی معدت یا خذی از بن زیداز عمر دبی مست تھا فر مایا مبرے یا س منہیں۔ سائل نے عرض کیا کہ دبیجہ فیجیئے تنابعہ مو فرایا اگر مرفی کی دبیجہ یا دبروتی برمبرے یا س اس راوی کی صرف ایک لاکھ مدینیں جی ایکن ان میں برسلسلہ سند منہیں ہیں میں برسلسلہ سند منہیں ہیں جی ایک

ما فظ عنفال فی نے ان کی تصانیف بس مسدا بی عنیفر کا بھی تذکرہ کیا ہے کیے ان کی بارخ وفا میں مسدے علامہ خوارزمی رقمطال بین کہ اس مسند کی مجھے ان مثن شخ سے اجازت ملی ہے۔ آول می الدین الوقحد یوسف بن عبی بن میں الجوزمی، دوم شنخ الوالمنظم بویسف بن علی بن میں المحد یوسف بن علی بن میں میں میں میں بن معالی بجہارم شنخ عبراللطیف ،علم مدیث اور حفظ صدیت میں اپنے دور کی ایک منالی شخصیت سفے س

## ١٧- حافظ الوعب التحسين بن محمر

پورانام حمین بن محدین خرو بلی ہے۔ حافظ ابن عماکر کے اساتذہ بیں سے بین جانظادی نے ال کو محدث مکٹر کہا ہے۔ حافظ افی فرطنے بین کرحافظ سمعانی نے سخ ارسنے بغداد کا ذیل محصہ اس میں ایک مسوط تر مجہ ہے اور نبایا ہے کہ امام موصوف مغید بغداد کیں ، بہت سے مشاسنے وقت سے حدیث کا استفادہ کیا ہے بھر مشاسخ سے نام گائے بیں اور نفیبل کے بعد اسحاسے:

وبالغ فى الطلب حتى سمع من طبقت وون هذه كا وكلت الكثير من الكتب لمنفسب ولغدوم وكان صغيد اللغ ما دوجيع مسند

طلب و تلاش میں بڑی محنت کی سبے نا اُنگان سے کمر طبیقہ سے روان کبا اور بہت سی کی بین اپنی اور دوسروں کی پیچھیں اور غربار کے لیے مغید پیچا اور مندا بی حند غربی یہ

عافظ عبدالقاورة لتى من ال مع بالسيع بين ابن النجارسي برالفاظ التحقيم بين كر البندوق

المسان الميران ج ٥ص٧٨م - كم تعيل المنفصص ١٠ -

زیاد فی ہے۔ حافظ شمس الدین الوالمحاس محد بن علی سینی نے صحاح سنہ ، مسند شا فعی ، مسنداحمد ، مسند ابی خدیفہ سے رجال برسج کی ہے جب سرسانام الشذکرہ برجال العشرہ ہے اس سلسلے برحافظ حمید بنی نے جس مرند کا انتخاب کیا ہے وہ بھی جا فظ خسر و بلخی کی مسند ہے۔ چیا سنچہ جا فظ عشفلانی

فوات ين المالذي اعتمده المحديثي على تين المج رجاللي فلهو المندابن حديثه المحديث على تين المج رجاللي فلهو المندابن حديث المحديث على المن المحديث و مندا بي صنبية المج الماليات و المندا بي صنبية المج و المندا بي المنافية المنافية

. . - ما قط اليعيم الأصفها في

پورانام احمد بن عبرالتربن احمد الاصغها فی الصوفی ہے وقت کے منائے کے سامنے زانوئے ادب ترکیا ہے جن اسا ندہ نے ان کو بروائڈ کند بیٹ مرحمت فرایا ہے ان میں واسط ، نبشا پور، شام ادب ترکیا ہے جن اسا ندہ نے ان کو بروائڈ کند بیٹ مرحمت فرایا ہے ان میں واسط ، نبشا پور، شام اور بغداد کے محد نین کرام ہیں۔ منافظ فوجبی نے ان کے اسا ندہ کا نذکرہ کرسنے ہوئے بیجللہ کہا ہے کہ

اجازل، مناتخ الدنيا يه

کونیا سے سامے اما مذہ نے ان کو احازت دی ہے۔ اوراس پرکیطف بہتے کہ ان کی تاریخ ولادت اگرسٹ تاہم سے تو یہ احازت بی ان کو سنتا ہے سے بہلے ہی چو بیس سال کی عمر بیں مل گئے۔ جننے اکا برسے ان کو ملا قات کا نترف ماصل ہے کسی محدرت کو منہ ہیں ہے۔ ان سے سامنے حفاظ بعدیث میں سے خطیب بغدادی ،

اله والجوابر المعنية ص ١١٠ - الله والمعنية على المنفعة ص ١١ - الله الذكرة والحفاظ -

ابصالے المؤون ابوعلی الوحتی البالفضل اجمد صلاوا وران کے برادرا بوعلی الحن الحداد المقری سفے دانوسے شاکردی نذکیا ہے۔ مافظ ابن مردویہ کہتے ہیں سرسمت سے لوگ سمٹ سمٹ کروری کا فوان ہیں۔ ان کے وقت ہیں ان سے زیادہ حافظ و نیا کے کسی گوشہ ہیں نافا۔ صاحب تصانیف ہیں۔ ان کی تا ب حلینہ الاولیا سکے باسے ہیں حافظ و بی ایک جی المسانی ہیں۔ امد مصاحب تصانیف ہیں۔ ان کی تا ب حلینہ الاولیا سکے باسے ہیں حافظ ابوعلی الحن المقری المسانی ہیں ان کے اس مسلکو جوانہوں نے مسلم الی صنیف منہیں ہے۔ علام تا ابیف کیا ہے۔ حافظ ابوالعظ الحن المقری المحد الله مسلم المحد الله مسلم الله المحد الله مسلم کیا ہے۔

## ٨ : - حافظ أن الي العوام

عا فظالوالقائم عبدالنربن محدین ابی النوام السعدی ان کا پروا نام ہے۔ جا فظ ذہبی نے تقریج کی سبے کہ امام نساتی اورها فظ الوحیف طحادی سے نشاگر دبیں۔ مصر میں عہدة قضا بر فاتز سبے امام الوحنیف کے سبے کہ امام الوحنیف کی مناقب بیں ایک مبسوط کتاب محمی ہے۔ مندا بی حنیف اسی کتا ہے کا ایک حصد ہے۔ ان کی تاریخ وفات مست پر ہے۔ علی مرخوا زمی نے جامع المسانید میں ان کے مندکا ذکرہ کیا ہے۔ ان کی تاریخ وفات مست پر سے ساتھ اس کی بھی سخریج کی ہے۔ اور دور سے مسانید میں ان کے ساتھ اس کی بھی سخریج کی ہے۔

### وبه حافظ ابن عدي

اله تذكرة الحفاظي ٣ ص ١١٧٧ -

جرح و قدح میں ان سے قلم کی ہے با کی سے اکثر الان بیں اور مہتموں کو ان کی اس باب میں ب انصافیول کی شکایت بھی ہے۔ مولانا عبوالحی نے الرفع والعلمیل بی اس پر تعضیل کالم کیا ہے احنا ف ان مے مرببی تعصب سے نشتروں کا خاص طور پر نشانہ بنے ہیں چنا سچرامام اعظم اور ان کے ساتھیوں پر مٹری ولیری سے جو کچھ مُنہ میں ایا ہے تکھ دیا ہے۔ اس سے باو حودامام اعظم مے مند کے داوی میں۔ وجبراس کی بیہے کہ ان کا اقالین حال مہی تھالیکن حافظ الوجعفر طحاوی ے نترف لمذکے بعدان میں انقلاب آگیا۔ نتیا پر اسی کے کفارہ میں مندا بی طبیقہ تصابف کی کیے حدیث میں امام نساتی اور امام بعبلی موصلی سے شاکر دیمی اوران سے بیرے بڑے اجار محد ثابی نے استفاده كياب متلائها فظائن عقده اورما فظ حمزه السهمي وغيره مشهور ملك عدليي بن إلى جرالولي نے ما فظابن عدى كى مستركا تذكره ال الفاظ مي كيا ہے -

وكمابن عدى صاحب كناب الجرج والمتعديل في مستدابي حنيفة ئى صدى الكتاب فى مناقب ابى حنيفة باسنادل، يه

# الميها فطالوالحن استاني

قاصنی الوالحن عمر بن الحسن بن علی بور زام ہے حافظ النسانی سے شہرت رکھتے ہیں مرے یا ب سے حبلیل العدر می تشاور ما فظر حدیث سے ما فظ الوعلی سجو دار قطنی سیمے شیخے۔ ال کی تقامبت كالولى ما نت سقے - امنبول نے امام عظم كى جومسند الكھى ہے محدّبت نواردى نے اس عامع المسانيد من حديثان نقل كي بين-ان كي ماريخ وفات والمارة المساخ

الناء حافظ الوسكرين عيداليا في

قاصني الوبجر محدبن عبدالباتي بن محدالانصاري الحلبي ابزازا لمعروف بقاحني المرشان جافط ذمبي في تذكرة الحفاظ مين شيخ الاسلام الوانعاسم اسماعيل اصغها في كية ندكري مين مصيحة كي وفيات ك السليد مين ان كا ذكر مذكوره بالاالفاظ مين كباب المساح وطبقات الحما بلريس ال كامفصل مذكره موحووسہے رحا فظ ابن النجارسنے ماریخ بغداد سے ذیل میں ان سکے حالات مسحے ہیں اور ان سکے

ك تابني الخطيب ص١٦٩ - عداسهم المعبيب ص١٠٥ -

اسانده کے ندکرسے بیں بنایا ہے کوطلب علم کی خاطر مکراور مصر بھی تشریف سے گئے اور مکتر میں مشہور محدّث البوم مشر حبرانکریم بن عبدالصمد المقری ات فعی سے بھی صد بیت کاسماع کیا ہے۔ یا د اسے کہ البوم مشر حبرانکریم ان محدّث میں سے بیسے نہوں نے الم م عظم کی احادیا ت برسند قال تصنیف جھور ہی ہے البوم مشر عبدانکریم ان محدّث بین میں سے بیسے نہوں نے الم م عظم کی احادیا ت برسند قال تصنیف جھور ہی ہے بہت البیرانکری الکتا نی رقم طراز میں ،

جنادالاستاذابي معش عبدالكريم بن عبدالصمد المقرى الشافعي صاحب النقيانيف المجادر مكت المستوفى مشيره ذكر نيب ماروا والوجنيفة موداله عامة يله

اوربررسالدالمجم المغهرس مين حافظ عمقا في كي مرويات بين سيسب محدث خوارزمي في معامع المسانيد مين المحاليك : حامع المسانيد مين المحاليك :

حسوجع مستدالابى حليفت ليه

اگریچه حافظ عمدانی نے نسبان المیزان بین حافظ ابن تصبرو کے ترجمہ بیں اس سمے مانتے سے انکارکیا ہے لیکن ان کے امور شاگرو حافظ نتمس الدین انسخا دی ان کی مسند کوبہند ذیل روایہ کریتے ہیں ا

عن المتدمرى عن الميدوني عن البخيب عن ابن الجوزرى عن جامع المستدقانى المرستان يهم

ا درحافظ عبرالقادر قرستی نے الجواہر المضیة میں نصر بن سبار کے تذکر سے میں حافظ سمعانی سے نقل کیا ہے :

کتاب الاحادیث النی رواها البوحنیفت جمع عبدالله بن محد الدنصلی لمجده القاضی صاعد بروایت عند کیه ان کی ناریخ ولادت سنت می و زناریخ و فات رجب منت مسیم بینی آپ دنیاسیم ۹ سال کی عربس رحالت فرملت داریقا بردگئے ر

> ے الرسالۃ المستعرف ص مہے۔ کے جامع المسانید ج موس ۲۹۳۔ کے تقدیم نصب الراویہ کے تقدیم نصب الراویہ کے الجوام رالمضیتہ ج موس ۱۹۱۰۔

## الميحا فظ للحد بن محمد

پورانام طلحربن محدین جعزات برابوجه فرسیم مشهور محدت بین محدث خطیب بغدادی نے برخ بین ان کے حالات قلم بند کیے اور ان کے اسا تذہ کی لمبی فہرست دی سیے بحا فظ عسقالی مسان المیزان میں انحابیہ مشہود فی نرمن المدار قطلی میں المان المیزان میں انحاب کے اس الی المیزان میں ان کی اریخ و فات مطبع کی فلطی سے کی اریخ و فات مطبع کی فلطی سے ططبع برد کئی ہے ۔ اسان المیزان میں ان کی ادیخ و فات مطبع کی فلطی سے ططبع برد کئی ہے ۔ اسان المیزان میں ان کی ادیخ و فات مطبع کی فلطی سے ططبع برد کئی ہے ۔ اور زمانہ وارفطنی از سان میں استارہ میں سے اور زمانہ وارفطنی از سان میں استارہ میں ان کی میں اور میں واقعلنی از سان میں ان المیزان میں من اور میں واقعلنی از سان میں ان کی میں اور میں واقعلنی از سان میں اور میں واقعلنی از سان میں المین المیزان میں واقعلنی از سان میں المین المین المین المین المین واقعلنی از سان میں المین المین المین المین میں واقعلنی از سان میں واقعلنی المین میں واقعلنی از سان میں واقعلنی از سان میں واقعلنی واقعلنی واقعلنی واقعلنی واقعلنی واقعلنی واقعلنی و میں واقعلنی واقعلنی واقعلنی واقعلنی و میں واقعلنی واقعلنی واقعلنی واقعلنی و میں واقعلنی واقعلنی و میں واقعلنی و میں واقعلنی و میں واقعلنی واقعلنی و میں واقعلنی و م

كان مقدم العدول والشقات الانتبات في مان رصنف المستدلا بي حنيفة يهم

مانطنعی الدین السیک نے ان کی سندسے ایک مدیث کا موالہ فیتے ہوستے انکھ ہے ، فی مسندالامام ابی حنیفت تصنیف ابی القاسم طلحت بن محد بن جعفر الشاھد۔ کے

# ١١- حافظ ابن عباكر دمشقى محدث

له دران الميزان ج ٣ ص ٢١٢ - ك عامع المسانيد ج٢ص عمر حله شف النفام ص٥٥ -

کوٹری نے تبییط کذب المقری فیمانسب الامام الاشتعری لا بن عسا کرسے مقدمر میں کیاہے۔ ان کو آمار برنج وفات الدرجب سائٹ مصیبے۔

١١٠- محدث امام عملسي عبضري مغربي

برعیلی مغربی شاہ ولی اللہ محدث دالموی سے اشادالاسا ندہ ہیں بنت ہے ہیں ان کی وفات ہواً شاہ صاحب ان کے متعلق محصے ہیں۔ وَ ہے اسا وجہور الل ہم مین است ، متعالیہ الاسانیہ کے نا سے ایک مجم تصنیف کیا ہے اور ساتھ ہی لمام اعظم کی ایک مسند تالیف کی ۔ یرمسند حب شان ہے اور اس میں بین نشرا تسط کو ملحوظ رکھا گیا ہے اس کا اندازہ نشاہ صاحب سکے اس بیان سن ہوسکتا ہے ۔

مند برائے امام الوحنبفہ الیف کو ہ دران جاعنعہ منصلہ وکرکر دہ درحد بن انہوں نے امام الوحنبغہ کی اسی مند تالیف کی ہے جس میں لینے ہے۔

کرایام صاحب کے عنفنہ وکر کیا ہے یا اسے

زراغور فرما تیے کراس کامطلب اس کے سوا اور کیا ہوا کہ جب ویگر محد تین کی حدیثوں سے

یے کتا بوں میں اوجانے کے بعد سندی اتصال باتی منہیں رہ سکا اور سب کی احا ویت سا

مجی مے دیا بینا ننچر ما فظ محد بن ابراہیم الور برنے یہ مان کرکہ فی الواقع حدیث کی کتا ہوں کا روابتی انصال مہیں ہے بکدار سال ہے انکھا ہے کہ:

امت کا اس برانفان سب کران کنابول مین آئی بوتی ال کے مستقین کی طفقین کی طون نبیت ورست سے کیونک علی رکی عادت بہی ہے کرک ب کا سوالہ ویے دیا جا ہے اس کا سوالہ ویے دیا جا ہے اس کے کہ اندرجہ البخاری ، اینا بنی ری کک سلسلہ سند بیان کرنے کی صرورت نہیں ہے ۔
سند بیان کرنے کی صرورت نہیں ہے ۔
ایک دوسرے موقعہ بر ایکھتے ہیں ؛

مراسیل بین قوی تروه مراسیل عُلمار بین جوان کنا بول سے سلسلے بین عُلمار

کرتے ہیں لیے

اس سے معلوم ہواکہ برصرف امام عظم ہی کی خصوصیت ہوئی کہ ان کی روایات ہیں آج یک عند منصد فالم ہے۔ اس طرح شنا وصاحب ہی کے نفظوں ہیں ان لوگوں کی غلط فہمی و ور ہوگئی ہجر کہتے ہیں کہ حد میت کے سلسلہ سند ہیں آج کل اتصال منہیں۔ فراتے ہیں :

از استجا بطلان زعم کسا نبکہ کر بند کہ سلسلہ حدیث امر وزمتصل نما ندہ واضح نز مصنفو و۔

مصنفو و۔

بہاں سے ان لوگوں کا دعو می بھی غلط بونا نیا بت بین ناسے ہوں کہتے ہیں۔

بہاں سے ان لوگوں کا دعو می مجمی غلط ہونا تا بت ہونا ہے جو بر کہتے ہیں کر مدمین کاسلسکہ آج کل متصل نہیں رہاہے ہے سو بچتے کہ اگرا ام عظم سے مدین کاسلسلہ جاری نہ ہوتا تو ہر مدین کاسماع متصل امام صاحب سے لے کرشناہ صاحب کک کیسے وجود ہیں آگیا ہے۔

بر وه مت بهر رضا ظاور محد فیمن بین جنبول نے امام اعظم کی احادیث کومنتقل تصانیف بین اپنی اسانید کے ساتھ کی جن کے بات اسانید کے ساتھ کی جن محمد بات سے علاوہ اور بھی حفاظ بین جن سے بات بین معلوم بہواہے کرامنہوں نے بھی امام اعظم کے مستدیر فلم اعظی باہے مشہور محقق زا برکو تری سند تعدم رنصہ برائے بین کا بھی نام لباسیے سنے تعدم رنصب الراب میں اسی سیسلے میں الم وارقطنی اور ما فظ این فتا بین کا بھی نام لباسیے بین الم وارقطنی اور ما فظ این فتا بین کا بھی نام لباسیے بین الم میں این خیر فرط تھے ہیں :

وكان مع الخطيب عندما حل ومشق مسندا بي حنبفت للدار فنطني و مسندا بي حنيفت لابن شاهين يه

یه دونول مسندین ان مسانید کے علاوہ بین جن کا ذکر مہلے ہو چکاہے۔ محدّث خوارز می سنے جن نامور محدّ نین کے مسانید کو حامع المسانید میں بیب حاکرنے کی کوسٹ ش کی ہے وہ ان کی تصریح سے مطابق حسب ذیل میں : • \*

ا- مندا مام معافظ الومحد عبدالتراكمار في المدنى -٢- مندها فظ الوالقاسم طلح بن محد ٢- مندها منافظ الوالعاسم طلح بن محد ٢- مندوام منافظ الوالحبين محدين المنظفر

اله الروض الباسم بي اص مرا- له انسان العين ص ١٨٥- الله تقديم نصب الرابيص ١٠٠

مى مستدامام الوسجر محدین عبدالیا تی الوسخر می الاصفها نی الدیم مستدامام الوسجر محدین عبدالیا تی الاست نی الدین الاشتا نی الدیم الحدن الاشتا نی الدام الواحمد عبدالندین عدی الدیم مستدامام الواحمد عبدالندین بن محد خسرو المدیم عبدالندین بن محد خسرو المدیم عبدالندین ای الدوام الوا تقاسم عبدالندین ای الدوام الوات سم عبدالندین ای الدوام الوات سم عبدالندین این الدوام الوات سام عبدالندین این سم عبدالدین این سام ع

اسل میں مسانید توصر ون یہی ہیں ان سے علاوہ سجر دوسرے مسانید کا اس مجموعے میں نذکرہ

ا مندا مام حافظ محدین الحن ۲- مندا مام حافظ فاحنی الولوسف ۳- مندا مام حن بن زیاد مهر مندا مام حماد بن ابی حنیفه

دراصل برمسانید منہ بن ملکر کی ب الا تاریحہ نسخے ہیں جس کی تفصیلات اپ پڑھ بیکے ہیں۔ ایسے ہی حافظ البر بحر کلاعی کی مسند بھی جامع المسانید میں مسند مبی بناکر داخل کر دہی گئی ہے حالانکہ برکوئی مستقل مسند منہیں ملکر کنا ب الانار ہی کا ایک نسخہ ہے جس کو وہ اپنے حدامی محد بن خالد سے روایت کرستے ہیں۔

اطراف حافظاين القيساني

محدّثین میں اطراف پرک بی کنگھے کا پرافا معاج ہے ان کے عرف میں اطراف یہ بین کوتن معربیت کے ابتدائی منکولیے انکھ کراس کی ساری اسانید کو بکیا کر دیاجائے۔ ایکٹانی رقم طراز ہیں ، ھی المتی لیفت خسر فیسھا علی ذکہ طرف الحدیث الدال علی بقید مع الجمع الاسانید کا یاہ مجمعے مدیث کی دوسری کتابول کے محدثین نے اطراف اسکھے ہیں مثلاً اطراف میجین حافظ الرو

ئے اوسال المستنظر فیص دس ابعی اطراف بین کرحدیث کا ایک میکرا اسکی مرادی سندوں کو پیجا کرد باجائے ۔

ادر افظ الوم مضلت بن محد، حافظ الونيم اصفها في اور حافظ ابن مجر حسفال في - اليه بى امام عظم كى روايات پر حافظ ابن العيتر افى سند الله الله المع على المعربين سوحا فظ قيسرا فى كاتصنيف هيه اورحيداً بالا يحتاج بين رجال العجيين سوحا فظ قيسرا فى كاتصنيف هيه اورحيداً بالا سي طبع برقي هيه اس كاخر مين حافظ ابن القيسرا فى كاتصانيف بلى اطراف احاديث الى حنيفه كا ذكر يه بيم موحوف مبرت برسب حافظ معربين بين - ابن الجوزى في المنتظم مين ان بربهبت معلى من معافى فى في بين كى - ابن كثير في المنتظم مين ان بربهبت معلى المنتظم مين ان كي مفافى بين بين كى - ابن كثير في الميزان مين ابن الجوزى في المنتظم مين ان الميزان مين المنتظم مين المربة على المنتظم مين المنتظم مين المربة على المنتظم مين منده كيت بين كه المنتظم مين المربة على المنتظم ا

مسانيدام المطم كي تسري

پونیج جامع المهانیدین ام الرحنیفه کی متعدومهانید کی دوائیس موجودین اس بی متافع یک الله می بیراس کا ب کی بخرص المرح برک المرک البتر مخد ثیر نے اس کی بخرص المحقی ہیں الله میں سے مشہور ما فطرزین الدین قاسم المتونی الله علی میں موصوف نے ایک بنها بت ضغیم شرح المحقی ہے ۔ اس کا نام التعلیقظ المنیفة علی مندا بی حنی اس کی مترح المحق ہے ۔ اس کا نام التعلیقظ المنیفة علی مندا بی حنید قرمی میں نے جامع الما نید کا ختصار می کیا ہے ۔ متعدومی فیمین نے جامع الما نید کا ختصار کا نام اختیار اعتما والمسانید فی خصار المام مترون الاسانید میں دولہ الملی کے اصفار کا نام اختیار اعتما والمسانید فی خصار اسمار بعض رجال الاسانید سے ۔

امام الوالبقا احدبن ابى الفييام محدالقرشى نے اس كاجومخفر الحصابے اس كا ام المستندق

ك سان الميزان ج ٥ ص ٢٠٨ -

تبصرالمسندسید کیک اورمسندکا مختصر شیخ الرعبدالتذمیحدین اسماعیل نے بھی اسکا ہے۔ علامہ مافظ الدین محد بن محدال کر دری نے زوا تدمسندا بی حنیفہ سے ام سے ان روایات کوچوب ابی صنیفہ ہیں صحاح ستہ سے زائد ہیں جمع کیا ہے۔

المام البرحفص زین الدین عمر بن احمد الشیاع سفے ہی ایک اختصار لفظ المرح بن مندا بی مندا بی مندا بی مندا بی مندا

مناخرین بین علام استیر مرتصلی زبیدی محدث سند جامع المسانیدسداه م عظم کی ان احاد بین اس کتاب اسکام کا انتخاب کیا کرجن کی روایت بارم معنفین صحاح بھی امام صاحب کے سنر کب بین اس کتاب کا نام عفود الجوابر المضیر فی اولہ فد سرب الامام ابی حنیفہ ہے۔ اس کی ترتیب ابواب فقر برہے۔ بہر حال احاد بیت ابی صنیفہ کی جو فدرمت کی گئی ہے براس کی ایک جملک ہے جو ناظر بن کے مہر حال احاد بیت ابی کئی ہے۔ النازک میں معلمی خدرمت کی گئی ہے براس کی ایک جملک ہے جو ناظر بن کے سامت بطور بدید بیشن کی گئی ہے۔ النازک ملائد بعن بن رک اس علمی خدرت کے بیا کا دہ موجا بین د ما ذاللہ علی اللہ بعن بن ر

# صربت كادوس المجموعة مؤطاهم مالك

کتاب الا تارک بعد صدیت کا دور را مجموعه جواس وقت امت سے یا نظوں بیں ہے۔ وہ امام دارالہجرۃ مالک بن انس کی مشہورتصنبف موط سے۔ یہ ابل مرینز کی روایات اور فناوی کا بہترین دارالہجرۃ مالک بن انس کی مشہورتصنبف موط سے۔ یہ ابل مرینز کی روایات اور فناوی کا بہترین مجموعه ہے۔ احادیث میں کا بہتران اول میں بھی کتاب الا تارکی طرح مسائل داری کام کے بیا احادیث میں کونفش تا فی قرار دیا ہے جی الامت ننا وصاحب فرماتے ہیں ، اور آنار صلی النہ علیم درست سے جا ہے وہ من رہویا

العما فظ شمس الدین سخاوی کے باہے ہیں از برکے کلبر شرعیہ کے اس دعبدالوہ ب نے المقاصدالحہ اس مجرعہ مقدم بیں برا بہت کہ امنہوں نے بھی الم اعظم کی معدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ اس مجرعہ کا نام الا ایک محبوعہ تیار کیا تھا۔ اس مجرعہ کا نام الا التحقیق المنبیضت فیما و قع لد، من حدیث ابی حنیف ت ، ہے رحافظ سی وی النام الا التحقیق اللہ میں سے بیں بین سے علم عمل پر خودا بل علم کو اس قدر اعتماد سے کہ علامہ سنوکا فی نے متم کھا کر کہا ہے و لقد واللّٰ العظیم لدو ارمن الحقاظ المتاخی بن مثل در الدر الدر العالم جرمی ہوں۔

مرسل . نیز حضرت عمر کے اثر اور حدیداللّٰہ بن عمر کے عمل سے استدلال کرنا اور صحابرو تابعین مرینے فاوی سے اتحد کرناخصوصاً جبکران ابدین کی ایک جماعت كسى مستدير متفق بروا ام الك ك فربب كا أصول يدي فتح الباري كي مقدم من من انظ عسمان في المصفي بن : يهرامام مالك نے الوطاتصنيف كيا اور الل حجاز كى صديتوں بيس سے فوى اور صيح روابتول كوتلاش كريمے اس كے سائقه صحابہ كے اقوال اور ابعين اور ان سے، بعد والے عُلمار سے فتا وی کوئی اس میں مدعم کر دیا ہے موطا کے بارے میں امام شا معی کی اتے برہے: ما على ظهر، الارض كتاب بعدكتاب الله اصح من كتاب مالك روتے زبین پر قرآن میم کے بعد موطا امام مالک سے زبا دہ میج کوئی کتاب مہاں ہے کہ ما فظ سیوطی نے تنوبر الحوالک کے مقدم میں امام شافعی کے اس ارشاد کومختلف الفاظ بیس بیش کیا ہے۔ اگرید بعد کونتا فعی مرستہ فی کے علمار نے امام شافعی کے اس ارشاد کی بہ توجیری ہے: اما مشول المشافعي فلا للت قبل وجود الكما بين يهم وراصل اس توجيه كي وجربيه بيه كران كے خيال ميں پنونك مؤطا بيں مرسل امنقطع اور بلاغات بي اس ليد مؤطا كاورجه اب سناري وسلم كه يعديد الكبن ما فنطم خلطا في فرطت بي : لافرق بين المتوطا والبخارى فى والك لمدجود والبضا فى البخارى من التعاليق ولخوها. اس معاسلے میں موُطا اور بخاری میں کو تی فرق نہیں ہے کیونکہ سبخاری میں ہی تعلیقات موجود میں جے ما فظ جلال الدين البيوطي في ما فظ ابن مجركي زبا في حا فظ منلطا في كه اس اعتراض كابر

بحراب دیاہے کہ ا

کے مصفی ج اص ۱۱ - کے بری اساری ص ۲۷ - کے تریب المالک ص ۲۷ - کے تریب المالک ص ۲۷ - کے تریب المالک ص ۲۷ - کے تنبقے الانظار ج اص ۲۷ - کے تریب المالک ص ۲۷ -

مؤطا اور بخاری و دنول کی منقطع روابات میں فرق برسیے کرموطا بیں اس سم كى جورواتينى بين ان بين ال كالماع المم مالك في ايسا بى كياب اور سان سے خیال میں جبت ہے۔ لیکن سبخاری میں اس قسم کی جوروایات بیں ان کی سندیں ان وجوہ کی بنا پرعمد اُسعندف کی گئی ہیں جن کی تعلیقات کے سلسلے میں تشریح کروی گئی ہے کی اوراس موضوع برخووها فظ ابن حجرعسقلاني نعه فنخ الباري سكه مقدمه بس برتوضيح فرما في-کے المہ نے موطا سے مقابلے بین صحیح سبخاری کی صحیت ، نابت کرنے بی تنجلک وال دى الهان كاكبنا ب كصحت اورامتياط اورونوق سے كام لينے بیں بنجاری اور مالک ووٹوں مرابر میں۔ یا قی سنجاری بیں صدینیوں کا زیادہ ہوا تواس كارد صحت سے كوئى الكاؤسيے اور نرب صحت كالازمرسيے -ورال اس مشکل کاحل بر ہے کر سبخاری کی مجبت صرف نشرا کی طبحت کی وجہسے ہے۔ امام مالک سے خیال میں بیونکد انعظامے اسٹا دمنا فی صحت منہیں ہے اس كيان كى كتاب مين مراسيل منقطعات اور بالما غات أجات بين -اورامام سخارى انعظاع كوسيؤنكه ابك علت خارج فرارفيت بين اس بي وہ ایسی روایات کوموضوع کناب سے الگ جوکر دو ترسے سلسلے بیں لات بین مثلاً تراجم میں -اوراس میں شک منبی کمنفطع روایات اگرج مجير كے نزديك فابل احتجاج بين ليكن بير ميرى روايات متصدرياوہ فوى بي بشرطيكه وونول مح بيان كريف والعصفارا ورعدالت بين مجيال مول. بس میمی سنجاری کی احبیت کی وجر ہے اور رہیمی وا قعر ہے کدا مام نتا مغی نے موطل کی مجبت کا وعولی لینے زمانہ میں موجود الیفات سے مقابلے میرکیا ہے۔ان سے سامنے حامع سفیان توری اورمصنف حماد بن ممر حبسي تنابس تنفيس اوران بيرموطا كي فضيلت بين ميمي دورا مكن منهي

اله تزيين الماكك ص ۵- كه برى اسارى مقدم فتح البارى ص ۸-

علامہ محد بن جعفر ایکنا فی نے علامۃ الشیخ صالح سے حوالے سے حافظ ابن جرعسقلا ٹی کی اس تقریر کا بہ واب دیا ہے :

حا فطابن جرعسفلا فی نے بلاغات مؤطا ورتعلیقات بہناری ہیں جو و ق ببان كياهي وممل تطريب الرحا فظ صاحب مؤطا كالمبي اسي طرح بنظر غاثر مطالعه كريت جيب انهول في صحيح بنحاري كاكباسي أو ان كوبنه لك حالاً كم واقعى ان دونوں كتا بول بين كوئى فرق نهبين سبے اور برہجو دہ فرماتے ہيں كرامام الك في ان روايات كالسي صورت بين سماع كيا بي أوريا فابل السيبم المي كيونكم موطاكي ايب حديث مثلاً يجلي كي روايت اكر بال غاج تودو سرسے لوگ اسی حدیث کوامام مالک سے مسنداً بھی روایت کرنے ہیں اورجا فظ صاحب کی ہویات بھی فابل پذیرانی نہیں ہے کہ مراسیل ا مام مالک اوران سے بیرو کارول سے نز دیک ججت بیں اس سابے خود امام ننا فعی اور محترثین سکے مہمال تھی مرسل حجت ہے بشر کیبکہ اس کی نتبت بركسى مسندكي نائيد برجيساكه ابن عيدالبرا ورسيوطي وغرهن نياباب ا درع اتی کابیر کونیا که بلاغات مالک غیرمعروف پیس درست منہیں کیونکھ ابن عبدالبرسف مؤط سمعة نمام بلاعات ، مراسبل اودمنقطعاً بين صرف جار کوچھٹورکر وصل نابت کرویاسے اوران جارکو بھی موصول نابت کرنے کے بیے ابن الصلاح نے ایک متنقل رسال انکھا ہے جوم برے ہاس دجو ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ مؤطا اور بخاری میں کونی فرق نہیں ہے۔ نناه صاحب محدّث وملوى مؤطّا كوصديث كي تمام كنابول مين مقدم اورافضل سمحصة بين ايني كمابو بابراس كے ولا كل تحصے ماہر ججة التراليا لغرمين فرملتے ماہركر:

ا مام شافعی فرانے بین کہ فران سے بعد سب سے بیجے کتا ب موطا ہے محتر نین کا اس پر اتفاق ہے کہ موطا کا ساراعلمی ذخیرہ مالک اور ان کے ہمنوا کہ اس براسل اور منقطع دو سرے کے ہمنوا کہ اس سے خیال بین سیجے ہے اس کا مربرسل اور منقطع دو سرے طرق سے متصل استدہے اس جیا ہی جا ہی جی اس جیا ہے اس جیتی ہے موٹولا بالکا صحیح ہے نووا مام مامک کے زمانے ہی جی جی موٹولا کی روایا ت کی شخر ہے کے ان گنت

مُوْطِ الْتَصْرِيحَ مَثْلًا بن ا فِي ذَبَب ، ابن عبيبَهُ ، سفيا ن تورى ا در مرم وغيروسة ان لوگوں سے حدیثیں روامیت کی بین جوا مام مالک سے شیوخ میں ۔ پھر موط سب وگوں کی علمی و علیمی نوجہات کا مرمزر با ہے۔ فقہا میں سے ا مام شا فعی ا امام محد بن الحسن ، ابن و بهب ا ورابن الفاسم . محدّثنبن مدسے یجنی بن سعبدانفطان بعبدالرحن بن مهدی ا در عبدالرزان ، خلفار دامرار ین سے بارون رشید، امین امامون استی کرموطا امام مالک سی کے زمامیم ورجه شهرت حاصل كري كاسب اور بجرسروورين اس كى شهرت مين احدا فرسى رط اسى برفقها امصارف لين ما بب كوفام كياب حتى كر كيرع افيول یں کچیمسائل میں اسی کو پیش نظر رکھا۔ ہمیشہ سے ہرزملنے بین علی مرموطا کی صدیثوں کی تخریج کرستے ہے اس سے توابع اور مثوا بر بناتے ہے کیے اس کے علاوہ شاہ صاحب نے اپنی شہروا فاق مصفی نثرح مؤطا کے مقدمہ میں مؤطا کی ترجیح کے دلائل اور دجوہ کے ساتھ مہاہت تفصیل سے بیان فرائے ہیں -وانتعربه بيك كصحت كمح لحاظ مصحيحين اورموطا ببن كونى فرق منهبن سبيع بكر بعض اور وجوه سے بھی موطا کو بیجان پر ترجیح سے ۔ الفت: - امام مالك كي زياده روايات كامركز و منبع ابل مدينر بين علم الفقر و في وي مح لي

ى بن الله الله الله الله الله المراق بن يرهبن كالمام البرهنيفرا ورامام مالك كا فبصله ببهيك وه

سمی دافقی سے نواہ وہ کیسا ہی پاکباز کیوں نہ موصوبیت کی دواہت کے دواوار نہ تھے بھافظ فیہی کھے ہیں:
سٹل مالائے عن الر افضت نقال کا کہ کہ ہے ہو وکا نزوعت ہے۔
فان ہے۔ مرکز لمبون ۔
زاففیوں سے کوئی علمی گفتگو نہ کرو اور نزان سے روایت لوگیونک وہ جوئے
برلتے ہیں ہے۔
برلتے ہیں ہے۔

السند الفا ففی کتاب المئوطا بروا یت مخوا نتی عشر من اصحاب مالات عافر کا بروا یت مخوا نتی عشر من اصحاب مالات عافظ ابن عبدالبرسف استر کارا ور تم بهید میں ان می بار اسخول کو پیش نظر کھا سیم جبکہ مجاری کے تا ندہ بیں سیم جن بزرگر ل سے سلسائہ روا بہت بچلا وہ صرف میا ربیں ۔ نتا ہ عبدالعز مزر سے سلسائہ روا بہت بچلا وہ صرف میا ربیں ۔ نتا ہ عبدالعز مزر سے بنان المحد تی میں ان کی تعدا و سولہ بنا تی ہے ۔

بين بزركون سے موطاكاروا بتى سلسلەرۇنيا بين ئىسبلاان سے نام بربيب ا ا- سيجى بن سيجى المسعودى الاندلسى سلن تارم - ۲- الونمى دعيدالمترين ومبب بن سلمرسيه ارم ۳- الوعيدالترعبدالريمن بن القاسم سله الهرم - ۲- معن بن عيسى بن دبنادالوسيجى المدنى سهوام

له المشقى ص ١١ - له التعليقات على توضيح الا فكارج بوص ١١٧-

۵- الوعبدالركن عبدالترب سلم بن قدنب الماه مسيد بن كتبرب عقر به المحديد الترب عقر به الدمشني مالا المستويد المرسلم الا الفعاري المام المورد المستويد الترب عقر به المورد الترب عقر به المورد المستويد المرب عبدالترا الزبيري المستويد المورد المرب المحديد المام المحديد المام المحديد المام المحديد المام المحديد المام المحديد المحديد المام المحديد المحديد

### حامع معمر بن رات ر

اسنا د وروایت سے بہت طرسے امام ہیں، علی بن المدینی ا ورابوحاتم نے ان کو لینے و کور میں علم روابیت کا مرکز قرار دیاہہ ابھی سبڑرہ کا ان نا زمنہیں ہوا کہ علم حدیث سے بیے بگ و دورشروع کردی تنی خود ان کا اینا بهان ہے کہ :

مجھے قبا د وسیے بچودہ سال کی عمر میں استفالے کا موقعہ ملاہیے بور کچھ مجھے شنا سبینہ میں نقش سروجا نا تھا یا ہ

ا مام المکرکا بیان ہے کہ جب بھی ہم نے معمرے کسی کا مقابلہ کیا تومعر کوطلب علم حدیث میں پہنٹرو یا یا معمر لینے زمانے بین علم کے بڑے ہو یا سختے ۔ این بحریسے کہتے ہے معمرے استفادہ کر وکبوٹر کی ساتھ کر وکبوٹر کی ساتھ کر وکبوٹر کی ساتھ کر وکبوٹر کی ساتھ کے معرف ایسان سے بین اور دوم مری صدی کے بڑے یا ساتھ کے متو تفیین میں سے بین ، نواب صدیق حن مقاصر میں اور دوم مری صدی کے بڑے یا ہے ہوئے کے متو تفیین میں سے بین ، نواب صدیق حن مقاصر میں اور دوم مری صدی کے بڑے یا دور کے مقام ہے ،

سفیان بن عبینه مالک بن انس نے مریبر منورہ یں ، حبرالترین ومیب نے مصر میں اور ممر وعبدالراق کین بین تصنیف کا کام کیا یا ہے حافظ حالال الدین السیوطی تحصے ہیں :

اسى عهد بال على راسلام كف حديث ، فقداد رنفسبركي مدوين نتروع كي

ف تهزيب النهزميد ج ١٠ ص ١٨٠٠ - ك الحطرص ١٥ -

بین البیر کمتر میں ابن ہو سے مدیبتر میں مالک نے شام بین اور اعی نے بیا ہے مکتر میں این ہو ہیں سنے بیس مقبیان آوری نے بیس مقبیان آوری نے بیس مقبیان آوری نے بیس مقبیان آوری نے بیس مقبانیف کیں گیھ ایمانیف کیں گیھ امام وہ بیس سے مما فنط سنجاوی نقل کرنے ہیں کہ :

این بین حفرت معافی بن جبل اور حفرت الوموسی اشعری فروکش موست این بین بین میں ملی رکی این بین میں ملی رکی این بین بین میں ملی رکی این بین بین میں ملی رکی ایک جی عت بهوت بین بین میں میں این بین میں میں میں اور ای سے معا جزاوے وہرب بین بین اور بیام بن منبر میروت امام طاقی اور ان سے صاحبزاوے ہوستے بوستے بوستے بوستے بوستے بھر عبدالرزاق والم بعدازیں معمر بن واشدا ور ان سے اصحاب برستے بھر عبدالرزاق والم ان سے ساتھی میوتے ہے۔

تعافظ میوطی فرطنے ہیں: مکتر میں تصنیف کا کوم ابن جر سیجے فرینہ میں مالک اور محد بن اسحاق سنے بصرہ میں رہیع بن مبیسے اور حماد بن سلمہ نے کوفہ میں سفیان تور<sup>ی</sup> سنے نتام میں اور احمی نے واسط میں مہیم نے اور مین میں مہمر بن ال<sup>شا</sup> سنے نتام میں اور احمی نے واسط میں مہیم نے اور مین میں مہمر بن ال<sup>شا</sup>

معربن داشد نے علی استفادہ مین میں ہمام بن منبسے کیا ہے۔ ہمام کو صرت ابوہر رہ

له ناريخ الخلفار - كه الاعلان بالتوبيخ ص ١١٠ - كه تدريب الراوى ص ١٨٠

محد المن ذانون المدّن المرف كالشرف حاصل ہے ۔ ان سے حدیثیں سُنی ہیں جو تفزیراً ایک سو جالیں ہیں ۔

حافظ ابن جرعسفلاني فرطيف بين ا

معمر کوان سے استفالیے کاموقعہ مہام کی کبرسنی کے زمانے ہیں ملاہے۔ محضرت الوہر مروکی مروبات ال سکے پاس استحقی ہوتی تقییں۔ انہوں نے معمر کو سنانی مشروع کیس تو تفک سکتے معمر نے ان سے رسالہ سے لیا ادر باتی شود بڑھ کرسایا ہے

برایکھی ہوئی مروبات الوہر مردہ حدیث کا وہ ہی رسالہ ہے ہوصیفہ ہمام بن منبر کے نام سے منتہ مردہ ہمام بن منبر کے نام سے منتہ مردہ میں رسالہ کے راوی مقربین را نشر بین را الذہبی لیکھتے ہیں ۔ مشہور ہیں را الذہبی لیکھتے ہیں ۔ مشہورت ووا ها عند، معمر میں ابق ھر برا نسخت مشہورت دوا ها عند، معمر

معرف نرصرف برکه بهام کی ان صدیتیوں کو بعیبنه محفوظ رکھا بلکرا لجامع نامی دیک کتاب خود مجی تصنیف کہ ہے ؛

ابرطالب منى فرت القلوب بين الحقايد:

تسد كتاب معمر بن والشد باليمن فيب سنن دومرس مقام برائحة في تحقق بين:

حبامع مغمر بن وأشد الأزدى مولدهم البص ى نزيل البين المتوفى سيمارج يله

جبیساکه نام نبار باسے اس میں اب نے وہ تمام احادیث بیجی کی بیں ہو آپ نے مختلف اساندہ سے سنی بیں۔ واکٹر تمیدالند کا ابل علم کو فتکر کرزار مہونا چاہیے کرا نہوں نے جامع متمرکانسخہ ترکی سے شری گک و دوا در سخیتی وصبح سے بین سنچہ وہ فرطتے ہیں کہ :
علم کی خوش فتم تی سیے کہ یہ کن ب اب تک محفوظ سیے اورحال ہی بہرکی سے دستیاب ہو کئی سیے اس کا ایک نسخہ جامعہ انقرہ سکے عظم برکری سے دستیاب ہو کئی سیے اس کا ایک نسخہ جامعہ انقرہ سکے عظم برک تا دیج کے دیں محفوظ سیے اور بیرہ لیکن بہت قدیم سیے کہ دیر محفوظ سیے اور ناقص و در بیرہ لیکن بہت قدیم سیے کہ دیر محفوظ سیے اور ناقص و در بیرہ لیکن بہت قدیم سیے

الم تهذيب التهذيب ج ١١ ص ١٧ - كه الرسالة المستنظرفرص ٩

يعنى المان على المراس مع شهر طلبطار مين الحماكيات وومرانسخركا ہے اور استغیول کے کتب نمایہ فیصل النترا فندی میں ہے اور است اور است أنحما برواسب اس كما ب براستنبول بونيورسي كم نوجوان فاصل اساد واكط فواوسنے انتركيات مجبوعاسى انامى رساسلے كى بارصوب حليد بين من ۱۱ اناص مهم ۱۱ برایک دلچسپ مقاله مین انکها سے لیکن نرکی زبان بيسب اس كاعنوان برسم وتعديب مصنفا تنك مبدني دمهربن را شدک حامعی " برگ ب را وی دار نهای بلکه موضوع دارمرنب بهو تی سم مرسرى مطالعة بيراس مين مهام بن منبه كالجي أيشروس باروكراً باسيه ميكن معمر كى كوستست يرمعلوم موفى سيدك كونكرارنه موريضا كيصحيفهمام كى روايت كويمي فود مبى سعة متعلق مرسف كى دجرست كتاب الجامع میں کررنقل مہاں کیا - البتہ ہمام سے رسالہ کی حدثتیں ہمام سے علاوہ سی اور راوی سے ملیس تو اس حزید سندے ساتھ ان کو الحامع میں صرور وكركياب اس طرح اكب مى مديث چندورچند ما خذول س معلوم ہونے کی وجر سے معتبر سے معتبر ہوجاتی ہے جامع مع مدووسوسی سے کھ زائد بر تمل سے ممکن ہے کہ اس کی اشاعت کی جدری ہی اوت

مشہورا مام سینی بن معین زمریات میں ابن عیدینهٔ صالح بن کیسان سے متعالجے میں معمر کو حوز در میں المان منذ کیاہ

جہبت ربادہ مرجیتے سے سے اسے ماسے خاص عقیدت متی اور آپ امام عظم کی حبلالت علمی کے مہدت امام معمرکوامام اعظم الرمنیفرسے خاص عقیدت متی اور آپ امام عظم کی حبلالت علمی کے مہدت کُن کانے متنے جنانجہ ما فظ عبدالفاور لیکھتے ہیں ا

الم اسفرائنی نے الم علی بن المدینی ما فط الوالحن کے حوالے سے جوالاً المحاری کے است جوالاً کے استاد ہیں اور مدین خلایات کے استاد ہیں اور مدین خلایات کے استاد ہیں کہ اور مدین خلایات کے این المدینی کہنے ہیں کہ اوام عبرالرزاق فر ماتے سے کہ اوام معرکہا کہنے

له مقدر صحیفه عام بن منبص ۵ و و که تهندبید التهذیب ج ۱۱ ص ۱۲

#### شفے کرحن بھری سکے بد دفقہ ہیں حسن معرفت الرحنیف جیسی میرسے کم ہیں مسی کوماصل منہیں ہے بات

#### جامع سفيان النوري

الم مسقبان تورى كوفرسك يست والع بس فقريس ان كااورا ام عظم كاعمومًا أبك مرمب سب الم مردو این سنن میں اکثر امام سفیان آوری کا فریب نقل کرنے ہیں جو اکثر امام الرحنبیفہ کے موافق ہو اسبے۔ امام البرايرسف فراتنے ہيں،

سفيان المشودى اكثرمنا بعت لابى حنبفت منى يمه

المام زفرجب بصره تشرلفب لاستفه ودان كسيسف ماميع سفيان لا في كني نو السرمط الديريع الم وفر كا تاتر به عناه

هنذا كلامنا ينسب الى غيرنا

يربات تو بمارى ب البكن منسوب اورول سے سب

المام زفرنے جامع سغیا ن سکے بالسے میں جو التے ظا ہر کی ہے وہ اس سکے فعنہی مسائل سے متعلق سبع المعصّ ان فقهى مسائل كوسوامّ المرك ما بين انتها في لين اورجن مين انتهان محض افضليت ادراوية كاسب ان كواجميتت فينضيض اوراتني الجميت كدان كوابل السندت بهدنے كامعيار قرار فين عقے اس كا المازه اس وافعرسے مروبا ب موحا فط و مبى نے لا مكائى كى السنة كے والے سے الكھا ہے : -شبب بن جربر كين بي كريب في سفيان توري سيوض كياكراسند کے موضوع پر کوئی بات ایسی تباشیے جومیرے بیا نفع بخش ہواد راہی

برمنة بروكه جناب اللي بس اگرا ب محاسواله سع كهون تو بري خا و ل اوراب كى كرفت مرد حاست فرا بالمهوسم التراريمن الرجيم فرأن التركاكلام ب مخلون منہیں سیے الندہی اس کا ممبارا و رمعا دسیے بیوشخص اس کے خلات کیے وہ کا فرسے اور ایمان فول وعمل اورنیت کا نام ہے مرصنا اور كھٹماسىي اور تىجنىن كومقدم ركھو --- بەكەركر فرما يا كەشجىپ! صرف اتنى بات سے فائدہ نے ہوگاجب کک تم مسے علی الحقین کونہ انوسے اورجب کک فازین سے المدر کے امیستہ پڑھنے کو بلندا وازسے پڑھنے کے مقابلے ہیں افضل نہ الوکے اورجب کک تقدیر پر ایمان نہ لاؤگے اورجب کک مردی و بدر کے بیج نماز نہ پڑھو گئے اورجب کک میزوری اور مراف کے ویرج کے مقدید کے مردی کے مردی کے مقدید کے مقدید نہ کہ جہاد کو نیا منت کی مردی اور برطالم وعادل حکومت کے سخت نہ دیج گئے۔ نشدیب نے ور یافت کیا کہ سب نمازین ان لوگوں کی امامت میں پڑھ اوران کے علاوہ میں تہیں افتیاں ہے علاوہ میں تہیں افتیاں ہے صرف اس کے بیچھے پڑھو سے تم جانتے ہوکہ اہل اسنت سے افتیاں ہے حرب تم خدا کی جناب میں جاتے اور تم سے دریا فت کیا جائے تو کہ دین فدا و ندا مجھے سے بربات سفیان توری نے کہی ہے گئے۔

ا مام سغیان نژری اگر جیخو د بھی امام عظم کی محبس درس میں حاضر بہوستے بیں اوران سے حذیب روابت کی بین مگرا مام مماحب کی نفتہ کو امنہوں نے علی بن مسہر سے حاصل کیا ہے جوا مام اعظم کے شاگر د بیں۔ امام سفیان نوری نے اپنی حامع کی نصنیف میں زیا وہ نٹر ان ہی سے مدد کی ہے خودعلی بن مسہر کل

بيانسے كە:

ریاں ہے۔ اور میرے باس عشا کی نمازے بعد اُستے اور میرے بیارہ عظم کی نمازے بعد اُستے اور میرے بیارہ عظم کی کا دی کی کا بیں عاریت کے گئے بیاں محد بین محدثین سے بہاں بٹری مقبول اور متداول دہی ہے اوام نجادی نے جہاں میں مقبول اور متداول دہی ہے اوام نجادی نے جب علم مدین کی توسیعے بہلے جن کن بول کی طرف نوجہ کی وہ سفیان نور می کی نے حب علم مدین کی توسیعے بہلے جن کن بول کی طرف نوجہ کی وہ سفیان نور می کی

مهامع اورعیدالندین المبارک اور وکیع بن الجراح کی تصانیف نفیس - امام سنجاری سنے جامع توری کا سماع کینے دطن ہی ہیں امام الوحفص کہیرسے کیا تفاین طیب بغدادی رقمطراز ہیں : محدین سماعبل البخاری فرنگنے ہیں کہ مہیں امام الوحفص کبیرکے پاس مجامع سفیان کاسماع کررہا نفاکہ ایک سرف کن ب میں جومیرسے بیمال

ہ تھا ہیںسنے ان سے درہا فٹ کیا انہوں نے وہی نبایا ہیں نے ان

پھر پوچیا امنہوں نے پھر وہی بنایا آخر میں نے تمیسری بارمراجعت کی توزرا پچپ ہولیہ اور دریافت فرمایا کہ برکون ہے ؟ لوگوں نے کہاکہ اسمایل کالٹر کامح رہے فرمایا اس نے صبح بنایا ہے یا در کھویہ لٹر کا ایک روزمرد میدان ہوگا ہے

من فظ سیرطی فرمانتے ہیں کہ اسمان بن رام و بہ سے کسی سنے دریافت کیا کہ جامع سفیان اور مرطا میں کون سی کناب زیادہ اچھی ہے فرمایا کہ کناب مالکتے ۔ لیکن امام البوداؤد فرمانتے ہیں کہ لوگوں نے اس موضوع پر حتین کتا ہیں لیک کا ب مالکتے ہیں کہ لوگوں نے اس موضوع پر حتین کتا ہیں لیکھی میں ان میں جامع سفیان سب اچھی سے سیکھ

## اس دُور کی اور کتابیں

اس دوربی ان سے علاوہ دو مرسے ارباب علم نے میدان علم بیں داوسخین دی ہے۔ مورخین نے اور کتابوں کی نشاند سی کی ہے اور نبایا سے کہ مختلف علوم و فنون میں اتن علمی سرائی امت کے بیے ورانت میں چھورا ہے کہ امت ال سے اس احسان عظیم سے کہی عہدہ برانہیں ہوسکتی حافظ ذہبی فراستے میں بہ

علمارکبار نے سنن کی تدوین ' نفته کی نالبیف اور زبان واوب بیرک بین انھی جیں۔ بارون رشند سکے زمانے بیں اس کی مینہات ہوئی اور بیجزت تصانیف مدون ہوگئیں نلیم

ى فطسبوطى اربخ الخلفام بين منها و مين الما و في الما فط وبي كى اعلام سے نقل كرتے بين الحام الله مسلام في هذا العصر في ند وبن الحديث

اله تاریخ بغدادج ۲ ص ۱۱- که تزیبن الماکک ص ۱۲ سکه رساله ابی دا و دص ۱ - استه رساله ابی دا و دص ۱ - استه تذکرتوالحفاظرج اص ۱۵۱ - همه الهدی انساری ص ۵ -

والفض والتسيع فعنسف ابن جريج بكت و مالك المؤطابا لمدينت والاوزاعى بالشام وابن ابى عروب، وحاد بن سلم وغيرها بالبعرة ومعمر باليمن وسفيان الشورى بالكوفئ وصنف ابن اسحاق المقائرى وصنف البوحنيف الفق والرأى تشعر ببير صنف هيشم والليث وابن لهيعت شعرابن المبارك وابوليو وابن وهب وكمثر تذوبن العلىم و تب بيب ودونت كت العربية واللغت والتاريخ (امام الناس .

معلی اسلام سنے اس زمانے میں حدیث ، تفسیر، فقتر ، مغاذی ، آداب عربیہ ، لغت اور ناریخ کی تدوین نشروع کی لیے تدوین نشروع کی لیے

مورُ خين في اس اجمال كي كير شرح فرا في سب -

كتاب استن ابن جريج

یرک ب محدثمن سے میمال سنن ابی الولید سے نام سے مشہور سبے - ایک نی نے اس نام سے اس کا نذکرہ کیا سبے بین کنچہ وہ فرطنتے ہیں :

نیزسنن کی کنابوں میں سے سنن ابی الولید ہے۔ لوگ ان کوالوفالد بھی

کیتے ہیں ان کو نام عبدالملک بن عبدالعزیز بن جربیج ہے کہا جاتا ہیے کہ

اقدلین مصنف ہیں ان کی وفات سے ہوائے ہیں ہوئی بلے

مافظ ذہبی نے ان کا چہرہ انجے ہوئے تذکرہ الحفاظ میں بنا یا ہے کہ صاحب النصانیف ،

احدالاعلام اور علی بن المدینی فرائے ہیں کہ ان سے پاس ایک کن ب تنی فالد بن نزار کہتے ہیں کہ ساتھ

میں میں ابن جربے کی کنا ہیں ہے کر ان کی ضرمت میں بالمش نہ فرائے سے بیا عاصر ہوا گرافسوں

کر ان کی دفات جربی تنی تھے تھے این المذہم نے ان کی کناب السنن کی تذکرہ کر ترک کے بیائے ایک ایسانی کا تذکرہ کر ترک میں ہے تھا ہے

کہ ان کی دفات جربی تنی تھے تھے این المذہم نے ان کی کناب السنن کی تذکرہ کرتے ہوئے تھا ہے

کہ ان کی دفات جربی تنی تھے تی این المذہم نے ان کی کناب السنن کی ترک کے بیائے کئی ہوئے ایک ایسان

ان کی کنا بوں میں کتاب السنن سبے اس کے مضابین ہمی سنن جیسے ہیں ہے الم حن بن زباد کو بھی ان سے ملاقات کو نثر ف حاصل ہوا ہے۔ حافظ 'دہبی نے ناریخ کہیم میں خود الم حسن کی زبانی نفل کیا ہے .

بیں نے ابن جربیج سے بارہ ہزار تعدیثیں وہ تھی بیں جن کی فقہا مکوضرور ت

د بن جریج کے آس بیان سے ہو حافظ ذہبی نے دوح بن عبادہ سے نقل کیا ہے اندازہ مہر آ ہے کہ موصوف سنے امام افکم سے کس قدراستفادہ کیا ہے حافظ وہبی فرطنے بیس کہ ا دوح بن عبادہ کہتے ہیں کہ جب ان کوامام اعظم کی وفات کی خبر ملی توان کے تعزیبتی کلیات یہ سننے واہن لفتہ ذدھب عدمہ کتیر بندا و نیاسے بہت بڑا علم کوچ کرگیا ہے

ت الفرائض لابن عشم المثالية

مغرہ بن تسم کوفر سے نامور مقرنی سے بیں اوام شعبہ جیسے رکیس المحدثین کاان سے بارسے بی افرید نفاکہ تماد سے زباوہ تعافظ ہیں۔ اوام اعمدان کوؤکی، تعافظ اور صاحب سنت فرطتے سقے۔ روائہ صحاح ستہ بیں سے مشہورا وام تعدیث و فعظ ہیں۔ ابو بحر بن عیبات کی بیان سبے کہ بیں نے ان سے زباوہ افقہ کسی کو منہ ہیں و بجھا اس بلیے ان مہی کی ضرحت بیں رہ پڑا۔ نوو و فرائے تھے کہ جو چیز میرے کان نے سن کی کہی بجولا منہیں مہول ۔ تلقہ اور کنبر الحدیث نقے ، وام و بہی نے بوجیز میرے کان نے شاکہ و بہی نے دیکھا متسم مسائل میں ان کو اوام اعظم کا نشاکہ و برایا ہے بجریر بن عبد الحمد کا بیان سبے کہ میں نے دیکھا متسم مسائل میں ان کو اوام انتظم کا نشاکہ و برایا ہے۔ بجریر بن عبد الحمد کی اختلاف کرتا تو فرط نے تھے اور جب کسی مسلم بران سے کوئی اختلاف کرتا تو فرط نے بیں بہی فرط نے بیں بیم

التُراكِرِ إعلم الى عنيف اكتنى على لت قدرسيك كداختلاف ك وفت ال كو مطورُ إستدلال بيش كا عام المائية المائية الم

له الغرست لابن النديم ص ٢٠٠٠ - ته الامن ع ص ٥٠ - سنه من قب ملذمبي ص ١٥٠ بين بفداد علام العرب المعنية ع ٢ ص ١٥٠ -

#### الده من الكتب كناب الفرالصي ليه

# كماب نستن لزائدة بن قدامه

زائدة بن قدامر كوفرك مشهور مقرت بين المام فرمبى سفي ال كوامام شعبه كالمسرت بابيد ال كى علمى الماكت قدركا الدازه كرما برقر ترندي مين المام احمد كاير بيان يرشيد

الواسی ق کی صدیت سے سواحب نم زا مرہ اور زبر سے کوئی صدیت س لو تولسے دو رہ سے سے سننے کی فہر میں مذکر ویلہ

علامهابن النديم في النفي تصانيف مين كتاب السنن ، كتاب القرأت ، كتاب التفيير ، كتاب النبير ، كتاب الزمر ا وركتاب المناقب كابيتر وباسيم ينك

حافظ فرمبی نے زائدہ بن قدامرکوا مام عظم سے ملا فدہ میں شمارکیا ہے۔ حافظ عبدالقا ورسنے الجامرانیم بیں بھی ان کا ٹذکرہ کیا ہے۔

## كأب استن تجيي بن ركر ما ملا مايد

ان کوہی حافظ وہبی نے کان احاماصاحب التصانیف کھا ہے اور ابن الندیم نے ان کی لیفات بیں کناب استن کا تذکرہ کیا ہے ہے

ه فهرست لابن النديم ص ١٣٠٠ - تله مذكرة الحقاظ - سه فهرست ص ١٣٠٠ - ه فهرست ص ١ ١٣٠٠ - و فهرست ص ١ ١٣٠٠ - و فهرست ص ١٣٠٠ - و فهرست ص ١٣٠٠ - و فهرست ص ١٣٠٠ -

زیاد کسی کی مخالفت مجھ پر بیاری نہیں ہے۔ سیلی بن ذکر یا اہم عظم کے صرف ان ملامارہ میں سے مہیر جنبول سف المام عظم كى نكرانى مين مروين كتب كاكام كياسي بلكدان وس انتفاص ميس سے ميں جا نتمار تلا مُره متعدّ بين أبين أبونا نفا يجِنا نجرها فط الوجه هرطي وي في بندمتصل اسد بن الفرات سے روا

كان اصحاب بى حنيفة الذبن دونوا الكتب اربعين دجلادكان في لعنت في المتقدمين البوليوسف ونرض وواؤدالطائ واسدبن عمروليسف بن خالدالسمتى ويحيلى بن ذكر با بن ابى زامرة -ا مام اعظم کے وہ اصحاب جنہوں نے تدوین کتب کا کام کیا وہ جالیس تھے اور ان بین خودر حرفبادت تسکفتے سفنے وہ دس سنفے۔ بلكريريمي تنا ياسب كريبيلي بن ذكريا بهي اس مجلس تدوين ميں يوسے تيس سال كك كتابت كي خدمت النجام فينف كتب بين بينا منجرا سدين فرات مي فوات بين به وهوالذى كان بكتبها لسهر ثلاثين سنت ليه

## تأب المنت المراح المجامة

ابن النديم في ان كي تصانيف بين كناب السنن كاؤكركبا سيطيم المئة في في سويمي السين سي عنف كاوكيع سك الم سع تعارف كرايا سي الله ما قط فيبى في ال كي نصائيف سع بالسع بيل الم احمد كايداعتبارى ارشا ونقل كياسيكر:

عليكم لمصنفات وكيع ليم

ا وران کا چېروامم زمېرى نے ان الفاظ مين پيش كياسے -الامام الحافظ ،النبت ، محديث العراق، احدالا تمة الاعلام - وكبع بن الجراح اصحاب صحاح ستركم شبوخ ورواة بي مين -فقروصريت سك المم ، عابر ، راجر ، اكابر انباع "يابعبن ، المم ننا فعي والمم احمد كسيخ الوسفيان كنيت عقى وأمام أعظم سن فقرمين ورج بخصيص حاصل كيا اور حديث مين امام عظم امام

ك الجوام المضية ج ٧ ص ٢١١ - كمه الفهرست ص ١٠٠٠ و سه الرسالة المستطرفه ص ٢٠١٠ سے تذکرہ الحفاظ ج ا ص ۲ س ۲ ۲-

الولوسف المام زفر البن جربي اسفيان تورى اسفيان بن عيديد الوزاعى الممش وغيره ال كاسمان المهم المحدود المبارك المام الحدويكي بن معين اعلى بن مرمنى واسحاق بن دام ويه المحدين من المنم وملت بين المنه والمن المنه والمنه والمن المنه والمنه والمنه

## كتاب المنان سعيدين اليي عروبرسم

علامرابن النديم نه ان بى الواب كوان كى تصانيف بين كتاب السنن الحاسب عن فظ ابن عبد البرن يسند متصل ايب واقعه المحصاب جس سد الدازه كيا ما سكتاب كرسعيد بن ابى عود رسك يهال المام عظم كاكباعلمى متعام تقاريخاني المحقة بين :

سیدبن ابی عود مرایب بادایک مسلد دریا فت کیاگی مسلد کا تعلق طلاق سیدبن ابی عود برای بادایک مسلد دریا فت کیاگی مسلد کا تعلق طلاق سے تقابواب دیا اور فر با یا بکذا قال البو حذید فت امام البرحنید فرجی بری بی برای بیس بید بعد از بن ارتفا و فر با یا که امام البرحنید فه تمام عواق کے عالم بیس کیم است معلوم برواکر سعید امام اعظم کے علوم سے کیسے استفادہ کرتے ہے اور یہ کہ امام اعظم کے علوم سے کیسے استفادہ کرتے ہے اور یہ کہ امام اعظم کے علوم سے کیسے استفادہ کرتے ہے اور یہ کہ امام اعظم کی شخصیت صرف علی منہیں ملکہ استدلالی ہے۔ معافظ ابن عبد البر بھی نے بسند منفل سعید بن ابی عروب کی زبانی جودو مرا وا فقہ ایکھا ہے کہ سعید بن ابی عود برا مام اعظم کے درس میں مشر کی بروکران عروب کی زبانی جودو مرا وا فقہ ایکھا ہے کہ سعید بن ابی عود برا مام اعظم کے درس میں مشر کی بروکران

ئے تذکرة الحفاظرج اص ۷۸۷ - ملک الجوام المضیرج ۲ س ۲۰۸ سک جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۳۹ که تذکرته الحفاظ ج اص ۱۹۷ - هه فهرست ص ۱۳۱ - که الانتقار ص ۱۶۰ -

كے سامنے زانوئے اوب نزكرتے تھے . بین انجر فرط تے ہیں : میں کوفرا بالوامام عظم سے درس میں حاصری دیتا تھا ایکسدروزام عظم نے حصرت عثمان سے ذکر ہر رحمہ اللہ فرما یا · بی*ں جو نک گیا عرص کیا کہ اب بیر* بھی التررهم كرے بي في تواس بستى ميں آب سے سواس مترت عثمان كي الياد وعات رحمت كرف والانهاب وسيها مهباب سي مجها مام عظم كامقام فضل معلوم ميوكما يله بيرتصر سجات بتاريسي بين كرسعيدبن ابيء وببت امام عظم الصحكس قدرعلمي استفاده كباسي بعافظ فرمبی نے تماد بن سلمہ کو بھی ان کارفیق تصنیف بناکر بیش کیا ہے: حوادل من صنف مع سعيدي<sup>له</sup> ابن النديم نے ہي تھا دسے مولفات بين كتاب السنن كانام لياہے غالباً براكب بى كتاب سب بونككام دونوں في ايب مكركيا اس بيدايك مى كتاب دونوں كى طرف مسوب ہے -النفسيتريم بن بنيرسوم ا المم بخارى في ان كوليمي المام عظم ك تلافده بين شماركيا بهد بيناسنير المحتفظ مين -سردى عند عبادين العسوام وابن المبادك وهينم ان كى تصانيف بين علامه ابن النديم شے مندر جه ذيل تين كتابيں بنا في بين كتاب السنن، كتاب التغييرا وركتاب القرآت يتله امام تماوبن زبدنيه فرمایا كرمین نسه محدثین میں ان سے زیاوہ بلندمرتسبنہیں دیکھیا۔محدّث نوارزمی فرات ببر کرمیتم امام عظم کے ملا فرہ جدیث ہیں ہیں بحرالر کن بن مہدی فرانے تھے کرمیتم سفیان نوری سے بھی زبادہ حافظ محقے ان کے تلا مذہ میں ٹرسے بٹرسے جلیل لقدر می تکن میں ۔ كماب الزيرعبدالذين لمهارك

حافظ ذہبی سنے ال کے ترجمہ میں ال کوصاحب التصانبیف النا فعد پکھا ہے۔ علا مرابن الندلم

العنظارم بهار ك تذكرة الحفاظج اص اس يك الغيرست ص الاس-

ئى كى تىنى نىيف مىيى منعدد كى بول كا دكركباب مندلاك بالزيد، كى ب السنن كى بالنفيركا بالتابيخ ركناب البروالصلدليق

مشهور محدَّث الم م يجلى بن آوم كيف بين كرجب مجھے وقبيق اور شكل سائل سے سابقه بير ماہے تو للائل بخو میں اگر ابن المبارک کی کتابوں میں رہز ملیس تو مجھ بیر مالوسی جیسا جا تی ہے۔ سیجلی بن معین سلے ن کی کتابوں میں منارج احادیث کی تعداد ہی بنائی ہے فرطنے بیں کہ ان کی کتابوں میں مندرج ینٹوں کی تعداد بیس *ہزار بھی <del>کی</del>ھ* 

مہاں بربنانا ہے جانہ ہو گاکہ ابن الندلم سف عبدالنترین المبارک کا ذکر کرسنے ہوستے ال سکے وہ نعار بھی درج کیے سجوامنہوں نے امام عظم کی مدح میں سکھے ہیں . فرانے ہیں : لتتدارات البلادو من عليها أ امام المسلمين اباحتيت ر بأثارو فضم في حديث كأبات الزب وعلى الصحيف ولابالمغ بلن ولا مكوف فما فى المنتريِّنين لم نطيس

خلاف الحق من جج ضعيفه

را بت العائبين لدسفاها حافظ عبدالفادر قرشي فراقے بين كدا كيب بارعبدالله بن المبارك كے تجھ كا مدہ الكم محلس ميں ے سنتے باہم گفتنگوکرنے ہوئے کہاکہ آق ابن المبارک کی ٹوبیاں شمارکریں سب کا فیصلہ برتھا رعيدالترين علم، فقر،اوب، سخو، لعنت ، زير، شعر؛ فصاحت ، پارساني، انصاف سنب ببداري، الامت رائتے ، تفلیل کلام اور ساتھ ہوں سے قلت اختلاف جیسی ساری خوبیان جمع مفت سکے

طبب بغدادی سنے عباس بن مصعب کا بھی ابسا می مانز مکھا ہے۔ با و جود انِ مناقب و ما نز کے عبد الله بن المبارک الام اعظم کے اسحاب اور کما مارہ میں سے ہے ۔ فراتے ہیں اگرالنٹر سبحانہ مبری الوصنیف اور سفیان نور ہی سے مدونہ فرطنے نو میں بھی عام لوگو بطرح بونا اوران كا قرارسيد.

> تعلمت الفقرالذي عندي من ابي حنيفة ا مام عظم سے کمذیر فخر کرتے ان کی مدح فراتے سنتے ہیں

ك القهرست صامه ويه المام والمن المرتبخ بغدادج واص ١٦١ منك الجوار المضية ج اص ١٨١ المحص الربح بغدادج ١١٠ ص ١٩٥ س

#### تبيرت ومغازي

ان کے علاوہ بھی دوسرسے محد ثبن نے حدیث کے موضوع پر کتا بیس مدون کی ہیں اورسائھ ہی دوسرسے موضوعات پر بھی علمی سرما برمنصتہ شہوو بر آیا متلاً سیرت و اربیخ ، فقہ و نتہ اتنے ،اوب و شعر براس دور ہیں کتا بیں تکھی ہیں ، شعر براس دور ہیں کتا بیں تکھی ہیں ، واکٹر حسن ابرام ہی حسن تکھنے ہیں کہ ؛

سیرت کے موضوع پر سب سے مہیلے عوق بن الزبیر نے قلم الحفایا۔ بعدازیں
ابان بن عثمان مشنات نے کام کیا۔ ابان کی علمی تحقیقات کو ان کے نشاگرہ
عبدالرجمن بن المغیرہ نے سیرۃ الرسول کے نام سے کیجا کیا اور محد بن ننہا،
الزبری، موسیٰ بن عقید نے ان کے بعد مغازی سکھے ہیں۔ بالآخر محمد بن
اسحاق نے ان سب کو سیرۃ الرسول کا نام رکھ کر میجا کیا ہے لیھ

ففنرو شرائغ

اس موصنوع کی تفصیلات ہم بہاں نہیں پیش کرسکتے۔ اس برسیرطاصل مباحث کے لیے آپ کو ہماری دوسری کتاب' امام اُظما درعلم الشرائع ''کا انتظا دکرنا چاہیے لیکن ہم بہاں ناریجی ربط "قام کھنے سے بید چندا نتا اِت کریں گئے۔

علی جینیت ہے گئا ہو وسنت اگردلائل ہیں تو فقدان دلائل سے ببیدا شدہ نتائج کا نام ہے بالیسے ببیدا شدہ نتائج کا نام ہے بالیسیا کہ الحظا بی نے معالم السنن میں تکھا ہے کہ قرآن وسنت اگر اساس اور بنیاو ہیں توفقہ ان بنیا دول براکھی ہروتی عمارت کا نام ہے یا جبیا حکیم الاقت نے تبایا ہے کہ قرآن وسنت اگر سبیری میں اندرموتی کی ہے ۔

ز ما رَ مَنَ نَبَوَت مِن خود دات نِبَوت نفته و فها دی کامرکز تقی ا پ کے بعد اکا برصی برجو برتر بعیت کے راز دان اور احکام اسلامی کے محرم تھے فقتہ و فها و ملی میں ایپ کے حانستین تھے جا فطابن عمالیسر

الم تاريخ الاسلام السبياسي ج اص ٧ ٩ ٣ -

اورحافظ ابن لغیم نے امام مزنی سے نقل کیا ہے۔ نفتہ اسرز مارز نترت سے آج کم لیتے میں ہے میں ہے

اسلام کادامن جزیرہ عرب سے باسر بھیلا ۔ نوعکما سنے زندگی سے اس مرحلے پر ان شکلات پر فالو بانے سے بیے اجتہاد تذرع کیا۔ اس طرح اسلام بن ففہ کا ظہور برا۔ بعنی اس عقلی نصرف وعمل نے جومعا تشرے بین مختلف فیصلے معلوم کیے ان کانام فقہ و تشریع جو گیا ہے

کولڈزیہر کی گئے ہے۔ نفتہ واجہتیا دیراسلام کے شروع ہی ہے کام سنتر مع ہر گیا تفالیکن اس دور کی علمی حبیبیت کھی تما باں نہ تھی ۔

ان تصریبیات سے مجھے صرف بر تبا ناہیے کہ فقہ و تندائع کا ناریخی رشتہ فات نبوت ا ورصحابہ سے وابستہ ہے بدکہ جبیبا کہ ڈاکٹر فیلب سختی نے کہا ہے کہ فقہ اسلامی کادبتوںی ضابطہ خود صفورانورصلی النہ طلبہ وستم نے حصرت معا ذکور کہ کہ کر بتایا ہے تھا کہ

اے معافی بیش با افقا وہ معاملات کوحل کیسے کردیے ؟ ایوسے کہ فرآن سے معنور نے وربا انت فران سے معاملات کوحل کی معاملہ کاحل منسطے تو بھرکیا کورے ؟ اور ان این تمہیں معاملہ کاحل منسطے تو بھرکیا کورے ؟ ابرائے کر حضور ہے ہے کہ حضور نے بھر بوچھا کہ اگر سنت ایس بھی مذیبے تو بھر کہا کر واسمے ؟ ابرائے کہ احتما اوکروں کا بھنور نے برشن کرفوالی الحد مالڈ الذی و فق رسول رسول اللہ کما یوضا کا بھنا ہے ۔ المحد مالہ اللہ کما یوضا کا بھنا ہے ۔

يد درست ہے كر جيسے سالى صى بعض ظر صديث نديقے كراكب لاكھ بوجيس بزارصى برمي سے

له جامع بيان العلم وفضله اعلام الموقعين ج الس مدا - كله ما ريخ الارب العربي ج ص٢٢٢ سله ماريخ العرب ج ٢ ص١٨٨ - مدیث نبوت کونقل کرنے والے صحابر مردوزن کی تعداد سکے بلسے میں امام حاکم سفے المدخل میں کھا ہے کہ: فذروی عند معلی اللہ علیہ وسلّہ من الصحاب قارب الاف رجل وامر اُر قالے

یعنی صرف جار سزار مرو وزن صحابر سف اصادیث روایت کی بین ایسے ہی سائے صحابر فقتها رہمی شفے بلکران کی تعداد حبیباً کرحافظ ابن القیم نے اعلام میں نبالی ہے۔

والذى حفظت عنده والفنتوى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه

یعی صرف ایک سونمیں مرو درن سے کچھ زائر سے اور بر نعداد بھی ایک مگر نہیں بکہ حصارت عمر کے زمانے بیں حضارت عمر کی کوشنسٹوں کے صدیقے مختلف شہروں میں بھیلی ہوتی تھی۔ اسی بباہر زمانہ صحاب بی بین مختلف شہروں میں بھیلی ہوتی تھی۔ اسی بباہر زمانہ صحاب بی بین مختلف اللہ سے زبادہ علمی اوار سے نمائم ہو کے تھے ۔ ان شہروں میں شہر دیں شہر ہر بیس۔ مربینہ ، کوفہ، ومشق ، مکہ — مربینہ کے فقہار کا حافظ ابن خرم نے نذکر ہ کرتے ہوئے ایسے کہ ؛

مرسینے بین صحابہ کے بعد فقربار میں سعید بن المسبب بین ان کا از واجی انتقار ابوم بریرہ اور سعد بن المنظر المربرہ کی صابحہ لادی سے بوا۔ انہوں نے ابوم بریرہ اور سعد بن الربر بن العوام میں انتقام بن محد میں وائوں حضرت عائشہ کے نکا فدہ خاص میں سے بین پوشف النفاسم بن محد میں وائوں حضرت عائشہ کے نکا فدہ خاص میں سے بین پوشف عبد الشربن عبد الشربن عبد الشربن عتب بن عتب بن معتب بن معتب المرب المنہوں نے لینے والدز بدبن نا بت سے ملی شناوہ با بنجویں خارجہ بن زیر المنہوں نے لینے والدز بدبن نا بت سے ملی شناوہ کیا ۔ جھٹے ابو سکر بن عبد الرئی سائزیں سائزیں سیار، بحضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کے نواص شاگر د ہیں ۔ بہی لوگ فقہ اسبعہ کے نواص شاگر د ہیں ۔ بہی لوگ فقہ اسبعہ کے نواص شاگر د ہیں ۔ بہی لوگ فقہ اسبعہ کے نواص شاگر د ہیں۔ بہی لوگ فقہ اسبعہ کے نواص میں کا مدینہ میں مشہور ہیں ہیں۔

حجم الأمت نشاه ولى النُّرف نفذكى الريخ برنبصره كرت بوت مدينه كي فعيم اكادمي كاس طرح تعارف كرايات -

الد المدخل س ١٠ علام الموقعين ج اص ١١ - ك احكام الاحكام ج ١ ص ١١٥ -

علم الفقة اورفقاوی کاوار دیدارخلفا براشدین کے زمانے بین حضرت فاروق اعظم کی وات گرامی تفی ۔ پیمرفقها برصی برحضرت عائشہ مصرت ابن عبال اورحضرت ابن عبال اورحضرت ابن عمر وغیرہ اس وائرہ علمیہ کے مرکز سفے صحاب کے بعدال عملی جلیل کی وتر واری کا برفقها برسیعہ کے اور حول برخفا ، ان کے بعد ان کے بعد ان کے میں ان کے بعد ان کی حریرہ اس وائرہ علمی ویاشت امام اور کی بیمی بن سعیدالالفهادی ، زیر بن اسلم وغیرہ ان سب کی علمی وراشت امام مالک سعیدالالفهادی ، زیر بن اسلم وغیرہ ان سب کی علمی وراشت امام مالک کو علی امنہوں سے انکار کر حریفوں کی میں جمع و مدون کر ویا ہے۔

مدینه کی طرح کوفر بین تھی فعقہ کا دائرہ علمیہ زمانہ صحابہ ہی سے کام کررا تھا عہدم تون سے سے کے مردا تھا عہدم تون کی سے سے کام کر دائر کی طرح کوفر بین تھی میں تھا ۔علام مردندا دکی تعمیر کام وسعت، ورکٹرٹ فعرو حدیث بین تمام بلاد اسلام یہ بین کوفر ممنازتھا ۔علام مون نوری نے ایسے دارالفضل والفضلار، مجددالدین فیروز آ با دی نے قبت الاسلام مسجھا ہے فیط

ابن تميير سڪت بين:

" ایل کوفد نے مصارت علی کے آنے سے مہلے سعد بن ابی وق مس عبداللہ بن سعود ، عمار بن با بسرا درالوموسی استعری سے علم حاصل کیا تھا نیز کوفہ دالول نے قرآن کا عبداللہ بن مستود سے استعادہ کیا ہے۔ بدلوگ مدینہ مہاکر مصارت عاکمتہ اور مصارت عمر سے بھی علم حاصل کرنے تھے بھے کوفہ کا بردائرہ علمہ چسی بدر جن مصارت برشتمانی تھا حافظ ابن القیم اور حافظ ابن حزم نے ان کے

ك مسرى صدور كم منهاج السندج بهص ١٢٧ -

بن عمرو ،عمرو بن مبمون الا ودي ، مهمام بن الحارث ، الحارث بن سويد ، بزير بن معا وبرانخفی الربیع بن خانیم عنیبر بن فر فد اصلهٔ بن رفر شر کب رسین البروالل شفتيق بن سلمه ، علىبد بن نصله -بزنام متحصف سكے بعدحا نظ ابن حزم اورحا فط ابن النبم سفے ان سب سے بائے بیں کھاہے کہ هـ و لا دا صحاب على و ابن مسعمود ا وران میں اکٹر کے بائے میں بریمی دعوی کیا ہے کہ: اكثرهسمراخ فأعن عمروعا كشروعلي ان كے بعد كوفر ہى كے فقہا بى ابرام بى نعنى، امام شعبى، معيد بن جبير انقاسم بن عبدارجان الربجه من الي موسى محارب بن و تار ، حكم بن عتبه ا درجبلر بن مجم كا دكركر كے نبا باہے كه كوفه بين فقه و ا فتاس میں ان کی جانشینی کا نشرت حماو بن الىسىيمان بىلىمان بن المعتمر ،سىيمان بن الأعمش ،مسعر بن كدام محوصل بها وربيم عما و وسليمان كي وراننت علمي اس شهر مب اين ابي ليلي ،عبدالتر بن ننهرمر، سعيد بن استوع ، فاضى مشركب، الغاسم بن معن ، سغيان نورى ورا برحنبفدا ورالحن بن صالح كو مكى سب اورامام الرحنيفرك بعدان سے اورسفيان نوري كے مانتين بريس : معقص بن غيات ، وكيع بن الجراح ، فاصنى الولوسف ، زفر بن الهذبل مما د بن الى صنيف، الحن بن زباد ، محد بن الحن عافيه، اسد بن عمر و ، نوح بن دارج اورامام تورمی کے ساتھی استجعی معافی بن عمران سیجلی بن آ دم کھے بركوبا كوفه مين علمام كوفه كاوه فقهى نسب نامرسب تجوحا فطابن حزم اورحا فظرابن القيم سنه ورج كياسب ونشا براسي سبى مبلالت فدركي وجرست امام اعظم نے برمردربار عباسي حكومت لمح مرراه الرجعة منفور سمواس يوجين بركداك الومنيفهم فيطن لوكول سعلم حاصل كباسية ا كام عظم سنة مربراً وتملكت كوبواب ويا نظاكهم إعلمي نسب نامر برسب كرمبواله تما وازابرام ملي فاروق العظم على بن الى طالب ، عبدالنّد بن مسعودا ورعبدالنّد بن عباس معظمي بيمون-سيرب برابول - امام اعظم كابر جواب من كرا لوجعفر نه كباكها - يهي سنا ناجا بننا مون بولا واواه

اما علام الموقعين ع اص ٢٥- ٢٧- احكام الاحكام ص ١١١ -

تنها في المواجعة الما الطبيب الطاهرين الألماركين صلوات النفيهم المعين سي الطاهر الماركين الماركين النفيهم المعين سي الطاهر الألماركين الماركين النفيهم المعين سي الطاهر الماركين الماركين النفيهم المعين الطاهر الماركين الماركين النفيهم المعين الطاهر الماركين المارك

اس کے بعرف فظ ابن حزم اور حافظ ابن القیم نے دوسرے شہروں کے مراس ففہ کا بھی

مذکرہ کیا ہے لیکن ہم نے مربنہ اور کو فرخصوصیت سے اس لیے دکر کیا ہے کران دونوں ہمران کرے کیا ہے کہ ان دونوں ہمران کی مرزی حیدت ماصل تھی ۔ حافظ ابن عبدالبر نے حامل بیان العلم ہیں بندو تصل الم کو اس ہیں مرزی حیدت حاصل تھی ۔ حافظ ابن عبدالبر نے حامل بیان العلم ہیں بندو تصل الم ابن وہب کی زبانی سے کر ایک بارام مالک سے کسی نے مسلم دریا فت کیا ایک ابن وہب کی زبان سے کما کی کرنیا م والے تو ای سے اس سلم میں اس کا جواب دیا اس پر پوچھنے والے کی زبان سے کہا گیا کہ شام والے تو ای سے اس سلم میں انتقاف کرنے جی ایس پر پوچھنے والے کی زبان سے کہا گیا کہ شام والے تو ای سے اس سلم میں انتقاف کرنے جی ایس سے فرا باکہ

منى كان هذا التان بالشام و انها هذا الشان و فف على اهل المديث والكوف في الم

برنتان نتام والول کی کب سے بردتی ؟ برنتان توصرف مد بنداور کوفر والول کی سے -

و وں می ہے۔ دورکاکوئی ان دونوں شہروں کے فقہا رسیعہ مدہنہ اور فقہا سرکو فہ اصحاب ابن مسعود کے دورکاکوئی فلمی سرا بہ ہماری معلومات بیس نہیں ہے اور بروکلمان کی بربات درست ہے :-ہماری یا س ایساکوئی در لیجہ نہیں ہے کہ جس کی مددسے ہم اس دور میں فقہ کی کن بی خدمت سما پہتر اسکا سکیس کیے

کین موصوف نے ابن سعد کے توالے سے برانخناف کیا ہے کہ:

موصوف نے ابن سعد کے توالے سے برانخناف کیا ہے کہ:

فقہ مارسیعہ میں سے عووہ نے فقہ وانشریع کے موضوع پر قلمی کام کیا ہے

عودہ کے صاحبراویے مہنتام کا بیان سبے کہ ؛

سے ما بہرسے ہما کا جین سے اور ان مقری کا بین ندر آنش ہر گفین مہتام میرے والدی جروفالے وال فقدی کا بین ندر آنش ہر گفین مہتام افسوس سے کہتے ہیں کہ اگر میرسے پاس بیک بین ہوتیں تو مجھے لینے مال اور اہل وعیال سے زیاوہ محبوب ہوتیں جمع

ا من المستى بغداد ج ١١٠ م ١٣٠٠ م المص ١٣٠٠ م المع بيان العلم ج ١٥ ص ١٥٥٠ النا ص ١٥٥٥ النا ص ١٥٥٥ النا ص ١٥٥٥ ا ع المح من المريخ الادب العربي ج ١ص ٢٣٠٠ م هي طبقات ابن سعدج اص ١٥١٩ مع بيان عم ج ١ واضح ارب كرمم في كآب بين مامع كروايت لي سعد بيزياده واضح اورها ف سيح -

علىمرابن الندم سف عبدالرهن بن افي الزنا وللمشايط كمه بالسب بين بينر دباسب كدانهول ف رائ الفقها رالسبعہ کے نام سے کتاب مھی ہے لیکن ہر دورِ تصنیف سے ،حا فظ ذہبی نے مرکزہ اورها فظ عنفلانی نے تهذیب بس اس کتاب کا بذکرہ کیا ہے بلکر بہاں کک تکھا ہے کہ برک ب ان برا مام مالک کی گرفت کا باعث بنی ہے لیکن عبدالرثمن سے اس کا زامے کی حیثیت اس سے زباده تجهد مختلف منهي سبع جوالو بجر محمد بن موسى نے عبداللتر بن عباس سے فنا دہی کنا بی صورت میر جمع كرك النجام وى سب يراس ووركاكارام منيان سب بلك بدكا سب

فعه وتنه انع مرا معظم کی تصانیف فعه وتسریع میں مام المم کی تصانیف

ددزابعين ببن ففروننرائع برجيباكراب ببط من سيح ببرست ببط كام امام اعظم في كياب واكثر فلبب حتى في علم حديث بن ام اعظم كم بالسب بن بر تمان كم بعدكم كان من أبوز الذين تخرجوا على الشعبى الامام البوحنيف المشهدول-

ا مام تشقی کے نلا فدہ میں سے مشہورا مام البر صنبیفریاں -

یہ بھی ایکھائے کہ جہان مک نقہ ونتر انع کی ماریخ کا تعلق ہے اس کی اساس و بنیاد فالم کرنے کا سهراامام عظم الوحنيف كي سرسي بينانيروه التحقيق بي -

الامام البوحنيفذ المتوفى ستشكم الذى ومنع الاساس لاول ملارس

الشريع الادبيع فىالاسلام -

ابرصنیفرسی کی وہ ذات گرامی سبے جس نے فقد و تشریعیت کی اسلام بل اولین اساس رکھی سے کیے

ففرك موصنوع يرالوصبهفدك امست أكرجيركوني بالبف منهاس ساوراس سا كجدكو رغلطافهي ہوگئی سبے کہ فی الواقع اس موضوع برا مام عظم کا کوئی سرما بیعلمی منہیں ہے لیکن دراصل امام عظم کے منداق البیف پر فور ناکرسنے کی وجہ سے ووستوں کو برغلط فہمی ہوتی - اگران کو برعلم سرویا کہ البیف میں ا مام عظم كا مُداق كيا نفاتر وه بيركين كي حِرَات مُركست و ان كاطريقيه الما تي تقا-زبا في بوسلت مّا مُره تكفية م ا مام محد کے نام سے سوکتا بیں بین ان کی اصل امام اعظم ہی کا سر ما بیملمی ہے۔

الماناديخ العرب ج اص ١١٦٠ ك تاريخ العرب ج ١ص ١١٦ -

فقه تحریو ضوع برام اعظم کی فارم ترین کتاب کتاب اسپرہے، أب نے اسے اپنے آلما مارہ الحسن بن زباد بحدين الحين الولوست ، زفر اسدين عمرو بحفص بن غيات ، عافيه بن يزيد وغيره كوا ملاكرا تي -المم أعظم كى بركما ب حبب المم عبدالرثمن الاوزاعي كمطالعه بب أتى تو المم اوزاعي في اس كاجوب تکھا۔ فاصلی ابولیوسٹ نے امام اوزاعی کی کتا ہے کا رو مکھا جوالر دعلی سیرالا وزاعی سے مام میں ہور ب اورطبع برويجي بيد الم شافعي في المال بالام بين فاضي الوبوسف كي ل ب الروعلي سالاوراعي محوروایت کیاستے کیے

الم عظم نے قفتہ بیں اختلاف الصحابہ کے نام سے بھی کتاب الیف کی ہے۔ امام عظم کی اتا سیس کے بعدان کے نناگردوں نے اس مبدان میں جوعلمی خدمت النجام دسی ہے وہ سب کے سامنے عبال، ان ميں فاصنی ابو بوسف كى كتاب الخراج ، كتاب الامالی، الروعلی سبرالاوزاعی مشهور بېن -امام محد كى تصانبيف ميں السيال صغير السيرام كجيبرا لى مع المكيبر كتاب الروعلی الى المدينية الى المع مع عبر '

الم حن بن زباد سے بارے میں علامہ ابن النديم فيطحا وي سے نقل كباہے كرانہوں نے ربك مسازياده كابين البف كي بي مثلاً كتاب أداب الفاصني كتاب الخصال كتاب معافي الابيان، كناب النفظات، كتاب الفرائض اكناب الخراج سيله

ا بن ابی لیالی کے بالسے میں ابن الندیم سنے انکشا ت کیا ہے کہ امہوں سنے کہ ب الفرائق مکھی سے بیز محمد بن عبد*الرحمٰن حبو ابن ا*بی و تئب کیے ام سے شہور ہیں۔ ان کی فقتبی البیفات ہیں ہم کت<sup>اب</sup> السنن كا وكراً باسب -

الغرض اس دور مین تصنیف و الیف سے کام بین کافی ترقی ہوئی اور بہت سے عکمار نے مختلف علوم وفنون بركتابين مرون كين -

#### دور معابرا الرساس وبالمراي كالمراب

یر تر ا ب بہلے سُن اَتے ہیں کہ علم صریت سے ام سے جوعلمی دخیرہ آج ونیا ہیں موجود ہے ووحسب تصركح امام حاكم

له كتاب الام - ك الفهرست ص١٠٣ -

بعنی صرف چار مزار مرد وزن صحابہ سے عاصل کیا گیاہہے۔ جن ابعین نے صحابر کام سے بیلم عامل کیا گیاہہے۔ جن ابعین نے صحابر کام سے بیلم عامل کیا اور بعد کی تناول کی طرف ندھال کیا ہے ان کی تعداد کا اندازہ اس سے کیا عاسکنا ہے کہ صرف طبقات ابن سعد میں جبند مرکزی منہ دوں سے جن ابعین سے حالات ملتے ہیں وہ حسب ویل ہیں، طبقات ابن سعد میں جبند مرکزی منہ دوں سے جن ابعین سے حالات ملتے ہیں وہ حسب ویل ہیں،

مرینز به ۱۹۲۰ کوفر ۱۹۲۸ مکتر ۱۹۱۱ بصرت ۱۹۲۱

ننا پرکوفدا در مدینه میں الئة نابعین کی اس کترت تعداد پر آب حیران ہوں سین جرت کی کوئی بات منہیں ان دوستہروں کو ہی فقہ وحدیث میں مرکز بیت حاصل تھی۔ آب ہیجھے امام مالک کا بیان پڑھ ہیجھے ہیں کہ ویشہروں کو بیت حاصل ہیں۔ آب ہیجھے امام مالک کا بیان پڑھ ہیجھے ہیں کہ علمی مباحث میں ان پڑھ ہیجھے ہیں کہ علمی مباحث میں ان کا ذکر کی جائے۔ علامہ با قوت جمومی نے سفیان بن غیبید سے نقل کیا ہے کہ :
خذ داد لقرائم تا تا حن احل المد بین نا و خذ دا المحلال دائد ام

ا هل الكونت <del>ك</del>

قرات مربینوالوں سے اور حال و حرام کی باتیں کو فہ والوں سے لو۔

یہی دو نظیر میں جہاں کے اتفاق کو کتا ہوں میں نقل کیا جا گاہے جیسے ابل مدینہ کے اتفاقی مسائل کر قباط میں اس طرح کرتے ہیں السندۃ التی لا اختلاف فیدھا عندنا - ایسے ہی السندۃ التی لا اختلاف فیدھا عندنا - ایسے ہی السندۃ التی لا اختلاف فیدھا عندنا - ایسے ہی مواقع پر امام محد بر فرطتے ہیں ہے وقت ول ابی حنیف نہ والعا ہے تہ من فقیھا کہنا - اور اگر مدسنہ والوں کو کسی مسلم میں انتقال ف ہوتو والم مالک فرطتے ہیں ھاؤت میں مالک فرطتے ہیں ھاؤا احسن حاسمعت - اور امام محد المی کو کسی مسلم میں اختلاف کی طرف ہی کہ بہ کو انتازہ فرطتے ہیں ھے واحد بالبنا - الغرض مدسنہ اور کو فر میں امر آبین کی ہو کرتے گئے جا انتازہ فرطتے ہیں جو سے اللہ است منہ ہیں ہے ۔ انتازہ فرطتی ہیں کو پیٹر لگ جائے گا ان کو کو ل ایسے ان میں سے جیشتر وہ میں جہوں نصح والی بات منہ ہیں ہے ۔ ان کو کو ل اور حی بین برورش یا تی ہے ۔

اله المدخل ص، ومعجم البلدان ج٢ص٢٣ -

مدینه بین ابعین میں حدیث وا تا رکاسر شیر اگر سعبیدین المسیب ،عرو قدین الزبیراور قاسم بن محمد بین نوکو فیرمین مسروق علقمدا دراسو دین بزیر خنی مین -

سعیدکو حسرت ابو ہر رہے ہیں۔ واقی کہیر کے والا و ہونے کا نثر ب ماصل ہے۔ عودہ حضرت کا نشر کے ہواسنے اور فاسم ال کے ہیں ہے اور ان والول کی حضرت عائشہ نے ہی ہر ورش کی ہے کو فدکے مسروق بن الا جدع حضرت عائشہ سے متبدئی اور سے با ماک ہیں علقمہ کی حضرت عبداللہ بن مسعود نے علمی تربیت فرافی ہے۔ اسود بھی علقمہ ہے ہوائی اور ابراہیم سختی کے مامول ہیں ہیں ہوائی فرن سے اسنعافی کے کامون ہیں ہوائی مؤرن سے اسنعافی کا موانہ ہیں ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی اور ابراہیم سختی کے مامول ہیں ہوائی مؤرن سے اور ابراہیم سختی کے مالات برخیا ہوائی ہ

ندگورہ بالاکنا بول سے علادہ جن کی تفصیل ہم آوپر فیسے بیچکے بیان ڈرا ایک نظراس نفشنہ ہر بھی ڈال لیجئے آگہ اس دور کی ابیعات کا پورا اندازہ ہر سکتے۔ برنقشنہ ہم سفے اسکنا تی کی کتا ب ارس الہ المستنظر فیہ سے تیار کیا ہے ہم میماں صرف صنفین کے اسمار گرامی پیش کرتھے ہیں ۔

عبدالنربن المبارك كماب الجهاد فاصني البولوست كنأب الذكروا لدعار راداره محمدبن اسحاق كآب البيرت سرالهم ليحير موسى بن عقبه سعث الير المعتمرين يمان ان کے علاوہ علامہ ابن الندم سے جن مو تفین کی نشا ندیبی کی ہے ان بر بھی ایک نگا ہ وال لیج 2109 محدين عبدالرحمن ابن افي وتتب محدين عبدالرحمن ابن افي وتتب عبدالرحن بن زيربن المم كأب لناسنح والمنسوح سلاما ير عبدالمنك بن محدين الى بجرالانصافي كتاب المغازى ره وا م محمرين الفضل بن غروان محمآ كياسينن المهال عليه اسماعيل بن عليه كأل لنفسر 2109 عبدالرهن الأوزاعي محما السنق 198 الوليدين مسلم القرشي كأ السنن m 190 اسحاق الازرق كتاب القرات كأربسن كأربنفسر ابرامهم بن طهمان انغرض اس دوسم ومدى بي علم حديث بين بحزت نصانيف مدون بوكرعالم اسلامي مين بيها يحلفنه اورام اعظم المم ملك ك تلا نده ف تمام عالم اسلامي كو فقروحديث سي معموركرديا تفا-اسي صدى بین نفته حنفی اور مانکی کی ندوین ان احا د بیث و آثار کی روشنی بین محمل سر تی که جن برفقها میجابر و مابعیبر ا ورار باب فتوی کاعمل دراً مد میرا ار ما نفا حکیم الامت شاه ولی الله فرمانے بین : اور جوشخص کدان مراسب سے اُصول برمطلع سے وہ اس یا سے بی کوئی نشك منبين كرسك محاكمان مرابهب كياصل فازوق عظم كے اجماعي مسألل بین اور بران ندایب بین ایب امرمشنرک سے اس کے بعدابل مرمیر ببن سے ففہا صحابہ جیسے کہ مصرت ابن عمراور حصرت عاتشر میں اور کہار ما بعین فقها رسیدا ورصفار مابعین مدینرین سے زیری اوران جینے حضرات براعتماد امام مالک کے ندیب کی بنیا دستے اور اسی طرح حضرت

عبدالنّر بن مسعود کے اکثر معالات بیں اعتماد اور صفرت علی سے فیصلوں بیعین مالات بیں بنٹر طبکر ان فیصلوں کو صفرت عبدالنّر بن مسعود سے اصحار ہوات کرنے اور مانتے ہوں اور اس کے بعد ابرا میم شخفی اور شعبی کی تحقیقات اور ان کی نخر سیجات براعتماد امام الوصنیفہ کے ندم ہب کی بنیا دہے لیے

تصنفين ورنامره امام عظم

اً ب اس صدی بین عم صدیت بر صنفین کے حالات رجال کی تا بوں بیں ٹیر صبی آپ کومعلوم میں جو ہام عظم سے بیصر ہوجائے کا کدان بیں بینشر امام عظم سے تلا فدہ بین یا بچروہ بیں جو امام عظم سے بیال سے بیصر مناشر بین کیونکھ اس زمانے بین امام اعظم کے تلا فدہ اسلامی و زیا سے چیہ جبہ بر بھیلیے ہوئے تھے اور ہر جاکہ علوم اسلامی کی نشر دان عن کر ہے ہے ۔

ما فظ عبرالغاور فرشی نے کناب التعلیم سے سوالہ سے امام انظم کے کما فدہ کی تعدادی رہزارتا تی سے اورا مام صفط الدین محدین محدال محدال کر در ہی نے امام انظم کے خاص کما فدہ کا وکر کرنے کے بعد من دوری عندالحد دیت والفق کما عنوان قام کرے ان کا شہروں مندالحد دیت والفق کما عنوان قام کرے ان کا شہروں کو ایسے معلوم کر سکتے ہیں۔

ا مام طی وی سف ان جار مزار بین سے جالیس کو مدونین اور صنفین کمتب بین شمار کیا ہے جافظ عبدالفادیت اسدین عمر وسے ترجمیر بین محصاہے کہ:

کان من اصحاب ابی حنیفت الذین دو منوا الکننب اربیدین رجلاً کمه اصحاب ابی حنیفت الذین دو منوا الکننب اربیدین رجلاً کمه اصحاب ابر صنیفر میں جواریا نبیصنبیف بیس ان کی تعداد جا لبیس ہے ۔

اسدین عمر و کا بھی شما ران جالیس میں ہے ان کے بائے میں ما فظ ابوئنیم کی تصریح ہے کہ ۔۔۔ اول من کنب کنب ابی حنیفر اسدین عمر دکھے ما فظ ابو جو فظی وی نے جالیس کی جو تعداد بست من من من الفرات میں کے خوالیت بنا تی ہے ان میں سے فاضی ابولوسان ، امام کی جو تعداد بست من من میں ابولوسان ، امام

محدوا مام زفر ، وكيع بن الجرح السجلي بن زكر با ، اورعبدالند بن المبارك سك بايس مين تواب بره جيك ببرك براد باب بصنبف بين \_ با في محه حالات برنفضيلي تبصره انشاً الله أب كوا مام عظم ا درعلم استراتع مين ملے كاربراورا في اس محمل نهيں بروسكت مرابع صرف ان سے اسمارگرامی بيش كرما برول -المم واؤدُ نصبه إلطا في سنالية ، الم منفص بن غياث ١٩٠٠ م المم لوشف بن خالدالنبي الم الام عَا فيهر بن بزيدِ سنة المع معلى بن على سن الله المام مندل بن على سنة الله الام على لبن سهر سوي الله الفاسم الفاسم ابن معن مصابع المام الشدين عمروت الله المام فضل ابن موسلي السنيا في المواجع المام على لن ظبيان سلوايد المام مبشاكم بن بوسف سنواجه الم سجيل بن سعيد القطان شوايد المام شعيب بن اسماق ومشقى سنة واليه، امام حفظ بن عبدالرحمن بلخي سو والم علم بن عبدالته بمن الموايع ، امام خالد بن سليمان ملخي سهوايد ، امام عبدالحميد بن عبدالرحمن سبيره ، امام البرعام صحاك بن مخدر سوال شروا مام محی بن ابرامبیم های میرم و امام حماد بن دلیل سب شروا مام عبدالنتر بن ادر بین عيد ورام نضيل بن عياص عن المدر والم منتيم بن بنيرست الدرام نوح بن وراج الجامع سن الم ا مام زيبكر بن معاوير صعاير ١٠١٠م ننركب بن غيرالته فاعنى سية ١٠١٠م نصر كن عبدالكرم الواليد ، مام مالك بن مقول الصيط ، الأم تجرَّبرين حازم من الصيارة ، ا مام تجرَّبرين عبد لحميد تشكيط الأم الحسن بن زا دست مين ان م مما و بن افي حنبيفه سات مين ١٠ مام الوعف ممراوح بن مرم ست يه-بهرِحال نبان برجا من برو که به وه زما نه به بجس می علم صدیث کی کن بی خدمت کی می بیداوراس ندمت كا فرص امام عظم اورا مام ما لك كے لل مدہ سعے النجام وباسیے - تبسرى صدى بين آف والے محدّنین سنی ری وسلم و مگرار با ب سنت او مسا نبد نے ان مبی سے علم حدیث حاصل کیا ہے ۔

صلافی کا بقیرہ شیری ایواسیاتی النیرازی نے طبقات الفقہا میں بریمی انگاف کیا ہے کہ وحوف مصر تشرفی کا بقیرہ شیر کے اور عوض تشرفی کے اور مالکی فدم ہوئے اور عوض کی تشرفی سے گئے اور مالکی فدمت میں صحر ہوتے اور عوض کی گا بیں بیں مجھے سمجھ سرالات سے ہوا بات فدم ہو مالک سے مطابق ور کا دبیں و ابن و عبب طرح ویے گئے و الی سے ابن القاسم کے باس آتے اور پھر قیر وان وابس آگئے ۔ لکھا ہے کہ قیر وان میں ابر ضبیفہ کی کن بول سے صدقے ہی ان کو علمی جلال طلا سے اور بر بھی تنایا ہے کہ ان کو ایک ایک نقل ابن القاسم کی ور نواست پر موصوف نے ابن القاسم کے وابن القاسم کے وابن القاسم کی در نواست پر موصوف نے ابن القاسم کی در نواست در دول میں ا

تيسرى صدى مين علم حديث

علم صریت میں کنرت طرق

مکھا ہے کہ واقع میں الربکر الصدلی کی حدیثیں توہیں سے زبارہ نہیں ہیں مگر حفاظ جد مین سکے یا س ابو مجر کی حدیثوں کیٹ تماضنے ہم کتا ب و مجھ کر ان ہے دریا فت کیا گیا کہ ابو مجر کی حدیثین نوزما ڈ سے زیادہ سیاس میں گریر کا ب مسندانی بکرے نام سے کیسی ہے ۔ انہوں نے فرایا کہ ایک حدیث مجھے کم از کم سوطر لقیوں سے دستیاب نہ ہو تو لینے آپ کوحدیث بیں میٹم سمجھا ہوں ووسری مهدى كي مولفين براه راست منه بهيزنا بعين ما كيار نبيع تا بعين كيه فشاكر و الطفيه بديس وحير ان کے بہاں کثرت طرق کاسوال ہی بیدا مہیں ہو مااور امام عظم نے زمانه صحابر یا باہے اس بیسے ان کی ذات سے باسے میں طرق واسا نبد کی مہتا ت کا تصبّور بھی منہاں کیا جاسکتا ۔ اس کنز ن طرق کانتیجر یه ایمانا که میسری صدی میں ایک ایک شخص حفظ مدمین میں تر تی کے أخرى منفام بربين كياءامام احمد بن صنبل فرملت بب كربس في مندكوسات لا كدر و ننبول سينخب كياب الم الوزدعه دازى كين ببركه الم احمد كواكب كروار حديثين يوك زبان تقبي - الم سے بن معین کہتے ہیں کہ ہیں سنے ایک کروٹر صدینیں اپنے علم سے مکھی ہیں۔ امام سنجاری فرانے بين كرمجه ابب لأكه صبح اور دولا كه غير مجيح احا ديث زباني يا دبين ام مسلم كيت بين كرمين صحیح تین لا کھ صدینوں سے المحق سے الووا و دکھتے ہیں کہ میں نے پہلے یا سے لا کھ صدیث المحقی بیں اور سنن اسی کا انتخاب ہے۔ امام حاکم نے مرخل میں انتھا ہے کہ ایک ایک جا فظ باہنے لاکھ تحديثين بإدركمتنا نفا الوبجيع حدبن عمرازي كميت ببركها فظالوز عددازي كوسات لاكهره رثبس

# محدثكن حفاظ سيمرانب

کترت طرق کی وجرسے علم صدیت بین صدیت کے فن کا دوں کے مرائب فائم ہوئے ، مسند اسٹ خ اس فائم ہوئے ، مسند اسٹ خ اس فائد می وجہ اور حاکم کی اصطلاحیں رونما ہو گئیں ۔ ما فطاعلال الدین السبوطی نے منظور علم الانٹر میں احافظ زین الدین عواقی نے الفیہ میں اس پرسجٹ فرما فی سب لیکن دوسری صدی سے مولفین میں بیمرا شب نہ سفتے ان سے میمال محد ت اور حافظ کو ایک ہی معنے میں بوسلتے ہیں جہانچر ما فظ جوال الدین السیوطی کھھتے ہیں :۔

اله ندربيب الروي ص١٧-

قد كان السلف بطلعتون المحدّث والمعافظ لمعنی یا مسلف كنزدیك محدّث اورها نظرك ایک بهی سف تفید و سلف كه نزدیك محدث اورها نظرك ایک بهی سف تفید و تسمیری میں الم معدمی میں مزاد حد بینا سنچرها فظ البوسعد السی تی فید ما فظ البوزر عرا الرازی کے سوالہ سے تبایا ہے کہ :

موالہ سے تبایا ہے کہ :

توضّف میں ہزاراحا دیث نہیں مکتباس کا شمار اہل مدیث میں نہیں بروسکنا -

برب کہ تلیبری صدی میں محدث موٹے سے بیے صرف حفظ صدیث ہی کا فی تفایہ انجم ہمیم بن بنتیرا مام احجد سے اُس و فرملتے ہیں :

ا بوشخص خفظ مدین منہیں کرنا و میرگرز محدث منہیں ہے گئے بالا خوتر فی کرکے تبیسری صدی میں محدث ہونے کے لیے اہل جی سے ہونے کی گرفت معی دصیلی کر دی گئی اور اہل مدیث صرف فن کاروں سے لیے استعمال ہونے انگاحتی کرمافظ محدین ابراہیم الوزیر نے اعلان کر دیا کہ :

المورد المراهل المحديث من المحدد كالنواوكذالك الماد المدرد المادية والمل اللغت فان الحل كل فن عمراهل المعرفة فيدر

نواه کسی فرمب سے تعلق کھنے والے ہوں المحدیث ہیں جیسے المونت اور اہل عربیت اہل فن وہ ہی کہ استے ہیں جواس مین فنکار ہوں ہے جب کہ دو مری صدی سے مُو تفین احادیث لینے میں تدین کو پیش نظر کھتے ہتے ۔ الماسلم نے مقدمہ میں سیدان بعین اہم ابن سیرین سکے باسے ہیں بنایا ہے کہ: یعظم دین سہے ہر دیجھوکہ سے کس سے سہے ہواپٹ دین ۔ یام بہتھی کے ابراہیم مخفی سے بایسے میں انکشاف کیا ہے کہ وہ فراتے ہیں ، بہمانے بہاں دستور یہ تفاکہ جب کسی سے حدیث لینی ہوتی تواس

له تدريب ارادي مريه تدريب - كه الروص الباسم ص ١٢١ -

کے اخلاق کیکھتے اس کی ماز دیکھتے ،اس کے احوال کی جھان بین کرتے پھراس سے صدیت لیلتے یاہ

## حديث بس مونفات كاتوسع

علم مدیث کی اسی بیناتی اور وسدت کا تصنیف و تالیف پرینی تعبیری صدی میں اثر پڑااوراس کے بیٹنجے میں جوامع اور سنن کے ساتھ تصنیف و تالیف کی ہے نتی رانواع واقعام منصّہ صحافت میر آگئیں مثنالاً ۔ میر آگئیں مثنالاً ۔

مسانيد،مصنّفات بصحاح مبسّخ حات الجزّار،معاجم ،طبقات ،موضوعات ، مشيخات ،العلل العوالي الاطراف ،الزوائد النخريجات ،الافراد الغراب وغيره وغيره .

دوسری صدی کے بیف یا فتہ ہے۔
اس پیان کو اسا دسے بائے بین تختیفات کی بہت کم صرورت پیش آئی علی لیکن نمیسری صدی می
اس پیان کو اسا دسے بائے بین تختیفات کی بہت کم صرورت پیش آئی علی لیکن نمیسری صدی میں
اسادی دسائط پہلے سے کئی گئی بڑھ گئے اس بیا تمیسری صدی میں محد نمین کو اس سلسلے میں کی
سے زیادہ فنون سے دوجار مہز اپڑا۔ اور جمع روایات ، تنعیداحا دیث اور اصول روایت کے سلسلے
میں بہت سی ایسی نمی جیزیں پیدا ہوگئیں جن کی بنا پر اس دور کے صنفین کو صدیت کی تدوین
میں بہت سی ایسی نمی جیزیں پیدا ہوگئیں جن کی بنا پر اس دور کے صنفین کو صدیت کی تدوین
لینے اپنے نداتی کے مطابق کر فی پڑی اور تصنیب و تالیف بیں یہ گونا کو ل افواع دا قسام رفعا ہوئے۔

# علم عديث بن مسانيد كي اليف

کیں۔ مراوی کی نمام پربشان اور غیرم تنب روابات کویکی کیا اوراس طرح مسانید کی تصنیف کا آغاز میں۔ مراوی کی نمام پربشان اور غیرم تنب روابات کویکی کیا اوراس طرح مسانید کی تصنیف کا آغاز میں۔ مراوی کی نمام پربشان اور غیرم تنب روابات کویکی کیا اوراس طرح مسانید کی تصنیف کا آغاز میں جو عضفلانی نے جمہری صدی سے مشام پر محدث نمی کرم صلی الدّ علیہ وسلم کومشقل میں مدی سے آغاز میں ہوا چن کی عبدالمر معدی سے آغاز میں ہوا چن کی عبدالمر

بن موسیٰ کو فی مسد دبن مسر بدلصری اسد بن موسیٰ اموی اور نعیم بن جماد مزاعی نے ایک ایک مسارتصنیف کی۔ دو مرسے اگر بھی ان کے نقش قدم پر جیسے اور حفاظ مدیث بیں مشکل ہی ہے کوئی امام ہوگا کر حس سنے اپنی اما ویٹ کومسا نید بر مزنب نہ کیا ہو جیا نے امام احمد بن حنبل ،اسی ق بن را ہو بہ اور عنمان بن ابی شیب اور ان جیسے دیگر اکا بر نے بھی بہی طریقیا ختیا کیا اور بعض میڈ نمین نے جیسے الو بھی بن ابی شیب الو بھی بالو بھی الو بھی بالو بھی بالو بھی بالو بھی بالو بھی بالو بھی الو بھی الو بھی بالو بھی الو بھی بالو بالو بھی بالو بالو بھی بالو بھی

ا مام حاكم المدخل بس رقمط از بين:

یرمانید بواسلام بین تصنیف برت بین صحابه کی مرویات بین ان کالمسلم
مندمنیراور مجروح برسم کے داویوں پر تمل سے مثلاً مسدعبیدالیّر بن
موسی اورمسندا بی داو وطیالسی - برودنوں بیسے شخص بین یہ جنہوں نے مساتید
انکھی بین ان دولوں کے بعدا محد بن صنبل اسحاق بن دا ہو ہو، زمیر بنوب
اورعبیدالیّر بن عرفوامری نے مسا نید نرتیب وید - بعداز برکڑت سے
تراجم رجال پرمسا نیدمرتب ہوتے اوران سب کے جمع کرنے بین جمیح و
سقیم کے امتیاز کاکوئی کی ظرمنیں کیا گیا ہے
علامہ محدین المحاصل کیا گیا نے مسند کی یرتعرف کی ہے کہ ؛

ان پذکر فیست مأورِدعن ذاللے الصحابی جبیعی فیجیع الضعیف و غیره یکه

المکنا نی نے بومسند کی تعرفیف فرمائی ہے وہ بھی گوش گزار فرمالیجئے: وہ کتابیں جن کاموضوع صرف بہہے کہ ہرصحابی کی صدیثوں کو الگ الگ بیان کیا جاستے چاہے برصیح ہوں یاضعیف ،ان کی ترتیب اسمامِ صحاب بیں حروف ہجار کے مطابق ہوتی ہے لیے

ے الہری اساری مقدمہ فیخ البادی ص ۵ - کے المدخلص ۲ - کے توشیح الافکارج اص ۲۲۹ سکے الرسالة المستظرفہ ص ۲ ھ -

گویا صنقین مسانید کا پیش نها دصرف بر سرتا ہے کہ صدیت کے تمام منتشر ذخیرے کو بکی کردیا مستے اور ایک صحابی کی جس قدر روائیس مل سکتی ہیں ان کو سمیٹ دباجائے اور چونکھ بی مزودی نہیں ہے کہ ہر رادی کی مرروایت صحیح سند ہی سے منقول ہواس لیے جس سندسے اور جس طریقے سے بھی وہ روایت مصنقف کو پہنی وہ اسے بالسند درج کر دینا ہے۔ بدیں وجو صرف میجے روایات کی میکم ان ان کے موضوع سے خارج اوران کی شرط نوسرف کی من فی ہے کیونکھ ان کی شرط نوسرف کی باری میں اور خیرصوبے ، فوی وغیر قوی ، فابل قبول اور بر ہوتی ہوئی موایت مرون ہوئے میں مان اور تی میں باری کی دوایت مرون ہوئے میں نوبل قبول اور میں اور ایک مروبا جائے تاکہ کو تی روایت مرون ہوئے سے مزرہ جائے جما فیا تی دوایت مرون ہوئے ہیں ،

وشرط اهدها ان يفرد واحديث كل صعابى عليعدة من غير نظل الى الدنبواب ويستعقب ون جيع حديث والدى الصعابى كل سواد مرواله من يحتج المام كا فقصد هم وصري عن ماردى عن اليه

اس کامطلب بہی ہے کہ الم مسانبد سے پیش نظر برتم سے مرابہ کی فراہمی ہوتی ہے۔ شاید اپ خلش محسوں کریں کداس فراہمی سے ان بزرگوں کا مقعد کیا تقا وہ ایسا کیوں کر اسے سنتے ؟ دراصل ان بزرگوں کامقعد بریخا کہ جب پر سارا ذخیرہ بھیا بوکر اُ جائے گا نوا بل فن اصول "نقیدا ور قواعد روابت سے مطابق ان تمام روایات کی جائے بڑتال کر سمے ہر روایت سکے بارسے بیں دائے قائم کرسکیں اور ساتھ ہی ایک ایک حدیث سے بیے طرق واسا نید کا بیش بہا ذخیرہ بی دائے قائم کرسکیں اور ساتھ ہی ایک ایک حدیث سے بیے طرق واسا نید کا بیش بہا ذخیرہ محمد ہو کرسدین سکے روایتی اسادی استحکام کا ذریعہ موجہتے۔ بینا پنچہ جا فظ محدین ابراہم اور پر

الم تنقيح الانظارج اص ٢٧٨- مع تنقيح الانطارج اص ٢٧٠-

#### ماليها من المنا بعائث والنثوا هلا

اس دور میں اگر جی مسانید مہنت مکھے گئے ہیں گرسم اپنے کا ظرین کی صیافت طبع کے ہے جیت مرا لغد و کا ذکر کرنے میں ۔

|                                   |           | 70                               | مونفين كأوكر كريسك بين |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|
| بمشدمسدوبن مسرير                  | 2 4 4 K   | مندام إلى دا ودطبالسي            | 25.55                  |
| مستدابي فبقر عبدالترن محد         | المنتابية | ,                                | 11 TO 100              |
| مسندا بي صفر محد بن عبدالسركوني   | 12 445    | مستدسيني من عبدالحبيرهما في كوني | 240                    |
| مسندا بي تعقوب التنوخي            | 200       | مسنداني سحاق الإبهم بن سعيد      | - 444                  |
| مسنداني الحن محدين مسغم           | 2784      | مسندا بي لحسن على بين ألسن       | 2701                   |
| مسنداني باسرهمارين رجام           | 244       | مسندا بی زرجردازی                | 2795                   |
| مسندا بي سعيرعثمان بن سعبد        | ato.      | مسندابي بجراحدين مضود            | 2770                   |
| مسندا بي عبدار حمان تعيم بن تعلوي | مياية     | مسندا بى الحن على بن عيايع نرب   | الثثاثيم               |
| مشدا بي صفراحمد بن منبع           | TAN.      | مسداني معفوب اسحاق والزيم        | المستقدم               |
| مسندا بي الحن عثمان بن محمد       | والمعترية | مسندا في لي دت بن محد            | ATOT                   |
| مستار عبدبن حميد                  | 25.66     | مسنداني عيدالتهمدين سجلي         | سلكتي                  |
| مستدممرين لوسف الغرط في           | A TIP     | مسداني مجزع بدالشرن الزبر        | 259                    |
| مسندالحسبن بن دا و دامسه          | 244       | مستداحمدين سنان                  | 2100                   |
| مستداحدين حازم                    | 4747      | منداني بحراحمد بن عروالبصرى      | meter.                 |
| منادسحاق بن منصور مشابوری         | اعتي      | مستدويمدين مهرى الأعمالي         | 244                    |
| مت ومعتوب بن الرسم الأوا في       | a rar     | مستدمحدين ابراميم بنسلم          | 144 M                  |
| مسنديعتوب بن شيبربصري             | 4.44      | مستدمي ربن لحن الى عاللة         | 2464                   |
| مستدالحسين بن محد مشالوري         | mrag.     | مت داراسم بن العظمل              | مصريم                  |
| مستدابراتهم بن مغفل تسعى          | 440       | مسندا بمدبن على لمروزى           | 2794                   |
| مسندلغی بن مخلد                   | 2,464     | مستداحدين منبل                   | 250                    |
|                                   |           |                                  | مسانديه راةل           |

سائید میں اولیت ان تمام می نید مین ارمنی طور رپراگرچه اولیت کام تبر مبیبا کرالی کم نے انکھائے کہ : اول من صنف المسانيد على تواجم الرجال فى الاسلام عبيد الله بن موسى العبسى والبودا و والطبالسي ليه

عبیداللہ بن موئی کو نی کے مسند کوا و لیت ماصل ہے کیو بحد مسلاطبالسی و تقیقت البروا و دیا ہے کی تعیق منہاں مبکی سیکھر منہاں مبکی اس کے جامع خواس ن کے کچھر مقاذی ہیں۔ امیر میانی فرمانے ہیں کواس کی تبییت مسند فرار وہاہے ان کے زیاوہ مختلف بنہاں ہے مقامیہ لبائی کے جمہ ان کے بیٹ نظر مسرف بنہاں ہے مقامیہ بنائی مساند ہیں زمانی لحاظ سے الوواؤ و کا زمانہ سیے کے مصنفین مساند ہیں زمانی لحاظ سے الوواؤ و کا زمانہ سیے کے مصنفین مساند ہیں زمانی لحاظ سے الوواؤ و کا زمانہ سیے بہلے ہے اور دیمند البوداؤد

ات ليس من نصيف إلى واقروا مما جعد يعض الحفاظ الخراسا بنيان

بعنی براه ابروا و دکی نصنیف نهیس بلک بعق خواسا فی مخذ نمین نه به به به به به الدر برنیم و بلیسے - اور مبیدالترین میں کا نسب بیس مخذ نبین کی نصر برح کرمسندخودان کا نصنیف کروہ ہے۔ ببیدالتر برنشیع کی جمت سے الرواق وسنے ان کوجیرہ نشروع کیا ہے۔ اس سے ابرواق وسنے ان کوجیرہ نشروع کیا ہے۔ مگر باد کہ کے مطابق نرنفا - اس دور بی نتیعہ ہونے کا صرف مطلب مرباد کہ ہے کہ مطابق نرنفا - اس دور بی نتیعہ ہونے کا صرف مطلب میں ایک میں مقدم کی جا سے جن نرخ ما فط مبل لی الدین السبوطی فرط نے بین کہ : موال ہے کہ مصاب بر مقدم کی جا سے جن نرخ ما فط مبل لی الدین السبوطی فرط نے بین کہ :

اوز شبجه محرق یا نمالی مرسند کامطلب دوسمری صدی میں ما فظاین مجر منال فی نے بر تبایل ہے کہ: انتبعی الفالی فی زمان السلف دع فیصر هو من نکلیر فی عثمان والزبیر وطلحة وطالفن عمن هاد مب علیا و تعرض بست سریجه

اس بیے عبیدالترین موسی کانشیع بھی اس دور ہیں اس نوع کا نفا ۔ ان کو امام عظم سے استفاقیے کا بھی موقعہ ملائے مام کا بھی موقعہ ملاسیے بیٹائنچرا مام ذہبی نفیہ مذکر تا الحفاظ بیں ان کو دومرسے محد نبین سمے ساتھ ام عظم کے نکا مذہ میں ننمارکیا سے تھے

اس کامطلب اس سے سواا ورکیا ہے کہ اگر ننبو میب صدیبت اور ندوین ننرائع بیں اولیت کا سہرا امام عظم سے مرہے لیسے ہی مسانبد کی اولیت کا ننروت بھی بواسطرعبیداں تربن موسی ا مام عظم کوسی مال

اله الرساله المستنظرة ص ٥٦ - مله نوشيح الافكارص ٢٢٩ - سله تدربب الراوى ص ١١٩ - الله تدربب الراوى ص ١١٩ - الله المستنظرة المفاظرة المفاظرة المفاظرة المفاظرة المفاظرة المفاظرة المفاظرة المفاطرة المفاظرة المفاطرة المفاطرة

ہے۔ عببوالنہ بن موسی ایک طرف اگرام عظم کے ظافرہ میں سے بین تو دو مری طرف امام بخاری رحمالنہ است نہ میں سے بین تو دو مری طرف امام بخاری رحمالنہ کو است نہ میں سے بین بچیا نی موسی کو است نہ ہمیں سے اولین طبقہ میں نتمار کیا ہے۔ اس طبقے میں امام بخار کے استا ندہ یہ بھر محمد بن عبد النہ انصاری ممکی بن ابراہیم ،الوع مم انبیل ،عبیدالنہ بن موسی ،الونیم ، کو است ندہ یہ بین محمد بن عبد النہ انصاری ، ممکن بن ابراہیم ،الوع مم انبیل ،عبیدالنہ بن موسی ،الونیم ، ملاوین بین میں بن عالم ، اور محماسے شبوخ حطالة لاء کا مصدم من المنا بعین اللہ الله بین بیں ہے۔ اللہ محمد الله بین بیں ہے۔ اللہ کے استا ندہ تا بعین بیں ہے۔

# مسندام احدبن منبل كي عظمت

اگرید ناریخی لحاظت افدمیت عبیدالنه بن موسلی کوحاصل ہے لیکن اس صدی کے نمام مسانید میں جونسر اور بلندی مندا مام احمد کوحاصل ہے وہ کسی دوسرے کو منہیں امام موصوف نے جمع و نزیزیب کا کام سنات بیں نتروع کیا تفایضانچرالمنہ جی میں ہے۔

سنشاره بین مندگاگام شروع مرانفا - دص ۲۱) اس کی البف کا بس منظر خودا مام نے یہ بنایا ہے کراگر علمار بین کہی کسی حدیث بیں اختلاف میر توریر کتاب بعنی ممندا حمد اس روایت سمے استینا و وعدم استفاد بین دستا ویز کا کام دے سکے جنائج ۱ مام ممدور سمے صاحبزالتے ہی التّہ بن احمد کا بیان ہے ۔

بیں نے کینے والدا حمد بن طنبل سے دریا فت کیا کہ ایس مرتب کرنے سے
کیوں منع کرتے بیں ؟ حالانکہ ایپ نے نود بھی مرز تکھی ہے جب سنت
بیں فربایا۔ یہ کتاب بیں نے لوگوں کی دینجا تی سے بیے تکھی ہے جب سنت
رسول النہ صلی اللہ علیہ دستم سے سلسلے میں لوگوں میں کوئی اختلاف وفا ابرگا
وہ اس کی طرف رجوع کریں سے کیے
اور آپ سے براورزائے صنبل بن اسحاق کہتے ہیں کہ
مرسے امام احمد نے فرما یا کہ اس کتاب کو ہیں نے سائر سے سات لاکھے
روا بیوں سے انتخاب کر سے جنع کیا ہے اس بیے رسول النہ صلی الترعابی ہم

له الهدى السارى من 40 - كه منصالفن المستدازه فظ مديني صد -

کی جس صدیت بین سلمانوں کا اختلاف ہرتم اس کن ب کی طرف رہے کرواکر

اس بیں وہ روایت مل جائے تو فہا ورز وہ جمت نہیں یا ہے

اگرچرت کی الیف کا کام سندہ بین مشروع ہوا ہے لیکن امام موصوف اس کی جمع و ترتیب

کا کام سادی زندگی کرتے ہے اور بر کام کچھ اس فدر انہاک کے ساختہ کی کراس کی تیویب بنظیم اور

ترتیب کی طرف متوجہ نہر سکے ان کے بیش نظر صرف جمع و تدوین نقی اس کی فاطرا نہوں نے پورہ

ترتیب کی طرف متوجہ نہر سکے ان کے بیش نظر صرف جمع و تدوین نقی اس کی فاطرا نہوں نے پورہ

مرجود تقا اور ابھی نشنہ نکھیل نفا کرام ممدور کو سفر انفرت بیش آگیا۔ معا فظ ابوا کو شمس الدین

برزدی المعمد الاحمد فی ختم مند الا ام احمد میں فرط تے ہیں ،

ام احمد نے ختم مند الا ام احمد میں فرط تے ہیں ،

ام احمد نے ختم مند الا ام احمد میں فرط تے ہیں ،

ام احمد نے مند کی جمع و تدوین کا کام من فرع کیا ہے ور قول میں الگ

امام احمد سنے مسند کی جمع و تردین کا کام مشروع کی اسے در قول میں الگ الگ مسحف بھر است کا البرا میں تقسیم کیا نا انکاس نے ایک سوئے کی صورت اختیار کرلی بعدا زیر تکمیل سے کہلے ہی بیام موت آگی انہو سنے اپنے اللہ ورت آگی انہو سنے اپنے اولادا در ابل بیت کو اسے بہلی فرصت میں سنا دوالا و زفبال کے کراس کی شفیح و نہذیب پوری ہوتی، آپ داعی اجل کولیب کرد سے اور مسودہ بول کا تول دیا ہی جران کے معاجزات میں اللہ بن احمد نے ان اور ممان کی سموعات میں اس میں شامل کرفیا ہے۔

مشهادت پرسیسے ا

مسالے لینے والدامام احمدسے بہت کم سکتنے ہیں لیکن عبرالترف لینے والدسے اننی زیادہ روایت کی سبے کہ دنیا ہیں کوئی ان کاحراف نہیں بن سکتا امہوں نے مسند، تفسیر، ناسخ و منسوخ ، ناریخ صدیث ، آیات من ب التركي تقديم ذا نير بوابات قران اورمنا سك كبير ومند كاعلى ما ملك.

اس ك علاوه دو مرى معنفات اورمد بن ننبوخ كامطالعه كبان بنهم ويخفظ بين كرمها رسع اكابرنتيون عبدالله كمع ونت رجال اورمون علل كو ما منا بن عبدالله كانت بين كرمها وسع اكابرنتيون عبدالله كانت بين عبدالله ومعروب عبدالله ما ننظ بين عبدالله ومعروب بين به بين بين مركم ميه غرض سلف سه منا منا منا منا منا منا منا منا منا كاسب كويجيال منا منا منا كاسب كويجيال افراد سين المنا كالمنا كالمنا

مند کا درجرد و استرام موصوف کے معاصر الدے عبداللہ می کا نرتب وادہ ہے اس میں امہوں نے اینے والد کی جمعے کی ہرتی حد نیوں کو ایک فاص طریق پر پہنچا کیا ہے عبداللہ کے بعد کچھ محد نیمین نے اس ترتیب کو بر لنے کی خوام ش کے سے عبداللہ کی نز نیب برصا فعا ذوم بی نمیند کرستے ہوئے

رقمطراز بين:

اگردام عبدالنه مسندکوسی مرنب کرنسنت توکیدا چها برقا. نتا بدالترسهانهٔ این کسی بندس کو توفیق مرنب کرنسنت توکیدا چها برقا. نتا بدالترسهان کام کسی بندس کو توفیق و بهبتت برل قالم کرست ا و داس می و مین ت برل و سام می هدینول کا کثیر صعته موجود می الله علیه و سلم کی هدینول کا کثیر صعته موجود می سیست که اورمهبت کم ابسائی کوسی صدیت نوم و کسی اس مجموعه بی نربوسی البته سمان کاانتدیا ب اس بین منهاس می کواکشر ایر بهی موجود بین آقی البته سمان کاانتدیا ب اس بین موجود بین آقی عرب اور شدیف روا بات تو ان کی مشهور دوا تیب اس بین موجود بین آقی بال ان حد شول کا فراصحته محمود و باسی بین موجود بین موجود بین البت می موجود بین می موجود بین مین موجود بین موجود بی

باوجر دبجراس من صبیاکر ما فظتمس الدین الحسینی نے النگر کرہ مرحال العشرہ میں تصریح کی ہے بپالیس بزار حدیثیں اگری بیں بچر بھی احاد بت صحیحہ کی مہیت کری نعداد اس بیں درج ہوسنے سے روگئی ہے۔ حافظ ابن کشیر تکھنے ہیں :

امام احدست اس كتاب مين بهت سي جيع حديثين جيوط كتي مين ،

ك طبقات الخابد من ١١١٠ من مقدم المستدمن ١٧٠

با درجود بیکدکرکونی اور مندکترت احادیث اور شن اوا بین اس کے بم بید نهیں میں جب بلدیں اس کے بم بید نهیں ہے۔ منا ہے بلکہ بیمان کک کہا گیاہیے کہ جماعت صحابہ بین و وسو کے قریب ایسے تضارت کی روا بنیں اس بین نوجو و منہیں کہ جن سے بیمی بین اس بین نوجو و منہیں کہ جن سے بیمی بین اس ویژن ہی بین کے ایک مند میں موضوع احادیث اگی بین ہیں ج

عافظ ابن مجرعشفلانی بھی حافظ ابن تیمیہ کے اس بین ہم زبان بین گرنین یا چار صد نیوں کے بات بین کرنین یا چار صد نیوں کے بات میں ان کوئو و نامل ہے۔ بین ان کوئو و نامل ہے۔ بین کر ان کے سواکوئی سیار اصل یا موصوع مزیں ہے۔ مساوکوئی سیار اصل یا موصوع مزیں ہے۔ مساوکوئی سیار اسے اصل یا موصوع مزین ہے۔ علقا مرابن الجوزی سنے ان لوگول کی بڑی شدو مدسے تروید کی سیے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ

العانعتما رعوم الحدميث ص، - كم منهاج اسنهج ١٠ ص ١٠ م - ك تعيل المنفعة

من میں کوئی حدیث ضعیف منہیں ہے۔ بیرو فلیسم محدا ابور سرہ سفے اپنی مشہور کتاب و احمد بن حنبل میں ابن الجوزى كى تا ب صنبرالناط سے جوافعناس نفل كيا ہے اس ميں فراتے ہيں: -محصيد بعن اصحاب مديث نے دريافت كياكم منديس كي صحيح منہیں ہیں میں نے کہا کہ یاں میری بربات ان لوگوں پر کرال گزری جرمیب منبل سے نعلن ایکھتے ہیں میں نے ان لوگوں کی حرکت کو اس پر تمول کیا کہ بر حرو و عوام ہے اور ان کی بات نا فابل النفات سے اسی دوران ان لوگول نے فریسے انکھے ہیں ان کی اس حرکت برہے صدیجران ہوا اور دل میں کہاکہ سس قدرجرت اورافسوس كامتعام بسكدابل علم بيئ عوام مبسى وتين كرني بين اوريه بات صرف اس بيه بي كرامنيول في مديث كانام نوس ليا مكران كوصحح اور فليم كى يركه منهيس بمبرمال اس موضوع برعلمار كي أرار مختلف بين اوربيات بميشه سے سجت و نظر كا مركز رہي ہے كم مستدمين كوفى روابيت موضوع موحووس بإنهين ميمين اس سلسلي بين حافظ ابن تيمير كا ده فيصله بسند من جامنول في السي منعلق ابني كتاب " التوسل والوسيد" ميرورج كياب -اگرموضوع سے مراد بہت کرکسی کذاب رادی کی حدیث مند میں ہے تو سے فطعا غلطا ورب بنيا ويء ا دراكر مقصود برسي كرحضور كى كونى بات كسى ایسے راوی کی راہ سے آئی ہے جو غلط کو باجا فط کی کمی کا تسکار ہے تو یہ

بالکل درست ہے مساور سکن میں اسی حد شہر موجر و بیل کیم کچر پرولکن مساوحد کی اس خصوصیت سے انکار منہد کی جاسکتا کی مساوح دو مرسے تمام مسانید سے زیادہ صحیح ہے جبیبا کہ حافظ نورالدین بھی نے نما بینز المفضد فی زوا تدالمسندیں تصریح کی ہے :

مسنداحد اصع صحیحاً من غبورہ مسنداحد وہرسے مسندول سے زیاوہ میجے ہے۔ اگر چرمند بنی بن مخدر مسنداحمد سے زیاوہ وسعت رکھتا ہے جبیباکرحا فظ محدین ابراہیم الوزیرکی

ك التوسل والوسبير -

دانے ہے کہ :

و من او سعها مسند بنى بن مخلد مساند مى بن مخلد مساند مى سنت وسيع مسند لفى بن مخدست

> منے پیچھا ہے کہ ا دوی عند، من المحدثین والغق ہادعدۃ کا بچے صون

اگراب ناریخ بین ان اکابرارباب مسانید کے علی نسب امول کو تلاش کریں گے تو اپ کوان کے علمی نسب امول کو تلاش کریں گے تو اپ کوان کے علمی نست امام اعظم سے مطع ہوئے نظراً بیس گئے۔ عبیدالشرین موسلی کے بائے بین اس چیکا امام اعمانی میں المی دنین بین ان کے بائے بین می دنین کی تصرسیات یہ بین امام اور ان بین امام میں بن بیشیر، امام میں الن کے اسا ندہ کی ایک طویل فہرست وی ہے اور ان بین امام میں بن بیشیر، امام میں الن کے اسا ندہ کی ایک طویل فہرست وی ہے اور ان بین امام میں بن بیشیر، امام بیزید بن عبدالحمید، امام عیاو بن العوام ، سیجلی بن الی زائدہ ، قاضی الو بوسف ، وکیج بن الجواح ، یزید بربر بن عبدالحمید، امام مینا ری نے آدرین بیاب ہے اور ان سب سے متعدی امام سبنی ری نے آدرین کی بن فرون اور عبدالرزاق کو نام نما بال طو دیر لیا ہے اور ان سب سے متعدی امام سبنی ری نے آدرین کی بن فرون اور عبدالرزاق کو نام نما بال طو دیر لیا ہے اور ان سب سے متعدی امام سبنی ری نے آدرین کی بن فرون اور عبدالرزاق کو نام نما بال طو دیر لیا ہے اور ان سب سے متعدی امام سبنی ری نے آدرین کی بن فرون اور عبدالرزاق کو نام نما بال طو دیر لیا ہے اور ان سب سے متعدی امام سبنی ری نے آدرین کی ایک کو دیر لیا ہے اور ان سب سے متعدی امام سبنی ری نے آدرین کی ایک کو دیر لیا ہے اور ان سب سے متعدی امام سبنی ری نے آدرین کی ایک کو دیکھ کو دیر لیا ہے اور ان سب سے متعدی امام سبنی ری نے آدرین کی سبنی کی دیں اور عبدالرزاق کو دیں اس کی دیا ہیں کا دیا کی سبنی کی دیا کہ کو دیکھ کو دیا کی دیں کے در ان سب سے متعدی امام کی دیا کہ کو دیر کی کو دیا کی دیا کہ کو دیا کی دیا کہ کو دیا کی دیا کہ کو دیر کی کے در ان سب سے متعدی امام کی دیا کی دین کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کو دی کی دیا کہ کی دیا کہ کو دیا کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کو دیا کی دیا کہ کی دیا کہ کر دیا کی دیا کہ کی دیا کی دی کی دیا کہ کی دیا کہ کو دی کی دیا کی دیا کہ کی دیا کہ کر دیا کہ کی دیا کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کر دیا کہ کر دیا کہ کی دیا کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کر دیا کہ کی دیا کہ کر دیا کہ کی دیا کہ کر دیا کہ کی دیا کر دیا کر دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کہ کر د

محوربنا بالزكيا بهو-اورمهي وه زما مرسي حبب امام اعظم سحة للامده سرحكر ببيني سكت عقير بها فطاذبهم

لم نوسي الافكارص ٢٢٩ ك التعليقات الاحدمجد شاكرعاني اختصارعانيم الحديث ص ١٨٩ -

یں اور حافظ ذہبی نے نکر قالمحاظ میں شہادت وی ہے کہ برسب کے سب امام عظم کے کلانمہ ہیں۔ اہم اکر ہے بن الجراح کہنے ہیں کہ کو فر میں اس جیسا نوجوان کوئی منہیں آیا۔ بہی یا ت امام عظم کے دور سے شاگر و من منہیں آیا۔ بہی یا ت امام عظم کے دور سے شاگر صفص بن خیات نے بھی کہی ہے۔ وام عظم کی مجلس تدوین سے ڈکن رکھین اور طمینہ سے پی الفظائ تھی اہم الم در بھی اس تھی مان کا افرار بھی اس قسم کا نفل کیا ہے۔ الفرض ال ارباب میں اور میں اور میں اور میں اور میں الم منظم سے متنا ہے۔ الفرض ال ارباب میں اور میں بالواسط میر وی کے الا واسط میر وی کے اللہ کا افراد بھی اس منا ہے۔

علم صربت مين صنفات

ال مدى مين مانيد كي سائقه مصنفات بين منصة صحافت براكية -

بیں کچھ مم ساؤلیا ۔ "تبسری صدی میں مصنف سے نام سے سوکا بیں وجود میں آئی میں وہ اگر جبر بیں توہبت مگر امکنا فی نے الرسالة المستطرفہ میں دو کا ذکر کیا ہے ۔

### مصنف عيالرزاق سالم

بالمصنف امى ابک فیم الیف دو حلدول بین ہے اس کی تر نیب فعنبی ہے اس کی تر نیب فعنبی ہے اس کی سے اس کی سے اور با نفاق می تربین اس کے مصنف کو البیمن خصوصیت پر ہے کہ جوزکھ بر دور تا بعین بین بھی ہے اور با نفاق می محدثین اس کے مصنف کو البیمن سے شرف بلی بین بعینی ایسے نبوی ارشا دات جوان سے شرف بلی بین بعینی ایسے نبوی ارشا دات جوان کی جن نبین بین ہیں ہے ،

کوصرف نبین ہی واسطول سے معلوم بہرتے بین بین نبیات المتنفین بین ہے ،

اکٹرش نما فی اسٹ یا ہے ۔

له التي ف النبلام ص ١٥١٠

كنا ب مح اخر مين شما كل نبوى بين ا در شما كل كو صفورانورسلى المدّعب وسلّم مح بالون برخيم كياكي من ور اخرى معديث بيسيم .

حد ثنا معمر عن نابت عن انس قال کان شعر رسول الترصلی الله علیب معن معن من انس قال کان شعر رسول الترصلی الله علیب وسلت حرالی افعاف افرنیس در دانتی ف صسه ۱۵

اس کتاب کو شمار میں بہت کی ان کتابول میں ہے جواسلام کے علمی سریایہ میں بہترین شمار کی حاتی ہیں۔ اس کتاب کو شمار کی حاقی جی سال کتاب کے مصنف عیدالرزائ بن مہام البہا فی جی اور اس دور کی بیدا وار بیں محب سے کہ اس دور والول بیں انباع تابعین کو تسرف تعبر کے اس دور والول بیں انباع تابعین کو تسرف تعبر کی اس کے بیاب بین کو تسرف خبول حاصل ہے۔ بیٹا نبیج مافظ عنقلافی نے تصرب کی ہے :

شهرا تعنعتوا ان أخر من كان من اتباع المتابعين ثمن يقبل وله عاش الى حدود سن المراهم تسمر ظهرت المدع يا

اس برانفاق مے کواتباع ابنین سے انفری خص جس کی اِت فبول کی اِق مصر ساتھ کم زیرہ رہا ہے بعدازیں برحتوں کاظہور ہوگی ۔

الماعبدالرزاق ہی جیفر بمام بن ظبر کے لینے استاد معربن رائ سے راوی ہیں۔ امام عبدالرزاق می جی الم المحد الم المحد من منبل ہیں۔ بہام کا بیت بنام المحد میں رئیس المحد بن منبل ہیں۔ بہام کا بیت بفیر سیفہ سے آج بھی الم المحد سے اللہ معربی موجود ہے ، بادیسے کہ بہام اس صحیف کے مصنف نہیں بلکہ لینے استاد محضرت الو برمیرو سے واوی ہیں اور بمام سے اس کے راوی معمرا ورمعم سے اس کے راوی ان سے شاکر دامام عربرات

الم عبدالرزاق نے صرف معمر بن را شد ہی سے کسب فیص نہیں کیا بلکہ الم ذہبی اور حافظ ابن جم عبدالرزاق نے حد بین کے طالب علم کی جثبیت سے الم عظم کے مستحد کی جثبیت سے الم عظم کے حصول ان بی سے کہ الم عظم کی حد مت بین زیا وہ میسے ساھتے بھی دانوں نے اوب نہا ہے جعفودالجمان بیں سے کہ الم عظم کی حد مت بین زیا وہ میسے میں معاول احد بین منصور ما دی کا بر بیان قلم بند کیا ہے کہ ، میں نے امام عبدالرزائی سے سنا ہے وہ فرما نے سے کہ بین نے امام عبدالرزائی سے سنا ہے وہ فرما نے سے کہ بین انبی حال بین البی حال بین البین البی حال بین البین البین البین حال میں البین حال میں البین ا

کے فتح الباری ج عص م ۔

و بجاہ کو گوگوں کا ان کے اردگر دصلفہ ہونا تھا سوالات کی بوجھاٹہ ہونی تھی ایک نخف کو تی مسلمہ دریا فت کرنا ایپ اس کرجواب نینے اسکے سے کو تی اعتراض کرنا کہ اس مسلم میں صربی بور فرمانے ہیں البوطنیفہ کہتے کہ صن بھری سے علی ہوتی سے عبدالنہ بن مسود بہی فرمانے ہیں ۔ عبدالرزائی کہتے ہیں کہ ہیں نے اصل مسلمہ برغور کیا توصیلوم ہوا کہ عبدالنہ بن مسود او رابوطنیفہ ہیں ہم امنیکی سے۔ بلکہ اصحاب عبدالنہ کی بھی ان کو نا تبدھاصل ہوئی گے۔ ان کے مصنف کی فدرومنز لت کا امازہ کرنا ہو توا مام بناری کی ناریخ کیر ہیں برائے بڑھتے کہ ان کی

کا بی مدنیس سے نیا دو میمی بین - امام بنیاری نے میمی بین ان سے بیٹرین بیریسی کی بین اور فل ہے ہے کہ ان کی مدنیس کی بین اور فل ہے کہ کرنٹ مدنیس کی بین اور فل ہے کہ سست زیادہ میمی ہوسنے کی درجہ سے بران سے مصنف ہی سے امام بنیاری کا استفادہ ہے ۔

واکر میداللہ کی علمی کا وشول سے معلم ہوا ہے کہ مصنف عبدالرزاق کے مخطوطے استنبول اور منعا کے میں کالی اور میدرا باور کرن ، لو کا میں میریرا باور مندرہ اور مدیبہ منورہ بین نافعی ملتے ہیں جو اکر صاب سے ای میں کالی اور میرن نافعی ملتے ہیں جو اکر صاب سے ای میں کالی اور میرن نافعی ملتے ہیں جو اکر صاب سے ای میں کالی اور میرن نافعی ملتے ہیں جو اکر صاب سے ای میں کالی اور میرن نافعی میں بھی دی تھی کہ

و م توبیر و جرق و ق قر می از این از معنی نیز و جری و قدم این این این این این کرائیے بین اور معنی نیز سے فاضل پر دومبیر واکٹر محمد بوسنت این برمولانا محد موسیٰ اس کی انت عت اور جنو فی افرایقر کے عالم اور علم دوست این جرمولانا محد موسیٰ اس کی انت عت بین دلچینی سامے میں ہے۔

بین دلچینی سامے کیسے میں ہے۔

مصنف ابن ابی شبه بهرسته

اس كتاب كو نشمار صريث كى ان جنديد مثال كتابول بين بين جواسلام كو كورا مرافيز خيال كى ان بين يد مثال كابول بين بين المنظم كاكورا مرافيز خيال كى جافى بين منافظ ابن كثير ومشقى ابن ابى نثير بركوا وكركر نقد مجدة بين المحدث المعدنف الذى لدر بعينف احد مثلات قط الا قبلد ولا

بغدی ۔ اس مصنف سے مصنف ہیں کہ اس جبسی کتا ب نر پہلے اور زبعد ہیں کھی گئی ہے۔ حافظ ابن حزم نے اس کتا ب کوغظمت سے فحاظ اسے موطا امام مالک سے بھی مقدم رکھا ہے۔ جانچہ

اله الانتقارس ۱۷۵ - الله مفرر صحيفر ميام ص ۹ ۵ - كه البارير دالنهايرج ۱۰ ص ۱۵ م

> هوكاب كبيرجدا جمع فيد، فذاوى لتابيين واقدول الصحابة واحاديث الرسول صلى الشاعليد وسلتدعل طريقة المحدثين بالاسا نبدم تنيا على الكذب والاابواب .

براكب بهبت برى تاب بيس من وبن فنادى البعين، اقوال معابراور احاديث نبرت كو بطرزم عالين بالاسرانيد جمع كردياسي -

اس کناب کی و وکری خصوصیت برہے کہ و وکرے تمام الواب سے نظر بہا کرمصنف نے اس بیں صرف احا دبی الم کولیا ہے لینی جس سے فقر کا کوئی مسکد نمکنا ہے اوراس آب اس میں صرف احا دبی المحمل کولیا ہے لینی جس سے فقر کا کوئی مسکد نمکنا ہے اوراس آب کا خاص امتیاز پرسبے کہ اس میں فعقبی ذریب سے ساتھ کوئی ترجیجی سلوک نہیں کیا گیا بگرالی جا کا خاص امتیاز پرسبے کہ اس میں فعقبی فرر روایات مصناف کوئی بیں ان سب کوئر، بیت عیر جانبواری المی واقع دونوں مدرسوں کی جس فدر روایات مصناف کوئل بیں ان سب کوئر، بیت عیر جانبواری

الم مذكرة الحفاظ ج سوص ١٢٨-

ما نذبیجی کرو با جہاس لیسے قدمان کی کتابوں میں برکتاب اصاویت احکام پرجومی ترین ہے مورعا امر الدرکو ترجی نے مخطان او ناکی تعلیق بیل صنف کے ایسے بیس نا یات بڑی ہی قیمتی واقی سیے ب

المسنب اهد الله و المدون المعتبد البيان النبيا الجامعة المساء الماسين و فدا دى المعتمال الاقفاق والانحدلاف بسهولاف المسائد ما الله تفاق والانحدلاف بسهولاف المسائد المائي المائي

اور صرف انساسی شہیں ہے بھار یو پھی کوفہ میں ہمی گئی ہے۔ اس ہے اس جی فہمار ان کے مصاب ان کے مصاب ان کے مصاب ان کے مصاب میں بیت کو میں بیت کو سیجے کر رائے تا فیاں کے مصاب ان کیا ہے جی ان کے مصاب میں ہے خیال کے مصاب میں بیت مصاب ان کا ب ایام الہر صنب فیرک رو جی بی کہی ہے اس کا متنوان یہ ہے ہو۔ میں مصاب ان کا متنوان یہ ہے ہو۔ مصاب میں مصاب کا متنوان یہ ہے ہو۔ مصاب کا متنوان کا متنو

صلی اللہ علیہ و سات مر

الد تعليق لحظ الالي ظرص ١٥٠ عمر مع بيان الطم و فصله ج١ص١١٠٠

یمسف الک کے ستر مسکے نئی ارکیے ہیں جو حضور کی سنت کے خلاف بیس اور جوامام مالک نے معض التے سے ایکھے ہیں ۔ امام مالک کے نام لیت بن سعد کا وہ خط بڑھیے جو ما فظ ابن النیم نے اعلام المو فقیبن کی تمیسری جلد میں بورا نقل کر دیا ہے۔ اور جموس کر بس کے کرسنف ہیں تنفید کا معیاد کتنا مند نشا نبکت بات کو بولے وانٹ گاف انداز میں بیش کرنے اور دامان اوب واحترام کو ہاتھ بر مکانے۔ میں بھال اس خط کے بیندا فن سات ناظرین کی ضب فت طبع کے لیے بیش کرتا سمول ۔ فرمانے مہی،

اس موصنوع ببركر عمل ابل مديميز حجت سبے آب سف جو فران كى برايت يمش كىسبے والسالقون الاولون من المهاجرين ... الخ توال كم بالسب بير عرص بيك كدان سابقين اولين كاكثريت جهاو في ببالتر کی خاط مد بہنے چھوڑ کر دوسرے مقامات برگئی۔ فوج بیں داخل سوکر ہوگئ مخلف ستهرول میں مینجے لوگول نے ان سے استفادہ کیا۔ امہوں سے لوگوں کے روبروکنا ب وسنت کو بلا کم وکاست بیش کیا اوراس میں کو تی بات راز بناکر شہیں رکھی سبے سرفوج ا درنشکر میں ابیا طبقہ ان لوكول كابرونا عقابحو والكنئ كناب وسنت عقاا ورضر ورت يرشف مير ان مسائل میں اجہنا دکڑیا تھا ہو فران دسنت میں منصوص منہیں میں ان کے سامض الولكر، عمر عنما ن سقے جن كومسلما نوں نے مقام فيا دت ديا عظا يرم رسم بزرگ مسلمان فوجيولسه بي خبر رسطفي جهو شي مه جيوسي معلم بن سي وبن فالم كرف كي فاطرا وركاب وسنت ببن اخلاف سے بہجائے کے دریعے وابطر قاتم كشف منف مرايبي بات جس كا قرآن كى تغييرت سننت كى تنزيجا ور ال كے فیصلول سے تعلق مردنا وہ ان فوجیوں کو بتا ہے اور سکھلا تھے للبدا الركوني ابسامعا لله در ببش أحاست حب برحضورا لورصلي الترعلبروسلم کے صحابہ سنے مصر؛ نشام اور عواتی بین زماندالر بجر، عوا در عثمان بین عمل کیا ہرا دراس برعمل کرنے ہوستے وہ دُنیا سے رحلت فرطنے دا رہا ہوگئے ہوں تو بعد ہیں آج کسی کو بھی بیر سی خہیں بہنچا کہ عمل کا کو تی ایسا بیما نہ بنائے جس کی دین کی زندگی ہیں ان بزرگوں سے عملی آئا ئید نہ ہو۔ ایک اور جبکہ فرانے ہیں :

ا ب کوبارش والی رات میں دو نمازوں کے جمع کرنے برمیری گرفت معدم ہوئی ہے۔ نتیام میں نیبت مربینہ کے برخ کی ہے۔ نتیام میں نیبت مربینہ کے برخ کرنے اس میر گرفت کی ہے۔ نتیام میں نیب مربینہ کے برخ کی سب مگر بہال اُنے والے صحاب میں نمجی کسی سنے یہ کام مہاں کیا وراً سالیکہ ان میں ابو عبیدہ ، نوالد بن الولد، بزید بن ابی سفیان ، نیمروبن العاص اور معافی بن جبل جیسے اجد صحابہ سنے محصر میں ابو ور الزیبر بن العوام اور سعارین و فاص فروکش نفے جمع میں ستر بدری الوور ، الزیبر بن العوام اور سعارین و فاص فروکش نفے جمع میں ستر بدری سنے عوال میں عبد اللہ بن مسعود ، صدیفہ بن ایمان ، عمران بن الحصیدن ، علی مرتب کو بین الداران سے بیا شمار رفاق سیکے لیکن ال میں سے معمی کسی نے معلی مرتب اور یون کو تھے منہاں کیا ہے ۔

بین نمورز بسب اس دوربین ان بزرگول کی آزادا مذافقید کا حب سے استدباط واجہا و سے فن میں باغ و بہارا آئی سبے اور اس در زبرادر کی کا را دانڈ انگی کے برمشار کاحل وہ نشر بعبت کی روشنی میں الاش کر بیتے ۔ اس کا بیتجہ سبے کہ ایک نے تو دیگانے بیگانے بھی اول پڑرے کہ :
"الماش کر بیلتے ۔ اس کا بیتجہ سبے کہ ایکانے تو دیگانے بیگانے بھی اول پڑرے کہ :

دور تابعین بین فقهاراس کے بچر بالینے سے کہ دنبومی مسائل مجول بادئی
اعمال دا قوال نبرت بین نبوت کا منشار معلوم ہوا در منشار نبرت معلوم
کرنے کا ان کے باس صحابہ کی زندگی کے سواکو ٹی ذریعہ زنشا صحابہ سے
میری مزاد وہ لوگ بین بوصفور الورکے فیصل صحبت سے مستقب مبری مزاد وہ لوگ بین بوصفور الورک فیصل المسیح اعمال نبیجے اور کا لوں سے ارشا دات سُنے
اس دور بین جو شخص اس روشنی سے خینا زیادہ قریب بھا اثنا ہی اس کے
فقہی نماریج زیادہ وسیع سے ایک

له العقيدة والشرافية فقل ماريخ العقر الاسلامي صوري

ب سنبول نے بھی امام مامک کے رقبین ایک کتاب بھی ہے جس مین نابت کیاہے کو ان کے بہت سے مسائل اعادیث کے خلاف میں ہرکتاب اُج بھی کتاب الام میں انحقاق ماک فی نتائغی کے نام سے موجود سے بعا فظ ابن حزم اندلسی اپنی کتاب مراتب الدیا شہر میں کھتے ہیں کہ مؤطا میں سنترے ادپرایسی حدیثیں ہیں کرجن برخود امام مالک نے عمل منہیں کیا ہے اور بعض مفار ہونے میں سنترے ادپرایسی حدیثیں ہیں کرجن برخود امام مالک سنے عمل منہیں کیا ہے اور بعض مفار ہوئے ایک کے صرب خالے کہ ان میں امام مالک کاعمل مؤطا کی احادیث کے صرب خال فسائل کو جمع بھی کر دیا ہے کہ جن میں امام مالک کاعمل مؤطا کی احادیث کے صرب خال فسائل کو جمع افظ عمل فرائے ہیں :

فدجع بعض المفادية كتابا فيما خادت فيدر المالكية نصوص لمؤطا

محد بن عبدالله بن الحكم ما مكى نے بومصر كم منهور فقیدا در محدث سفتے اورا مام ننافعی كے شاگر د بھی رہ چیكے ہیں۔ امام نتافعی كے روّ میں ک ب محمی سبے جس كا نام الروعلی الثافعی و ما خاص فیدا کھتاب دائستہ ہے تیاہ

امام الوحنبيفه كى تناب السير بيرامام اوزاعى في تنقيد كى بهدا مام الوحنبيفه كى منتهور نتاكرو ناصى الولوسف في المام اوزاعى كى تناب برنا قدانه نظر فوالى بهداس كانام الروعلى السبرالاوزاعى يهدا مام نشافعى كذب الام بس اس كتاب كراوى بين .

ابن ابی شبیر نے لینے مستنف میں ہوا مام الرحنیفہ پر ایک خاص باب بین نفید کی تھی علی رہے اس بر بھی بھر لور ننقید کی سہے اور نا بت کیا ہے کران مسائل میں الرحنیف کا مد مب حد برت کے موافق ہے موافق ہے۔ جی علی نے ابن ابی شبیر براس موضوع میں تنقید کی ہے ان کے نام بر ہیں :

ایس فظ عبدالفادر فرنشی ان کی کتا ہے کا الدرالمنیفہ فی الروعلیٰ ابن ابی شبیر فیما اور دہ علیٰ ابی طبید فیما اور دہ علیٰ ابی طبید فیما اور دہ علیٰ ابی طبید ہے۔ ابی طبید فیما اور دہ علیٰ ابی ابی شبیر فیما اور دہ علیٰ ابی طبید ہے۔

بعد المنبقد عن الدين فاسم - ان كى تتاب من ما الاحو بنترا لمنبقد عن اعتراضات ابن ابي شيعبه على الجي حنبيقد سيسي ليه

۳- علامه زابد کوتری - ان کی کتاب کا مام التکت الطریفیه فی التحدیث عن روابن ابی نتیب علی ابی صنبیفه سبے ر

له تدریب الراوی ۲۳ - که تعجیل المنفعة صهوا مه سله طبیقات الشافعینه الکجری ج اص ۲۴۸ مهمه ر تعلیق لحظالالی طرص ۱۵۰ - صاحب کشف انطنون ملاکا نب جلبی نے ایک اور کتاب کا بھی ڈکرکیا ہے جس کا ام الروعلیٰ من رو الا مقدمت سب

علی ابی طبیفہ ہے۔ ما فطرمحدبن بوسف صالحی نشا فعی عقود الجمان میں دفیطرانہ میں کرخود انہوں نے ہی ابن ابی شبیبہ کے رو میں کیے مستقل کن ب مجھنی نشرع کی تھی اور دس معد نیوں کے جواب بھی سکھ لیا تھا مگر بعد کو

معلم روك ليا -

ا بیکن اس منفید و نبصرہ سے بر متبجہ ایکان درست منہیں سبے کہ ۱-ان المربی یا ہم اکرام منہیں ہے اوران کی ، ندا نه سخر پیروں کا منشاان کی یا ہم رسجن ہے ۔ ۲- معاذا لیڈنم معاذالیڈ ہوا تمرصر بیٹ کی مخالفت کرتے تھے ۔

اگران ؛ نوں میں سے ابک ؛ ت بھی ہوتی نوان کی امت میں امت کون ما نتا ؟ بات بہت ہے کہ بردا ہمت کون ما نتا ؟ بات بہت کہ براجتہادی مسائل میں اور ان میں بیر ضروری منہیں ہے کہ جوروا بہت ابک سے سرویک فی بلی نغیول بہو وہ حتما سب سے نز دبک خابل نپر براتی ہوگیوں کہ حدیث کی صحت کا مسلم منصوص منہیں ملکم نغیول بہو وہ ختما سے مطابق اس کی سند میں کوئی گمزوری سجہ یا بھراس کے سخود اختما سے مطابق اس کی سند میں کوئی گمزوری سجہ یا بھراس کے ذہن میں اس کا خلابی سے کہ بات فوائے ہیں۔ وہن میں اس کا محمل اور مصدا فی اور سبو۔ اس موقعہ برجا فظ ابن عبرالبر کیسی جننے کی بات فوائے ہیں۔

ا میں اور است بین کوئی ہی ایسا منہاں ہے کرایک صدیق کو صفورا نور اس میں انہا کا ایک استے ہوئے بلا دیجہ روکر فیصے ، یا نور وہ اس موریث کے نسخ کا دعویٰ کرتا ہے یا ایجاع کی ائید کا اعلان کرتا یا اس کا کوئی ایسامحمل سخویز کرتا ہے جس کا اس کے اُصول پروا نما صفور اس کے اُسول پروا نما صفور سے یا بہر صدیت کی روایتی جیٹریٹ کو وہ مشکوک سمجھنا ہے ۔ اگران اول ایسام میں سے کوئی بات منہاں ہے اور بھر وہ عدیث کو روکر کرتا ہے نواس کی ایسام میں اُن اُن اُن اُس کے اور بھر وہ عدیث کو روکر کرتا ہے نواس

کوادام ہونا نوورک راس کی نوعدالت بھی مخدوش بروجاتی ہے۔

مہرجال مصنف بہت اوبخے درجے کی کاب ہے اس کے مصنف امام الوبکر بن ابی نبیبر سیم کی فصر ہے کے مطابق منز کاب القاضی ،

کو فد سے رہنے والے ہیں۔ ان کے اسا ندہ ہیں جا فطو ہی کی نصر ہے کے مطابق منز کاب القاضی ،

سفیان بن عیدید، عبداللہ بن المبارک اور جربر بن عبدالحمید ہیں۔ اور حافظ ابن محرف ان کے ساتھ مندیا ورز کی بن بینے اور الو بکر بن عیاش ، الو اسامہ ، الومعاویر ، و کیرہ بن الجراح ، محمد بن نضیل اور ز کم بن بنیر اور الو بکر بن عیاش ، الو اسامہ ، الومعاویر ، و کیرہ بن الجراح ، محمد بن نضیل اور ز کم بن بندر ورن کا اضافہ فر فر با ہے ۔ حافظ ذہبی نے سفیان بن عید نہ کو جھور کر سب ہی کو امام عظم کے بن بن ورون کا اضافہ فر فر با ہے ۔ حافظ ذہبی نے سفیان بن عید نہ کو جھور کر سب ہی کو امام عظم کے

الله نده تعدین بین شمار کیاسے اوام بخارمی نے ابن الی شیب سے نیس تعدین ورا مام سلم نے ان سے ایک بنرار با بخ سوچ لیس حدیثیں روابت کی بیس ۔ ایک بنرار با بخ سوچ لیس حدیثیں روابت کی بیس ۔ آپ اس سے امام عظم کی حبوات قدر کا اندازہ لگا تیے ہوا دنی سے ادنی مثن ال ہے کہ تمام دوون علم حدیث اسی گھرمینو شرچین بیں ۔

البسرى صدر في مارضها حركي ماروين البسري صدر في مارضها حركي ماروين

صحات سے مراد وہ کنا ہیں ہیں جن کے موصین نے اپنی کنا بوں ہیں صحت کا النزام کیا ہے ایکنا نی سکھتے ہیں :

كتب التزم اهلها الصحت فبها

تنیسری صدی ہیں صحات کے نام سے جوگنا بھی منصد شہود پر آئی بہی وہ چر بہی

سنن ابی اجر حصل ہے ، سنن نسائی سلے سے ورز عافظ ابن من وسنے مخترجان مسئور جی ان اور وہ تاہم سنن ابی مشور جی اس سنن ابی اجر حصات بر چھ کنا بین مشور جی اس سنن ابی اجر حصات میں صرف الم سنن ابی کوصحات میں صرف الم سنج مہم نے ان بی کوصحات میں صرف الم مسئوری الم مسئوری الم مسئوری الم مسئوری الم مسئوری الم مسئوری الم الم کو الم مسئوری کی سندے کو الم مسئوری مسئوری الم مسئوری کو بھی مذکورہ بالما جاری بول سے ساخت شار کرائے مسئوری کی سنے کو ان بالم مسئوری کی سنے کو ان الم مسئوری کی اظہار کہا ہے ہو تر مذری ، الم داکہ وجب کی بالم داری بر مرسی کی اظہار کہا ہے ہو تر مذری ، الم داکہ وجب کی الم ماری بر مرسی کی اظہار کہا ہے ہو تر مذری ، الم داکہ وجب کی الم ماری بر مرسی کی اظہار کہا ہے ہو تر مذری ، الم داکہ وجب کی بر میں بر تم می کا اظہار کہا ہے ہو تر مرسی کی الم داکہ وجب کی بر الم بر مرسی کی اظہار کہا ہے ہو تر مدری ، الم داکہ و جب کی بر میں بر تم میں کا اظہار کہا ہے ہو تر مرسی کی الم داکہ و جب کی بر الم داکہ و جب کی داکھ کی داری کی الم داکہ و جب کی داری ہو جب کی داری کی کی داری کی داری کی دری کی داری کی داری کی داری کی داری کی د

و من عبسها اطلق الصححا نفت في تسا هلاص بيمًا يله

ما فنظر ابن الصلاح اور علامہ نودی نے فابل اعتماد کن بول سے سیسے بین صرف پارنج کن بول سے سیسے بین صرف پارنج کن بول سے مصنفین کی وفیات کا وکر کیا ہے اور امام ابن اتبہ کو نظرانداز کر دیا۔ ہے ،حافظ سنی دی نے اس کی وجہ بر بنا تی ہے کہ

ابن اجران مفاصدے فالی ہے جن برمصنفین کتب خمیر سے توجہ دی ہے

سله الفيترالعراتي ص١٧٠

اویجن پر نمرتروغورسے محدث کومشن ہوتی سبے خاص طور برجبکہ اس میں مہابت منبیف بمکر منکر حدیثیں بھی موجود ہیں کیے ما فطؤمہی نے نمرکر زوالحفاظ میں امام ابن ماحبر کا ذکر کرز نے ہوئے اسکھا سبے کہ ا ابرعبدالیہ بن ماحبر کی کمآب بہتر بن سبے کا نش اس میں فقولہ می احاد بیت واہر میرز می نمل کیے

ا ویزودا مام ابن ما جه کی زبانی حافظ ابوز رعه کا بیا نا ترفقل کیا ہے اور بیش کیا تو فروا باکہ میں سے اس کیا ب کر حافظ ابوز رعمہ کی خدمت میں لیجا کہ بیش کیا تو فروا باکہ میرے خیال میں اگر بیانا ب کوگوں سے مالیفوں میں بیپنج گئی تو بیرجوامع یا ان میں سے اکثر بربجار مہوجا تیں سکے بھر فرا یا نشایداس میں نمیس حدیث میں اس او میں صفحف مہوبیاتھ

النبلاً ما فظ دہبی نے حافظ ابوز رعد کی رائے کو نذکرہ میں اگر جبر بلا نبصرہ نفل کیا ہے لیکن سیراعلام کے حوالہ سے علامہ بیا فی لیکھتے ہیں کہ ہ

ابوزرعد کا بربیان کرنتا بداس میں تبیس حدیثیں بھی ایسی نزیوں جن کی سند صنیبف ہواگر صبیحے ہے تو ان کی مراد ان نبیس حدیثیوں سے نہا بیٹ گری ہوئی اور ساقط فتیم کی روابنیس ہیں ورنز نا قابل احتجاج روایات کا تواس میں ایک ذخیرہ ہے۔ نتا بدان کی فعداد ہزار کے فربب ہوئیمی غالبًان ہی تبیس کو حافظ فر مہی نے ناریخ ہیں سنن ابن اجر کے ذکر میں فلبل سے تعبیر کیا ہے

فراتے ہیں:

ا منہاغض من سنب سنب ما فیسھا من المناکبر و فلیل من الموضوعا

سنن ابن ماجہ کو لینے مرتبر ہیں کمتر بنانے والی منحر روایات اور نفوری سی

احا دین موضوعہ میں ہے

اوربهی وه مبس صدینیس بین جن کومشهور محدّث ابن الجوزی نے موصنوعات میں شمار کیا ہے

له فتح المغیث ص ۱۰۹ م - که تذکرة الحفاظی ۲ ص ۱۸۹ - که تذکرته الحفاظی ۲ ص ۱۸۹ م که ۱۸۹ م ۱۸۹ م ۱۸۹ م ۱۸۹ م ۱۸۹ م مله ، هه توضیح الانکارج اص ۲۲ س -

یا دیگر محارثین سفے ان میں سے بدنش کے موسلوع میرنے کی قصہ سے کی ہیے ۔ بيسب كفتت مكواس نروضه المستاج ب كهروا مني صور برحا فيظ الوزر عد كا بريمان البيت موجا حافظ مبوطی ما فطالوز رمد کے اس میان کو اسٹی طور بر کی ساتم مہیں کرنے بین نبی و طاقے ہیں ، این طام سفه ایورد تدست سوی بات نقل کی شد کرامنی رسفه اس کتاب کو دستی کر فری یا که شاپراس میں بوری تمیس صدینیں ہی ایسی منہیں جن میں صعف مور وفكامن ورمت مهم سے كرنيك اس كى تاريس أنقطاع سے ا وراكريه روايت محقوظ ت توشا يد امنهون في ما قط روا بات كو مرا د لیوست یا بچر کیا ب کا صرف ایک می حصنه د پی سندس مان ان کو اسی فدر مل - بکا اور میرواقعه سے کمرا بو زیمہ نے اس کی مہت سی صدتوں مسيمتعلق إطل يوسا فيظ إمنكر مبوسف كافيصله كباست جويس ابي عالم کی علی اس بر بید لنكبن اس كمحه بإوجود من غرين سف منهن ابن ماجه كرته ين سنة مين شمار كربها ، وربغول أعليالي

اس كما ب كونشا مل كرسك ان كما بول كرافعول سنة ، كنب سنة بصماح سنة بولا عباسف ايجا ر

این ماحبرسان ری موطاهه ی سند و ایمار این ماحبرسان ری موطاهه ی سند و سند

أريخ معاملوم بولاسيح كرسية إنها أبي أن المن المايل عبكر دمى وه حافظ الوالفضل محدين طامر منهرسي تشني الله الن يجنبول المي تنبروط الدارسة كيام سے کتا ب تصنیف کی ارائے ایل کر تسرے ساتھ این تیا گیا ۔ مراست کی ست اور آبات مرح کنا ب میں ان کت سے اطراف کو جمع کیا ۔ بعد کو م مصنفین نے ان کی سنف ان اور كيان فيطميلوطي تتحييم أر.

فتا بعسدا صحاب الاطراف والرسجال

**حافظ ابن طا سرک** منا صرمی رت . این بن مها در به عمیر رای و ای مشتهی ساند از و که ب استجر یر للصحاح والسنين ال كنسب فمسد كم ساءة سهاية الهارية ما التي كالتي كالتي كالميار أوم ما للب كور كها ستب جما فط عليات مقدسی سنترہ نے الاکمال فی اسمار ٔ نرحال میں کتب خمسہ کے ساتھ ابن ماحر کے رحال کو بکب حامر م سما ہے لیے

" اس بنا پر بعد سکے علمار ہیں بیسجٹ پیدا ہوگئی کہ صحاح میں کتنب جمسہ سے سواجھیٹی کتاب موطا ہے یا ابن ماجہ ؟

، بربی می این الانبرنے اپنی مشہور کی ب جامع الاسول میں محدث راین ہی کی دیائے کو ترجیح دمی ہے اوراسی کیا ہے اس کیا ہ بیں ابن ماحبر سے حوالہ سے کو تی روایت ورج منہیں ہے ،اسی طرح حافظ الوجھ غربن زبرغ ناطی کی تصریح سے کہ :

سو کچھ نیا باگیا ہے ان سب بیں اول وہ کنا بیں بین کرجن کے اعتماد پر سلمانوں کا انفاق ہے اور ہر وہی کنٹ جمسدا ورموطا ہے توصنیف بیں اور مرتمہ بیں ان سے کم منہیں ہے ہے

اورعلاً مه عبدالغني البسي ابني مشهوركما بب وخاسرًا لمواربيث في الدلالة على مواصع الحديث كے است

مقدر میں تنطقتے ہیں:-صحاح میں جھیٹی کنا ب سے باسے میں اختلا ف سے اہلے مشرق سے نزد کیب تو ابن ماحہ سہے اور اہل مغرب سے نزد کیب موطائے ت<sup>لک</sup> لیکن عام مناخرین کا فیصلہ ابن ماحہ سے سی میں سبے میڈٹ ابوالحسن سندھی لیکھتے ہیں:

> بجائے سنن ابن ماہ جرمے من سب بہ ہے کہ درمی کی تا ب کو تھیلی قرار دیا ماتے کیونکہ اس میں ضعیف را دہی کم اورمنکر و نشا و صربتیں ما در میں۔

كالحظفي وكرابصحاح استنهص السله تدربب الراوي ص ٥٠ وسية وفائر الموارسية

ا در اگر جبراس میں احادیث مرسلہ ومو تو فرمو ہود بین اسم و دستن ابن ماجہ ہے بادہ بہتر ہے لیے

عافظ ابن مجو منفلانی نے بھی اس کی ہمنوائی کی ہے جہائی جا فظ سیوطی رقمط اڑ ہیں ؛ بننج الاسلام حافظ ابن حجر کا بران سے کہ دار می کی کتا ہ رنبہ ہیں سنن اربعہ سے کم منہ ہیں ہے بعد اس کو اگر کتب خمسہ کے سا منظ ملا و باحیاتے توابن احجہ کی بنسبت بزرا دہ احجا ہے کیونکہ وہ سنن ابن احجہ سے کہ ہیں ٹرھ کر ہے ہے۔ لیکن اس تصریح کے با وجود حافظ ابن حجر کاعمل اس کے خلاف سنے بچنا ننچ محدت محد براسمایل

البماني تنطقے ماہن و۔ "

صحاح خمسہ کے ساتھ موطا بھی ہے جیب کرہ جو الاصول ہیں ابن الا ہرنے کہا اور کچھ لوگوں نے اس کی تکر وبن ماحیہ کو انتھا ہے۔ اسی کے بیش نظر خاط اور کچھ لوگوں نے اس کی تگر وبن ماحیہ کو انتھا ہے۔ اور الرا کچاج المزمی نے نہذر ہیں استمال میں رجال کی نرتیب فائم کی ہے اور اسی راہ کو اس کی ب کے اختصار میں جا فط ابن جے سنے نہذیب النہذیب میں احتیا رکیا ہے۔ بین اور علا امر خررجی نے تعلاصہ میں اختیا رکیا ہے۔ الله

الغرض نبانا برجامنا ہوں کہ نمیسری صدی میں برجید کتا بین صحاح کے نام سے منصّد شہود برائی بین آئیے مرسّاہے نیالنس محد نانہ نقطہ نظرے ان کتابوں کے باسے میں محد نیمن کی کجرار بھی ٹرجہ لیجئے۔

مهجيجاري اوريح لم

مسانبدسے دیسے جب صدیت کا نمام دنجرہ بیجا ہرگیا اور احادیث کے بیٹنے کا کام پورا ہوگیا نواس دور کے محد نین نے اس ذخیر سے سے انتخاب واخت ارکے سبے فدم اٹھا بااور صحاح کی ندوین عمل میں اتی حافظ الوہ بجرمحمد بن موسی الحازمی نے ابراہیم بن معتقل نسفتی کے حوالہ سے خودا ام بخاری کی زبانی نبایا ہے کہ ا

> بیں کیک روزاسی فی بن را ہو بر کے پاس تھا و بال ہماسے احباب میں سے مسلم مسی نے کہا کہ کا نش تم رشول النّد صلی النّد علیہ وسلم کی سنن میشمل کوئی مختصر

ے فتح المغن ص ٣٠ و ته تدربیب الراوی ص ٥ و ته توضیح الا فکارچ اص ٥٥ و

ایا کرتے یہ بات میرے دل میں انرگئی اور میں نے صدیت کا ایک فیصر مجمع کر ایا بنیا نہا ہے اس میں میں انرگئی اور میں نے صدیت کا ایک فیصر مجمع کے انتخاب کا بھی پورا استمام فر با این میں کہ میں نے اپنی کتا ب الجامی میں میں میں میں میں اور مہت سی صحیح صد نیوں کو میں نے چھوٹر دباہت کے ورج کی میں بین میں میں اور مہت سی صحیح صد نیوں کو میں نے چھوٹر دباہت کے اس سے میں اور مہت سی صحیح صد نیوں کو میں میں نے باسے میں صرف اپنی فاتی میں کہ جن کی اس میں کہ جن کی سے بین میں کی شیری عندی صحیح د ضعتہ ہے دانا کا بیان ہے ،

له نشروطالائمة الخسوس ١٥٠ كه مقدير في الباري ص ٥٠ كه صفيه ميه بم وقعد برايام ملم نع بب المصح بين بربات فرما تي سعد و بن گوش گزار فر بهت الامهم نع با النشد مين بين ان مسار المن من محير المنصور الميم المين المين

عانظا بن العملاح محافظ جلال الدین اسبولمی اور علا مرالجزائری نے تصریح کی ہے کہ اوم مسلم کی مراو ما اجمعوا علیہ سے برا تمریخ بین۔ اوام احمد بن حنبل اوام سجی بن معین و اوام عثمان بن ابی شیعبد اور اوا معید بن منصور خواسانی کیے حافظ ابن جج عشقلانی نے ان سے ساتھ اوام علی بن المد بنی کا بھی اضافہ فرط با سہے ہیں کہ جب کو اوام مسلم مسیح کہ دیں اس کا بھی جو نا نفس الاح فرط با سہے ہیں کہ جب کہ دیں اس کا بھی جو نا نفس الام اور حقیقت میں باسکل بقینی ہے نتیدہ

امام سلم سنے اسی پربس منہیں کی بلکہ جب کتا ب محمل ہوگئی توجافظ ابو زرعہ رازی کی خدمت بیر سے جا کر چین کی جواس دور بین علل احادیث اور فن برت و نفد بل سے مسلم امام سنتے اور جس روابیت کے بارے بین امنوں سنے کسی علات کی طرف اشارہ کیا ہے گتا ہو سے نعارہ کر دیا جھ بالا خربوری بیندد مسالہ محنوں اورع قریز بوں کے بعدا حادیث سیجہ کا برمجموعہ عوام کے سامنے آیا۔ اس کے بارسے بی سالہ محنوں اورع قریز بوں سے بعدا حادیث سیجہ کا برمجموعہ عوام کے سامنے آیا۔ اس کے بارسے بی سے خود امام مسلم کا بردعوری ہے :

میں سنے بین لاکھ احادیث سے یہ کتاب البن کی بہے اگر تمام موسے زمین

کے مند مرابن الصلاح صد، تدریب اراوی صدر، توجید لنظرص ۲۰۰ کے مقدمہ فتح الباری صدر ۲۰ سے مند مرابن الصلاح صدر ۲۰ سے بیس ۔ سے غایبہ المامول صدر الرابحا فلیسے گربا برنام اکر حدیث تضرت الوموسی انتدری کی س ریاد قی وال مند کورج سلیم کرتے ہیں۔ سے الحظر میں مکی بن عبدان کے حوالہ سے امام سلم کا بربیان مجوالہ ضلیب بغدادی نفل کربہ سے دیکھوص ۱۰ س کے بانندے دوسوسال کک بھی حدیث کی گابت کا کام کریں گے بچر بھی ان کا داراورسہارا بہی گاب سے گی بیس نے بو کچھ درج کیاہے وودلیل کی بیسی کی تراز و بررکھ کر کیاہے اور بچر درج نہیں کیاسے دہ بھی کسی دلیل ہی سے سہارے منہیں کیا ہے گیے سل رہن ایسے قرطے سندا میں ارسی مارصحہ مسل کے مارسے میں ایکھا ہے ک

حافظ سلم بن فاسم قرطبی نے اپنی اربی میں میں مسلم کے باسے میں ایکھا ہے کہ المسلام احد مثلد

اسلام میں اس جیسی تصغیب کوئی منہیں ہے۔ اہل علم ان دولزل کو بجین اور ان سے مصنفی کوئٹین کہتے ہیں۔

ئے میں کے سردیک جین کامهام ای میں کے سردیک

ا مام سخاری کی سجیحا درا مام سلم کی صحیح کی صحت میں تو المن علم میں میں دوراتیں منہیں ہو ثمیں نسکین ہیر بات ہمینشہ سے علمار میں سجٹ و نظر کا موضوع رہی ہے کہ ان بزرگوں سکے بہال صحت کا معیار کیا ہے بات ہمینشہ سے علمار میں سجٹ و نظر کا موضوع رہی ہے کہ ان بزرگوں سکے بہال صحت کا معیار کیا ہے

امام نووی سنے متمر ت سیمی سلم ہیں تکھا ہے کہ علی رکا اس برانفا ف ہے کہ فران حکیم سے بعد سنے زیادہ صبیح صرف بر دونوں کی بیں ہیںا درائم نے ان کوئٹر ف قبول سے نوا زاہیے اور امام

سنجاری کی صحیح منفا بیرا مام سلم کی صحیح سے زیادہ صحیح ہے اوراس میں زیادہ فائد سے میں لیے

حافظابن ججرعتفلانی اور دو مرسے محد نبین نے اس کی وجر بر تبائی سبے کہ دہ میں اور دہ صفات بین برصحت کا ملارسبے سبیار می بین سلم سے زباوہ بین اور سبی سبی رمی بین سلم سے زباوہ بین اور سبی کی نشر طول سے زباوہ قوت والی اورزبادہ سخت بین کی مشرطول سے زباوہ قوت والی اورزبادہ سخت کون سی اس پرتفضیلی گفتنگو ایپ اسندہ اورانی بین برصین سے کہ ان ووٹول بین زباوہ صحیح کون سی سے اور اس موضوع برمختلف عُلمار کے کہا نعیا لات بین ،

الغرص اس برسب كا آنفا في ہے كہ ہر دونول كتابيں صحت كے لحاظ سے تمام كتابوں سے

له مقدم صحيح سلم . كه الحطرص ٥٠ - كه توضيح الأفكارج اص ٠٠٠

ار بنی بین چنا بخرام بر میانی فرات مین : فند انفق اسکل علی اشهدا اصح الکتب ان دو نول کے اصح اسکتب ہوٹ برانفاق ہے۔

## صحبحان مرصحت كاميبار

یماں پرخ کردین میں بر سوال بیدا ہو ناہے کہ اس دعوی اتف تی کی کہ برد وفوں کتا بین تمام حدث کی کتابوں کے مقابلے بین ربادہ صبح ہیں بنیاد کیا ہے جائزہ وہ معیار کیا ہے جس کی دجہ الدوسے صحت ان کو دوسری مام کتابوں پر فوفتیت حاصل ہو تی ہے ۔

ہماری معلومات سے مطابق اب اک اس سیسلے میں جو کچے کہا گیا ہے وہ بین باتیں میں اکس ایک بیکران کتابول کی سے برتر ہونے کی وجہ نودان بزرگوں کا التزام صحت ہے دوم بیکران کتابول کی سے برتر ہونے کی وجہ ان بزرگوں کا التزام صحت ہے مور نے کی وجہ ان بزرگوں کا التزام صحت ہے ہوئے کی وجہ ان بزرگوں کی قائم کروہ نتر طیس بیں بیل مور کی دوم بیکران کتابول کی سے برسے کو دار و ملار دراصل اس پرہے کران دونوں کتابول کو بوری امت کی جائی ہوئے ہوئے کی دوم ان کی نام کر دوم نیر طیب کی ایک ہوئے ہوئے ہیں کہ فاطرین کی نسبا فت طیع سے اس سیسلے میں کہ مفید بات اگر کے طور اور ہوئی بین کر بی ب

التنزام صحت اوراس كامطلب

النزام صحت کا اگر بیمطلب ہے کہ ان دونوں کیا بول کے موسین کا اعلان ہے کہ ان کی حدیثیں صحیح بیں۔ ہم نے ابنی کیا بول بین صحیح صدیثیں درج کی بین ۔ تو برا بنی عبکہ درست ہے کہ بینکان دونوں بزرگوں کی اس فتم کی تصریحیا ت موجود بین اور بقینا مرعیان صحت کا بہی مقصود ہے جہائی۔ امام بمانی مجھتے ہیں :

فالاولیٰ عندی فی لاستدلال علی تقدم الصیحیین اخبار مؤلفیہ سما بان احادیث مماصیحیت میرے نزوکی محیمین کے مقدم ہونے کی وجہ سرف بہی ہے کہ ان کے موسین

منظر میں دیا ہے کہ ان کی احاد بیت صبح میں یا ہے۔ سنے بیتر دیا ہے کہ ان کی احاد بیت صبح میں یا اور مادین کے بیجے مونے کا مطلب بہہے کہ مروانی ھذہ الاحادیث عدول ضابطون و کا شذو فرفیھا وکا علت بلاشبہ اگران کی بوں کے موقعین کے اس دعو سے بران کنابوں کی اسی کا مدارسے ۔ توبہ شرف بقیناً ان کتابوں کو عصل ہے۔

سخارى ولم كى تسرطين

اگران کن بول کی جیت کی عکت ان کنا بول سے موکفین کی پیش کر دو نشرا تط بین توجمیل فسوس سے کہنا پڑنا ہے کہ ان بزرگون نے اپنی نثرا تھ کو مذکو کہنیں بیا ن کیا ہے اور نہیں اس موضوع بر ان سے کوئی علمی سرایہ منقول ہے مبکہ واقعہ ہر ہے کہ متن خربی نے خود ہی چند مشرطیں ان کی سے کوئی علمی مرابی مبنائی جن اور مری کنابوں ہیں امدہ حدثیوں کو اپنی بنائی جوئی ان فران ان مرابی بنائی جوئی ان فران کی در نیول تول میں ان کی ان کی جوئی ان فران کی منظول بر تول تول میں ان کی ان کی جوئی ان کی موئی ان کا مرابی بنائی مرابی ان کی موئی ان کا مرابی برانول تول میں ان کی موئی ان کی ان کی ان کی ان کی سے جوئی ہوئی ان کا مرابی کا تول کو دیکھیے ہیں ۔

اعلى نالبخارى لىرليوجدعندة تصريح بشرط معين والمما اخذ دادك من نسميت الكتاب والاستفراع من تصرف اليه

علاً مرامبر محد بن سماعیل ایما فی نے نوضیح الافکار میں امام سبخاری اور امام مسلم دونوں کا نذکرہ محرشنے ہرسئے المحاسیے۔

> اعلىم اند لسرينقل عن الشيخين شرط شرطالا وعيناله انعا نتبع العلماء الباحثون عن اسا ليبهما طريقتهما حتى يخصل لهدم ما ظنولا شروطالهما-

> شیخین سے ایسی کوئی نترط منعول منہیں ہے صرف علما مرف ان سے اسلوب وطریق سے تلاش کرسکے لینے خیال کے مطابق سن سرطیس بنالی میں بید

بنای بین بین است که دیا ہے کہ دیا ہے کہ علی ترام نو وی نے بہا ل کک کہد دیا ہے کہ علی ترطان شخین کی گاہوں استعالی شخین کی گاہوں

الم توضيح الأفكارج اص و و مله توجيرالتظرم مدر سك توضيح الافكارج اص ١٠٠ -

بین اُسے بوستے رجال بیٹ مل ہوں کیونکان کی اپنی کٹا اول بین اور کوئی مشرط شہیں ہے لیے اور چونکی مشار منز اِرْ طریران بزرگوں سے نئو دکوئی تصریحی بیان منقول نہیں ہے جکہ بعد بیں اُسنے والوں کی ٹاپٹن وسینجو کی رہین منٹ ہیں اس لیے ان نشرائط کی نیبین ولفد بر میں اختالات پسیدا مبرگیا ہے :

اختلفوا فیب لاختلاف افهام هست در اختام افیام هست در اختلاف افیام هست در افیام می از از معلوم کریسے محدین طام مقدسی تحقیق بین ایس موننوع برفندن این از معلوم کریسے میں مشرط البخاری و مسلسم ان بخ حاا لحد بن الجمع علی ثفت نقلت

الى الصحابى -

ینجاری درسلم کی نترط بیت که وه صدیت ان اِ دیوں سے بروایت کرنے بیں جن کی تعالیت اُنفا فی ہو یکھ

سبین را و بول کی تفاحت بر انفاق کا دعولی درست منہیں ہے۔ حافظ زین الدین کوابن طاہر کا بہ دعولی تسبیم منہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابن طاہر کا بد دعولی درست منہیں سے کیونکھ و مام نسانی سف لیسے مبہت را ولیوں کی تصفیرت کی ہے جن سے جن سے شیخین نے روابیت کی ہے بلکہ حافظ محرین ابرا میم الوز برنے ایک فدم اور ٹرینا کر یہ سی سکھ ویا ہے کہ،

مرف نسائی کی خصوصیت مہر سے بلکہ اس معاملہ میں ایک سے زیادہ ا دوسمرسے امریجرے و تعدیل مام نسائی کے ہم زبان ہیں ۔ اگر جیمقامہ وزیر نے بیر کر کرکہ

كنداتمبيث مطلق غيرصين السبب

عا فطعرافی کی بات کو ہے وزن بنانے کی کوسٹ کی ہے لیکن شہور متحدت امیر ما نی نے ات کو واضح کرے بیش کیا اور عا فظ ا ہراہیم کی تر وید کر دہی بیٹ نچرامیر موصوف فرملتے ہیں ، صیحی بن کے راویوں میں سے جن پر حبرح ہموئی ہے ان میں ہرائیب برحرح مطلق ہی نمہایں موفی ہے بلکدان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جن پر مجر لورادر محمّل جرح کی گئی ہے کچھ لیسے ہیں جن کو مرحمّد کہا گیا ہے مثلا ابوب

مرحمۃ قرار دیاہے۔ کچھ کو الحسی تبایا کیا ہے تیسے تورین بزیر بخاری سے را دیوں

مرحمۃ قرار دیاہے۔ کچھ کو الحسی تبایا کیا ہے تیسے تورین بزیر بخاری سے را دیوں

مرحمۃ قرار دیاہے۔ کچھ کو الحسی تبایا کیا ہے تیسے بین فلاس مشہود

میں سے بیں جربر بن عثمان سخاری سے را ویوں میں سے بنان کی شخص سے بنا کہ فلاس مشہود

میں سخاری سخاری سے را دیوں میں بیس گرابن سعد کی دائے بین غالی فلید سے اور اس میں اماکہ

علامہ حازی سنے اس موضوع بر مشروط الا مُدالخمہ سے نام سے کیا ب تحصی سے اور اس میں اماکہ

بخاری ادام سلم ۱۰ مام الو داؤد ۱۰ مام تر مرحی اور امام نسانی کی نشراتط پر نبصرہ کیا ہے۔ حافظ میلال

لدین السیوطی شے اس کا خاب صرید تھا ہے کہ :

شرط سبخاری برسے کراہی حدیث روایت کی جائے جس کی سند تنعمل مبو،
حس سے راولیوں بیس صرف تقامیت اور انقان مبی منہیں بلکدا نمبوں
نے جن سے وہ حدیث لی ہے ان کے ملازم صحبت بھی مبوں اور
صحبت بھی طویل ہولیکن امام سبخاری کہ بھی ان لوگوں کی روایت بھی ہے
اسنے میں جو ملازم صحبت نہ مبوں اور امام مسلم کی نشرط ہیں ہے کہ روایت
طبقہ نا نبید کی مبوا در کہ بھی کہا رائ سے بھی روایت لینتے ہیں جو ملازم
منہوں ایکن ان بر فلاسے بجری بھی بوگئی مہو بنے
منہوں ایکن عدام بہناری کے منعلق یہ کہ کرجا زمی کی بیان کروہ واستان کو مخد دکشی

هدذالابیوافیق ما نیقیل عن البخاری من اندی من اندی بیشترط اللقاء و لمومری و به مازمی کی برتصری سائد نهیس دیتی ہے کہ حازمی کی بات کا امام سنجاری کی برتصری سائد نهیس دیتی ہے کہ روابیت ہیں اُدی کے بیے ملاقات نترط ہے جاہے ایک ہی بارمو و ایسے کی اور لیے ہی امام سلم کی طرف منسوب نشرط کو پیما انہوں نے برکدر روکر دیا ہے کہ اور لیے ہی امام سلم کی طرف منسوب نشرط کو پیما انہوں نے برکدر روکر دیا ہے کہ

ما دیاہے کہ:

ف لوضيح الافكارج اص١٠١ مله مدربب الراوي ص ١٠٠ -

انّ الشيخين لسديشة والهذه الشرط ولا نقل عن واحداث، قال والله والمحاهدة

شبخین سنے مزیر نظر انگائی اور مزان میں سے کسی سے برمنقول ہے جاکم سنے خود ہی لینے گمان سے عمارت سازی کرلی ہے بیاہ اور امام حازی نے حافظ الرحائم محمد بن حیان البسنی سے اس پر بیجز ننقید نقل کی ہے وہ کافی سخت اور سکین ہے۔ فرمانے مہن :

ا جا دین سب آخی را جاد بی رابی کوتی صدیت منہیں ہے جو دوعادل
کی روایت کی قیدسے آئی بہوا و ربیم مبراکی دو ہی سے روایت کرکے حضور آئو تاک بہنی ہوا جب برصورت ناممکن اور غلط ہے تو تابت بو کی کہا کہ اور خطوی کا مکر کا اور خطوی کا مکر کا کہا کہ اجاد بین اخیار آخاد بین اور جو تخص اس فتم کی تشرطیس عا مذکر آ

الع شروط الالرالخسيس ١٠٠ تر فرط الاقرالخسيس ١٠ استه مغروط الاتر الخسيس ١٠٠ -

ام حازمی نے ابرحاتم کی اس تنقید کو افرب الی الصواب فرار و باہے اور پیر تو دھی امام حاکم کے اس خیال کی اینے انداز بر بھر بور تر دیر کی ہے ۔۔۔ بہرحال بر شرائط جائے ابن طاہر نے بتائی موں باحاکم اورحاز می نے من فرین کی بنائی مونی بیس ورز سنے میں سے اس سلسلہ میں کمچھ بھی تابت منہ ہیں ہے۔ اورحاز می نے من فرین کی بنائی موفی بیس ورز سنے میں العلماء

بنانا برجامتنا مول كرسخارى وسلم كى كنابول كى دوسمرى كتابول كے مقابر بين المجيت كا دارو عالمه

نشروط پرمنہیں ہے۔ م

ملقى امت بالقبول اور يجين ملقى امت بالقبول اور يجين

صدیث کی دوسری کتا بول کے مقامعے میں تھیجین کی صحبت کو نابت کرنے کے وجوہ و و لا مل ہو بنائے جانے ہیں ان میں سے ایک دلیل ہر ہمی ہے کہ تھیجین کو ملقی امت یالقبول کا متر ف حاصل ہے معجمین کے بایسے میں یہ بکتہ افر منی حافظ ابن الصلاح کی قائم کر وہ ہے امنہوں نے مقدم میں بکھا نفاکہ

لانفاق الامت على تلقى ما انفضناً عليه بالقنبول المص صجیحین کے باسے میں برموقف ایسا ہے کہ اسے وہر ترجیح ہونا پہلیسے چنا نبجرہ فط محد بن الہم الوز برزقبط از بیں :

والوجد في هذاعندا هل الحديث هو تملقي الامت بالقبول ولا شك انت وجه ترجع -

محدَّثین کے نزویک اس کی علّت علقی امت بالقبول ہے اور ہروافعی وجہ نر بھیجے ہے ہیں۔

الکرچہام نو دمی نے اس مسلم میں فظاین الصلاح کے خلاف مہت بڑامیا و فام کرلیا اور بنایا کہ مقی امت بالقبول کسی چیز کی صحت ایس مرتر بونے کی نہیں مبکد دسجوب عمل کی دلیل ہے اور مروع جارگا ہے کہ ا

المعتى أمت بالقبول موفائره وجوب عمل ب اوراس بس كوتى اختلات

له مقدمرابن الصلاح ص ٢٧- كم تنقيح الأنظادي اص ١٩٠-

نہبیں ہے کیونکہ وہ حدیثیں ہوسنا ری وسلم سے باہر ہیں اگران کی اسانبید صبحے ہوں توان بیر می عمل واحب ہے اور مفید ظن بیں بہی حجیان کی پوزیشن ہے ہاہ امیر بیا نی نے سافط این الصلاح سے موقعت بیر دوسوال فائم کر کے صورت مال کوا در بھی سنگین وہا ۔

ا ۔ تعقی امت القبول ہیں کیا امٹ کا ایک ایک فردخاص دعام مراد ہے؟ ۲- کیا تلقی امت سے بیمراد ہے کہ بوری امٹ جانتی ہے کہ بیک ہیں، ن بزرگوں کی نصنبف ہیں با بیمراد ہے کہ امت سے ایک ایک فرد نے بیجے بین کی ایک ایک صدیبت کو ایٹا لیاہے بیجے بور

صنمانت کے بیائے کا فی مہیں ہے یا برنمام اُمت نے اُن کنا بول کی تمام حدثوں ہیں سے ایک ایک حدیث کے بارسے میں یہ مان لیا ہے کہ برحضور انور صلى الترعلبيروسلم كاارنشا وسيصاس وعومي كي صدا فن سب احا دبيث سے بالیے میں ما قابل سلیم سے صرف بهی منهب ملکه امام نودی کی همینوا نی او رصا فیطلاین الصیال ح کی منی لفت بیں اور بھی بہت کچھے كماكيا بي بين سني عد مرالي الرائري فراسن بي كربر بيني اعتراص كيا كياب : صيحبين كم إلى من لمقى الامن بالقبول ورست سيدلنكن بوسيون تخصوصبت منهبس سب بلكه الوداؤد انرندى اورنساني كونهي بيمنعام حالل سبے مگراس سے باوجودان کا بول کی صحبت کاکو تی بھی فائل منہاں ہے ا گرامت سے پوری امت مراد ہے نواس سے زیادہ کو تی غلط بات نہیں سے کبونک ان کنا بوں کی تحسین سبی ری اور اتمہ مٰدا یمب سے بعد منصر شہود برا تی ہے اور اگر اُست سے ساری اُمت منہاں بلکہ وہ حضرات مرا ذہب ہوان کا بوں کے مولفین سے بعد ہوتے ابن تو سرساری اُمٹ نہیں ہے اور کچھ لوگول کی ملفی مفید مدعاً منہیں ہے بلہ غالباً محد بن اسماعبل بها في سك اعتراص مس كلو خلاصي سك بليه مناخر بن ببن نواب صدايت خال مرحوم نے ملفی الامنة بالقیول میں تھوٹر می سی ترمیم کرسے ملفی الامر بالقبول کاعنوا ن اختیارک يه ييناسنجه وه الحطه في ذكراتصحاح الستربين فرمات بيل: وتلقاه سأالاثمن بالغنول سين اورانها ف النبل المنفين بين سطيع بين: المهوين تلفى كرده انداس سرد ودالغنبول ليص اور مولانا أزا دسف لينه مخصوص خطيب بزانداز بين ان سے بيے بروا موكر انكھ وباستے كر: صجحان کو نزجیج محص ان کی نثروط کی بنابر نہیں ہے بلکہ شہرت اور

ا توضیح الا فیکارج اص م ۹ - سیم توجیرالنظر ص ۱۳۱ - سیم الحطرص ۲۸ میم استاد میلاد می

نبول کی بنابرہ اوراس برنمام امت کا اتفاق ہوگیاہے۔

الکین یہ وعویٰ ہی وعویٰ ہے مولانا نے اس وعومٰی برکسی دلیل سے سجت نہیں فرمائی ہو اور متفقین کوسب مرعیان ملقی سے بہن شکابت ہے کہ وہ نہ تو دعویٰ کی وضاحت کرنے ہیں اور متفقین کوسب مرعیان ملقی سے بہن شکابت ہے کہ وہ نہ تو دعویٰ کی وضاحت کرسوال عقیہ نہیں ہے جکہ علم و نظرا ور محتیقین کا ہے۔

کا منہیں ہے جلکہ علم و نظرا ور محتیقین کا ہے۔

ہمرال میں میں میں خوالہ میں فرا دی ہے کہ:

میں امیر میا نی نے توضیح الاف کار بی فرا دی ہے کہ:

میں امیر میا نی نے توضیح الاف کار بی فرا دی ہے کہ:

میں میں ہے کہ عیمی کی عیمی کے مقدم ہونے کی وجران کے موضین کا یہ کہن صور کھیے میں ہے۔

میرک این کا لول کی احاد بیٹ میں میں میں میں ہونے کی وجران کے موضین کا یہ کہن ہے کہ ان کا لول کی احاد بیٹ صبح ہیں۔

اوراس بات کا مطلب کران دونوں کا توں کی احاد بیٹ صبح میں یہ بیری عقامر میا نی کی زبانی ہی۔

اوراس بات کا مطلب کران دونوں کا توں کی احاد بیٹ صبح میں یہ بیری عقامر میا نی کی زبانی ہی۔

سن بیجتے ؛ ۔ امام سبخاری کا بیکہا کہ براحا دیث صحیح ہیں اس کہنے کے متراد ت ہے کہ ان حدیثوں کے را دی عادل اور صابط ہیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی شندو دُاور کوئی حلت منہیں ہے ۔

اگرداقد بہی ہے کہ ان کا بول کی شخت ہیں بالا ہونے کی وجہ صرف اننی بات ہے کہ ان معد نبول کے داوی عدالت و صنبط کی صفات سے موصوف اور ان کی ببان کر دہ روایات شذو و اور علت کے داخ سے باک ببن اور اس کے علاوہ ان بزرگوں کی مذف کم کہ دہ کو تی نفرط سے اور مذابس کی وجہ نلقی بالتبول ہے تو پھر اسمیت کوان کا برل میں محدود کرنا لینے اندرکوئی خاص اور مذابس کی وجہ نلقی بالتبول ہے تو پھر اسمیت کوان کا برل میں محدود کرنا لینے اندرکوئی خاص المجمیت نہیں دکھنا ہے کہ وہ کہ اس سے اسمی اسمی میں اور تعلیم کے بزرگ بالی کوئی علمی اور سخت تھی بات نہیں ہے اس بلے حافظ ابن الہمام کا برکہ با بالی برب ہے کہ بربی کوئی علمی اور تعلیم محصن ہے کہ ونکہ اسمی کی دارو مدار نوصر ف

له توضيح الافكارج اص 49.

اس برہے کر میجین سے راوہی ان شرائط کے تنحت ایس جوان کے مرافعین کے پیش نظر میں ۔ یا نفرض اگر مہی منترطیس ان کتا ہوں کے علاو کسی اورکتاب میں ہوں اوراس کے راوی اسی معیار بر اورے انریائے ہوں تو بھر ان کی حدیثوں کواضح کہنا کوئی اسمیت نہیں رکھتا کے اورصرف بيحافظا بن الهمام كامبي خيال نهاب سب عكراس مين او رهبي فافظارين الهمام محمينوا بين ما فظابن الهمام كے شاكر وعلا مرابن امبرالحاج نے بہاں عجب بحد الكه وباكد: سنحارى اورمسلم كالمحبب بب مقابله سنجارى اورمسلم كے بعد آنے والول سب ان مجتهدین کی کنا بول سے سرگر منہاں سے جوا ام سباری اورا ام سلم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ سے بھی ہرانصا ت کی بات ورنہ بڑی ہی ہے انصافی بڑگی کہ سلف بخبہدین کا مقابلہ بعد سے ان محدثين سے كيا حاستے جوفضل و كال علم واجبها د اور تخفيق و منقيد ميں ان سے برابر منتے نشام مبهی بینرے حس فی محیم الامت شاہ ولی الله کو کتب حدیث میں مؤط کی مجیت سے اعلان بم مجبور كرويا - نواب علام صديق حسن خال فرطيق بس: نزوشاه ولى الترمحدث وبلوى ومن فال تقوله اصنح كتب ورحد بن فقتم مؤطا است بسنر تبخار ہی بیستر مسلم یکھ نتاه صاحب في اس مح نرجي ولا الوروجوه مهابت مقرح وبسطس ايني مشهوركاب مصفیٰ میں بیان فرماستے ہیں۔اسی شمن میں علامرزا مرکو نرای کو ایک بیان بٹرا ہی معنے نجرسیے ۔ بحدا منهول في تشروط الأمر الخمسر في تعليقات من تحقات و المستع والمستعدد مشخين مرس بالصحاب سنن سب سمه سب حفاظ مدين بالم معاصرين ا وزندوین ففتراسلامی سے بعد منطقت شہود بر آئے ہیں اور صربت سے ا بی نماص معتریرا بنی توجهات کوم کوز کیا ہے ان سے میلے المرمجتهدان کے سلمنے صدیت کی سادی الواع مرفوع ، مو قوف ، مرسل اوسی ہر و

له فنخ القب دبرج اص ۱۱س ، النخب دبرج ۳ س ۳۰ م که النفر بروالتجرج ۳ ص ۳۰ می سادن می والتجرج ساص ۳۰ می سادن می است

تابعین کا دافر فرخیره کفا کیونکر نظراجها دیس صدیت کی مام انواع ہوتی میں بینا بچراس دور کی جوامیع اور مصنفات اس کی شاید بین ان کی صریت کی سیاری شمیس مرکور بین جن کی ایک جبهد کو صرورت میو فی سیما وران جوامع سیاری شمیس مرکور بین جن کی ایک جبهد کو صرورت میو فی سیما وران جوامع سیماری س

بہرحال امام بخاری کی کن ب جس کا پر انام خودا مام بخاری کا تجریز کردہ الی میں سینے المسند الامین رشول النه صلی النه علیہ وسلم وسننہ دایام، ہے لینے دور کی ایک بہترین جامع نصنبی سے الدراس کی بڑی خوبی ہو ہے کہ امام موصوف نے جہاں اجاد بین کا ایک مجبوعہ تیار کیا ہے اس ساتھ اور جی بہر بن سے فوا آزاد ر لوادر کی طرف انن رات فرمات بیں امنہوں نے فقہ کا بے شما فوجیرہ تراہم بیں بصیلا یا ہے بھراس سے مناسب آنار صحاب اور احاد بین مرفوعہ بیش کی بیر الکہ صدیت اور فقہ کا ربط ظل سر بہوجائے بھر سرباب بیں ان احکام کے مناسب قرآنی ان میں ای اور ان کے مناسب قرآنی ان مورد بین کا کہ صدیت اور فقہ کا ربط ظل سر بہوجائے بھر سرباب بیں ان احکام کے مناسب قرآنی ان محدیث دو آن اور صدیت کا لورا منت برہ سرجات اسی کے سابھ قرآن اور صدیت کا لورا منت برہ سرجات اسی کے سابھ قرآن اور صدیت کا لورا منت برہ سرجات اسی کے سابھ قرآن اور صدیت کا لورا منت برہ سرجات اسی کے سابھ قرآن اور صدیت کا لورا منت برہ سرجات اسی کے سابھ قرآن اور صدیت کا لورا منت برہ سرجات اسی کے سابھ قرآن اور صدیت کا لورا منت برہ سرجات سے مسآل سے اشغراط کا طرفیز سیکھ لیں اور صدیت کو فرآن نے جو اللے قرآن میں احاد برٹ کو فرآن معلوم کر لیس جو فط بن اور معدیت کو فرآن نے جو اللے قرآن میں احاد برٹ کو ماخد معلوم کر لیس جو فط بن اور معدیت کو فرآن نے جو ب

كل البواب الفقى ببس منها الادلد اصل في العران تعلمه والحد الله عاشا العراض يه

ففرسے نمام موضو مات کی سے علاوہ قرآن ہیں، سل موجود سے اس لوگاہ ہے۔ علاوہ قرآن ہیں، سل موجود سے اس لوجود سے کو ہا مام سبحاری کی ہے۔ ان کو ماعوم و فنون کا مجموعہ بن کرآئی ہواس و زبک اس لحاظ ہے گویا مام سبحاری کی ہے۔ ان کو ماعوم و فنون کا مجموعہ بن کرآئی ہوتے و مانے بہر اسلان کی محفول سے منصر و جو دربر آئے ہے۔ سطے پہنا مجبر محکم الامت شاہ ولی اللہ محدّث و مانے بہر اسلان کی معلوم ہمزماجیا ہیں کہ امام سبحاری و وسو سال بعدروما ہوئے اور ان سے

اله متروط الالمرالخسرص ٥٠ - مها لموافقات ج ١٠ ص ١١٧ -

وبيشتر علما عنوم وبنسرين مخلف فنون كى تابس تصنيف كرجيج تضح بيناسجر امام مالک، اسفیبان تورمی نے فقیر میں اور ابن حریسے نے نفسیبرس العبید نے غرب فران میں اور محدین اسی ق اور موسی بن عقبہ نے سبرت میں ، عبرالنَّه بن المهارك نهے زير ومواعظ بيں بحس في نهے مرزالخلق ميں اور سجى بن معين نے صحابر و العين كے حالات ميں نيز متعد وعلما سفے فن رويا ۱ ادب اطب انتماكل اصول صدبت الصول فقراور وماتمان مركنا بين تصنيف كي تنبي المام سخاري نيان مام مدوية ومروح علوم كا ا بالتصدير حس كوامنهوال في بصراحت إبرالالت ان صد بتول مي يا بالجو ا مام سنجاری کی نشرط بیر محتبس اینی کناب مای درج کر دیا یا ہے حافظ الوبيرين موسى حازمي فرمات بيل كه: ا ام سبحاری کا بیش منیا دصرت به نت که صدیت کا ایک مختصر محموعه لوگوں سے م تصبی اَ حیات . همام اصاویت کا استعبدها ب ان کامفصود نه تقا ان کی تبط صرف بربھی کر جوحد شیں ال کے مز دیک صحیح میں ان کو درج کریں کیونیج وہ خود فرمانے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں صرف صرفتاس روایت کی ہیں۔ ا مام بحا ين سنة اس كما ب كواكري نوسزار لوكول في سنا تها ليكن امام موسوف مح سجن ملا مده سی بنی بنی ری کی روابت کاسلسله جین و ه جار بزرگ بین . ۱- ابرامبیم بن معقبل ۲۰ - حماد بن شاکر ۲۰۰۰ محمد بن توسف الفرسری ۲۶ - ابوطلحه منصور بن محمد **البردوی**-ان جا رہیں پہلے دو بزرگ ابرامبیم او رحما ڈسٹیور حنفی عالم میں۔حا فنطابن مجرعسقلا فی سفے فنح الباری سے شروع بين ايناسسالة سندان عشرات ك بهان كرد بات جنائي فر مان ، ومنطريق ابراهي معقل بنالحجاج النسفي وكان من الحفاظ ولى تصانيف - ومن طي لق حادين شاكر النسوى يه ان جارول میں ابرا بہم اور حماد کو برخناص شرون حاصل ہے کہ ان کو امام بنی ری سے حیام مع کی روابت كاست عيد موقعه ملاب كيونك ابرابيم اورهما وكي و فات بالترتيب منافق ما وراات م

الم مكتوبات شاه ولى الله بس ما الله مشروط الانه الحمديص مهم وسك فتح الباري ع اص ا

میں برق جب فربری اورالطلح کی دفات مست ما اور سائے ہیں ہر نی سبے اور بیقیقت ہے کہ اگر یہ دونوں حنفی بزرگ امام بخاری کی کتاب کو ان سے دوایت نه کرتے توجامع کی روایت کی ضمانت ان تمنیا فربری بررہ حاتی اوراس طرح روایتی نفظہ نظر سے صورت مال بٹری مازک ہوجاتی۔ علامہ کونٹری نے اسی کی طرف افتارہ کرنے ہوئے اسکی سے اسکی سے ا

هذ ا بغادی لو لا ابراهید بن معض النسعی و حادین شاکر لختنیان مکاد بنیش دالف بری عند فی جمیع اصحیح سما عاید

بالفاظ و مُرِكِرُ سنت رئي مک الم مبنی رئي کی تنجیح کار وا بنتی مرکز صرف احن من عقیے . مهرحال ام مبنی می می الفاظ و مُرِکِر سنت رئی سنتے اور اسادی کی تنجیح کار وا بنتی مرکز صرف احن من الفضل اور اسادی نقطه نظر می منطقه می میں الفظر نظر میں الفظر نظر میں مرابہ ہے ۔ میں الفظر نظر میں مرابہ ہے ۔

صفی اصحیح سبحاری میں موازیہ معلیم م

اس برتوجيباكداً بب سن ات ببن سب بن كا أنفاق سب كه يجيبان لين رمان اور لين بعد كي مام كتابول بر فوقيت ركفتي ببن بين بني نواب صديق حن خال فرما سنة ببن به المين بن بني نواب صديق من خال فرما سنة ببن به كا من بعده هما و من بعده هما في معرف الشيخ بالمن على المشترع صرحها و من بعده هما في معرف المسيح والعلل بينه

اگر کچواختلاف ہے تواس تقدم کی علت اور بنیاد ہیں ہے کچھ کی ساتے ہیں ان بررگوں کا ان کام کروہ نشرطیں کتابوں ہیں التزام صحت ہے اور کچھ کے خیال ہیں اس کی علت ان برعل رسے مختلف خیالات بیں اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی علت کھنی الامت بالقبول ہے۔ ان برعل رسے مختلف خیالات آب سن چیچے ہیں۔ اصل بات سب سے مہال تقریبا منفق علیہ ہے کہ صحیحین کو یا ہر دو مہری کا اس باری مختلف خیالات کے بور ایس کے منفافر میں بلندہے۔ اس بھر انفاق سے بعد لبنڈ اس ہیں منبی گوار ہے کہ ان دولوں ہیں ہے اور و سے صحت خالے من محد تا مذفق طفر نظر سے کس کو متفام او سنجا ہے ؟

مان دولوں ہیں ہے اور و سنے صحت خالے می مند تا مذفق طفر نظر سے کس کو متفام او سنجا ہے ؟

مان دولوں ہیں ہے اور و سنے صحت خالے میں میں کی سب و و فرمائے ہیں کہ صحت کی عمارت جن دو نعبت اور میں میں کو متاب کی سب و و فرمائے ہیں کہ صحت کی عمارت جن دو نعبت اور

له ستروط الالمرالخمسر و ١٠٠٠ و العطر في وكرالصهي عسته مس ١١٠٠ و

لا يخفى ان ما قالم الزركش ان دائرة المخلات اوسع والذا هبون الى ترجيع مسلم اكثر ممن ذكر

بعن على رسنے مفار برسے اس میال ن کی وجوہ بھی قلم بند کی ہیں بچنا نجہ علام الجزائری فراتے ہیں کم امام البوعلی بیننا پوری نے صبیح سلم کو بنیاری پرجو نو فیت وی ہے اس کی وجوہ بھی مسلم کو بنیاری پرجو نو فیت وی ہے اس کی وجوہ بین کتا ب خاص لینے شہر میں لینے اسا تذہ کی موجوہ کی ہیں تبھی وہ بیان وسخر برا ورا نفاظ میں ہے حد مختاط ہے بینولات امام بخاری کے کہ وہ اکثر احدیث کو صرف حافظ کی حدوسے ایکھتے اور را وار اور ایران کے الف ظ میں امتیاز مذکر نے اسی وجہ سے آ ب کو نشک برجوہ تا اور در بات پارٹیموٹ کو بہنے دیجی ہے کہ آب نے فرا یا کہ میں نے کئی ور بین اس کھران کو شام میں پہنے کر قلم بند کیا ہے بھی اس کھران کو شام میں پہنے کر قلم بند کیا ہے بھی

له توضيح الافكارج اص ٥٧٥ \_ كم توجيرالنظرص ١٢١ -

اورلوگوں کے بیے بیان کیاہے اور جس نے بھی اپ کے بعد کو تی کام کیا ہے وہ آب ہی کی آب کے بعد کو تی کام کیا ہے وہ آب ہی کی آب کے در بیے کیا ہے جیسے امام مسلم امنہوں منے امام سلم امنہوں منے امام سخاری کی آب کے زیادہ حصے کو اپنی کیا ہ بیں بچیر دیا اور اس بین ایسی ڈھٹ ای سے آب کے اس بین ایسی ڈھٹ ای سے آب کے حافظ این جیرنے صرف حاکم کیسر کی بات کو نقل کرنے پر اکتفا مزمین فرما یا بیکھ اس سے آب کے خوام مسلم کی جوالت نشان کے تمام سم کی خوام کی خوام کی خوام کی خوام کی خوام کی کی خوام ک

وار قطنی کینے ہیں کراگرامام سنجاری نر ہونے توامام مسلم کا نام کک نرموہا -

اس بریس نہاں کبکہ فرایاکہ ا امام مسلم نے امام سبخارہی کی تن ب لی ہے اوراسی کامتخرج نماکراس ملیں مجھ حدیثوں کا اضافہ کر دیا ہے کیھ

بن الله فالی الله المشنکی واقعات کے ضلاف ہے ، اپنی بات اس کو بیسے ہوتے ہوتے ہواقی کی محض برگی نی سے ہو بر ترام مر واقعات کے ضلاف ہے ، اپنی بات سب ہی جانتے ہیں کہ اہم می محض برگی نی سے ہو بر ترام واقعات می ضلاف ہے ، اپنی بات سب ہی جانتے ہیں کہ اہم مینی ری کو حدیث کی معلومات جن اسا تذہ سے حاصل موتی تقلیب وہ ہی اسا قذہ فر میب فریب امام مسلم کے بھی منے اور حدیث و روایت کا ہو مجموعہ امام سخاری سے پیش نظر تھا وہی کم و بیش امام مسلم کے بھی سامنے تھا ، امام سجای بن المدینی ، اہم عبی رائٹ بن المدینی ، اہم عبی رائٹ بن المدینی ، اہم عبی بن المدینی ، اہم عبی رائٹ بن المدینی ، اہم عبی رائٹ بن المدینی ، اہم بخاری فرائٹ کی نظر سے کو کو اس میں میں ہی نظر ہے اور اس بی نظر ہے واقعا کی نظر سے کہ امام میں نظر ہی ہی گذری تھیں۔ بھر ہر کہنا کس قدر ہے انصافی ہے کہ امام مسلم کی نظر سے کہ امام میں میں ہی سے کہ نقل کر ڈوالاا ور اس برمعا والم مسلم کی بعر وی نتی کا عالم بر تھا کہ امام میار ہی کا نام بھی منہیں لیا ۔

حدیث میں امم سلم کامت ام ایام سلم کا حدیث بین جو در روسیصاس کا زیازہ جا فظ عصر الوالعیاس بن عقدہ کے

الم توجير النظرص ١٢١ - عمد مقدم فنح الباري -

اس بيان مع بوسكما مب سروها فط ذهبي سنة مذكرة الحفاظ بين نقل كبايت ان سعه ايك باروريافت کیا گیا کہ سخاری وسلم میں حدیث میں مقام کس کا دسنجاہے۔ ہواب میں قرمانیکہ وونوں عالم بیں سائل كمناست كريس ف باربار انسيريهي سوال كيانو فرماياكه : ا مام سبخاری سے الل نشام کے باسے میں غلطباں ہوتی میں کیونکرانہوں ان کی کتابس كرمطالعدكيا تقااس كيد اكثر ايسا بن ، ج كدا ي حکر کنیت سے ساتھ ایک شخص مدکور ہوتا ہے اور دوسرے مقام بر اس كانام أناسب توبراس كو دونتخص تمجه ليت بب لنكبن الام الم كوعلل میں غلطی مہت ہی کم ہوتی ہے کیونک انہوں نے صرف مند حدیثاں المحمى تقبس اورمقطوع ومرسل روايات منهب للحقي بن ينص

بہی بات متا نعرین محد تین میں سے بیناب علامہ نواب صدیق حسن حال فوجی ہے درااور

وضاحت سے ہیش فرما لی سے ا

امام مسلم سنے اپنی صحبح بیں علم حدیث سے عجا تبات کا خزارہ فراہم کیا سبے خصوصا احا دبیث کی سندوں اور متون بیں ایب بیے مثبال علمی منو پڑسیے اسی بنایر صحیح صرمت کوضعیف صدیت سے ممتنا زکرنے میں امام بخاری کی کتاب سے مفاہلے میں امام مسلم کی کتاب کو نشرف نقدم سے۔ امام سنی ری ابل شام سے باسے بیں غلطیاں کرنے ہیں کیونکہ وہ ایک شخص کو ایک عبکہ کنیت سے اور دومرہی عبکہ نام سے دکر کرتے ہیں اور اس طرح ایک ہی شخص کو دوسخص سمجھ لیستے ہیں ،اس کی وجبر بیسہے کہ ان کی روایات أكثرا بل شام سے بطور منا وله مروتی بین- برخلات امام مسلم مے كروہ مسی متعام برایسی علطی کاشکار شہاں ہوتے ، صحیح سبی رہی کی حدیثیوں میں تقدیم و ناخیر ، حذت واسقاط کی وجهسے متون احاد بیت میں بیجید گی زما تی سبے نیکن بر بات صحیح مسلم میں نہیں سبے کیونکہ ا مام مسلم الفاظ حدمت كوبغيرمسي ترميم كاور رمال حدميث كواس طرح لاتے بين كم

اله تذكرة الحفاظ ج ٢ ترجيرا مام مسلم ر

مجھی کوتی نفریت نہیں ہوتی ہے۔ صبیح کم کی نہرت اگر جی صنف سے تواتر کی صد کک میہ بنی ہوتی ہے نیکن اس کی دواہت کاسلسم سبس بزرگ سے وہ سے قائم رہا ہے وہ شہور فقیہ جنفی نتنج الواسحاق الراہیم بن محمد بشا پوری شہر بیس بچنا نجرا ام نووی مقدمہ منترج مسلم میں رقمط از بیں: اسا دمنصل سے ساتھ اوم مسلم سے اس کی مسلسل روایات کا سلسلہ ال شہروں اور اس زوانے میں صرف الواسحاق امرائیم بن محمد کی ذات سے وابستہ ہے۔

سنن نسانی اور محاح میں اس کامهام

امام نسائی نے اپنی سنن میں ام مجاری اور امام سلم کے نقش قدم بر جینے کی کومٹ س کی ہے اور صرف صبحے روایات میں کو اپنی کن ب میں روا میت کیا ہے ۔ ان کی برکتاب سبخار می اور مسلم وونوں کے طریقوں کی جا اور علی صرف صبحے روایات میں کو اپنی کن ب میں روا میت کیا ہے ۔ ان کی برکتاب سبخار می اور مسلم دونوں کے طریقوں کی جا اور اس کے ساتھ حسن ترتیب ، اور سبور ت نا ابیف کا مهنترین منو نہ ہے ۔ من فظ حبلال الدین السبوطی نے زمرالر فی میں حافظ الوعد الله بن رستبر سے نقل کیا ہے کہ:

علم سنی میں حبی فارک بین البت ہوئی ہیں برکتاب ان سب میں مجاظ
"البیف الو کھی اور باعتبار ترتیب مہنزین اور متن لی ہے ۔ سبنی رسی اور سلم ونوں
سے طریقوں کی جامع ہے نیز علل احاد میت کا بھی ایک معتدر برحصہ اس میں
اگریا ہے بیے

نمافط الوعلى النيف بورى ، حافظ ابن عدمى ، حافظ دارفطنى ، حافظ عيد الغنى اورا ، مها كم نه اس كن ب كي حت كورر الهاسب بكرمن فظ ابن منده منه توميها ل كك وعوى كياسب كد: الذين خرجوا البيري البخاري ومسلودا ليو داؤد النسائي

بعنی جن جارنے صحیح احادیث کو روایت کیا ہے۔ ان میں ایک امام نسانی بھی ہیں اور حافظ فرمین نے "مذکرة الحفاظ میں مکھا ہے کہ :

ابن طامر کا بیان ہے کہ میں نے سعد بن علی الزمنی فی سے ایک شخص کے بارے

اله الحطر في ذكرانسي ج السندس ١٢٥٠ - ٢٥ مقديم زميرالرفي على المجتنى ارسبوطي م

میں در افت کیا انہوں نے فر ما یا کہ تعدیدے عرص کیا کہ امام نسائی نے اس کی تصنیب کی ہے بوے کہ برخور دار! رجال کے بائے میں وہ م نساتی کیا م بخارى اورامام مسلم ست رياده كطرى تشرطيس باس-لبكن حافظ محد بن ابرائيم الوربركواس وعوى كصحت مين ما السنع وحربيست كرما فط ابن منده ف مکھاہے کہ اہم نسانی کی ننمرط برہے کہ استخف سے حدیث روایت کریں گے جس کے نرک پراتجاع مذيروابرورحا فظابن حجرفران في إلى كراجماع سن اجماع عام مراونها سب بلكرطبها ت نا قدين من سے ایک خاص طبقہ کا اجماع مراد سے ۔ حافظ سی دہی سکے اس بیان سے ہوا نہوں نے اس موضوع برالاعلان بالنوبيخ مين لكي اسب واس برمز بدروشني بير ني سب وه فرمانے مين كر : ا ام نیا تی کا فدیمب یر ہے کر کسی را وی کی حدیث اس وقت کک مزجیوت جاتے گی جب کے اس اوی سے ترک پرسب کا ایکا نہ ہوجائے۔، مام نسانی کامفصود ہرہے کہ اقدین میں دوسم کے لوگ میں۔منتندوین اورمتوسطین منتشروين مين امام شعبيرا ورسفيان تورسي ابن معندلين مين سجلي القطان الر عبرالرحمن بن مهدى بس تبسرے طبق بس بیلی بن معین اورا مام احدیں يوسق طيف بن الرحام اور سناري من الام نسائي كالدبهب بريي كد مسى را دى كو اس دفت بلك نرجيور احاستے جب كك سب كاس سے جھوڑنے پر اُنفا نی نہ ہوجائے بعنی اگر ایک راوی کو عبدالرحلٰ بن مہدی تعتر بناسنے ہیں مگر سجی تفظان اس کی تصبیف کرسنے ہیں تو اسے رہ جینوارا المائے كاكبونكر راولوں كے باكے من سجلي كانشد ومعام سے ياہ الكريج بصاحب تنقع الأنطار في الام الوالقاسم سعد بن على الرسي في كي اس بات بالبنيءن لا بي عبدالمرحلن في الرجال شرطاً الشد من مشرط النخادى ومسلسرر

کی صحت سے انکارکیا ہے اور اس کی ایک وہم توجا فط ابن مند ہ کی بالاردا بت کوفرار و باہے اور دومر می وجریہ بنائی ہے کہ چونکہ اس روابت کوجا فظ ابن الصلاح اور جا فظ زین الدین عراقی

له الاعلان بالتوبيخ ص ١٩٨٠

نے ذکر نہیں کیا ہے اس لیے دروابت میں نہیں ہے لیکن حافظ دہمی نے اربی بین تصریح کی ہے کہ اور ما اور انقام مسد بن علی الزائنی فی نے جو کچر کہا ہے میں جے اور حافظ الذہبی کے علاوہ نووافظ الرائف الم ابن علی الزائنی کی نے تروطالا الرائم بیں بھی ہر واقعہ کھا ہے ، برحقیقت ہے کہ افدین فرن کے نزویک حیالات علمی کے لی ظریت اور میں اسانی کا با بدا الم سلم سے بھی اور بی ہے جنال نجر حافظ ابن جو عنقلانی رقمطال ہیں :

بن بر سان می به سرای می میرین فن کی دیک جماعت نے ان کوامام سلم بر ہمی توقیق دی ہے اور دا توطنی دغیرہ نے ان کواس فن بین اور دبیجہ علوم حدث بین امام الائتر الومکر بن خز کمیہ پر متقام کیا ہے۔ اورجا فظ ذہبی نے سیراعلام الغیلا میں امام نسانی کے ترجمہ میں انتخاہے کہ: برمسلم ، نتر فارمی اور الودا کہ وسے حدیث ، علل حدیث اور علم الرحال بیں زیادہ ماہر مہیں ، ورامام سبحارمی اور امام ابزر رعرکے ہم عصر میں یکھ بہرحال امام نس کی بڑی جل لت فدر کے مالک بین ان کی ک ب سنن نسانی کے مام سے مشہور ہے بہرکان ب در اصل امام الوعید الرحمن احمد بن نشعیب بن علی بن بھر النسانی کی تصنیف منہوں ہے۔

بلکران کی کتاب کا احتصاریت منافظ دہمی نے لکھا ہے کہ بران سے نشاگر د حافظ الوبکرین آسنی کے قلم کاربین منت ہے اس کا مام المجتبی ہے بینانچہ فراتے بیس: اختص السنن و سمایو المجتبی ہے۔

کچھ کا خیاں ہے کہ جہتی خود ام شاقی ہی کی تصنیف ہے اس خیال کی نا تید میں اس واقعد کھے بہتے کہ ام شاقی خود ام شاقی ہی کی تصنیف فرط کی تواس کو امیر دملہ کی خدمت میں سے حاکر پیش کیا ۔ امیر موصوف سنے امام ممدوح سے دریا فت کیا کہ کیا اس میں جو کچھ ہے سب سب کچھ صحیح سے امام نسانی نے جواب دیا مہنیں اس برامیر نے فرط تش کی کہ میرسے سیاے صرف سے میں دوایا ہے کہ حرف سے امام نسانی نے اوال میں اس برامیر نے فرط تش کی کہ میرسے سیاے مرف سے کے مرف سے کا ذکر علا مرابن الانیر نے جامع الاصول میں کیا ہے لیکن مرکبانی محققین کے خیال میں صحیح منہیں ہے امیر میا نی سے عنوال میں صحیح منہیں ہے امیر میا نی سنے حافظ فریسی کی سیرا علام النبلاس سے توالہ سے تی یا ہے کہ کا ذکر علا مرابن الانیر سے جامع الاصول میں کیا ہے کئین مرکبانی محققین کے خیال میں صحیح منہیں ہے امیر میا نی سنے حافظ فریسی کی سیرا علام النبلاس سے توالہ سے تیں یا ہے کہ کہ :

ا فتح البارى من مر ملك توضيح الافكارج اص ، ٢٧٠ - كية مذكرة الحفاظ ترجم ابن السنى -

ان هذه الروابية لعرتصح بل المجتبى اختصاد إبن السنى تلمييز

ا ام نساتی کے اساتارہ میں بزرگ ترین مستی مشہور محدث ا ام اسحاق بن را مرد کی ہے۔ امام سحا ف صدميث بين الم عبدالله بن المبارك مجربرين عبدالمبيد، فعنل بن عباص كم سامن دا توست اوب نذكيا بصاوراب يرس كرحيران بول كي كرحا فظ وبهى كى نصر سح مطابق ير فينول المام المم كم تلانده بيرست بين اور امام نساني سيرجن يوگون كوشرف فمذ حاصل سيصان بين حافظ ابريشتارلولا في

ا ورحا فط الرجيدة الطحاوي عاص طور بير في بل وكريب -

سافط الوبنير الدولا بي محدب المدرسية محمسه ورحافظ اور فن مجرح وتعديل سحام بي طلب حدیث میں حسب تصریح حافظ ذہبی حربان ،عراق ،مصرا در شام کا سفر کیا اور مہت سے شبور خست صديبت كاعلم حاصل كيا-علامه ابن الجوزى ليصفيين كد - حدث عن انتباخ فيه كنوة بكرت سيرخ سے صدیت بيان كىست الله امام بخارى سے بھى المقرعاصل بھے بنائيراه يخارى يها ناكى كنا بالضعفار الصغير كاروى هي بان ما قط ابن لونس الحقية بان :

كان الدولايي من اهل الصنعة حسن التسنيف

س فط مسلم بن قاسم فر استے ہیں ۔

كان مفذمًا في العلم والرواب ترومعرف ت الإخباد

دولا بي علم وروابت ا درمعرفت اخبار مي بيش ميش مي م

ا در برھی تصریح کی ہے کہ:

جالس ألعلمار والشقدلابي حنبيطت

علمار كي مم تشيني اختيبار كي بها ورالوحنيفر كا فقر ما سل ليا م

فن حدیث بیں جن اکا برحفاظ سنے ایپ سے سامنے زانوستے شاگردی ندکیاہے ان میں ابن عدی طبرا في اورابن المقرى خاص طور سرت بل دكر وي

سنن ابی داود کاصحاح بس مقام

المم الودا ورف فودا بني كناب كا ابك خطيين تفصيلي تعارف كراياب ببغط الم مكر كم خط كا

ا و توضيح الافكارج اص ٧٧١ - الع المنتظم لا بن الجوزي -

جواب يصحب بب امنول في كماب اسنن كى حد شول محمت علق ام موصوف سع دريافت كياتها نظا ہرہے کہ اس موضوع پر امام موصوف کے بیان کو سجوا ہمیت ہے وہ کسی اور کے بیان کی ہیں بهو سكتى بهم مها ل اس رساله كا أختباس نواب صدايق حن خال كي كتاب الحطير سے نقل كوتے ہيں يہ أب بوكرس في محجم سے دريا فت كيا ہے كہ اين آب كو بر بنا وں كرك ب السنن میں جو حدیثیاں اُ تی ہیں کیا وہ میبرے علم سے مطالق صحیح ترین ہیں ج أب كومعلوم مرو الجابي كريرسب حديثين صحيح عين لنبكن السي حدثتين جودو صحيح طرليقول سے مردي مرد ان اور ان ميں ايک کا راوري اسنا و بس مفام بهوا وروويري كاحفظ بين برها موا بولوايسي صورت بيرتجي بهلی کو ایک وینا مون اور تجعن و فعد مین فے ایک طویل صدیت کو مختصراً وكركياسب كيونح اكراب اس كوايرى نقل كراا تو بعف ما معين كومية بعى مزجيلتا وراس بين حوفقة كالمسئله هنا واستمجير بين مرأماً واس ببايريس نے اختصار کیا اور جب کسی باب میں مکی سنے کسی حدیث کو دو باتین طریفیوں سے وسرایا ہے تو اس کیے کہ اس میں کوئی بات زیادہ گئی اور محمی اس میں دوسمری احادیث کی برنسدت ایک نفط زبادہ سو ناسیے اور جوحد بثنس میں نے اپنی کتا ب استن میں درج کی بہرون میں اُس مشهوريس مجوسراس شخص سكع باس موسود بالرحس سف عقورا مبهت صدیب کو محصات ایکن ان میں میرکر ا مرشخص سے بس کی بات نہاں ہے کیے سنن ابی داؤد کی افادیت سے پیش نظرامام غزالی نے نصرسے کی ہے کہ علم حدیث میں صرف ميني ايك كناب مجتهد كے ليے كافى سے منتهور محدث الوسيطى ذكر يا ساجى سے الفاظ بال -كتاب الشعروجل اصل الإسلام وكتاب السنن لابي واؤو عهدالاسلام يم معا نبط حمیدی کا بیان ہے کہ ایک روز جا فیظ ابن حزم کی محلیں ہیں جیجین اوران کی رفعت شان کا نذکرہ ہوا تو تھا فظ ابن حزم سنے بنایا کہ جا فظ سعید بن سکن سے یا س محدثین کی کیا۔

له الحطر في وكرانصي ح استد و له متروط الا تمرالسته ص ١١ -

جماعت اُنی اورانہوں نے کہاکڑ عمریث میں کتا ہیں مہبت زیادہ ہیں اگرشنج اس سیسلے میں ہماری رمنما کی کریں اور نما بگیں کہ ہم کون سی کتا بول کو اپنا بگیں نوبس ہم ان ہی براکتفا کر لیں جافظ ابن سکن بیشن کرخاموش ہوگئے اور گھرکے اندر سجلے گئے ۔اندر سے کتابوں سے بیار کھنے او بر نیجے رکھ کر لاستے اور فرایا :

> حفظ متواعد الاسلام كتاب مسلم ،كتاب البنعادى وكماب واوُو وكتاب النسائي يله

مافظ ابن عبدالبرفر ملتے بین کرجس معدیت برا مام الردا و دکام مذکریں وہ ان کے نزدیک میجے ہے وجہ اس کی بہت کہ نیس نے کتاب اسنین میں وہ حدیثیں ورج کی بیس نے کتاب اسنین میں وہ حدیثیں ورج کی بیس ہومیس سے مافظ ابن الصلاح اور اورج کی بیس ہومیس سے علم میں ہرموضوع برست زیادہ بیجے بیں اس سے حافظ ابن الصلاح اور امام فودی سنے بر نتیجہ اکال سنے کہ جن صدیتوں برابودا و دونے کوئی کلام منہیں کیاہے وہ فالم علی علام منہیں کیامت ہوئی میں میں میں میں اور ان کا مقام میں منہیں کیامت کہ ابودا و دیکے میں اور ان کا مقام میجے منہیں میکہ حن ہو الازم منہیں آنا۔ بہرحال محدثین سے بہاں یا متداخل فی میں میں بیاس بی میں اور ان و مدینیں جن برابودا و دونے کلام منہیں کیا صبحے میں یا حسن ؟ عقامہ میا فی نے بر کہرات میں کردی ۔

فالصواب ان ایجتمل النلاث الحسن والعصد والدوهن غیر الندید لا کما قاله ابن الصلاح ولا کما قال ابن دشید غیر الشدید لا کما قاله ابن الصلاح ولا کما قال ابن دشید تحکیم بول بحن بول اخمال به کمیم بول بحن بول اخمال به کمیم بول بحن بول المحمطابی با پیم فییف لیکن کم دیسے کی مزابق الصلاح کے خیال کے مطابق اور مذابع رشید کی دائے کے موافق یا

علاً مرخطابی فی سنن البودا و رکا تعارف کراتے ہوئے معالم اسنن میں ایکھا ہے کہ:
امام البوداؤد کی کنا ہا اسنن با شیرالیبی عمدہ کتا ہہہ کہ علم دین میں
الیسی عمدہ کوئی کتا ہا نہبی ہے اس نے سب کی جا نہ سے نہویہ ہوئی ہے۔
معاصل کر لی ہے چنا سنچہ یوگ ہے مام مرکعے عام فرقول کی جا نہ سے

اله تشروط الاتمرالسترص١٦- كه توضيح الافكارج اص ١٠١-

ا و زفتها رسمے سابسے طبقول میں با وجود اختلات سکے حکم ا فی جاتی سیے۔ سب لوگ اسی گھاٹ آنے ہی اور میہی سے سیراب ہوتے ہیں۔ اس برابل مصروا بل عراق ، بلادمغرب اور روت زبین سے بہت سے متہول کے رہنے والوں کواعثما دہہے۔ البتہ خواسان میں بمنیسر لوگ محدبن اعمالی، مسلم بن الحجاج اوران توگوں کی کتابول سے دلددہ بیں کہ جو ہی صحیح میں اُن دولوں حضرات سے قدم بقدم سیلے ہیں اور جنہول نے جا پنج يرثنال مبي ان كي نتبرطون كوملحوظ وكصاميه لنكن البودا دُو كي كتاب رتيب کے اعتبارسے بہت اچی اور بلی ظرفقا مبت بہت او کنی ہے کے فعامن میں بہت اور نے مونے کی وجربیائے کہ دیگر مصنفین صحاح سے مقابلے میں ام الداد برزوق فقهى زياده غالب يسيد بيخالنجه تمام ارباب صحاح مين صرف امام البردا و دې ايك ليسه بزرگ بين جن كوعلام والواسحاق الشيرازمي في طبقات الفقهام بين حبك وي سيسه او دامام موصوف فياسي فقتيي ذوق كي بنايرايني كآب مين صرف احا وبيث الحكام پراكتفا فرما باسيم اگر بيجراس بإبندي كي وج سے ان کی برک ب احاد بث سے مہت سے الواب سے خالی برگی سے لیکن احاد بث فقر كاجتنا برا ذخيره اس كناب مين موجود ہے صاح ستہ بن سے سے كسى كتاب بين منہيں ہے جنا بجھا فط الوجعفر غرناطي كے توالے سے حافظ حبلال الدين السيوطي رقمط از بين: لا بى دا دُد فى حصرا ها ديث الدحكام و استيعابها ماليس لفيريد. احا وببت احكام سے بران بس جومقام الوداؤ دكا ہے وہ كسى اوركا ا مام البودا و دسمه اسا نده مبخاری ا درسلم سمه بی اسا نده بین : اخذالحديث عن مشاتخ البغارى ومسده كاحدين حنبل ابودا ودن بخارى وسلم كاسا نره منلا الم المدس كسب فين كياس ان اسا مزه میں امام احمد کی شخصیت اس صدی سے محدثین میں بدر بزرگوار کی حیثیت رکھتی ہے۔ نشا برمی تمبیری صدری سے محترفیمین میں کوئی ہوجیس کا علمی نشب نامر بالواسطر یا بالا واسطرامام

المع معالم استن ج اص ١٠٠ كه الحطر في وكرانعها السنتم ص ١٢٥-

موصوف سے دندتا ہو میکدامام فرہمی سنے امام انگذرکے تمام تلا غرہ بیں الوداؤ کو کی برتصوص بیت بناتی ہے۔ کان بیشنبدر باحد بن حنبل فی ہدید، و دلد وسمت کے

بینصوصیت امام البروا و دکواه م احمد کے دوسرے نٹاگردوں سے متنازکر تی ہے اورحدیث میں امام احمد کوجن اسا ندہ کے سلمنے زانوتے اوب نزکرنے کا نثر ف حاصل ہوا ہے ان میں بہتیم ہیں بنتیر امام اجربر بن عبدالحمید المام البرو بحربین عباش اعباد بن الحواج ، ابن لمیر عبدالله بن الممارک ، بیزبد بن فارون ، عبدالرزاق بن مجام اور پیچلی بن الی زائدہ وہ گرامی قدر سبتیاں بیس الممارک کی تاریخ بین المرام عظم کے سامنے زانوئے اوب تدکرنے کا نشرف حاصل ہواہے و بہی وجب سبح کو حدیث بین المرام عظم کے سامنے زانوئے اوب تدکرنے کا نشرف حاصل ہواہے و بہی وجب سبح کرام م ابود اور اور المرام عظم کی مساحی جبیلہ کو نہما بت قدر کی تکابوں سے دیجھتے کتے اور شرکے اوب است است و بیجھتے کتے اور شرکے اوب است احترام سے ان کا نام بینے سمتے سما فط ابن عبدالبر بسند شعیل الانتقام فی فی الی الندا نشال میں و ب

حد تناعبد الله بن عبد المؤمن بن بجيئي قال اخبرنا السومبس محد بن عبد المؤمن بن بجيئي قال اخبرنا السومبس محد بن عبد الرائ المقاد المعرود ف بابن دان قال السعست ابا حا و د مقسول رحم الله ما لكا كان اما ما محم الله المثار المشافعي كان اما ما رحم الله ابا حنبيفت كان اما ما الرحم الله ابا حنبيفت كان اما ما الرواود كبن بين النه الكريمت والمستقام من الدائم المنافعي رحم الله الما من بررهمت والمستقام من المرائع الما من المرائع ا

سنن ترمدي كاصحاح سندي ورجبر

ا ام انرندی کی آب اسنن ابودا برد اورا مام سبی رمی دو نول سے طریقوں کی جامع سہے اس کی اس جامعیت کا کچھ اندازہ جا فط الربجزین العربی سے اس بیان سے بنو ما سہے جوعا رہند الاحوذی میں ہے :

اس کتاب بیر حسب فربل بچوده علوم بین - احادیث کی اس طرح ندوین جوعمل سنے فربہب نزکر دبتی سیے . بهان اسٹا د السیحے ، تعنیب ،

ك تذكرة الحفاظ يع عص ١٥١- كم الانتقارص ١٣٠-

تعددط فی مجرح روا قا او رنندبل او در این او کرایت کا بیان وسل و انقطاع کا ذکر ، معمول برا و رمنزوک ایمل روایات کی توضیح ، احادیث کے رقد و قبرل کامعیار ، اس موضوع پرعلما مرسمے اختلات کا ذکر ، احادیث کی نوجید و ناویل کے باتسے بین اختلات انگار کا بیان — بروه علوم بیس کران بیں سے ہرعم اپنی میکم مشتقل ہے کیے علال الدوز اسموطی نے قات المفتازی میں جافظ الرجع خربن الزیرغ اطی سے ترفدی کی خاص

ريك يرب في فنون الصناعة المحديثنية مال هربشادك غيره و و المترمذي في فنون الصناعة المحديثنية مال هربشادك غيره و فن مديث مين الم نزرري كي وه ثنان سب جس مين الم نز لدي كاكو في بحي منزك بنهس سب .

دراصل برامام نز مذی بی کی خصوصیت به که ایک طرف انبرول نے ابنی کتا ب بین احادیث ارکام بین سے صرف ان احادیث ان کوخن اس کام بی سے بیاد ام بی کار بی کتاب کوچامی بنا و با جها و داس پرمت او برکر علوم حدیث کی ایک سے زیا وہ انواع کو کتاب بین اس طرح ورج کیا جب کردہ علم حدیث کا ایک جینستان بن کیا بینانج بنناہ عبدالعزیز فرات میں ا

عامع تر ندی مدین کی نمام کتابوں میں بعض وجوہ سے سب سے آتھی ہے۔
اقل بلی ظرتر تیب ، دوم فقہار سے ندائیب کا نذکرہ ، سوم صدیت کی بلی ظ
اسنا و شمین صحیح ، حن ، ضعیب وغیرہ ، جہارم را دلیوں کے نام ، لفت اور
کنیت وغیرہ اوران و بجرہ کے علاوہ اور بھی علم رجال سے منعلق فوائد این

صحیح کے ساتھ حن اور غرب کی اصطلاح

اب بک مرزنین مدری کی تغلیم صبح اور ضعیف بین مصور کرتے سے امام تر فدی بقول ما فظالن تیمبہ میلے شخص بین جنبوں نے صبح اور ضعیت سے درمیان سن کی اصطلاح تعالم کی ہے اور سن

سلم عارضة الاسوزى ص ١٠٩ كم مقترم تر غدى - كم بسنتان المحدثين ص ١٠٩ -

کی تعربیب بھی خود امام نر فرمی نے کتاب العلل میں یہ بنا تی ہے : مِرابِی صدیث حیں کی سند میں کوئی متہم با مکذب مذہبوا و رحدیث شاؤہجی

نرم واورسا تقربی کئی طریقوں سے اے روابت کیا گیا ہو .

نیکن اس تعریف کی بنیاد پر بہاں اس سوال کو متر ہین سکے بہاں مہبت بڑی ہمبیت ماصل ہے کراگرامام نرندی کے نز دی*ک عدمیت ح*ن کی مہی تعریب ہے ا درسن خو د صحیح کی قسم منہیں ملکہ ہم م بینی بر منہاں کر صحیح کی دو قسمیں ہیں صحیح حسن اور عزبیب ۔ تواس صورت میں ایک ہی صدیت سے بانے مين برفيصله كيون حرورست بوسكما سي كرحدوا حديث حسن صبح يا هذا حديث حن صبح غريب ظاہر ہے کہ حدیث کی تقسیم اگر فرق مراتب بتانے سکے لیے ہوتی ہے تو ایک حدیث ہیں ایک ہی وقت میں اعلیٰ اورا دنی مراتب کا اجتماع کیو نکر برسکتا سہے ؟

علماسنے اس سے ایک سے زیادہ ہوایات فیصے ہیں ۔

مچھر کھنے ہیں کہ اگر ایک حدیث دو سندول سے مروی بوتوا مام تر مدی یہ بنا ناچا ہے ہیں کہ رحدت ایک سندست صحیح اور دومری سے حن سے

لیکن جیب ام ترزری ایک صدیث سے ایس میں برگہر کرلا نعی ضرالا من هذاا لوجد بھر ہ فيصله فرماوي كرهه ذاهد مبث حسن ضيح تويم معاملة بجبيده بهوجا باسبت اوربر سجواب سوال كومسل مہیں کرا ہے۔

کھھر کی گئتے ہے سبے کرمن صبیح ایک عبکہ کہ کہ امام تر مذی متن اور سند دونوں کے باسے ہیں اپنی المائي ظام كرا باست بين اور ليف مناطبول كالحبلة وماغ مين بربات آنار الجاسنة بين كه حدميت ملحاظ متن حن اور بلی ظر سند صحیح ہے۔

حافظا بن كثير نصالت هي محل نظر قزار وباسب اوراس سلسلے بيس اپني جوالاتے حا خط صابحب نے لکھي ہے وہ بھی سن سیجتے فراتے ہی کہ:

حن او شہرج د د نواں <del>سطے جانے این اور حن صبحے کا مقام امام تر ندی کی</del> نظر میں حن سے بالاا ورصحیح سے کمتر ہوتا ہے اس میا حکم سے لیا ظامت *اس* ميح اس مدربت سے زبادہ قوت والی ہے بھے حسن صبح کہدو ہیں لے

اله انخضار عنوم الحديث ص ١١٨ -

لیکن حا نظاع افی سفے حا نظابن کتیر کی ساتے کو برکہ کمرروکروباسیے کہ: دالذى ظهرل تحكم لادليل عليب و هو بعبير من ف معنى كلام الترمذي ابن كبتركي سائے ابب أبير ح بے اس كى كوئى دليل نہيں ہے اور مذتر مذى کا کلام اس کاسا تھروتیاہے۔ بمين استسلط بين شيخ محمد عيدالرزاق عمزه كي وه التقيميت بسنداً في سيم جوجناب علام إعمد محدشاكرسف الباعث الحبّبت بين ان سے تقل كى سبے وہ فرملت بين : وراصل امام نرمذى كى نظر مس حسن فراصيح سے عام سے الك حديث كبهى حن بروسق بروست يحرج برتى سبه اوركهمي صحيح منهاس برقى سب بمكرصرت حن بي بوتى ہے كيزنكر حن سك معندان سكے نزويك مقبول ا ورمعول برس برت بین اسی سے بین امام مالک سے بہاں علید العل ببلدناكي تعيرسي رايس مديث موسادس لحاظست فوي مح اوراس کی بیشت پرصحابه و نابعین کی عملی ناتید نه برد وه امام تر ندی کی زبان بس صرفت صحيح كهلا في سيصاور البي حديث جو سندسك لي ظ سے فوی مذہبو مگریاہے عملی کا تبیدهاصل مہوا س کوصرف حس کہتے ہیں بالفاظ د بگرامام نر ندی نے حن صحیح نیز حن اور صحیح کی تعبیرات به بنانے کے بیے اختیار کی ہیں کر کناب میں لوگوں کے سلمنے احا دبیث اور احادببث برخيرالفرون صحابه والبعيين كاعمل ببجا بوكرسا منه أحاست ا س بلے امام نرزی ان تمام حدیثیوں کوجن کی پشت پرصی برقابعین کی عملی ایند مرحس کیف بین نواه وه صحیح میون یا در جرصحت سے گری

بهوتی بهون اوراگراها دبیت کوهملی نا تیدهاصل نه بهوتو اسه ام تروی

حن نہاں کیتے جاسے وہ صحیح ہوں کے

لەنترح المقدم ص مهاب كە الباعث الحتيث ص مه ٧ - تر مذمی سکے بائے میں ایک ایم سوال بہاں اس سوال کو بھی بڑی ایمیت دی جاتی ہے کہ ریمان نہ میں کہ مدونت کا تضدیف کھی تا مد

ام نز فری ایک حدیث کی تضییف بھی کرستے ہیں اوراس سے سائقہ بھی فرماتے ہیں کہ اس بر ابل علم کا عمل ہے حالانکہ بربات محد نین کے مقررہ اُصول وقوا عدرکے سزنا سرخلاف ہے کونکھ اصکام ہیں محد نفین حدیث صحیح اور حن سکے علاوہ کسی بھی حدیث کو قبول منہیں کرنے ہیں ۔ نز فدی ہیں ایسے ایک سے زباوہ متفامات ہیں جہاں حدیث کے بالسے ہیں ایک طرف امام ترفدی نصر بھے کرتے ہیں کہ برحدیث نمین ہے اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ اس برا بل علم کا عمل ہے ، ایک متال بیش کرا ہوں ترفدی ہیں باب الجمع بین الصلا تین میں برحدیث لائے ہیں۔

حدثنا البوسلمة بجيئ بن خلف البصرى نا المعتمر بن سليمان عن ابيد عن حنف على مدعن ابن عباس عن البي على مدعن ابن عباس عن البي على الله على عدد الله على عديد وسلسم قال من جمع ببن الصلاتين من غير عذر فقد اتى باباً من ابواب الكياس -

میں نے بغیر عذر کے دو مازوں کو بیجا کیا ہے اس نے بڑے گاہوں ہی سے ایک بڑے گناہ کا اذاکاب کیا ۔

اور اس کے بعداسی صدیث برید نوٹ انکھاستے:

قال البوعبلى حنش هذا هوالبوعلى الرحبى و هوحسبين بن نبس و هوصنعبف عند اهل المحد بن ضعف ماحد و غبري عنش كى كبنت الرحى اور ام حببن بن غبس سبع اور به محد نبين ك نزويب صنعف ب ام احد في اس كى تصنيف كى سبع -اور اس كے سائڈ بى بر بھى ارشاد فرما با سبع كر :

والتمل على حدًا عندا حل العليم ان لا يجمع ببن الصلابين الآتى السفرا وبعر ف تريله

له سنن ترندی چاص ۲۹-

اس قدم کے اور بھی کئی مواقع ہیں۔ اس کے جواب ہیں اگر جہ بہت کچر کہا جاسکا ہے لیکن ہمل بات بہت کہ امام تر ذری نے اس طرز عل سے ایک بے عدا ہم اور کا را مدمی آثار نکھ کی طرف اثنا وہ کیا ہے دہ لینے می طبول کے فہن ہیں ہر بات بطی نا چاہتے ہیں کہ حدیث اگر جہم کو روا بنی اور اسنادی طرز پر کمز درطر بقر سے بہتنی ہے لیکن اسے ایل علم کی ائید ماصل ہے۔ اور ایل علم کا کسی صدیث کو اپنا لین ایمی معدیث کی میں است کی و نیا ہیں اسے فابل عنی و است کی و نیا ہیں اسے فابل عنی و است کی و نیا ہیں اسے فابل عنی و است کی و نیا ہیں اسے فابل عنی و است کی و نیا ہیں اسے فابل عنی و است کی و نیا ہیں اسے فابل عنی و است کی و نیا ہیں اس کے متعلقہ نوٹ پر وقط الزام میں انداز سنی سے جھی ہے۔ بہتا ہی وفی میں انسانہ بذالہ ہے اور اس کے متعلقہ نوٹ پر وقط الزام بین اسلام خداد میں اہل العد میں امل العد حد ب و ان الم حد میں امل العد حد ب و ان الم حد میں اہل علم کے قول سے فار اس کی سے کہ ہو بیات بنا تی ہے کہ حد بیث ہیں اہل علم کے قول سے فوت آگئی اور اس کی سبے کہ بیات بنا تی ہے کہ حد بیث ہیں اہل علم کے قول سے فوت آگئی اور اس کی سبے شاد علما رہنے تھر ہے کہ بیت کہ بیا صدیت کے بیام میں و اس میں میں ہونے کی ولیل ہے۔ فوت کی دیل ہے۔ فوت کی دلیل ہے۔ فوت کی دلیل ہے۔ فوت کی دلیل ہے۔

اگریہ واقعہ ہے کہ بناری اور سلم کی کا بول کی صحت ہیں برنزی کا دار دہارا ہیں الصلاح اور دور سے منا خرین محد نبین بکداس ننہرت اور قبول برہے منا خرین محد نبین بکداس ننہرت اور قبول برہے جوامت کی جن نبین بلکہ اس ننہرت اور قبول برہے جوامت کی جن نبی کیا نا مل موسکنا ہے کہ شہرت اور فبر کی جن نبیر کیا نا مل موسکنا ہے کہ شہرت اور فبر ل بین نبید کی جن سے اور فبر ل بین نبید اس کی تصریح کی ہے اور فبر ل بین نبید الیا وی میں رقمط از بین کہ :

يجكم للحديث بالصعنة اذا تلتا والناس بالقبول وان لسر بكن له

استاد صحح -

مدین کوشی فرار دیاجا ناہے جب اسے توگ شرف فہول عطا کر دیں جاہے اس کی کوفی ضیح سند نہ ہوی<sup>ک</sup> حافظ ابن عبدالبرنے التمہید ہیں مصرّت جا ہر کی اس مرفوع حدیث ہرکہ

اله تعقبات على المومنوب ص ١١ سال الرب الراومي ص ٢١٧ س

الدنبیار اربعت و هشن ون فیبراطاً تکھا ہے کہ علمار کی جماعت کا لیسے اپنا لیا اور اسائے عامر کا اس پر محتمع ہونا اس صدیبت کو مندسے سے نماز بناد نئاستے۔

عافظ ابن مجرعتفلا فی نے الا فضاح علیٰ نکت ابن الصلاح بیر بکیا ہے کہ ؛
مدیث کے مقبول ہونے کی صغات بیں سے بر بھی ہے کہ علمار اس حدث بر سے مدول پر مشفق ہوجا تیں کی زنکہ وہ فابل موتی ہے تا آنکہ اس بر کے مدلول پر مشفق ہوجا تیں کی زنکہ وہ فابل موتی ہے تا آنکہ اس بر عمل واجب ہوجا تا ہے ائم اصول میں سے ایک جماعت نے اس کی تصریح میں ہے۔
کی سیے۔

ما نظيم الدبن سخاوي رفسط از باب:

حب کسی خبیف حدیث کو امن نزرن فہول عطا فرط ہے۔ اس پرعمل کیا جائے گا نا آنکہ لیسے حدیث متوانز کا ابہا مقام حاصل ہوجائے گا جس سسے فطعی النبوت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ لیے

بعینه بہی سوال علام عصر محدث نینے تحبین بن محن بھا نی سے بھی کیا گیاہے امہوں نے اس ال کا جواب مفصل دباہے اور بہ جم طبرانی صغیر سے آخر میں انتحفیۃ المرصنبہ فی حل بعض المنظملات الی بینیہ سے ام سے ملحق ہے اور تفریبا سول صفی من برشمل ہے۔ ان سے جواب کا لب لب ب بہی ہے کہ ضعیف حدیث وہ ہے ۔

حيث لمرمكين في سنده كذاب م

مبر رحال ام ترفدی نے بربات سمجھ تی ہے کہ حدیث مقبول وہ ہے جسے اہل علم کی آبیر حصل ہرا وروہ نابل عمل سے جواہے وہ ہم کک میں خطے ہیں کمز وروسا کل کا نشکار مبر گئی مبر۔ اس لی ناسے ام ترفدی کی تبریا دروہ نابل عمل ہے۔ ام ترفدی کی تب کو دو مسری کا بول کے منفا بلے بیں مہرت اوسنی منفام حاصل ہے۔ ام ترفدی کی تب کو دو مسری کا بول کے منفا بلے بیں مہرت اوسنی منفام حاصل ہے۔ ام منفاری فنبعہ امام نفری سفید منفود بن فیلان ، احمد بن منبع ، محد بن المنتی ، منها دا ور ابو زرعہ خاص طور بیز فابل وکر بین اعد برسب کے سب بالواسطہ با بلا واسطہ امام اعظم کے تلا غدہ سے تمذک کا منز ف سکھتے ہیں ہیں اور برسب کے سب بالواسطہ با بلا واسطہ امام اعظم کے تلا غدہ سے تمذک کا منز ف سکھتے ہیں

ك فنح المغبث بشرح الغينة الحديث ص ١٧٠ -

امام بخاری کے متعلق تواپ شن آئے ہیں کر فیبر بن سعبد کے اسا تذہ بین امام مالک کے ساتھ لیبت بن سعدا در نشر کیب سے امام آغلم کا بور نشد ہے وہ اپنے بن سعدا در نشر کیب سے امام آغلم کا بور نشد ہے وہ اپنے بن سعدا در نشر کیب سے امام آغلم کا بور نشد ہے وہ اپنے بیل کوئی چھپی بات نہیں ہے ۔ احمد بن منبع ، سمنتی ، عیاد بن العوام اور عبرالذکر کے واسطہ سے امام آغلم سے مطلقے بیں اور نو دامام تر مذری سے تلا مذہ بین سرفہرست بن لوگوں کا نام آئا ہے۔ ان میں معاوبین شاکر اور عبر بن محمد ہیں ۔ وونو ل سفی ہیں ۔ اول الذکر ان جار بیں سے ایک بین جن سے میں کی روایت کا سلسلہ جیلا ہے ۔ یہ وونو ل صفی بزرگ بین ۔ محمود بن غیلان کو بیک واسطہ میری کی روایت کا سلسلہ جیلا ہے ۔ یہ وونول صفی بزرگ بین ۔ محمود بن غیلان کو بیک واسطہ امام آغلم سے کی تا جا انعمال میں امام آغلم سے بوروایت کی ہے کہ:

حدثنا محود بن غيلان حدثنا البويجيلي الحافى قال سمعت المحليفة يقول مادا بيت احدا اكذب من جابر الجعفى الما فضل من عطاء بن الحرب الحيام المداد عطاء بن الحرب الحيام المداد الكذب المداد المداد الكذب المداد المداد الكذب المداد المداد الكذب المداد المداد الكذب المداد الكذب المداد الكذب المداد الكذب المداد الكذب المداد الكذب المداد المداد الكذب المداد الكذب المداد المداد المداد الكذب المداد الم

تواس سے بھی ان کا امام عظم سے بواسطرا برجیلی ملذ یا بت سے - الوبیجلی کے باسے میں افظ فبہی نے بھی نصر سے کی ہے کہ وہ امام عظم کے نتاگر دبیں -

صحاح سندمين بن ماحير كامقام

حدیث کی دورسری کنابوں کے مقابلے بیں برکا ب صن ترتیب میں ممقادیے بھانچرشاہ عاد خرز فرماتے مہیں ؛

فی الواقع از حن ترنیب و مرد احادیث ب نکرار واختصار این ک ب دارد بیری کیب از کرتب ندارد یکه

فی الوا تُح اپنی تر تیب اور احاد میت سمے بغیر تکوار بیان کرنے اور اختصا بین اس کتاب کی کوئی کتاب بھی تم سر نہیں ہے .

ا دراس کتاب کی میمی ده خو بی ہے کہ جس کو دنیجے کرھا فظ ابوزرعہ رازی کی زبان سے جسامتر برالفاظ مکل گئے۔

کے ترندی ج وص موس سے کے نبستنان المحدثین ص ۱۱۲-

میراخیال ہے کراگر برکتا ب لوگوں کے ماتھ اُگئی تو برہجوا مع یا ان میں سے اکثر بریکار موجا بکس گی کے ابن الانترك كماب كى اس افا دى جينيت كو ان تفظو ل بب سرا طاسي -كناب كناب مفيدقوى النفع فحالفق صحت کے لی ظاسے ابن ماجر کا یا بر کنب خمسہ جبیبا نہیں ہے ، کنب خمسہ کے بالسے بین اگر جم أب حافظ ابوطا ہر مفدسی کا ہر بیان سن سیکتے ہیں۔ قداتفن على صحتها علماء المشرق والغرب يته ميكن حافظ عراتى كو الوطا مرسے اس ميں اختلاف ہے وہ فراتے ہيں: بوشخص كتب سنن كومي كها ب جيس الوطابر ف كتب تمسري محت برانفاق كااعلان كياسها ورنصيه حاكم كرترندي كى كناب كوالجامع المسحيح كتباہے اوراہے ہى خطيب بينال سيے ليم اور ما فط ويبى في بنا يا سيم كه : ا بن ماجرها فظ مصدو في اورواسع العلم ب سب سبكن ال كي سنن كاورج كمتر مونے کی وجہ اس کتا ب میں مناکیراور اور سے موضوعات ہیں لیکھ ما فظ سبوطی نے ابن رنسید سے نفل کیا ہے۔ ا بن ماجر میں تفردات ہیں اور براہے توگوں کی روایات برشمل ہیں جن بر کذب کی اوراها دبیت کی جوری کی تنمیت ہے۔ حافظ محد بن ابرامهم الوربر فرائے ہیں کہ: ا ام وبہی نے ابن احد بی مجداحا دیث سے موصنوعہ ہونے کا بو بینہ وباہے اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ احادیث باطلہ کم میں ورنہ جہاں کے احادیث صعیم کامسلہ ہے وہ نوابن ماحبہ میں کم از کم ایک ہزار حدیثیں ہی جم اسى بمايرت فط الوالحي ج المركي فيسله برسيطي.

له الحطرفي وكرانفي ع السنترص ١٠٠ من المن المنتقدار علوم الحديث - لله تنرح الا تفيير ص ١٠١٠ - الله المنترح الا تفيير ص ١٠٠٠ -

ان المفالي فيما تفردب، الصعف يله ابن الجرك تفردات بس زباده ترضعف سب -

ایکن اس کے باوجود علمار بمنافر بن نے سنن ابن ماجر کوصحاح ستہ میں شمار کیا ہے کہ بی کھیں بیف روایتوں کا میزنا ابن ماجر کی ہی خصوصیت منہ بی سے بعکہ صحاح سنہ کی و وسری کتا ہوں بہ بی بھی موجود بیس ۔ فرق صرف بیسپ کہ ان میں کم بین اور ابن ماجہ میں زبا وہ بیس را ور ان سب کتا ہوں کو ہا ہو گئی منہ دوایات ہونے کے صحاح سنہ تغلیباً کہا جا تاہیے ۔ بیر مطلب منہ بیس ہے کہ ان کی مردوایت صحیح ہے ۔ بین اب علا مرفاطن لواب صد بین حن خال مسک الختام میں فرماتے ہیں :۔

ان چھر کتا بول کو اصول سنہ بصحاح سنہ اکتب سندا و را مہات ست کہنے ہیں۔ نئی معبد الحق میں خوابیہ کہ ججر سنن ابی داقد ، سنن شہر مقال میں منہ ور بین بید بین صبحے سنجادی جمیح سنجادی جمیح مسلم ، جامع ترزوی سنن ابی داؤد ، سنن شا فی اور سنن ابن ماجہ ۔ اور کیچہ کی رائے بین ہی ہے اور استن ابن داقد ، سنن شا فی اور سنن ابن ماجہ ۔ اور کیچہ کی رائے بین ہی ہے اور استن کہا ہے کہا ہے اور استن کراہے ہیں ہی ہی ہو احتیار کراہے ہی اور ان کوصحاح کہنا محف تعلیما ہے بیا ہے ۔ اور استن سب موجود بین اور ان کوصحاح کہنا محفن تعلیما ہے بیا ہے ۔

مونفين صحاح كي تقطة نظر كاانحالاف

اگرچ ایب ہی موضوع پر ان بررگوں کا بنصنبنی کا زام ہے ان سے شہوخ مجی بالواسطہ با واسطہ ایک ہی طبقہ سے لوگ بیں ان کے سامنے قالبنی مر ما برجی ایک ہی تھا ، اس کے باوج ان بررگوں نے جُدا جُدا میدان نصنبف بیں جو داد سختین دمی ہے اس بیں ان کا ایک خاص نصب العین ، خاص مطمح نظر در خاص بیش نہا دہے ۔ ایک ہی موضوع پر ایک ہی می مدنوی سے ۔ ایک ہی موضوع پر ایک ہی مدنوی مدنوی سے مدنوں کو انگ الگ بیش کرنے بیں ایک گرمی معنویت ہے ۔ اول کے انگر می معنویت ہے ۔ اول کا انگر می معنویت ہے ۔ اول کی کا انگر طفتر منظر

المام سبخارى كالمطمخ نطرابني صحيح بكب احاد ببث وسحجه كالشنبعاب منهبي سب كبيونكروه خودست ببس

له توضيح الأفكار- كه مسك الخيام ج اص عا-

لعراخرج فى هدذا الكثاب الاصجعاد ما نزكت من لصحع اكثر میں نے اس کتاب میں صبح احادیث روابیت کی بیں اور زبادہ صبحح اس دبیت میں نے چھوٹرس میں سلہ امام حا زمی نے بی طور بر نکھا ہے کہ امام بخاری کامفصود احا وبٹ صحیحہ کا ایک انتقار نیا رکڑا ہے احادیث صحبحر کا استبعاب ان کے بیش نظر نہیں ہے۔ ملاً مرز بركوترى في امام بني رى كالمطمئ نظر وضاحت سك سا تفرسمها باستيك صبح بیں امام بنجاری کی غرص صرف بر ہے کہ احا دمیت صحیحہ منصلہ کی نخر بیج کی جاستے اوراس کے ساتھ ان احادیث سے نفذ ، میرت اور نفسہ کے مسائل كااشنياط كيا حاستة- اوراسنشها وبين صحام " نابعين اورففها م كى أرار سے مرولى حائے اسى بنا ير وہ منون احا دميت بين تقطيع بيني كرسته مبرته علام نواب صديق خال في يهي امام سخادي كابهي مطميخ تظر نبا باسيم ينالنج وه فران بس الام بنخارى فيصحت وحاويث كمصسا نفذ ففهى فوائكرا ودعكيما مذ تكنول كالتنباط كابعي النزام كي سي العافظ ابن تجرعمقلاني فرات بن بن ا مام سخاری نے محسوس کیا کہ ان کی صحیح فقیمی فائد وں ا در مکیما نہ محتوں سے مالا مال مبور ایب نے اپنی سمجھ سے مطابق منون احاد بین سے مبرت سے نت سنتے معانی نکامے ہیں اور ان ہی معانی کی مناسبت سے احادیث کواکی سے زیادہ بالول میں الگ الگ کرے بیش کیا ہے بہت ا وراام نودی فرطتے ہیں کہ : ا ام سنجاری کامقصد صرف احاد بیث کا تعارف منبس ہے بلکر کیا ب میں ان کا اصلی بیش منہادیہ سے کہ احادیث سے انتکام استنباط کیے

الع شروط الاتمة الخمسرس - ٥ - الطلتعليقات على لخارى من ٥ سك الحطرص ١٠ - الكالمدى سادى من ١٠ -

جائیں اور زندگی سے مختلف مسائل سے بیے ان سے استدلال کیا جائے

سی دحرسے مہرت سے ابواب اسا دسے خالی ہیں لیہ بہ جان امام بناری کا مطمح نظر مجمع بیں صرف احاد بیث صحیحہ کا انتخاب ہی منہیں ہے بکداس کے ساتھ ان کے بیٹن نظر دو مرسے مقاصد بھی ہیں۔

إمام علم كاطمح نظر

الم مسلم کا بھی اپنی صحیح بیں یہ مقصد منہیں کہ ساری صحیح حدیثیوں کا کتاب ہیں استیعاب کیا جستے بلکران کا اصلی مفصد رہے کہ ان حدیثیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ صحیح طرق کی فراہمی کی حستے بلکران کا اصلی مفصد رہے کہ ان حدیثیوں کر دیا جائے۔ بیٹا نیچر خود امام مسلم نے اپنی صحیح سے متن جمہ بیس اس بات کی توضیح کردی ہے۔ امام نودی فرماتے ہیں :

جمع فيسمطرق التي دنفناها فالمنار وكرها واورد فيها اسانيدة المنقددة والمناظر المختلفة -

ا مام مسلم نے اپنی صبیح میں ایک صدیت سے اپنی ببند کے سالسے طراتقی کو بیجا کر سے وار می ایک صدیق سے اور اس کو متعدد سندوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ بیش کیا ہے گئے۔
کے ساتھ بیش کیا ہے گئے۔

علامہ زابر کونٹری نے لیے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیش فرما باہیے:

امام مسلم کامقصد صرف صبح حدیثوں کو بیش کرنا ہے ان سے بیش نظر
احادیث سے مسائل کا اشغباط منہیں ہے دہ ایک حدیث کے سامے
طرف کو ایک ہی جگر صرف اس لیے سمیٹ فینے بین اکد دیکھنے والے
کے سامنے مترن کا اختلاف اور اسا نید کی نیز کی بہترین فنکل بین نما بال

بهرحال الممسلم کا بیش نها د صرف صربت کی اسادی اور دوایتی جینیت کو نکھار کر بیش کرنا کو ا امام الوداود کا مالیوت میں مقصار امام الوداود کا مالیوت میں مقصار امام الوداود کامطیخ نظرا بنی سنن میں صرف ان احادیث کو بیجا کرنا ہے جن سے فقیا سے استال

له مقدم فتح الباري ص١١- ٢ و الحطرص ٩٩ - ٢ منروط الامر الخسرس ٩٧ -

کیا ہے اور بن برنقہائے ندا ہرب کی عمارت فائم ہوئی ہے۔ اسی بنا براصول کی گنا بوں میں تبایکیا ہے کہ اجنہا و سکے مبدان میں صرف البر داؤد کا فی ہے۔ حافظ البر بحرالخطیب اور انتے ہیں کہ ا

ابرداد کی سی علم دین میں بے منال کا ب ہے اسے فقہ اور تحذین کے میمال کی ب علم دین میں بے منال کا ب ہے ۔ عواقیوں ، مصربوں اور المی خر کا شرف حاصل ہے ۔ عواقیوں ، مصربوں اور المی خر کا شرے ، عماد ہے ، ابر واقد و سے بہلے بے شک علمار نے جوام حا ور مسانید کا شرے ، عماد کے بیں اور ان میں سنن ، انتجار ، قصص ، مواعظ اور اوب کا علمی تخرار ، تی ایک نے سنن کوفال کی شف ہی ، بیا پیش نہیں کیا جیسا کر ابودا و و فرائد ، تی ایک نے سنن کوفال کا کسی نے بھی ، بیا پیش نہیں کیا جیسا کر ابودا و و فرائد ، تی ہے ۔

امام نطابی الودادد كي شرح بين تقطراز بين:

اس بین کرتی بین کرتی بین سیسے کرا ام الرداؤد نے اپنی کتاب بین اصول علم،
اصبات اسنن اور اسکیام فعد مرشمل حدیث کا دیسا ذخیرہ فراہم کردیا ہے
کرمند تاریم اور متا خرین بین اس کی مثال منہیں ہے بینے
سافط ابن القیم الجوزی فرات بین کرد؛

ان ب الرواز و کا اسلام بین ایک خاص مقام ہے اس کی حیثیت سلمانوں بین ایک جی تبیت سلمانوں بین ایک جی کی اور نزاع وجدال بین ایک قاضی کی ہے کیونکہ اس بین ایک فقہ کی احاد بیٹ کا بھر لور مراب ہے اور اس برطرہ برکر حسن نرتیب اور سن فقہ کی احاد بیٹ کا بھر لور مراب ہے اور اس برطرہ برکر حسن نرتیب اور سن نظم ایک بین افراد کا بیا ہے مجروجین اور ضعفا کی حد نیوں کو خوب نکھا روز کر در ایک سے مجروجین اور ضعفا کی حد نیوں کو خوب نکھا روز کر در اس کا میں ایک میں اور اس کی حد نیوں کو خوب نکھا روز کر در ایک سے مجروجین اور اس میں کی حد نیوں کو خوب نکھا روز کر در ایک میں کی حد نیوں کو خوب نکھا روز کر در ایک کی حد نیوں کو خوب نکھا روز کر در ایک کی حد نیوں کو خوب نکھا روز کر در ایک کی حد نیوں کو خوب نکھا روز کر در ایک کی حد نیوں کو خوب نکھا روز کر در ایک کی حد نیوں کو خوب نکھا روز کر در ایک کی حد نیوں کو خوب نکھا روز کر در ایک کی حد نیوں کو خوب کی حد نیوں کو خوب کی در ایک کی حد نیوں کو خوب کی در ایک کی حد نیوں کو خوب کی در ایک کی در ایک کی حد نیوں کو خوب کی در ایک کی

امام الولي تر مراي كالبيش مها و

ا ام تر نری کا بیش ند د جامع تر مذی میں بیر ہے کدامام مبنی ری اورا ام مسلم سے طریقوں کو سکیا کیا ج تے بینی الواب سکے فرر بینے اشغیا طرحماً کل کا انورز مبنی رسی کے طرز پر مہر احدراحا دمیث صحیحر سے انتخاب

له الحطرص ١٠٠٠ كه معالم استن ج اص ١١٠ سكه مهذبب السنن ج اص ٨ -

میں، ام مسلم کی ترجمانی کی جائے اور اس سے ساتھ الوداؤد کے قدم بقدم جل کرصی ہوتا البین اور فقہا سے ندا ہرب کو لوری وضاحت سے بیان کیا جائے ۔ اور اس برمستنزاد برکہ طرق حدیث بیں ایک کانفصیلی اور یا تی کا دجمالی خاکہ بیش کر کے حدیث کا محد نمین سے بہاں جو مقام ہے لیے معبان کر دیا جائے۔ گریا امام تر تدمی کی کن ب ایک میجون مرکب ہے جس میں تعینوں کن بول کو بیجا کر دیا گیا ہے ۔

علامة دام كوترى فرات بن :

امام ترفدی کامطی نظر سخاری اور سلم کے دوط بیتوں کو ایک جگہ بیش کراہے
گویا دام ترفدی کو شیخین کا بیط بیت بیان وا بہام بی بھایاہ اوراس کے
ساتھ وہ الوداؤد کے طریقے کو بھی اپنا نے بین اور اس پران کی جانب سے
بیا عاف ذیعی ہے کہ صحابہ تا بعین اور فقہا آمصار کے فراہب کو بیان کرتے
بیل ہط ق حدیث بین بڑے انتظاد سے کام لیا ہے ایک کو بیان کرکے
بیل کہ طرف اشارہ فرط نینے بین اور برصدیت کے بات بین تبات بین کہ میں
میرے ہے یاحن اور یا منکو منعف کی وجہ برائے بین اور بر بھی تبات بین کہ میں
میری کہ مدین مشتقیض ہے یا غرب ۔ امام ترفری فرط تے بین اور بر بھی تبات بین کہ بین
میل نرکیا ہو۔ سواتے ان دو حد فراں کے دفان شرب فی المرا الحد ت
فاف شدوی اور جمعے بین الفلھی والعص بالمدین من عارضوف

امام نساقی کاکتاب کی البیف بیرص ملک

اس می بین ام نمائی کامسکک برسیے کرتمانص می زیمہ نقط نظرسے امام بخاری اور امام بم سے طریقوں کو انو کھے انداز بین بیش کر سے بیان علل بین خاص طریق پیش کیا جائے۔ ننا بداسی بنا پرمغرب سے بعصن می نمین صحیح بخاری براس کی ترجیح سے قائل ہیں۔ بچنا برخرس فظینمس الدین سفاوی رقمط از بین کر :

التعليقات على شروط الاتمرالمسي ٥٠٠

بعض مفادیات نصری کی ہے کہ امام نسائی کی کنا ب کو بخاری برنصنیت ہے۔ اور اسی سبے مافدین فن کے نزد کیب جولالت علمی کے اعتبار سے امام نساقی کا یا برامام مسلم سے بھی بڑھا مبوا ہے جنا بخرا بن جرعسقلانی فرطنے ہیں :

فن رجال میں اہر رئی فن کی ایک جماعت نے ان کو امام سلم بر بھی فویت دمی ہے کیے

ما فط الرعبد الله بن رمت بدر نے امام نسانی کا اس آب بین مسلک بر تبابا ہے کہ ،

میں ان سب مرسی میں میں فدر کما بین الیف ہوئی بیں ان سب مرتف بات

میں لیا طریق اور بلی ظریر تبیب مہترین ہے اور بر بنی ری افراد والا اس میں بیان کو اسے تیدہ

امام ابن ماحبر كالمح نظر

ام ابن اجر کامطیخ نظر برب کرزیادہ سے زیادہ مسائل نقربیر برشمل جبندور جبند متنوع عنوانوں کے ماتھ بغیر نکراد کے ایک مختصر مجموعہ لوگوں سے سامنے اُجائے۔

نتاه عبدالعزیز بسنان المحدثین بین فرطنتے ہیں ۔ فی الواقع نرتبب کی خوبی اور بیفر کسی محرار سکھا حا دبیث کی پیش کش ا ور

اختصار كا نمونه سجويد كما ب ريفني سب كوئي كماب شهيس ركفني -

صحاح سنركي كمي نفرست

بونکرهال سنے ان چیم تا ہول کی مختلف طرافقیوں سے علمی خدمت کی ہے اس لیے ہم جا مہنے ہی اسے اس کے اس کے اس کے بی مراب کی ضیافٹ طبع کے لیے اسی سلسلے کی دواہم کر ایاں بیٹن کریں ۔ ان کو ام مستخر جا ت اور اطراف سے۔

الع فتح المعنث ص ١٢- سنة مدى السادى ص ٨-

ملك أدبرائرلي السلوط عويده

من صحی اور استی بر مستحرمیا محیمی ن احراث قوامکر

مخذیمن کی اصطلاحی زبان میں استخراج جیسا کرما فظاعرا قی ا در ما فظ محدین ابراہیم الوز برنے محما ہے کہ

ان باتى المصنف الى الكتاب فيخريج احاديث باساميد لنفسه

مصنف کوئی صدیت کی کتاب سے اور اس میں مندرج معدینوں کو اپنی مندوں سے روایت کرسے اور ہرصاحب کتاب سے الگ ہرد

اس میں نشرط بر ہے کہ مستحزج نود صاحب کتاب سے کوئی حدیث روابیت رکرے ملکے بیج سند کے ساتھ اور دل سے روابیت کرسے رہنا سنجر صاحب تنقیح الانطار فرمانے ہیں :

شرط المستخرى الابروى حديث البخارى ومسلم عنها بل بردى حديث ماعق غايرها يله

محدثین سف استخراج کے فوائد پر بھی نعفیل سے بحث کی ہے ، پیجند فوائد بہیں۔ ا- اس کے درسیص مدبت میں زیادہ الفاظر کی کوئی تشریح باکسی محذوف کی تعبین م**رجا تی ہے** ا- اس کے مستخرج کی معدمت کی سنداصل سے زیادہ فوی مہر تی ہے ۔

۳ کٹرٹ طرق کی دیجے سے حدیث میں قرت اُ جا تی ہے اوراحا دیث میں جاہم تعارض کے وقت اِ جام تعارض کے وقت اِ جی جام تعارض کے وقت اِ جی جارہ کوراج وقت اِ جی جربہت مفید کام کرتی ہے۔ بعنی نعار صف کے وقت اِ جی حدیث کوراج قرار دیاجا آسے جس سے طرق زیادہ ہراں اور کٹر ت طرق معلوم کرنے کا دربیہ می جبال استذابیں میں کے بہال

سافظ ابن تجرعت خلائی تھتے ہیں کراستخاج کے ان کے علاوہ اور بھی بہت نا مُرسے ہیں۔ اوّل: مخرجین کی علالت بھی اس سے صاف اور منقع ہو کر رسامنے آجائی ہے دوم اکسی بھی روابت بیں سماع کی تصریح مل جاستے توعنعنہ کے دربیعے پیدا شدہ ابہام میں کا شہر دُور ہوجا آسیے۔

المتغنج الأنطارج اص ١١- كم تنقيح الانطارج اص ١١-

سوم: العاديث بب ابب براا درا مم مسكدان لوكول كاست حوا مزعم بب انتقال طركانشكار مروجات بیں اور برانحتلاط ما فظر کی خرا بی، بیماری باکسی اورافتا دکی وجرسے برما تاہیے اصل کنا ب بی أمره روابت سے باسے بی بمعلوم منہیں مرتاکہ برتبل از انحتال طبیعے با بعد از انحتال ط- استخراج یر فیصله کر درباہے کر روابت کس دورسے منعلق ہے۔ جہارم: اصل تن بسمے من بایسند کے بائے ہیں ابہام مؤلسے۔استخراج ہی تصریح اجا معادراس طرح جهرة ابهام ب لعاب مرجا اسب بهجم المهمى اصل كيّاب كي حديث بين را وي سحه الفاظ خاص موننه بين با في روا نتو ل كوساب كناب مندلى بالخوى كركرات بالمرائل بالمان التي التحراج كوريداس من امتباز جانات -ششتم ، احادیث کی سند ما متن میں گاہ گاہ راوی کی جانب سے ادراج ہوتا ہے اوراس کا بيته منهي على استخراج ك والبعد اوراج منقح موكرسا من أجانا سب منفتم ، تعديث بظاهر مرفوع موتى سے ليكن واقعه ميں وه موتوف موتى ب -استخراج اس معاملے بیل فاضی کاکام کر ہاہے کی الام بخارى اورا مام سلم كى تى بول يعنى يجيبن كي يوستخرجات ليھے گئے بيس ال ميں چھر بيس: ١- مستخرج حا فط الويجم احمد بن ابراتهم الاسماعيلي الجرح في الماته ٧- منتخريج ما فظ الواحمد محدبن الي حا مرالقط لعي منتسم س مستخرج من فط الرعب الته محدين العباس بن إبي فريل سن الم م مستخرج ما فط الوبكرا حمد بن موسى مرووب الاصبها في مرام ه ٥-مستخرج حافظ الي عوانه لعقوب بن اسحاني الاسفراتني سناسيم ٧- مستخرج محا فنط محد بن محد النيشا بورى من المرح ٧- مستخرج حافظ الوالفضل احمد بن سلمه البزار سلمهم مستخرج حافظ الوتعيم الاصبها في مستخره ماريم منخ طابت كابهال ستنفصه مفصور مهبس سيص صرف بردكما ناسب كراس سلسلي بمي

الم توضيح ال فكار بي اص ١٧٠ -

می ذبین نے کس قدر عوق ریزی سے کام لیا ہے اور اس کا نیتے ہے کہ اگر یہ فاط نین الدین عواتی ہو فاط ابن الدین عواتی ہو فاط ابن العظ ابن کنیر کی تصریح کے مطابات صبح سخادی بن المدہ عدیثوں کی تعادہ کارکو چھوڈ کر صرف چار ہزار ہے اور امام نووی اور حافظ ابن کنیر کی التے کے مطابات کی مطابات کے مطابات کے مطابات کے مطابات کے مطابات کی مطابات کے مطابات کے مطابات کے مطابات میں حارفیوں کی تعداد بھی صرف بچار مزاد سے روا میٹ کی ایک میں استحراج کی وجہ سے ان جا د مزاد مد بیول کو جن من طرفیوں میں سے روا میٹ کیا گیا ہے اور حدیثوں کی بین تعداد جن اسا نید کے ذریعے کی امت کے ماحلوں میں موجود ہے اس کی تعداد صرف چار ہزار مزمین میک بیجیس مزار بچار سواسی سیسے چنا بچہ محدین ایمانی الیمانی رقمطانہ ہیں:

صیحین کے سانسے طرق اوراسانید کی تعداد کے باسے میں صافظ ابن تجرف حافظ جوز قی کی المتفق سے سوالہ سے اسکتاب کہ انہوں ہے ہیں گا ایک ایک ایک حدیث کا استخراج کیا ہے۔ 'نمام طرق واسانید کی مجوش تعداد ہجیس بزار محاد سوائتی ہے یاہے۔

له توضيح الأمكاري اص ١١٠ - كه توجيراننظر -

بہرہال بجین کے طرق داسانید کی یہ تعداد تبار ہیہ ہے کہ احاد بیت میجیمین صحیح ہیں اور پھر صحیجین کی خصوصیت نہیں ملکہ دوسری تن بوں سے بھی ستحزج لیکھے گئے ہیں۔ حافظ جلال لدین السدطی ڈوانے میں ر

مستخرج محیمین میں کی خصوصیت مہیں ہے بلکم محد بن عبدالملک نے مستخرج محیمین میں کی خصوصیت مہیں ہے بلکم محد بن عبدالملک نے سنے سنتی ابی داؤ در کا ۱ ابوعلی الطوسی نے نر ندی تمر لیب کا اور الوقیم نے ایک ابن خریم کی کتاب کا مستخرج استحاجے لید

## صحیحین اوردوسری کتب سے طراف

معدثین کی زبان میں ممانیدا وراطراف و و نوں میں مرکزی توجر روایت کفندہ صحابی پر سرق ہے بینی سرصابی کی مرویات کو بلا کی طرحتمون بیجا کیا جا ہے گرونوں میں فرق میرہے کرممانید میں پوری حدیث بیان کرتے ہیں مگراطراف میں صرف حدیث کا کوئی مشہور حصد بیان کرکے شخین اور سنن کے نمام مشرک اور مخصوص طرق کا وکر کرستے ہیں ۔ بالفاظ و میکر حدیث کے مشروع مرسے کو اتن بیان کرے کرے کرے سے جاتی کی یا دو یا تی بردیا تا ہے بال کرے کروں ہے بال کروں ہیں میں میں میں اسانید کو بالاسٹیوں بیان کیا جا تا ہے بال کا برائی ہوجاتے اس کی تمام اسانید کو بالاسٹیوں بیان کیا جا تا ہے بال کا برائی ہوجاتے اس کی تمام اسانید کو بالاسٹیوں بر بہت سے حفاظ حدیث کروں ہے ۔ اس موضوع پر بہت سے حفاظ حدیث نے واد تحقیق دی ہے ۔ ان میں سب سے جبلے جن بڑرگ نے سے جبل پراطراف نعظے ہیں وہ حافظ الرقسی استی افراد میں ہو کا دی ہے۔ بالا محدود و مشتقی سائٹ یہ بی ان کے بعد حافظ الرقمی خوالف بن محدود کرائی ہے ، حافظ الرقسی اصنہا فی اور مافظ ابر می خوالف بی بیا ہی خوالوں ہی بیا ہی میں ہو ہو ہو کو المولان ہو ہو ہو کیا ہو کہ ہو نے ہو کہ ہو ہو کی ہو کہ ہو کہ ہو کہ دارائی ہو کو الی ہو کرائی ہو کہ ہو کہ

صیحیین سے علاوہ کتب خمسہ کے اطراف معا فط انمدین نا بت از دسی نے بھی ایکھے اور کننب سنز کے اطراف انکھنے والے بہ ہزرگ ہیں ۔

ئے تدریب المر<sup>ا</sup>دی صوبہ -

بین حس کانام اطراف احادیث ابی طبیفہ ہے۔ اور مسری ورسیری صاری مرفقان صاری دوسری ورسیری صاری مرفقان صاری

واكثراسير حركاير كبناابك واقعدا ورحقيقت كااقرارب كد

ریکونی قوم دنیا بین ایسی گزری مذاج موجود سے حب سے مسلی نوں کی طرح اسمار الرجال کا عظیم الشال فن ایسجا دکیا ہو جس کی برولت ہم آج یا بنج لاکھ اشتی ص کا حال معلوم کر سکتے ہیں۔ ( نرج ن السنہ ص ۱۷)

مخذنین نے اس کام کے بلیے بڑے جنن کیے اور پا بڑ بیلے بین بر مرراوی کے پورے برائے میں اس و کے بیار کے بیار کے بی بورے حالات معلوم کیے ۔ اس کے بیٹیے بین ہر روابیت سے بالے بین اس و کے بیے بلی ظ فرت وصف ، صحت و بطلان اور انصال وانقطاع اس سی سی بی برا ہر گرین اور صدین کے فن بین نت اصطلاح ت منعمہ مشہود برا گریس ۔

بنائر علیہ تبیری صدی کے مخدنین کی اہ علم صدیث سے سلسلے میں دوسری صدی کے مختبن سے مجھ نمتاز مہو گئی کیونکر دوسری صدی کے مختر بین براہ راست منتا ہمیر ، بعین یا کیارا نیاغ ابعین کے ملامدہ شنے اوراس بیے ان کو اسا دسے بارے ہیں تخفیقات کی مہرت کم صرورت تنی لیکن تعیمری صدی

میں روایت ہیں اسادی دسا تطریع ہے سے کئی گذا زیا وہ ہوگئے تنے اس بین بھیری سے مختلف کو نشو سے کوشتہ مالات اورجد پر تفاصوں کے سخت اپنی شاہراہ بنائی بڑی ۔ علم صدیت کے مختلف کو نشو سے ہیں اس کا خابال طور پر ظہر رہوا۔ ہم جا ہے ہیں کہ بہال اس پر فدر نے تفصیل سے ہمے کر بن اکوائن میں اس کا خابال طور پر ظہر رہوا۔ ہم جا ہے ہیں کہ بہال اس پر فدر نے تفصیل سے ہمے کر بن اکوائن میں ہوجا ہے جس کی بنا برعلم صدیت کو سالات ورجیتی تھے ہوئے ہے ہیں کہ بہال ہو اس کے محد ہمی کے محد ہمی کو سالات ورجیتی تھے ہوئے ہو اس موقعہ برم نایت من سب معلوم ہو ناہے کہ ہم بہاں حکیم الامت شاہ ولی الشری بیں دستے بہلے اس موقعہ برم نایت من سب معلوم ہو ناہے کہ ہم بہاں حکیم الامت شاہ ولی الشری بین دستے بہلے اس موقعہ برم نایت من سب معلوم ہو ناہے کہ ہم بہاں حکیم الامت شاہ ولی الشری بین دستے بہلے اس موقعہ برم نایت من سب معلوم ہو ناہے کہ ہم بہاں حکیم الامت شاہ ولی الشری بین میں مدی ہے موقعی برم ہے می تفیل برم نی روشنی بڑتی ہے کہ میں مدی ہے موقعین کا چہرہ لکھتے ہوئے رفعطان ہیں ؛

غرص احا دبیت کی مروین ا وران کو رسالول ا درک بول بین انتھنے کا رواج مل اسلامی شهرول میں اس قدرعام ہوگیا کہ محدثین میں نتا پر سی ایسے خبر مقے بین سے یا س حدیث کاکوئی محموعہ، رسالہ ماکناب نہ ہو. سر ستحف ان میں سے حدیث وربغل کامصدا فی نفاد شرے بٹرے علما سے حدیث کی خاطر حجاز انشام ، عوان ، مصر ؛ مِن ا ورنحراسان کی خاک جیمان ماری کنابس آبن کیں ، نسنے کاش کیے - اہما وہت مو بہرا ور نوا دروا یا رکوبہت محنت سے فراہم کیا وران کی توجہ سے وہ احادیث منصر سنہود بر اگنیں جو کیلے منر تغيب اورال كووه إت اس علم مابن تصبيب مهد في سجيسيني كسي ونصيب منظی اوراحا دبیت کی سترس اس کترت سے وجود بین آگئیں کرمہت ی مد نتیول کی سینکٹروں سندس معلوم مبو گئیں۔ رسانبید کی کٹرٹ نے ب سى منتورا ساتىيدىسے بيروه مليا ديا - سر بعد بين كي غرابت اور ننهر بنا ٥ مِنْدُ لَكُ كَبِيا - مَمَّا لِعَاتِ إورشوا لِروحِود ليرسر ببوسكة وه احاويث سين أبكن جن معين يميك الأباب فتؤي بانجر ندسطة اور بانجر ندمون كالمايا منی کرمہت سی حد ننوں کو خاص خاص سنہر والے ہی روایت کر ۔۔ ب مثلاً شم قالے، عواتی قالے با بھرف ص گھرانے سے آدمی روابت کرے نے بہر جیسے بربدہ کی گناب اور عروبن شبیب کا رسالہ، با چرمنکا کونی

روابیت بیان کرنے والاصحابی فیرمشہورسے اور اس سے چند حضرات کے سوا کسی نے روایت نہیں سنی ہے۔ ' بیسری صدی کے محد مین سے پہلے لوك اسمار الرجال اورمراتب عدالت كي بائه بي صرف ليف مشامر اور فراتن براعتما وكريت في لنكن محدّ بن سف اسي كوموضوع بن كروب چھان بین کی اور بجٹ و تدوین سکے زریعے اسے منتقل فن بنادیا اس سکے منتج مين حديث كوانصال وانقطاع واضح بوكاك

أي ناه صاحب مي كي زباني دوسري صدى كم تحدثمن كالجي حال سن ليحظ، وه انصاف اور

مجة النهريس *اقمطا زيبي ك*ه و

اس طبقه محاعل كاطرز عمل ايك دوس بسه مناجلتا تفاجس كاخلاصه ببسي كر حضور الوصلى الترعليدوسلم كي حديث سيداستدلال كيا جاست بباييد ده مرسل برو إمند نيز صحابر ذنا بعين كے افوال سے استدلال كبا جاست كيونكه ان ك علم بي بدا فوال باتوخود نبي أكرم صلى الشعليوسلم كى احا دبيث يبن بين كوا منهول في مختصر كرك موقوف بن ليا تها بير حكم منصوص سے ان کا استعباط تھا با ابنی ارام سے ان کا احبہا دیخا اور سر صورت ہیں صحابہ ذنا بعلن لینے طرز عمل کے اعتبار سے بعد ہیں آنے والوں سے کہاں مہتر کھنے اور کہاں زیا وہ صاتب الرکئے گئے۔ نیز زمانے کے محاظ سے سے مقدم اور علم کے اغتیار سے سے بڑھ بھرھ كريق للهزا سوات اس صورت ملي كدان بي المم كسي مستدمي اختلاف مبوا درنبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی صدیث ان سے فول سے صرتے خلا ہو۔ سرحال میں ان سے افوال پر عمل کرنا لازم ہے اور حس صورت میں مسى عنى مسلم بين صنورا نورصلى الشرعليد وستم كي حد بشنس مختلف مول أو افوال صحاب كي طرف رحوع كرنے . اگرصى بركسى حدثث كے نسخ كے و من المرتب السكوظامري معنے سے بھر فینے یا اس کے باسیاں

کوتی نضر کے نکر تے لیکن ترک حدیث واس محل نرکرنے میں متفق ہوتے تو ان سکے نزدیک یہ بات حدیث کے معلل میوسفے یا منسوخ ہونے اور یا بھیر مووُں ہونے کی علامت ہوتی - مہرحال ان سب صور توں ہیں اس طبیقہ سکے علما مرانے صحاب ہی کا اتباع کیا ہے اور بہی وسیر ہے کہ امام مالک سے كتي سك برتن بين منه واللي والى تعديث ك باك بين فرمايا كر حادا لحديث و لا ا دری ماحقیقت ؟ حدیث توے گر مجھے اس کی تقیقت کا پہتر منہاں سے۔ امام مالک کامطاب برہے کہ میں نے اس برفقہا رکھل كرينے نهيس ديجيكاسيے - اور حب صحابر و البعان سكے مدا بيب بيس بھي انتقلات مبوالاتوسرعالم سيئه نزوكب ليني مبى ابل شهرا ورايت اسأ بأراكا مارس وغيارهم عاهانا كبونك وه ان محصحهج اورغيرصحيح افوال سه بالجبر ہرتا ا ورسجواتصول ان اقوال *سکے مناسب ہوستے ان کومحفوظ رکھنا ہے* اسی دونشنی میں دور رہی صدی کے موقفین نے لینے مسائل کی تدوین کی سے ۔ نتا وصاحب سنے مہی ونت قرق العینین میں لوئے رور سے کھول کر سمجھاتی ہے۔ فرماتے میں : ا ورجو شخص ال فراميب ك السول سے واقفيت ركھيا ہے اس إس میں تشک منہیں کرسکتا کہ ان زام ہے کی اصل واساس فاروق عظم کے اجماعی مسائل ہیں اور بیران تی م مداہرے کے درمیان ایک مشترک پھیز سیے ۔ اس سے بعد مدیبنہ والوں میں فقہامصی یہ مثبالا عبداللہ بن عمر اورعائشه بين اوركبار فابعين مدمينه بين سي فقها يسبعدا ورصفار ابعين میں سے زمیری اور ان ہوسے حضرات بیراعتماد امام مالک سکے ندس کی نیا د سبع اسى طرح حضرت عبدالله بن مسعود ك فتا ويلي براعتما والترعالات بیں اور حصارت علی مرتصلی کے فیصلوں بر مجھ حالات بیں بشر فیبکہ حصات علی کے ان فیصلول کونسل کرنے والے عبدالنہ بن مسعود کے صحاب ہو<sup>ل</sup> ا و را س سے بعد المم ا**براہیم** شخفیا **ور**شعبی کی شخفیفات اوران کی څخرسی میر

اعتما درام الوضیفه کے کر بہب کی نبیا د ہے۔ لیم اور تعیس کے علما موکد تین بین فرق وامتیانہ اور تعلی کے علما موکد تین بین فرق وامتیانہ اور تعلی کے علما موکد تین بین فرق وامتیانہ اور تعلی کے دوسری اور اور کے اندر رونعل ہوگئے اور تعلی کے می نور کے اندر رونعل ہوگئے تعلیم حدیث کی حدود کے اندر رونعل ہوگئے تعلیم حدیث کی حدود قبول انجمل وسماع تعلیم حدیث کی حدود قبول انجمل وسماع تعلیم حدیث کے حدیث کے مودو قبول انجمل وسماع مدین مانٹر محدیث مودیث مودیث میں مقام کے مودونی مقام جیسے اہم مسائل میں تعمیری سے مودنی نے اپنی اور فانونی مقام جیسے اہم مسائل میں تعمیری صدی کے مودنی نے اپنی را و بالکل نتی بنالی۔

صد من صحیح کی بر تعراب ما فظ ابن الصلاح اور حافظ زبن الدین عراتی نے کی ہے۔ اگر جر اس تعراب سے ام خطابی صاحب معالم السنن کو اختلاف ہے۔ وہ فراتے ہیں کہ محد تین کے مندد کی سمجے بیسیے کہ :

ما أنصل سندع و عدلت نملت

اور دونوں ہیں فرق ہر ہے کہ عامر میذندین سے نردیک حدیث سے صحیح ہونے سے ہیے صرور ہی ہے۔

سند مين أنصال مرد، را وليول مين علالت ا ورضبط ميوا ورحدم بث ننا فه ا ه معلل مناس -

اورا مام خطابی راوبول کی عدالت اور سند کے انصال کے علاوہ کو تی تشرط منہیں بہلتے۔ بیمبری صدری کے محدثین کا فیصلہ ہے اور ایسے ہی حافظ ابن الصلاح سنے محدثین کا انعا تی موقف قرار

العقرة العينين ص اعاد ١٤١٠ - كم تنقع الأنظار ص ١١٠

وباہے۔ اس میں بین پیمیزی نئیب ہیں اور دومنفی۔ متبت بعنی انضال سند؛ علالت اور ضبط اور منفی تعینی نتیا ذینر ہونا اور متعلل نہ ہونا۔ امیری نی فرماتے ہیں کہ محدثین کے میہاں صحیح کی تعریب بیں یہ باریخول بھٹریں نبیا دہی ہیں۔

ان بابخول ہیں سے انصال کی قبد تعییری صدی کے محد نمین نے اس سے ہف فرکی ہے کہ ان کے زمانے ہیں اسم کر بال معلوم کرنا اور پیران ہیں ہم کر بال معلوم کرنا اور پیران ہیں ہم کر بال معلوم کرنا اور پیران ہیں ہم انصال کا بیتر نگا ما ضروری ہے ۔ امام بخاری نے اتصال کے لیے بر نشرط دیجا ہے۔ امام بخاری نے اتصال کے لیے بر نشرط دیجا ہے۔ ایک بار کر دورا ولیوں کا صرف معاصر سونا کا فی نہیں ہے ملکہ ملاقات بھی ضروری ہے جا ہے ایک بار ہی ہو۔ اگر معاصرت کے ساتھ ملاقات ہو دورا میں نظر برکی فیول کر لیتے ہیں ورز بری ہو۔ اگر معاصرت کے ساتھ ملاقات ہو اورائی کی نواب کی نواب کر ایسے بین ورز وہ اتصال کو نسبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ امام سجادی نے اس نظر برکی نواب کی نواب ہی ہیں کہ ہے وہ اتصال کو نسبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ امام سجادی نے اس نظر برکی نواب کی نواب ہیں کی ہے وہ وہ سے حروا ہوں کا اسی برخمل ہے۔

فداظهر لبخارى هذالذهب في المناديخ وجرى عليس في المعجمع ي

تیکن امام سلم نے اتصال کے معلیے کو اس فدرسنگین منہیں بنایا بلکہ وہ اس سنگینی برا مام بی ا بربر ہم بھی نظرانے بیں وہ فرانے بین کہ اگر دونوں بین معاصرت ہو تو بھر ملافات کی مشرط ہے سود ہے۔ معاصر دو مرسے معاصر سے اگر روا بیت عنعنہ سے بیشن کرسے تو لیسے اتصال پرمجمول کیا مبائے مکا اور اس پرمجیح مسلم کے مفدمہ میں ایک بھیرت افروزنوٹ ایکھا ہے۔

ان بزرگوں نے اتصال کو اننی اہمیت اس لیے وی ہے کہ اسا نبد کے سلسلہ بھی وسا تطافی ہمتات
کی وج سے ایسا کر نا ٹاکز بر تھا ۔ ایک ایک راوی سے باسے بیں ان کو بر سخیق کرنے کی ضرورت بیش
ا تی تھی کہ حس سے وہ روایت لینا ہے وہ اس کا معاصر ہے یا نہیں ہے۔ معاصر ہے اور اس سے سی ہے یا کسی
اس کی ملا قات ہوتی ہے یا نہیں اور اگر طا ہے تو اس نے یہ فاص مدیت اس سے سی ہے یا کسی
اور سے سن لی اور اس کا سوالہ نے ویا ہے باسے بہت سے امور کی یا بھی تی بیر محد نین کوجان
کی بازی لگانی برخسی ہے لکین دوسری صدی کے موتفین کوجون کہ براہ را ست مشاہر تا بعین
یا کیا را نیاع تا بعین سے نشرف کی ذوسری صدی کے موتفین کوجون کے بار نے بیں سخفیقات کی زیادہ
یا کیا را نیاع تا بعین سے نشرف کی بھی ان ان سے بھی ان کو نداستا دیے بار نے بیں سخفیقات کی زیادہ
مضرورت پیش کی تی اور مذان سے بہتا ان اقصال کو اس قدر ایمیت تھی ۔ ان سے میمان مندوم کول

كمص مقدم فتح الباري.

كى كوئى نقريق مائتى مرسلى بمي مستدكى طرح ججت تقى -

مدین مرسل محدثین کی اصطفاح میں وہ مدین کہا تی سے جس میں ابھی لینے اور صفورانوں صلی الشرعلیہ وسلم محدثین کی اصطفاح میں وہ مدین کہا تی سیے جس میں ابتی کے میسا کرھا مطور ملی الشرعلیہ وسلم کے ابنین جو واسطر ہے اس کو بیان کیے بغیر فال رسول الشرکی میمول تھا ۔ پھراکر رسی کو دورا دیوں سے درمیان بوشخص واسطر ہے اسے چھوٹر دیا جیسے ایک شخص مصرت ابوہر رہ الا می عصر مذہر دیا جیسے ایک شخص مصرت ابوہر رہ المحاسم کا میم عصر مذہر دیا جیسے ایک شخص میں اور دیا ہے ایک شخص مصرت ابوہر رہ الله می مصر مذہر دیا جیسے ایک شخص مصرت ابوہر رہ بی دورا بین محدر مذہر کی زبان میں منقطع کہلاتی سے اور اگر ایک سے زبادہ واسطے صفرت کر ویت تو اسے معضل کینے بیں اور فقہام واصول بین کے میمان ان سب کومرسل کیتے ہیں ۔ ر

مارین مرال دردور مری صدری المرماریث مارین مرال دردور مری صدری المرماریث

مدبیت مرسل سے بارے بین تبسری صدی بین ارباب روابیت نے اپنا موفف و دیمری صدی کے موففین سے اپنا موفف و دیمری صدی کے موففین سے اٹف ال کی خاطر انگ بنا لیا ورنہ تمیسری صدی سے بہلے اسا دی وساتھ کم ہوشے کی وجہ سے سب ہی صدیت مرسل کو دین بین مسند کی طرح ججت مانتے بھے اورمسائل و فعاوی کی وجہ سے سب ہی صدیت مرسل کو دین بین مسند کی طرح ججت مانتے بھے اورمسائل و فعاوی کی بنیا و اسی برنی تم بھی ۔ مافظ ابن جربر فرماتے ہیں :

ی پرمام می معاصر بر بر براس بن بر براس بن ، آبا بعین سالسے کے سالسے مرسل سے قبول برمنتفق سقے ان سے بہلے اور ان کے بعد کسی بھی امام سے دوسری صدی کے نفستام کک اس کا انکار تا بت منہیں سے یاہے

علامری نی نے عافظ ابن جربر کار فی صارحا فظ ابن عبدا براورها فظ بلفینی سے نقل کیا ؟ امام الرداؤد۔ نے لینے اس خط میں جو اہلے مکہ سے نام نکھا ہے مرسل معدیث سے بالسے میں . نشاری سے ایک سے بالسے ہیں ہے اس میں ایس میں ا

بانی رہیں احاد مین مرسلہ تومعلوم برونا چاہیے کہ ان کوگر نشنہ علی مرشلاً سفیان توری ، امام مالک ، امام اوزاعی سب میں فابل استدلال سجھتے شفیہ نا تا نکہ امام نشافعی استے اور امہوں نے اس بیرلیب سن فی فرائی اور

ا توضيح الافكارج اص ٢٩١ -

امام اتحد نه بهی اس موضوع بران کا اتباع کیا یکی بلکمت نهیس به به بیاری اتباع کیا یکی بلکمت نهیس به بدری اس کرد کرد کرد برگزیا که مرسل جمت نهیس به بدری صدی کی برعت بهیس به بدری صدی کی برعت بهد ما شبکن تیمسری صدی کی برعت بهد و افتد بر به که دو بری صدی سک بزرگول کوغدته علالت کی وجرست این زمانی سک بزرگول برایسا بهی اعتما و مقامیسیا اس زمانی بیس این جرا و رواز فطنی کو بنی ری وسلم پرسیم کیونکه اس دور میس عدالت غالب متی چنامنی می فظ محدین ایراسیم الوزیر فرمانی بین :
و لا نشامی ان الفالب علی حملت العلم الفیوی فی ذا الم النار مان العدالت - العدالت العدالت -

له تعليقات على شروط الأمرة الخمسه ص ٥٧ - سه الروض الباسم ص ١١ -

اسا نبد کک میر پیانے بیں اور جن رمال کے وربیعے ہم کک بیر پی رہی بیں کیا ان کی عدالت اُتھا ہے ، امانت ، خفط وضبط کی ہم نے اسی طرح جھا ن بین کی ہے جس طرح ا مام بخاری اور امام مسلم نے لینے اسا نذہ سے مسلم نے لینے اسا نذہ سے کے دوسوا ہر کک ہم ایسے باس اس سے کے دوسوا ہر کک ہما ہے باس اس سے سوا دلیل میرکیا ہے کہ ا

والدليل على واللك إن العلماء مأزاله اينسبون في مصنفاتهم

الاحاديث الامن اخرجها-

اس بات کی اس سے سواکو تی دلیل نہیں ہے کہ ہمیشہ سے علما را پنی تصان میں حدیثیوں کو ان محدثیمن کی طرف نسبت کرنے لیے بیس کیے

اس بیے مبیاکہ مجیس ان امر حدیث کی بیان کروہ حدیثوں بیر او مجود انصال ندم و نے سکے اعتمادیت ایسا ہی ام مالک کوسعبد بن المسبب سکے اور امام الوحیٰ بفرکوا مام سٹعبی اور ابراہیم مخفی کے روایت کروہ

ارشادات براعتما و تقاربیانپرشاه و لی الشرفرما تعے بیں ا

ابراہیم تحقی نے ایک موقد برجب کر امہوں نے برحدیث روایت کی تھی
کونبی کرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے می قلداور مزابنہ سے منح فرفایا ہے اور
ان سے کہا کی نظاکہ کیا تمہیں اس کے سوا اور کوئی حدیث نبی کرم کاللہ
علیہ وستم سے باو ہی نہیں ، کہا کہ کبوں نہیں ہوئین بین ہے کہنا ہوں کہ
فال عبد اللّه ، تقال علقمة مجھے دباوہ بیندسے ۔ اسی طرح سنجی جس
وفت ان سے ایک حدیث کی بابت سوال کی گیا اور کہا گیا کہ اس کو
رشول الله صلی الله علیہ وسلم بیک مرفوع کر دیا جائے تو برجواب دباتھا
کو نہیں مرفوع نہ کر وہم کو برزیا وہ مجبوب ہے کہ نبی کرم صلی اللّہ علیہ
وستم سے بعد کسی شخص می اس کو نفل کیا جائے کیونکہ اگر روایت بیں
وستم سے بعد کسی شخص می اس کو نفل کیا جائے کیونکہ اگر روایت بیں
کی و بمبنی ہوگی تو وہ بعد سے شخص پر ہی سے کہ بات کیونکہ اگر روایت بیں

سی و بیسی ہوی مورہ بعد سے معلی پر ہی سب ی بیسے ہوئی و بیسی ہر ہاں سب میں ہے۔ بہرحال دومری صدی سے موتفین سے بہاں حدیث سے صعبے ہرونے سے لیے مسند ہونا صروری نہ نفا ملکہ وہ مرسل اور منقطع سب کو بجباں دین میں جبت فرار دینے گئے۔

المدوض الباسم ص 11- كه الانصاف -

اگر جہرس کا انکار تبیری صدی کے محد ثبین نے اسادی وساتط ہیں زبادتی کی وجہسے لینے نبیال ہیں اختیاط کی بنا پرکیا لیکن اس کا نتیجہ بیر انکلاکران کو متعدومسائل ہیں جہاں مرسل کے علاوہ اور کوئی روابت مسندان کے علم ہیں ندھی۔ انگلے المرسے اختلاف کرنا پڑا۔ متا خرین ہیں وارفطنی اور بہتی روابت مسندان کے علم ہیں ندھی۔ انگلے المرسے اختلاف کرنا پڑا۔ متا خرین ہیں وارفطنی اور بہتی بردوایت ذکر بڑسے نامور محدث گر سے بیکن ان دونوں کا حال بیسپے کرسند برسندا ور دو ابت بردوایت ذکر کرنے بیلے جانے ہی اوراس کے ضعیف ہونے کی ان کے پاس کوئی وجہنہیں ہوتی سولتے اس کے لیسے مرسل نا بت کریں یا موقوت کہدویں۔

برمز بھول جائیے مصنفبان صحاح میں سے اگر بھی امام سلم نے لینے منفدمہ بن نصریج کی ہے کہ مرال روایات ججت نہیں بہل لیکن بیر تمام ارباب صحاح کو منفقہ فیصلہ نہیں ہے۔ امام الودا وُد فرانے بیں:

فاذالسرمكن مسندهندالمرسل ولسربيوجد مسند فالمرسل بحتج ب

جب مسندمرسل کے خلاف مزہروا ورمسندموجود نہ ہوتو مرسل سے احتجاج کبا جائے گا اور وہ قوت بیرمعفنل کی طرح مذہبو گی لیھ

مراسیل صحابہ کے بالسے بین نظریا بنام علمار کرام منفق بین کروہ جمت بین بیخ بانچرا مام بہمتی کا القراقة میں بھتے بین کرمراسیل صحابہ جمہور ایل اسلام کے نزدیک میں بھتے بین کرمراسیل صحابہ جمہور ایل اسلام کے نزدیک جمت بین اور ایک دوسرسے متعام بررقم طراز بین کر ہما سے نزدیک اور دبیجر نما معلمار کرام سے نزدیک مرسل صحابی حجت سے بیتے ہے۔

اورعلامر سنوكاني فرات ببسكر

صحابرگرام سے مراسیل حدیث مسند سکے تکم ہیں ہیں ہے کہاڑا بعین سکے باسے ہیں بھی ا مام بہتھی نے تصریح کی ہے کہ: مراسیل کہاڑا بعین بھی مراسیل صحابہ کی طرح ججنت ہیں جبکدان سکے را داہوں ہیں عدالت اور شہرت ہوا در کمزور و مجہول دوا ہ کی روابیت سے امبتناب ہو تکے

 اس موقعه برجا فظ الوسعبدصلاح الدبن العلائي في الحصبل لا يحكم المراسبل لبن ترب بنتے كى ر

جن لوگوں نے احادیث میں عنصنہ سے کام لیاہیے اور ال برز برلیس کانشبر ہے وہ سب ایک درج کے نہیں ہیں۔ کچھ تواپنی حبلالت فدر کی دجہ اس زمره بين شمار بي منهاس موسيحة منالاً سيلي بن سعيد، مشام بنعود اورموسی بن عقبہ مجھ السے ہیں جن کی تراسی کوافر نے بروائشت کیا ہے ا دران کی روابت لی ہے جاسے امنیوں سے عماع کی تصریح مزیدیں کی م اورايسا صرف ان كى جلالت فتان اورا مامت كى وجرست بي مثلاً امام زمېرى ، ايام المش ، ايرامبيم غفى ، الحكم بن عنبيبر ميمز سيج ، التورى ، ابن مبينر، تتركب او مبتيم بن بشيران كي روابات ميمين بن موحود بن كيه موسلی بن عقبہ کی صحیح بناری میں روا بیت موجود ہے نیکن اسماعیل نے نضر سے کی ہے کہ ان کا ام زمېرى يىيەسماع تابت منهبى سېھ صحيح سلم بىن امان بن عنمان كى تجوالە عنمان تن عفان روابيت موجود ہے حالانکرا مام احمد فرمانے ہیں کراہان نے ختمان سے منہاں سنا ہے اس القطاع سکے باوجودان روایات کاک بون میں برنااس بات کی دلبل ہے کہ ان سے بہاں بھی مرسلات کونترف عاصل ہے ۔ اس موقعه مرجمین حافظ ابن رجب حنبلی کی وه بات بیند آگی ہے جومفنه درعلام زما برکوننری کے ان سے نفل کی سے اور سس سے ذریعے انہوں نے مرسلات سے موضوع پر دوسری اور تمبری صدى مح موتفين منے ورميان مفاہمت كى كوشنش كى بيت فراتے ہيں ؟ وونوں کے نفطہ نظر میں کوئی انقلاف مہیں ہے۔ محدثین کا مقصد صرف برسے کران کے محدثا مذاور روایتی نقطر نظرسے انقطاع اور عام اتصال کی بنا براگر کرتی حدیث صحیح نہیں ہے اور وہ مرسل ہے نووه درج محت ببراط ستے اور فقهار لینی دوسری صدمی کے مخذ بمن

كى نظراس كى اسناد برمنهي بكران من بيربرد تى بيم جوحد بن مرسل

میں بیان ہوہے ہیں اور اس کی سٹنٹ پر ایسے فرائن موجود ہیں جر

اله عامع التحصيل لاحكام المراسيل كواله فتروط ص ٧٧ -

ان منے کی صحت کی دلیل ہیں لیے اس کا مطلب بر ہے کہ تحدثین کی نظرا سنا دہر ہم تی سبے اور دو مر ہی صدی کے می ڈنہن کے بیش نظر صرف منے ہوئے بیس کیونکۂ وہ ایسے دور میں بیس جس میں اسفاد کی سخیتن کی چیادال صرورت بئی منہیں ہے۔

## افراد وغرائب اورنميهري صدى كي محري تاين

پیونی تبسری صدی سے محدثین نے اتصال کو صحت صدیت کا معیا، بنا بیا بن اس ہے اللہ وسنے اللہ کا در نوشنے اور بنیر متعاول اللہ کا کھوج انگا یا مختلف اسلامی شہروں کے افراد وغریت فراہم کیا در تمام پر بنیان اور غیر متعاول دوایات جمع کر لیں اور طرق واسا نبد کے در بیدے نمام علوم اسلامی جواب کک خانس خاص سینوں اور سفینوں میں مند نئر سفتے بیجی ہوگئے۔ دوسری صدی سے موسفین عام طور پر ابنی کتابوں میں ان ہی روایات کو حکد فیتے سفتے ہوا ہی علم میں مندا والنیاں نی ضی الروسف پر ابنی کتابوں میں ان ہی روایات کو حکد فیتے سفتے ہوا ہی علم میں مندا والنیاں نی ضی الروسف نے ایسے موقعہ سے برجیا تلا معیار بیش فر ما یا تھا کہ :

نیکن تیسری صدی کے محد نابن ہیں ہواند 'ربرل گیا اور اس سے نینچے ہیں افراد وغرائب سے بھے ہی ہو جانبے برایسی روایات ساھنے آئیں کہ جن برصحا ہو انا البیان اور فقها سرمجتم برین کاعمل مذرق اور جرفقها'

ك تعليهات عنى شروط الأمر الخريص ٥٠٠ - له الردعلي سيرالا وراعي ص ١٠٠ -

بیں منداول در معروف نظیم تیسری صدی بی جن محذین برروابتی نقط نظر کاغد بقاان کوان افرادم غواسب کی سخت براصرار نفا - ان کاخیال تفاکسیج سندست ایک بجیزے ابت برحوالے کے بعداس بر عمل بی بچرن و بجرا کرنا دیدہ و وانتہ عدیت کی می افت ہے لیکن دو مرسی صدمی سے محذین اسی روایات کو شواف کہتے ہیں تیمسری صدی کے محدث میں سست سند برزور فیات نئے - اس وجہت بیری صدی کے ارباب روایت نے اسی تمام روایات کو معمول برقرار وبا اوران مسائل میں دو مرسی صدی کے مجتبد بین سے بالسکل حوالے نام کرلی اور صحاب و تا بعین سے جو فقاوی ان روایات سے خلاف نے ان کو یہ کرد کرروکر والد کے نام کرلی اور حال بعنی جس طرح ان کو اجتما و کا حق تھا ہمیں خلاف نے اس کی میہت سی متنالیں ہیں ہم میمان آپ کی ضیا فت طبح سے بیے بجند متنالیں ہیں سے کرتے ہیں ۔

## الوداؤد وترماري كي عاربت فالبين

ابودا و مین صغرت عبدالترین عمرکی صدیمیش سیے کد: سئل النبی صلی النتر علیدر وست حدیث المار و ما پیشو بسپ مین الدواب والسباع فقال صلی اللثر علیدر و ست حراؤا کان المام تعلیمین لسیم بیجل المخبرش یا ب

صرف الوواؤ و بین مبی نهین بلکه تر فدی ، نسانی اورا بن ماجه بین بیمی ہے ، بیر صدیت خواہ کتنے ہی متعدد طرق ہے آئی ہوا ورخواہ سندے لیا ظریعے کیسی سو مگر بیرام واقتصرہ کے بیرصوبیت دوئمر صدی میں فرق ہے آئی ہوا ورخواہ سندے کیا ظریعے کیسی سو مگر بیرام واقتصرہ کے بیرصوبیت دوئمر صدی میں غیر معروف بھی ۔ لیسے ایل علم وفقو کی میں سے کوئی بھی قابل عمجھیا تھا اوراس بنابر قائنی ابولوسف کی زبان میں نشا ذہتی ۔

ما نظابن الفیم نے تہذیب سنن ابی داؤد میں اس حدیث کے ہر مہبلو برسیرطافعل تبصر وکیا ہے کئین اس ساری سجت میں سے زیادہ تطبیف مہلو وہ ہے جس میں انہوں نے اس حدیث کے نشذ د ذکو لیے لقاب کیا ہے۔ بینانچہ فرمانے ہیں،

برحديث طلال وحوام ، باك و نا باك سم بلت بب في بلك من سي

اور با نبول سحة مسلد بايراس كي حبيبت وسي يت يجرز كواة محملسله بين مختنف نضاب باست زكواة كرس والراس كي حيثيت لمبكفيك يهى ہے توكيا وحبہ سے كربير حديث صحاب بين مشهور منهيں مونى اور كوشم کمیامی میں بڑی رہی۔ حالانکہ اُمٹ کو اس کی نصاب زکراہ سے بھی زياده عنرورت تفي كيونكه زكواة فوسركس ومكس بروعن منهاس موتي مكمه با تی تو سرومنوا در عسل میں اسلامی زندگی کی ماگزیر صرورت ہے اس بيص عزودى ففاكر بيه مربث إيسے مى درا تع سے مماسے ياس بہتي جن ذراتع سے بین ب کی سنیاست ،اس سے عسل کا و ہوب اور نماز کی عدوركوات نقل موكراً في مبن- ليكن حالت برسيمكدا س حدمث كوس والوصلى الترعلب وسلم سي نقل كريف والعصروف ابب مصرت عبدالتربن عمريس اور مصنرت عيدالترسيروا ببت كرف والغ صرف عببدالندا ورعبدالنزبين يحضرت عبدالنزبن عمرك وومهرس نلا مده نا فع اسالم الوسيد ورسديد بن جبركها ل كيمية اورابل مرينها ور ال كے علماراس مدیث سے كيول سے نيريسے مالانكروه اس مدیث کے سے زیادہ صرورت مند سے کیو نکہ یانی کی ان سے بہال فلت تقى اوربه ممكن منهان ہے كہ حضرت ابن عمر كو يہ حديث معلوم مواور ان سے اصحاب اوران سے شہر ہیں حوامل علم سکتے ان کو خبر نہ سرواور وہ اس کوروایت مذکریں۔ لہذا اگر برحدیث مصرت ابن عمرے یا س ہوتی تو ابن عمر سے اصحاب اسے روابت کرنے اورامل مدینہ کا برمه ملك مهوما - اس سے شرھ كراس حديث كا نندوفه اوركيا بوكا؟ ا وربیونکداس کا قاتل کو تی نهباس ہے اس بیے اس مومنوع برحضرت ا بن عرکے یا س صربیت کا ہو نا ننامت منہیں ہے۔ بیرا س روابت کے نٹا ذہرسنے کا بہان ہے یا ہے

ك تهذيب السنن ج اص ١٦ مصرى مطبع الضارال نه المحديد-

مامع بصره كياب، فرمان بي

اس کی من ل صدیق فلتین سے کیونکے برصدیف صیح ہے اور ایک سے

زیادہ طریقی سے مروی ہے۔ سب کا داروہ اور ولید بن کثیر عن محدین

حد طریق الزبیر عن عبداللّٰہ یا محدین عباد بن جعفر عن عبیداللّٰہ بن مالیّ

ہے۔ دونوں عبداللّٰہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں اس سند کے بعد

اس سے مہرت سے طریقے ہیں۔ عبداللّٰہ اور عبیداللّٰہ کی تعامِت

میں کوئی کام نہاں ہے لیکن ان علما مر میں سے منہیں جن برفیتونی

میں کوئی کام نہاں ہے لیکن ان علما مر میں سے منہیں جن برفیتونی

المیدی سے عہد میں ظاہر میونی اور مذربری سے زمانے میں اور

المسیب سے عہد میں ظاہر میونی اور مذربری سے زمانے میں اور

مذاس بیر مالکیہ سے اور مذاحی ای میں سے میں سے اس بیٹھل

کیا یکھ ویجہ لیجئے کہ ٹنا درصاحب نے اس روامیت سے دونوں مرکز عبیبرالنترا ورعبدالنترکی ایسے مرکز کرکے

وان كامًا من الشقات لكنهما ليسممن وسد المبهم الفتوى

وعول عليه حرالناس -

عای سی -صرف صدمیث فلنین مهی بیرموقوف نههیں ہے اور بھی اس کی بہت سی مثالیں میں سے سرف صدمیت

البودا ووكى حديث مايين

ا برداودا ورتر فرى ميسيد:

عن واكل ين حجى فال كان دسول الله صلى الله عليه وسلّه واذا قراً وكا المضالين قال أمين ورفع ببهاصونت -مفور انورصلى الله عليه وسلم حبب ولا الضالين كفيخ تواويجي أوازست أمين كفية -

مافظ این القیم نے اس مدین بر تراب کی ہے وہ سن کیئے ۔ فرماتے ہیں :

مدین وائل کو شعبرا ورسفیان دونوں نے روایت کیا ہے سفیان کی

روایت میں دفع جماصو قدی ہے اور شعبر کی روایت بین اس کی جگر
خفض بھا ہوت ہے ۔ اس مدین میں چارچیز بن قابل غور ہیں ۔

اقل برکہ شعبرا ورسفیان کا رفع اور نفضض میں اختلاف ہے ۔ دوم بہ کر
دونوں جرکی شفیدت میں مختلف میں ۔ شعبہ کہتے بین کہ ابوالعبنس جر
کی کنیت ہے اور سفیان کہتے ہیں کہ ام می جربن علیس ہے بسوم

برکہ جرکی حال معلوم نہیں ہے ۔ بہارم برکہ لؤری اور شعبہ مختلف ہیں

سفیان سے جرعن وائل کی روایت بنانے بین اور شعبہ است جرعی علیم

عن وائل کی روایت بناتے ہیں ، اگر بچرام موار قطنی نے افزری کی روایت بنانے بین اور شعبہ لے جرعی علیم موارد نظری کی روایت بنانے بین اور شعبہ لے جرعی علیم مین وائل کی روایت بنانے بین ، اگر بچرام موار قطنی نے افزری کی روایت کی نفیجے کی ہے لیکن بیر محل نظر ہے اور اسی بنا برامام تر مذی نے دورایت کی نفیجے منہیں کی لیے

اس روابت کے نفردا ورغ ابت کا ندازہ اس سے بہر ناہی کراس کے نمام روا ہ چسہے سے سے بہر ناہی کراس کے نمام روا ہ چسہے سفیان ہوں یا منفی ہن وائل یا پھر عبدالجبار بن وائل اسب کوفر سفیان ہوں یا عنفی ہن وائل یا پھر عبدالجبار بن وائل اسب کوفر کے دینے والے بین حتی کرامام دار نطبی اس کوا بنی سنن میں نقل کرسنے سے بعد رفمطراز بیں :

ھذہ سنت تفرد دیدا احل الکوفٹ ہے

اوراس برطره بركرتمام المركز في بيركو تى جي من يالجركا قاتل منهي بيسيد بينا بخر فاصى شوكانى رقمطواز مين:

كذا دوى عن إلى حنيفة والكوفيين يله

له مهديب السنن منرح ابي دا و دج اص ١٩٧٨ منه الصمن دارفطني ص١٧١- سه نبل العظار ص ١٨٠-

صحیان کی صدیت خیاریس

ير مدين مختلف كنا بول بين آئى سبے رصاحب منتقى الاخبار سنے شبین كے حوالہ سے اسلى ح نقل كى سبے :

عن ابن عرعن النبي على الله عليه وستسعر قال المتبايعان بالخيار ما لسعر يشغر قارك

خود شینین نے کسے متعدد بیرالیوں میں بیان کیا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر بر فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر بر فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر بر فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر بر فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے کو کورد بارسی زندگی میں اگر دو اور دو اور میں اگر دو اور کی سرا کی کر ایسا کرنے کا اختیا رہے لیکن شاہ دلی الله فرطانے ہیں :

فان حدیث صحیح دوی بطی ف کنیوته وعل بدی ابن عمر و اب و هر برزهٔ من المصحاب، ول مربط هر علی الفقها داسیمت و معاص به هدر فل مربک ولنوا لیت ولون بد، فرای مالک

والبوطبيفان هذا علن قادعة فالحديث

ہرمدین سیح بے متعدد طریقوں سے مروی ہے اس پرسحابہ ہیں ابن عمر اورالو ہر بر و نے عمل کیا ہے لیکن یہ حدیث فقہا سبعہ نے اس پر معاصر بن سے دور ہیں ظاہر منہیں اس لیے فقہا مرسبعہ نے اس پر عمل منہیں کیا اور امام مالک اور امام الوحنینفہ نے فقہا مرسبعہ سے عمل مزکر ہے کو اس حدیث کی صحت میں علت فا وجہ مجھا ہے ہے۔

من فظ البرمكر الخطيب في ببر حد ببت تقل كريك المام مالك ك بالسي بين انكت ف كيا يه كدا منبول في اس ببراس بيد عمل منهين كياكه مدينه والول كاعمل اس كي خلاف تفا جن نجه فرمان في بن ا

موالا مالك ولسميمل ب ونرعمات مائى

له نيل الادفارج ه صهها- كه الانصاف س٠٠-

احل المدينية على لعمل بخلاف، اس حدببث كوامام مالك سفه رواببت كياسيد بيكن اس بيراس بليحمل منهاس كياسي كدان محد خيال من به مدينت عمل ابل مدينه سك خلاف سب بادرت كراس كى بوسند خطيب في بنا في به وه سندز رئيسه بصحاعلى رف احتلالاساند فرار دباب بيني مالك عن ما فيه عن عبدالتربن عمر - اس يصمعلوم بردا كر خود ما فع كايمي امام مالك كے زمانے بين اس برعمل مرفعا - اسى ليے خطبب في الكا اسے كر: فلم مکن تزکی العل ب، قدحًالنا فع کے نا فع کااس برعمل مذکر ناحد میت میں فاوح منہیں ہیے بجنالنجرامام محدث اس مديث كونقل كرسف ك بعد الحقايد : ويهدائاخذرك ا ور امام محدمی نے اس کی تفسیر بٹائی ہے کہ ، تفيبوا عندناعلى مابلغناعن ابواهب مالنخفي انته قال المتبايعان بالخيار مالسم يتفرنا قال مالسريتف فاعن منطق البسع اذا مال البائع قد بعتك فلسان يرجع مالسم بيتل الاخرقد اشترست فافا تال المشترى قداشنرب بكذا وكذا فلس ان يرجع مالسريقل اليائع فندبعت -اس ارشاد کامطلب ممالی نز دیک جیسا که ممیں ابرامہم تخفی معاملوم مواسيے ير بے كراس ميں تفرق سے نفرق افوال مرا دسيے جب اتع كهرف كر ميں سنے بسے وبالو بائع كورجوع كاسى اس وقت كاس سيے جب مک خریلار به نز کے کہ میں نے خرید لیا اور اگر مشنزی کہدیے کہ بمں نے خرید لیا تو اسے رہوع کا اس وقت بیک حق ہے کہ جب کہ بيين والابير نركي كريس سفي بسيح ويا - ك بهي من من مهمان سي الم اعظمن و والبيراغيباري سيد بوحا فظ ابن عيدا برست

له لكفاير في علوم الروايندوس ١١٠ - سله موطا المام محد ص ١٧١١ - سه موطا المم محدص ٢٢ ٣ -

سفیان بن غیینه کے سوالہ سے بیش کی ہے بسفیان کہتے ہیں کہ:

میں نے امام الوصنیفہ کے سامنے بہ حدیث بیش کی کہ البیعان بالخیار
مالہ مینہ فرا اور آئی ہے فرایا کہ اگر سودا کرنے والے دونوں شخص
کشتی ہیں سفر کہ ایس ہوں توان ہیں افر اق کب ہوگا۔
ایک ہی بات ہیں حدیث کی روح سمجھا دی اور تبادیا کہ تفرق سے تفرق اقوال مرا دسے
اگر جرسفیان بن عیدنہ نے امام اعظم کی اس بات کو گوارا نہ کیا اور کہ دیا۔
کان البوح نیدن تی ہوں ہے کہ دیث سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الرحنيفة نوصفورانوصلى الترعبيه وسلم كى حديثول كي سيان الرحنيفة نوصفورانوصلى الترعبيه وسلم كى حديثول كي سيان المرسنة سطة -

برسفیان بن عبدینہ ہی کی خصوصیت منہیں ہے اس سے مبطے حفاظ حدمیث فقہا مربراسی فعم کی بھیمتی کسی ہے بہنا بندا بن ماج بابن ایک وافعد آنا ہے جس باب حضرت الرمز برہ اور حضرت ابن عباس کا مکالمہ ہے کہ مصرت الومز بربرہ سنے کہا محضورا نورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارفنا وفرما یا ہے کہ:

لتوضؤوا فماغيوت المناد

محضرت ابوم رمره کی زبان سے صنورالورصلی الدّعلیہ وسلّم کا برارشا دکرامی سن کر محضرت ابن عباس نے فرمایاکہ: احتوصنام من الحمیم

محصرت ابو مبر مره من محضرت ابن عباس سے بیر بات سنی نو فرا با:

با ابن اخی ا ذا سمعت عن مرسول اللی صلی اللی علیه وسلتم حدیثاً فلا تضریب لد الامثنال
عدیثاً فلا تضریب لد الامثنال
میرسے براور زائے ہے! جب توصفورانوصی الله علیہ وسلم کی کوتی صرف سنے تواس کے لیے مثن لیس نہ بنا ہا۔

كه سنن ابن احرباب الرصودهما غبرت النار

بنان برج بہنا ہول کر صدیق نیار مجلس بھی لینے اس مطلب کے لیاظ سے افراد وغواہ بیر سے سے اسی طرح وہ تمام روایات جن برع پر صحابہ و تابعین ہیں ارباب فتو ہی کاعمل ند تفاءان سب روایات سے باسے بیس دو سری اور تعبیری صدی کے محد ثابن کی نقطہ نظر یا ایکل خوار حبوا قتالہ بری صدی کے محد ثابن کی نقطہ نظر یا ایکل خوار حبوا تنا بہ بری صدی کے محد ثابن کو صرف اسنا دی فقط نظر سے و بیجنتے تھے اور انصال وعد الت کے و بریدان معدی کے محد ثابن کو صوف اسنا دی فقط میں مان کو ما علیم الجماعة اور اندا مل و ایات کو میں گروائے مقد ایکن دو مری صدی کے محد ثبین فقہام ان کو ما علیم الجماعة اور اندا مل و اور انسان کو ما علیم الجماعة اور اندا مل و اور انسان کو ما علیم الجماعة اور اندا مل و اور انسان کو ما علیم الجماعة اور اندا مل و اور انسان کو ما علیم الجماعة المور الله الله کا دور انسان کو ما علیم الجماعة المور الله کا دور انسان کی دور شنی ماہی جا ہوئے ۔ اس بر تقصیلی تبصرہ آسکے ارباع ہے ۔

ا ما کا میم اور صدیب کی صحت اما کا میم

میزیمن کی زبان سے تو آپ سیمیج حدیث کی تعربیف پڑھ بینے ہیں۔ ان سے بہاں حدیث صحیح ہوئے کے بیسے ضروری ہے کر اولوں میں عدالت وضبط ہو ، سند میں اتصال ہوا و رحدیث نشا ذاور مطل مذہور حدیث کی سحت ہیں ان با بینج کی حیثیت اساس اور نبیا دکی ہے ۔ پینا ہنچرام بریم ان ان مانچوں کا ذکر کرسکے فرمانے ہیں :

فلا فالحضدة هى المعتبرة في حقيقت الصحيح عند المحدثين بهى بالني جيزي محدثين كى بيان كرده شرطوں كو نفرورى قرار فينج كے ساتھ ضبطكو زياده بيكن المام عظم الوضيفہ محدثين كى بيان كرده شرطوں كو نفرورى قرار فينج كے ساتھ ضبطكو زياده المجيت فيتے بيس بين نج وہ ضبط صدر كورا وى كے ساجے اننا عزورى قرار فينے بيركر داوي كے ليے حدیث كے بيان كرنے بيں بر بنيادى شرط بناتے بيركر صديت كى دوايت صرف وہ تحف كرے جو حدیث كے سننے كے ون سے بيان كرنے كے دن تك حدیث كا جا فظ ہو جي بي بوج فرطي و نے الم عظم كے بائے بيں بيند متصل انتحاج كے

تال، بو منیفر کا بنبخی الرجل ان بجدت من الحدیث کا با مفظی من دوم سعد الی بیدم بعدث بد الرمنبفر کینے بین کرکسی شخص کے لیے منا سب نہیں ہے کرحدیث بیان کرسے مگر صرف وہ شخص بیان کرسے بوسننے کے دن سے بیان کرنے

مے دن مک صرمت کا ما فظ سراے سيداليفاظ يجلى بن معين فراست ببركرام اعظم كاليابعي ميم معمول عما يها سي منج خطبب بغدادي في يحلي بن معين كابر بهان محمات و المم البرحنييغه صرفت و ه حديث بيان كرنے بيں جن كے وہ حافظ ہي اور حن کے دہ حافظ نہیں وہ بیان ہی نہیں کرنے یکھ ا مام نودی سفے نظریب بیں اس کومشدوین کامسکا قزار فینے ہوئے بنا باہے کہ برا مام مالک اورامام الوحليفه كا مُرمِب مي بيناني فرمات بين : من المشددين من قال لا يجبة الا فيما روايه من حفظ و الذكرة روى عن مالك وابي هنيفت . كوتى حديث اس وقت كالتحت اور دليل منهي سريسكني بعب كهراوي ا بنی یا دا ورج فظرسے روامت بذکریے یکھ ا درجا فظ سیوطی نے امام عظم کاروا بہت صربہت میں برضا بطہ بیان کرنے کے بعد دورسے محدثين سع اس كامواز مرسف موست اس مين شدت محسوس كي بهاود الحصابيك، هذا مذهب شديده قداستفرالعل على خلاف فلعل لرواة في الصيحيين من لسم ليوصف بالحفظ لإيبلنسون المنصف یہ مذہب بڑا ہی سخت ہے محدثمن کا اس کے خلاف عمل ہے کبونکہ اگراس معیارے بیش نظر جمین کا جانز ہ لیا بھائے نو لفیف را دی ایسے ملبس سكر سوح فظ كى اس منترط بر لوك مر اتربس كم يكه امبر ما في ف توضيح الا فكار مين ، حا فط ابن منرسف انتخفها رعلوم الحديث مين او رها فيظ ابن الصلاح في مقدم مي يهي بات بناتي سبح ابن الصلاح كے الفاظ يوبي : ص مذاهب التشديد مذهب من قال لا حجمة الا فيما س وای المی اوی می حفظی و نذکره و فدانشگ مردی عن

اله الجوام المضبة - عمل الربيخ بغداد ع ۱۲ ص ۱۲۹ - عمد نفر مبيب ص ١٠٦ كا مقدم ابن العملاح ص ١٠٠ ع

طالك وابي حنيفت ـ

اس کامطلب اس کے سواا ورکیا ہے کہ امام الوحنیفر حدیث کے صبحے مہونے کے لیے بہترط مسکت بیل کرنے کے وقت بھا کے لیے بہترط مسکت بیل کرنے کے وقت بھا کے بیار سے بیال کرنے کے وقت بھا کہ برابع با وسر ہے ۔ بعد کے محد بین نے برابع با وسر ہے ۔ بعد کے محد بین نے مطلع کی حکمہ کی متن کو کا فی سمجھ لیا اس میلے ان سمے خیال بین اگر را وی کو حد بینوں کے الفاظ و معانی بختر ہی بادن موں تاہم و وقع بنده مورث بین اس کے باس موجو و مہونواس کوروایت کرسک ہے بہتری بین اس کے باس موجو و مہونواس کوروایت کرسک ہے بہتری کے تعلیم بنده مورث بین اس کے باس موجو و مہونواس کوروایت کرسک ہے بہتری کے تعلیم بندادی مستحقے بین ب

الوركريائي بن منين سے پوچھا گياكد اگر كوئى شخص اپنے فلم سے انكھى ہوئى المحريث بات مگروہ اس كو زيائى باد رئير قوكيا كرسے ؟ كيئے الحظے كر ابرصنبه المحريث بات مگروہ اس كو زيائى باد رئير قوكيا كرسے ؟ كيئے الحظے كر ابرصنبه بات كا انسان حافظ نہر بات المحال ہوا باقسے بيان زكرے ليكن بهم لول كہتے ہيں كر ابنى كما ب بين ہو كچھ لينے فلم سے اسحا مرا باقسے السے بيان كرف جانب بين مروايت كا حافظ ہر بار برائے

صبط کامفہم بیسے کر بات کو ایسے طریق پر سنا جاتے ہیں ہے سننے کاحق ہے بھراس سے معنے مراد کو سمجھا جائے ۔ امریمانی کوشنش سے اسے با دکیا جائے پھراس کی حدود کی حفاظت کرسکے اس کی پابندی کی جائے اور اسے دوسر

الكفاير في عنوم الرواير ص اس ٢-

کی بہنیاتے وقت کک اس کے مُدارات کا بہمام کر ایجا ہیم باوا وہ
و مِن سے انر تر جائے لیے

یہ سرحیات فی مدین میں ام عظم کی عظمت بنیان اور جلالت قدر کو سی کے لیے کا فی ہیں
عالب جو لوگ امام عظم کو صدیت میں ام عظم کی عظمت بنیان اور جلالت قدر کو سی کے لیے کا فی ہیں
عالب جو لوگ امام عظم کو صدیت میں معتد وین میں نشار کرنے کہ ہیں ان کے بین نظر امام عظم کی
یہی شرا کہ جی ابن صدون نے ایک اس کہ کا سی خاص میں ان کے بین نظر المام عظم کی
الیفینی ا ذا عاد حِن علی الفعل النفسی ۔
امام صاحب نے روایت کی شرطوں اور اس کی تصفیف کی ہے گئے
صدیت نعل نفسی کے معادم میں ہو تو اس کی تصفیف کی ہے گئے
امام عبن زیادہ احتیار برتی جانے اللہ میں عبر اللہ محاری بستی میں میں اس محتیاط کا بڑے برائے میں بیانے وین کی زیادہ احتیاط برتی جات دامام عظم کی اس احتیاط کا بڑے برائے میں بیانے کے مہت بڑے
امام بین نظر کر سے بین نی وافظ البر محمد عبداللہ محاری بستی میں میں سے موحد بین کے مہت بڑے

وخبرنا الفاسم بن عباد سمعت يوسف الصفاريق ولسمعت وكيمًا يقد وجد الورع عن ابى حنيفة في المحديث ما لمم

ليوجد عن غيريه .

جیسی احتیا طرحد بین میں امام الرحنیفہ نے کی ہے کسی دو سرے نے نہاں کی ہے اسی طرح علی بن المجعد سے بھو حد بیٹ سے مہبت بڑسے امام اور حافظ بیں اورا مام بخاری اور البودا وُدکے استا و بیں بر بیان منقول ہے کہ:

ابودا وُدکے استا و بیں بر بیان منقول ہے کہ:

امام الرحنیفہ جب حدیث بیان کرتنے بین نومونی کی طرح البرار میر فی ہے ہے المام البحد المام عظم کی احتیا طرح کی امام حکوم بن الجراح جیسا سختص سجو حدیث میں امام المحکم کی احتیا طرح میں کا بیتجرہے کہ امام حکوم بن الجراح جیسا سختص سجو حدیث میں امام المحکم کی ساری حدیث ا

اله اصول فخرالاسلام ج٢ ص ١١٠ يركشف الاسرار - سه الحطرص ٣٠٠ - سه المسانيد ج٢ ص ٣٠٠ - سهد المسانيد ج٢ ص ٣٠٠ -

نوک رون کر ماہیے اور جے سیدالحفاظ بیجی بن معین حف طرحد بیث میں سیسے اور پی بتلاتے ہیں جہانچہ حافظ ابن عبدالبر سیجیلی بن معین سے آئل میں :

میرے علم میں وکیع سے اور ان کو آئی منہ ہیں۔ وکیع امام الوحنب فرسے قول بیر فنوی بینے سطنے اور ان کوامام الوحنب فیہ کی ساری حد میٹیں یا دہمیں اور امنہوں نے ایام الوحنب فیرسے حدیثیں سنی تھیں لیے

امام اظم اور ردوقبول روابت

محد کین نے روا بیت کے روقبول کے بیے ہوئنہ طبی ہیں اور جن روا بات کو ق بل شاولا قرار دیا ہے ان سے نقل کرنے والوں سے بیے ضروری ہے کہ بالغ ، عافل ہونے کے سافھ عدالت اور ضبط کی صفات سے موصوف ہوں رہافظ ابن الصلاح نے جما ہمیرا مکہ صدیب کا فیصلہ میہی تبایا ہے اورحافظ ابن کشرنے اس بین نیفظ کا اضافہ کررے مکھا ہے کہ ب

اگران مشرطوں ملب سے ایک مشرط بھی مخدوش مہوجاتے توروا بہت مردوو مردجاتے گی بلند

امام نووی نے نقریب بیں اور ما فظ سیوطی نے مدر بیب الاوی بیں اسی کی نوتین کی ہے گین امام عظم نے کسی بھی روا بیت کی فیمولین کے لیے ان نفرطوں کے ساتھ بر بھی اصل فرکیا ہے کہ اگر روا بیت کا نعلی اسلام کی عام عملی رندگی سے بر آنو ضرور می ہے کہ اس کا نقل کرنے والا ایک نہر بیکو می نی سے اس کو نقل کرنے والی ایک جماعت بہوا ورجماعت بھی نبیک اور بارس لوگوں کی مہر بین انجے امام ربا فی عبدالو باب الشعرا فی رفعطرانہ ہیں:

تذكان الامام البوحنيف يَشتوط في الحديث لمنقول عن مرستول الله صلى المشرك عن واللح الصحابي صلى المشرعيد عن واللح الصحابي جمع ، تقياد عن متدهد مروهكذا -

مجوحد ببث جناب رستول التُرصلي التُرعليه وستم سنة منعتول مبواس كي با بت المم الوحنيفه برنزط مُكانة ببن كداس كومتقى لُولُول كي ايجيت

له جامع بيان العلم ج اص ٧٨٠ أمريخ بغدادج سية اختصار عنوم الحديث من ١٩٠٠

اس صی بی سے برابر نقل کرتی ائے یکھ امام شعرانی نے حدیث کی فبولیت سے لیے امام اعظم ابر حنیفہ کی حین ننرط کا ذکر کیا ہے وہ بصراحت نوداہ م اعظم سے منقول ہے بیٹا کنچر حافظ ذہبی نے امام بیٹی بن معین کی سندسے امام اعظم کا بارشا و نقاس اے ۔

بین کتاب الله سے ابنا موں اگراس بین خطے تورشول الله صالی الله علیہ وسلم اور ان حدیثر اسے کہ جز تفات سے یا ختول بین تفات سے در یعے ننا تع ہوتی ہیں۔ پھر آگر مہاں بھی خطے تو آب سے اسی اسے اسے میں۔ پھر آگر مہاں بھی خطے تو آب سے اسی اسی جس کا قول جا ہم امرائیم ، جس کا قول جا ہم امرائیم ، موں افتیار کر لیت ہمول کی بین حیب بات ابرائیم ، شعبی محسن بھری اورعطام بن ابی دباح پر آبیر تی ہے توحیل طرح ان حصرات نے اجتہا دکیا ہیں بھی اجتہا دکت امروں ہے ۔

اس کامطلب یہ ہے کراہ مظلم اس حدیث کو تبول وطانے سفے جس کے پہلے طبقہ بس اگرجہ دادی ایک ہو گراس کے بعد وہ مختلف طبقول میں بھیلی ہوا ور اسے ایسے کو گول نے نقل کیا ہو ہو انفیار اور بارسا ہول طبقا والی سے حارا ورطبقہ تا نبیسے تا بعین مراوییں -بعد کو محدثین غرائب وا ورو ، کوا ورو آثار جمع ہوجانے براس کی یا بندی مذکر سکے بمکہ بر امروا قعہ ہے کہ امام حاکم نے جب صبح حدیث کی دس فتمیں قرار فینے ہوئے بہلی فتم سے بات

ان خسبارالبخادی و مسلسر اخراج الحدیث عن عدلین عن عدلین الخالبی صلی الله علیب و ستسر بخاری و مسلم کامسلک برسیے که وه مدین کو دوعاول راولوں سے روایت کرتے ہیں اور پھر وہ دو لینے سے اُوپر دوسے تا آنکہ ہیں سلسلہ اسی طرح دو دو میوکر محضورا نور صلی الله علیہ وسلم برختم میولیے ہے تومی ذبین نے ام ماکم کے خلاف ایک محافہ فائم کرلیا می فط ابن سمبان نے ام ماکم کے اس اعلان کو مدین کے خلاف سازش قرار دیا اور بتا باکہ:

له الميران الجري ج اص ١٠ - ٢٥ منافب إلى حنيفرا الم ومبي ص ٢٠ سكه فتر فط الا تمنز الحمسرص ٢٢ -

العاد ببنت سب کی سب انتها را حاد باس چوشخص روابیت مدین میں اس قعم کی شرطیس عائد کرنا ہے دراصل وہ نرک حدیث کی اسکیم بنا اسے كبونكر حديثنس اخباران وسك وريع بي أتي بس يه امام الربيح محد بن موسى حازمى فيدام من كمسك اس دعوى كويد الي كيا اوراسكاكه: ليس كذا لك لانهمالخرجا في كما بسهما احادمت جاعث من الصحابة ليس لمهرا لاراد واحدو إحاديث لاتعرف الامنجهة واحدة -يه دانعات كخلاف مي كيونكرام بناري اورسلم في اين صحيحين میں ایسی جماعت سے بھی حدیثیں روایت کی ہیں ہون کی روایات میں صحابہ سے صرف ایک ہی داوی سے اور ایسی مدنیاں بھی ہوایک سی طر نق سے مروسی ہیں یات حافظالوالفضل تمحدين طائبر منفدسي ني هي الم م حاكم مح اس دعویي كي وانته كاف نفطول میں تردید کی ہے اور فرایا: میں تردید کی ہے اور فرایا: مین تردید کی میں میں اس میں کی کوئی منترط منہیں انگائی اور نیان سے ببنیرط

منقول الم البيم بترين مترط بولى اكراس كالميمين بركوني نام ونشان برونا - بهمارامطا لعربيت كربر قانون ال كما بول من

فدم قدم بيرياره ياره سي ا وربیحر خود امام حاکم کی نز دید کنے بعد میر تجویز بیش فرما تی که امام بنی رسی وسلم کا موقف ال كما لول مي صرف برسيط كر :

وہ الین حدیثیں روا بیت کرستے ہیں جس سے را ولول کی لفام ست الفاقي بريت

لميكن حافظ زين الدين عاقى في عن فطاين طام كي اس تجويز كوير كهركرسي جان كر دياكم: قبول رواببت ببرا ام سناری وسلم کابر موقف منہیں ہے۔ کیونک

اله المترط الأكتراني ١٧٠ - كه شروط الأكتر السيته ص و -

ا مام نسا کی نے ایسے رافرایز ل بر سرم ہے کی ہے جن سے بین نے روایت کی ہے ہے۔ بنا نابر چامتیا ہوں کر محدثین اپنے و ور میں امام عظم کی عائد کر دہ نشر اِنسلا کی حدیث کے روو قبول با بندی زکر سکے۔

ر برخیفت ہے کو اہم افظم کے اس بیان کی روشنی میں اگرسنت اصل نافی ہے تو قرآن اصل اوّل بیکن سنّت ہے جب وہ اِلکی موثن اس وقت قبول کی جاسکتی ہے جب وہ اِلکی موثن اور مصاور مختلفہ سے نابت ہو کر آئی ہوا وراس کا صدق وضبط اور نقل سر کھا طرسے اِلیفسان کو رمضا ور مختلفہ سے نابت ہو کر آئی ہوا وراس کا صدق وضبط اور نقل سر کھا طرسے اِلیفسان کو رمضا جبکا ہو۔ آب صرف ان حد شول سے استدالال کرتے ہیں ہواس معیار برضیح ہیں ۔اور جن کی نقات کے ذریعے اشاعت ہو تی ہے۔ اہم سفیان تورسی نے بھی حدیث سے متعلق اہم اظم

یاخذ براضے عندہ من الاحادیث التی کان بجملے المقات و بالدخر من فعل سوسول الملئی صلی الله علیب و سلت موسی برائی علیب و سلت موسی برائی علیب و سلت موسی برائی بین اور نفات مین کوروایت میروند نبیب اور نفات مین کوروایت کرند نبیب برائی بین اور نفات مین کوروایت می می برائی بین اور نفات می کوروایت کرند میں برائی میں ایک میں برائی برائی برائی برائی میں برائی برائی

براس کولیتے میں یک است اور استے میں یک است اور سے تین کا بینیز حصہ مشہور ہوتا ہے کیونکہ مہی وہ دور ہے تین میں ا منہ رت کو اعنباری مینیت عاصل ہے ور نداس سے بعد اگر کوئی تحدیث شہرت بغربر ہوتی ہے۔ نوا مینی اور فانو نی کا سے وہ نتہ رت مزہب حب سے صدیث کو قوتت عاصل ہوسیے۔ علامہ عبدالعزیز کہنا در میں انہ میں ا

احادیث کی شهرت کا عتبار قرن دوم وسوم میں میوگا۔ قرون ثلا تذکیے بعد شهرت معتبر منہیں ہے کیونکہ اس رمانے میں اکثر انتبار احادثہوں میں گئی ہیں۔ حالانکہ ان کومنٹہور منہیں کہتے ہیں بیائے نتا ید آپ کواس بر جبرت ہو گھراس میں جبرت کی کون سی بات ہے بہ شہرت وارور

کے تومنیجالانکارج اس ۱۰۱۰ کے مناقب الی منبقہ زہبی ص ۲۰ سے مناقب الی منبقہ زہبی ص ۲۰ سے سے مناقب الی منبقہ زہبی ص ۲۰ سے سے سکتھ سنتے الاسمرار ج ۲ می 2 س

المثادى وسأنظ پرسیسے اگرا سا واق و ما تبط کم سے کم ترمجوا یا ورموُلف کی وات کا محووا ان ژما نول سیسے تعلق موجن میں نتیرت کو م<sup>وز می</sup> ار دیا گیا ہے آو کھیراس میں حیرت کی کون سی بات ہے ۔ آپ ا س تطریب کیا ہے، ان اور کر سے العد کریں آپ کو زیادہ عارشتیں اس میں تین واسطول سے ملیں گی اوريدوالسط جي معمولي مهر بالأرا ورفقية مجنهدين يرمشهل اب ميي حديثني تمسري صدي بیں اسا دسی وسانط کے اور دسنے کی وجہست آحادین گئی بیل مام اعظم ایسے دور بیں پیدا ہوئے بين جوران تبوت المسات إسب رسيساس بيه أبيات صديب العالم عداولول كي عدالت كما فيصله صدین گزانے پرکٹا بوریسے : بناہی ملکومتنا ہرسے کے ذیعے کیا ہے اس لیے احادیث کے السي بين أبياء كالسنة التي المداسي بنابيرا الم التعبير في الم التكليب كي ورخواست كي يقى - الم يتعبركو عنيال دري إلمونيين في الحديث الارام المد صريب من امة وحده كيه بل المام عظم کے ام الات کے ایم ایک ایک ایس کا ایک کے ایک ایک ایک انگیاف كريه والأعيى كولى تهول هنه يهرس مبله سيراله فأطريحي بم مهين مبل يصخط كامصنمون سجلي ن معين سنع يريما باستنه را مام معي فيها وم عظم كوصرف محمامنيس ملكران سے حدیث بهان كرتے كى بيل كى - و يا عور فراسيك ١٠٠ عظم ك علم بير ان كى تقاميت ، عدالت ١١٥ نت اوران كى تعدیث بین فن کا چی یا ام تنز اولینا بگرا احتماد سته اور پیمر بیرهبی دیکھنے کر کیا فرمالیے میں وزما سميه ال يحديث بهرسه مان كري- محاييت كي المنه صريف المنخص سع كهي جاسكتي من حس کی فن آن انی بر کرد کرد کرد کونکز علم عدیت کا ایک میسوار کمجھی کسی الیسے منحص کو . الماست البيام كري عن إلى الماس مروكها إلى إلى الماس كالم الماس كالم الماس المام صاحب ك أورة الوجود بوسة رأي ... . فون سبطار الأسن عربيته أسب منع حديث بها ن كرمة الى البيل كريسانية اليون المن وروام يحيى أن يبيون ويه تبيت مدين من امام اعظم سمح باسم C. Total

ره براده آدار من عبود الشخصة الماري من الماري من الماري من الماري من الماري من الماري الماري الماري الماري الم عام شعر كا عذكوره الأست عبود إليهما وست بيش كرويا اور وبا ياكر مشيعت مشعب ترشعب أو

رى يرك يعنى جن كي علم مديث بين جلالت شان اور طمت الديدير ما الشور أواعماد ويان وكسى كي بي إلا تقسخن مهاس المعام ما الط محربن الراجم المناسبة بهرحال امام عظم تصحت عدمت کے لئے ایک مہرت اور روابت کے لیے معیار سخفیل کی سازیک بنا بلد می تاش فراوه سخت اللہ میں تبیہ ی صدی سے محدثین کی نب شرمتن و منتے ۔ روایت سے روز قبول سے متعلق اس پر تو دوسری اور نیر بیرسی سے میڈین الفاق مے کر قبول روامیت کے لیے اسلام اور عدالت مشرط سے اور ایک اور کے اور اسک کا مطلب بہت كركمافر كى حاكت كفر عين اور فاستق كي حالت أنه على رواية المناء التي وسوع ير مجى دورا بكي مهيس سر في بين - ليكريواس بين اختلاف ميد كريس المان رست يوست البن مخصوص نظریات سے مامل میں جن کے بنتیجہ بیل جمہور است کر ان و مند مبط کران ل معامنی راه الک بنالی مثلا شوارج ، روا قصل ، نواصل ، معند ، و اورمرجم و خیره . کباان کی روایات کوان کے محضوص نظر ایت کے باویووسٹرف قبر انتا ایا سات ہے یا منہاں باخیک يرموضوع على حديث كے مهات مهاحث بل عربيدا كر الد نظما الى اليام مختلف عميرون مين جي محركراس بر داو محفيق دي سيد بين سنيران الطياب بنا الفليد البنادي فلمار ماین الی میوی سے روابت لینے سے اموعنوع ی کے ۔ ۔ را ، د مدارس فنكر ماين سلف باين ت أكيب جماعت الدين فيال منہاں کرتی-ان کاموقت یہ ست کہ کافراورٹائی ایک ک

اله الانتعاد ص ١٤١- الم الروض الياسم ج اص ١٦٧

پوزیش بھی کا فرمعا ندا ور فاسق عابد کی ہوتی ہے اس میے صروری ہے کہ ان كى روايت ، فا بل قبول مروا ورئيم كرائة ميں ابل امروام كى روايت كوقبول كركينا درست من بنظيك وه حجوث كوج تزيد سمحقة سول -فقہار میں سے بیاام شافعی کی لائے ہے۔ اور تجھ کی لائے برہے کدالی ا مہوار میں سے ان کی سنتے قبول کر لی جائے ہجو مہوئی ویوعث کے اعمیٰ مز مرل- دعا و كى روايت قابل احتجاج منهل سب - برا ام احدى ك ہے۔ مورضین اور متکلمین کی ایک جماعت کا نظریہ برہے کہ سب ابل امروار کی روایات فابل قبول بین میاسے وہ لینے نظر یا بن کی وجر سے گفر سی سے میدان میں ہول کے

روایت و سخدیت بین نمام ایل امهوار میں روا فض کومهیت بٹر ہی اہمیت حصل ہے اور ایس المميت كى منيا دى وجران كے وہ نظر بات بين كرسن كى وجرست وہ أمت سے جمہورسے الگ موست میں صحابے واسے میں ان کاموقف علم سے بیے ایک مہبت بڑا نظرہ سے اورنفنیر کا عقيده بهي ان كي صداقت كومشكوك بنا ديياب - اس بيها س موضوع برا مام اعظم كا فيصله

عبدالترين الميارك تي برينا ما سے .

ا ما م عظم سے الوعصم سف وریا فت کیا کدا بل امبرا سے روابت سے الیے مين أب مجھ كيا حكم فيق بين وسواب مين فرمايا كرسب ابل اموام سے روابت سے سکتے ہو بسترطیکہ وہ عادل موں نیکن شیعہ سے روایت بزلینا میونکدان سے عقبہ سے کی عمارت حضورانور کا لتر عليه وسلم كصحاب فيضلبل برسن ي

مهالتك نز دبك برامتناه معى دومرمى اورميسرى صدى كاختلافي مسائل مين سيسب راسي كيے محصرت امام مالک محبی اس مسلم مكب وام أعظم سمے ہم زبان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں كه رواحق مصروابيت ذكر و-مشهور محدث بزيربن بارون مسجع ببن برصاحب بدعت كي اكرواعي م مرد توروا میت سے لی جائے لیکن روا فض سسے روابیت ما لی جائے۔ مترکیب بن عبداللہ کی

اله الكفاب في علوم الروابيص ١٣ - منه الكفاب في علوم الرواب ص ١٣٠ -

ائے ہے کہ جس سے م موعلے ولیکن روافض سے علم نرلور عبدالند بن المبارک سنے عمر وبن نابت
وام مے کر بنا بہے کہ اس سے حدیث نرلوکیونکے بیسلف کو تراکہا تھا ہے ہے و و سری صدی کے میں ان افکار کی بند شول کو ڈھبلاکر سنے کی کویششن ترق میں میں ان افکار کی بند شول کو ڈھبلاکر سنے کی کویششن ترق میں مہرو تی ہے اور دافقنبول کے ایسے بیر می تین نے اپنا موقف بدل دیا۔ امام شافعی سنے عام روافض کو اس یا بندی سنے اکال کرخاص خطاب کے ایسے محدود وکر دیا۔ اور فر بابا کہ النہ سے مودود کر دیا۔ اور فر بابا کہ النہ سے روافی نام برائی عام ایل امپوار سے باسے میں بالم تناف نام برائی تام ایل امپوار سے باسے میں بالم تناف نام برائی تام ایل امپوار سے باسے میں بالم تناف نام برائی امپوار سے باسے میں بالم تناف نام برائی کی عام ساتے تمام ایل امپوار سے باسے میں بالم تناف نام برائی کے اسے میں بالم تناف نام برائی کی کہ

تقبل غير الدعاة من اهل الاهوار فاما الدعاة فلاتفبل

ان میں جوداعی مذہرول ان سے روابت لی جائے داعی کی روابت مذ

اسی و می تین کارش کی کی میت ماسل ہے بلد ما نظابی میان بیتی نے اس برسب
اسی و می تین کارش کی کی میت ماسل ہے بلد ما نظابی میان بیتی نے اس برسب
خلاف سوچنے کو بھی بارگی و محد نین میں کسا خانہ مجرات تبایا ہے جنائج فراتے ہیں :
والف ول بالمنے مطلقا مباعد للثافع عن المُن الحدیث کے
مطلقا کسے دوکراس راہ سے دور مثبنا ہے جو المُرصد بنت سے شہورہ
مطلقا کسے دوکراس راہ سے دور مثبنا ہے جو المرصد بنت سے شہورہ
سوچنے کی بات برہے کہ موجی طے کیا گیا ہے اور جسے اعدل الا توال کہا گیا ہے کیا واقعا
دوریات نے میں اس کا ساتھ دیا ہے ۔ کو نیا جا نہی ہے کہ خود دبنی رسی وسلم نے دعاق سے
دوریات نی میں جنائج ما فظ عواقی نے نہ کھا ہے کہ بنی رسی وسلم نے دعاق اہل ایواس کی
دوریات نی میں جنائی اسیوطی نے تدریب الرادی میں بخاری وسلم کے ان
دوریات نی میں ۔ حافظ حال الدین السیوطی نے تدریب الرادی میں بخاری وسلم کے ان

كتاب مسلم ملأن من رواية الشيعة على

له ندربب الروی ص ۱۱۸ - که توصیح الا فعارج ۲ ص ۱۰۸ - که بختصارعوم الحدیث ص ۹۹ همه تدربب الراوی ص ۱۲۸

اور حافظ ابن الصلاح کواس نظر برگوکه روافق سے روابت مذکینی جاہیے ہے کہ کرمرہوح قرار دینا پڑا کہ فان کلنبہ ہے حطا نعی تر بالمر دا ہے عنہ ہم می ڈبین کی کتا ہیں ان کی روایات سے الی پڑی ہیں-امام دہبی سفے برحت کی تشیم کے دبیعے می ڈبین کی صنعا تی بیش فرماتی جینانچہ وہ مستقدتے ہیں :

برعت کی دو سمبس بین صغرای جیسے تشیع زیاد ، یا کم مثلاً وہ صفرات سب سبہدل سف حضرت علی سے نبردا زما ہونے والول کے بارسے بیں انباع لیب کت کی ہے۔ برطبقہ تا بعلی بین مہبت ہے اور ایسے می انباع تا بعین بین مہبت ہے اور ایسے می انباع تا بعین بین اگران کی روایات کونفیع کی بنابررد کر دباجات قرصد بن کا اور برعت کری جیسے رفعن کا فی اوراس می میشتر صعبحتم ہروجائے گا اور برعت کری جیسے رفعن کا فی اوراس می غلومتنا اور برگانا اور لوگول میں اس کا غلومتنا اور برگانا اور اوگول میں اس کا بروبیکنڈا کرنا بیضم بلاشیہ نا قابل احتیاج ہے۔ سمجھے اس فتم سے لوگول میں کوئی بھی صادق مامون نظر منوبین آنا بلکہ جھو لی ان کا فیدین اور نفیہ میں کوئی بھی صادق مامون نظر منوبین آنا بلکہ جھو لی ان کا فیدین اور نفیہ اور نفاق ان کا نشیرہ صبے بلہ

بعدازی فظ ابن مجرعسقلانی اورجا فظ سیوطی نے شیعہ اور دافعنی کی تشریح فر اکر می زیمن کے اس بوجھ کو ملکا کرنے کی کوسٹ ش کی ہے اور بہ ساری مساعی صرف اس لیے برق کے کار افکی بیس کر می زنبن سے سے سے طے شارہ پالیسی کے خلاف عمل ہوا ہے اس کا مدا وا ہر جا ہے سیکن ان مساعی اور کوسٹ شول کی نوعبت اس سے زیا وہ سچے منہیں ہے کہ دیک بول کی کی مددسے شیعہ اور دافعنی کی تشریح فرط ایسے بین اور دو ہمری صدی سے می تبین مثابرے

له استه تدریب الراوی ص ۱۲۱۰

اوروافعات كے زورسے بتاہيے ہيں كد :

فان اصل عقيد تهدر تصليل اصحاب محدصي الله عبيد وسلم

اورعبدالتربن الميارك في أب بيتى سنا كي بيك كه فان كان ليسب السلف اورميم مورت

سال دام مالک کی سیے۔

اس اخری دور پس نشام کے مثہور فاضل نے محدثین کی اس موضوع پر صفائی کرتے ہوئے

کھلے بندوں اعلان کر ویا ہے کر محدثین نے جن ابل اجوار سے روایات لی جی و ہ مبتد عین
منہیں بیں بلکہ میڈعین جی ۔ یعنی بین تو دہ ابل است گریاد لوگولی نے ان کو باعثی مشہور
کر دیا ہے۔ میری مراد علامہ جمال الدین فاسمی بین۔ انہوں نے فاص اس موضوع پر الجرح
والتعدیل کے نام سے کتا بچہ مکھا ہے ہو مصر میں سانتا گھ میں مطبع المنار نے شائع کیا ہے
اور اس آبنوی دور میں مشہور می ت فاضل علامہ المرشح میں ایم کر دیا ہے کہ کسی
اور اس آبنوی دور میں مشہور می ت فاضل علامہ المرشح میں ایم کر کر معاملہ بی صاف کر دیا ہے کہ کسی
کے لیے سامان زنسک ہے۔ الباعث الحقیق کی سے بین توصرف را دی کی صدرات والی کی مدافت والی کا اعتبار ہوگا۔ بینا نیج کر اس کی کا اعتبار ہوگا۔ بینا نیج کر اس کا اعتبار ہوگا۔ بینا نیج کر اس کا اعتبار ہوگا۔ بینا نیج کر اس کا اعتبار ہوگا۔ بینا نیج کو ماتے میں ،

العبوة فالرواب تهصدق الراوى واما شت والنقت الرادي والماشت والنقت

روابت بین توصرف را وسی کی صداقت ، رمانت ، دین بین نفا مهت ا وراخلان کا اعتبار برگایا ه غور قرماتیک کربات کهال سے کہاں پہنے گئی۔ امام آظم نے یہ کوپرکر الاالمشیعت فان اصل عقید تنہ مرتضالیل اصحاب محصد

صلى الله عليه وسلسم

دینی تقامبت اور اخلاقی امانت کو جیلیج کیا تھا۔ ان مساعی سکے باوجود اس کاحل اب مک کوئی مذبتا سکار دافعہ بیسے کہ خوا ہ کچھ کہا جائے گروا قعاب کی دُنیا بین تحقیق کی ہے لاگ عدالت کا فیصلہ الوضیف سے ساتھ ہے۔

له الباعث الحثيث ص١٠٠-

ليكن الم الظم كاير فبصار صرف ال كم بايس مين ميس المنظم كاير فيمارت اصحاب نبوت کی تصلیل کی اساس بیر قالمّ ہے۔ اس تصریح کی ضرورت بھی حضرت امام کو اس لیے میش آتی كران محكردوبين بب ايساطينة موجود نفاجيسا كرعبدالتربع المبارك كي تصريح سعة معلوم ترجيكا ہے اوراس طبقہ کے علاوہ اس دور میں ابسا بھی طبقہ تھا ہوصرف حضرت علی کے لیے صحابم میں برتری کا نظر بر رکھنا تھا جیسا کہ جا فظ سیوطی نے نذریب میں نبایا ہے اورابیا طبقہ تھا موحضرت على ويصرت معاوير مع سيائ جميلول مين صرت على وطرفدار تقام بيهاك ومبى في تصريح كي بيان طبقول كي روايت سعام الرصنيفه نے جہاں وكا ہے اف اظلم في جس وكھ تى رك يرانكنت ركى كر تباياہے وہ يرا درصرت ير بے كر،

اصل عفدة بهدم تصليل اصحاب محدصلي اللترعليد وسلد

اوربس اس عقبدے كا حامل طبقتر يقينا امام عظم سمے زمانے ہيں مرحو وسيے اس من کسی او بل کی کو آپ گنجا تسق منہاں ہے۔

أيب ما نيس يا نه ما نيس نگر ماس نوابسا مني تمجيها ميول كه اسي وجرست د و سري صدي سمح تحدثتين كوحضرت على كي مهرت سي حديثول سن وسنت بردار ميونا براحالا بحرصرت على سے علم 'ان سے مجتت اور ان سے عقبیدت کا برابر نقاضا بہی رہا کہ ان کے بائے ہیں جو کھیے تهجى تسناحات اس كى تصديق كى جائتے نسكن مها ر مصنرت على كى عقيدت ومجت كى رشول کی عفیدت و مجتب اور اس تی حدیث کی عظمت کسے مفا بله نفاء اس کی <sup>ج</sup>یت کا تفاضا بیر اورصرف برنھا کہ اس کی جانب کوئی علط بات منسوب نرمرہ جائے ۔ ایمان کو بہیا نے سکے بیے القتباط كى راه بهبي تحقي كرجيان بلين كى عباسط -حافظ إن الفتم محصي ملى :

فاتل الله الشيعة فاضهده افسد واكتبراً من عدمه بالكذب عليب و لهذا تحداص الحديث من الصحح لا يعتمدون من حدبيت الاماكان منطريق وهل بسيته واصحاب عبدالت

برحبوط بول كرمخذنين كي نظر مين مستنبركر دبا ہے اس بي اسى

حديث كمنالتي محدثين بجر حصرت على كي كمروالول اورعبدالذين

مسعود معراصی اب کی دساطت سے اگی مرد فی شعفرت علی کی حدیثوں بر اعتماد منہیں کرتے ہیں یاہ اسی دور بین شہور می رفت مما دہن سلم نے برانخشاف کیا کہ: اخت برنی شیخ من المدا فضہ نا آلے ہے۔ مرکا لمنوا یج تمعون علی وضع الاحادیث ۔

مجھےرافعنبوں کے ایک مربراہ نے بنا باہے کہ وہ حدیثیں بنانے کے لیے بافاعدہ اجتماعات کرتے سفے لیے

اورای مانین بار مانین کبن می فظار ملیمی نے نماز بین جہر سملر کے موضوع بیرخالص مخذانه فظر نظرت تفصیلی می مروز کے بیرانختا ف کیا ہے کہ سم الشر بلندا وارسے برصف سکے موضوع پر حین کا مرحقیم می شیعر ہیں۔ بینا نی وہ فرات میں اس کا مرحقیم می شیعر ہیں۔ بینا نی وہ فرات میں اس کا مرحقیم می شیعر ہیں۔ بینا نی وہ فرات میں اس کا مرحقیم می شیعر ہیں۔ بینا نی وہ فرات میں الی وہ فالب احاد بین الجھے تی دفی دو انتها من حسو منسویب الی المتنابع یا تھا۔

المتيبيع يسه بهم الند با داز بلند برصف كى زباده روايات شيديرا وايس كى دساطت سے التى كيس -

ا دریہ بھی مکھا ہے کہ نما زمیں تبم اللہ کے بہر سریا خیار اُ حاد کا زیارہ وفقی اور بنا و آئی ہے۔ اور بنا و ٹی ہونے کی دحہ بر تنا تی ہے کہ:

لان الشيعة نزى الجمر و هدراكذب الطوائف فنضعوا في والك احاديث م

كيونكونما ذبين سبم المترباً وازبلند برصف كي فالل بين اور شيعمر كروبهو بين سب سنة زياده وروغ كربين - انهول سف اس موضوع بر مدر شك بنالي بين -

ان تصربیات سے آپ امام عظم کے اس دوررس فیکر کی صدافت کا اندازہ لیکا سکتے

له اعلام الموقعين ج اص ١٦- كه الباعث الحنيث ص ١٦ م كه نصب الرابرج اص ١٨١میں اور اب کومان بڑے گاکداس میں تھوڑا ساتسامے بہت بڑی بلاکا سامان ہے۔

جرح وتعديل رواة صديت اورامام اظم

علام ہزائری سنے ترجیرانظر میں حدیث سے سلسلے بیں ۱۵ قتم کے علوم کی نشا ندہی کی ہے ان ہی علوم کی نشا ندہی کی ہے ان سمے ان ہی علوم کے برسنے پر کہا جا آ ہے کہ جوشخص بھی حدیث سے مختلف طرق واسا بندی ان سمے راولوں کی راست گفتا ری اوران برجرح و تعدیل کی داشان بڑھھے گا۔ اس کو حدیث کی خطمت کا اقراد سمیے بغیر چارہ نہ ہی سبے۔ یہ امرائ خریب کہ کوئی شخص مطالعہ کی محنت سے جیلو بھی کرسکے خواہ نواہ نواہ انکارکر ڈوالے۔

مانظابن جرفرات بین کرمین کی مثال ایک صراف کی سی ہے ۔ بسا او فات روبیہ کی شکل و صورت اور اواز نک بین فرق تنہیں ہو تا لیکن صراف کی چنگی اس کا کھوٹ بنا دہتی ہے ۔ بیکھوٹ بنا فینے کا علم فن حدیث بین بہت بڑی انہمیت رکھناہے ۔ اسی کی مددسے علی سف میج احادیث کو غلط سے اور قوی کو ضعیف سے جہا نے کو علیٰ یہ کا دیا ہے ۔ اسی کی مددسے علی سف بیرے بڑے بڑے کے کا دیا ہے نام سے بادلیا جام ویے بین ۔ اسی کا امام علم مجرح و تعدیل ہے ۔ اسے ہی علم میزان رجال باعلم جالی کا دیا ہے نام سے بادلیا جا ہے ۔ اگر داویوں کی امانت ، ثبقا مہت ، عدالت اور قوت ضبط کو تبا باجائے تو رہا مالت کے کذب ، غفلت یا شیان وغیرہ سے بحث کی جائے دریکھ الیوری ہے ۔ امام حاکم معرف علی میں الی کے کذب ، غفلت یا شیان وغیرہ سے بحث کی جائے دریکھ الیوری ہے ۔ امام حاکم معرف علوم الحدیث بیں ،

وها فی الاصل نبوعان کل نوع منهماعل هر براسب اصل بین بر دوتشمیس بین ان بین سے مرفتم مشتقل علم ہے یکھ علم حدیث کے طفیل میں رعظیم الشان علم وجود بین ریا ہے اورا قوام عالم کی تاریخ میراس طرح سے مفیدی علم کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اس فن کی ابتدار کیوں ہوئی بھا فظ سیوطی کہا وک فی نار سے السفاوی میں رقمط اڑ بین کر :

پیونکر حد بین نبوی صدراقل میں سفینوں سے نہیں بکرلوگوں سکے سیبنول سے لی حاتی اس بے احادیث کی حفاظت اور ان کو

له معرفة علوم الحدميث ص ٥٢ -

غلطست بهاند اورمقبول بن بمبری خاطر جرح کو جائز کیاگیا یه معافظ ابن جرحسفلانی فرات بین ا

حافظ سی وی نے اس پر تفضیلی تبصرہ کیا ہے جہانی فراتے ہیں :

ہملی صدی ہجری بوص ما ہر وکیا رہا بعیں کے دور میں گزری اس دور

ہیں حارث اور مختار گذاب جیسے اکا دکا سخف کو چھوڈ کر کسی
صدیف الروا بر شخص کو نقر بیا وجود نقا م بہلی صدی گزر کر جب
دوسری صدی آئی تواس کے اوائل ہیں اوساط آبعین ہیں شنفا کی
ایک جماعت پیدا ہوئی جوز اوہ نزصر بیث کو زبانی یا در کھنے اور لینے
کوزہ ذہبن میں اس کو محفوظ کرنے کے لی طب صنعیف سمجی گئی بینا نیج

اب ان کو دیجی سکے کہ وہ موقوت کو مرفوع نقل کرجاتے ہیں کرت
سے ارسال کرتے ہیں اور ان سے روا بت میں غلطیا ں بھی ہوتی ہی
جسے ابوبارون عمدی وغیرہ میچر حیب نا بعین کی آخری دور آبا بعنی تصلیم
سے ابوبارون عمدی وغیرہ میچر حیب نا بعین کی آخری دور آبا بعنی تصلیم
سے قریب قریب نوائم کی ایک جماعت نے توشیق و تصفیف کے
لیے زبان کھولی ۔ جناسنچ امام ابوسینیفہ نے فرایا کہ مادائیت الکذب می

المرفع والتجليص مها- كم سان المذان ج اص سا-

جابرالجعفی میں نے جابرہ بھی سے زیادہ محبوثا نہیں دیکے ۔ اورانام آئش فی اورانام آئش کے بارے میں فور و فکرسے کام لیا۔ یہ بڑے متناط کے اور بیخ تفریکے تقریب کام لیا۔ یہ بڑے متناط کے اور بیخ تفریک تقریب تقریب دواہت نہ کرنے ہے ۔ رہام مالک کا بھی بہی حال کفا اور اس وور کے ان توگوں میں سے کہ جب وہ سی کے بارے میں کچھ اور اس وور کے ان توگوں میں سے کہ جب وہ سی کے بارے میں کچھ کہر دیں توانی اور ابنی بات مان لی جاتے میں ہم میں این اور ابنی بات مان لی جاتے میں بھیر ان کی بات مان لی جاتے میں ایک سفیان نوری ، ابن الماجسنون ، جماد برسلمہ اور لیب و فیرہ میں ۔ بھیر ان کی بعد دور سرا طبقہ ابن المبارک ، مشیم ، ابواسی فی فراری معانی اس کے بعد دور سرا اطبقہ ابن علیہ ، ابن و سب اور و کیج جیسے حصرات میں کہا ہے ۔ بعد کو ان سی سے دور میں دو ایسے شخص جو صدیت کے حافظ کی اور اس فن میں جیسے کو در میں دو ایسے شخص جو صدیت کے حافظ اور اس فن میں جیسے کے دور میں دو ایسے شخص جو صدیت کے حافظ اور اس فن میں جیسے کے دور میں دو ایسے شخص جو صدیت کے حافظ اور اس فن میں جیسے کے دور میں دو ایسے شخص جو صدیت کے حافظ برسے یا میں سعیدانفطان اور عبد الرحل بن مہدی ہیں یہ میں یہ کہا ہے کی اس کے بیا و ایکھے برسے کی اور اس فن میں جیسے کھانے ہیں یہ میں جیسے دیں اس سعیدانفطان اور عبد الرحل بن مہدی ہیں یہ دور میں دو ایسے سے ایکھے برسے کی اس کے بیا کہا کھی بی یہ سعیدانفطان اور عبد الرحل بن مہدی ہیں یہ دور میں دور میں دور ایسے سی اس کے دور میں دور میں دور ایسے سی اس کے دیں میں جی کی دور میں دور میں دور میں دور ایسے کھی دور میں دور میں دور میں دور ایسے کھی دور میں دور

علامر جزائری نے بھی اس برنفصبلی تبصرہ فریا بہتے بید اورما فظ شمس الدین السفادی سنے الاعلان بالتو بہنے کمن دم التاریخ بین علم الجرح والتعدیل کی ایک مورض نروشنا و برنزنرب دمی سے ۔ اس ناریخی ترنیب بین جن اند بجرح و تعدیل کا نرکرہ سیاہے ان سے تعارف کے لیے مافظ موصوف نے برعنوان فائم کیا ہے ،

امالمتكلون في الرجال فخلق من يجوم الهدى ومصابيح الدجى

المستضام بهسم-

ان اکا بر میں جن کو تنجم اله دی اور مصابیح انظلم کہا ہے۔ ست میں مقدم ابن عدمی کے سوالہ سے اس فتر کی امامت کے سلسلے بین صحابہ میں سے فاروق عظم ، علی مرتضلی ، ابن عباس می بین سے فاروق عظم ، علی مرتضلی ، ابن عباس می بین العمام ن اورعا تشرصد لفتہ کا نام کیا ہے۔ پھرا کا برابعبن بی بین امام نشعبی ، ادام شعبی ، ادام ابن سیرین ، سعید بن جبیرا ورسعید بن المبیب کو تذکرہ کیا ہے اوران

ا فنخ المنيت ص وديم - سنة توجيب النظرص ١١٠-

مے بعدیکھا ۔

فلما كان عند الخراهد وعصرالنا بعين وصوحدود الخسبين و مائة تنكسير في المشونسق والنجريج طاكفت من الاشك فقال لوحنيفة مام ابيت اكذب من جا بروضعن الاعمش جماعت ووثن آخرين ونظر في الرجال شعب المالي اوراس كے بعد ان سب كا نذكره كيا ہے جواب فئے المفيث كے تواليسے ميلے براہ حيكميں

اوربرهیماضافه فرمایاکه :

بحريجيى بن سعيدالقطان اورعبدالرجلن بن مهدمي كع بعدامام شافعي ينربرين إرون، الوواؤ والطبائسي اعبدالرزاق الفراج في الوعظم النبل وغیرہ ہوستے ہی اوران سے بعد تمیدی ، القعنبی الوعب رسیخی اور الوالولىدالطيالسى في اس بير كمام كياسي لي اس ناریخی دسنا وبزیس حا فیظاسی و چی نے صرف برمنہیں بنا پاسیے کہ آخر عصر کا بعین پیس

جرح وتعديل كے فن بين امات كامقام الم عظم كوحاصل بے بيكر برنجى واضح كرديا ہے كدام الوضيفه كى دات كرامي نابعي مرون كى جينيت مين توشيق وتجرئ سيم ميدان مين صرف تعارفي منهبي بلكه الكي عظيم الشان الشارلالي تتحضيت يسيدا وراكم حرح و تعديل مبس ال كوم كزي تبية ماصل میں بنانجر ما فظ سفا وی کی برتصر سے --

تعليم في المتوثني والتي يج طائفة من الامكة فقال الوحنيفة -را وبوں کی تو تین و مجرح پر امر کی ایک جماعت نے لب کتباتی کی ،

بينا تجر الوصييف في فرا إ -

اسى بنا برام ترندى ف ابنى عامع بس حرح وتعديل برامام عظم كان دوفقرول كو بالاسناوكتاب العلل مي روايت كيا ہے-

حدثنا محودين غيلان تخال حدثنا البويجيي الحماني فالسمعت اباحنيفة بقسول ماركيت احدأ اكذب منجابرالجعفي

ولاافضل من عطاء

امام ابو منبیفه فرمانے بین کر بین سے موابر جعفی سے زیادہ حجوظ اور عطا رسسے زیادہ فاصل کوئی منہ بین و رکھا سے لیے

اس روابت کا تعلق راولیوں کی جرح و تعدیل سے ہے اورا ام نزمذی نے اسے نسر کے طور بر بیش کیا ہے جس سے صاف پینر جلیا ہے کہ امام ترفدی کے نزوبک امام عظم کا نتماران الممر بیس ہے جن کی بات جرح و تعدیل کے موضوع پر سند ہے۔ بالفاظود بیر اس کامطلب بر ہے کہ امام عظم کے منتعلق دو کہ امام عظم سے نمخے بہوئے تعدیل بین عطاس کے متعلق اور جرح بیں جار بعضی کے متعلق دو فقر سے علم حد بین میں دواہم فنون کی بنیا دمی ایزٹ بیس بیملا فقرہ بعنی مار ایت افضل من عطاء بن ابی رہا تعقی میں دواہم فنون کی بنیا دمی ایزٹ بیس بیملا فقرہ بعنی مار ایت افضل من عطاء بن ابی رہا ہے متعلی علی اور دومرا فقرہ بعنی مار ایت اکذب من جابر المجعنی علی المجدی کے اور صرف امام نر مذی المجدی کی سی موضوع پر استدلالی جنبیت کو تسلیم کیا ہے نے مہنیل بیکر امام ہیں بیمانی میں المدیل میں بین مصل عدر الحمد الحمانی کی سے موالہ سے انتہا ہے :

سعت اباسعد العنداني وقام اليا بي حنين فقال بابلمنيفت مانقدل في الاخذ عن المشورى فقال اكنب عند خاند ، ثقت ماخلا احاديث الي اسحاق عن الحارث وحديد

جابرالحجفي

بین نے ابوسعار کوامام الرحنیفہ سے ہر کہنے ساسبے کہ اب کی سفیان توری سے روابیت سے باسے میں کیا ساتے ہے ؟ فرما یا ان سے حدیثیب ایکھو کیو بھر وہ تفریب لیکن ان کی وہ حدیثیں نامکھو ہو بحوالہ البواسی ق از حارث ہیں ۔ اور صدیت حابر عجفی تھی نامکھو لیے حافظ ذہبی نے بذکر ہ الحفاظ میں البوالز نا دع بدالغتر بن وکو ان کی تعد بل کہ ہے مہوتے جمال دوسرے اکا ہر نعا وسکے تعدیلی کلمات ورج کہتے ہیں کہ امام احمد فرمانے ہیں کہ البالزام رہ جہسے زیا وہ عالم ہیں ۔ سفیان توری کہتے ہیں کہ امیرا کمومنین فی الحدیث ہیں ان سب

له مامع ترنزی - سمه البسستنان ص . ۱۰۰

بهدام عظم کے بانعد بلی کلمات نفل کیے ہیں ا مأبيت ربيعت واباالن ناووا بوالن ناوا فعتر می*ں سنے رہبعہ اورالوالز* ما و دو**نوں ک**و دہیجا ہیے کیکٹ الوالنز ما و زیادہ مشهورا مام جعفرصادق سے کون وافف منہیں ہے۔ حافظ ذہیں نے ان کی تعدیل کرنے میو جہاں سیجلی بن معبن اور الرحائم سے ان کی نوٹین نقل کی ہے و باں ام اعظم کے بر تعدیلی کلمات بهی نقل فراسته پس ، عنابى حنيفذ مارأست انقت من جعفربن محديث اسى بنا بر يميشه اس فن سے المول كوجرح وتعد بل سمے موضوع برامام عظم سے سلمنے مرسليم كرنا براسي بين مجرها فط عبدالقا در قريشي فراست بين: اعلى ان الامام ابا حنيفة قد قبل مسول في الجرح و التعديل وتلقوي عنده علمام هذا الفن وعملوا مب تجرح وتعديل كيموضوع ببرامام اعظم كى بات فبول كى كتى يهي اور اس فن سے علمار نے اسے ابنا باہے اوراس برعمل براسوسیوں بهي حابر جعفي جن سم بالسه بين امام تر فري سي كتاب العلل من امام اعظم سي برفيها لمقل كيا يك ماداً ببت اكذب من جابر- ووسرسة المركى اس كي نسبت أراركو بين نظر ركه كرامام الوحنيف كي توت فيصله كا إندازه ميومات بيناسنيدام أورى كيف بيركم ماداميت اودع في الحديث من جابر- بس ترج الرست رباوه حديث بس مخاط منهيس والجها-امام شعبه كين بين كه حابر اكر حديث بين سماع ، سخديث اور انباس كي تصريح كريس تو قابل اغتبارسے - ایک بارامام توری نے شعبہ سے کہا کہ تم جا برکے بالسے بیں کچھ کہوگئے توجھ بين نمهايك متعلق تجيه كهول كاليك ورا غور فرما بین کر حابر کی نوشق کون لوگ کرایے بیں اور برکس نشان سے احلی فت بیں -

لع تذكرة الحفاظ ترجم الوالزاور له تذكرة الحفاظ - من الجوام المعنب جاص ٠٠٠

لیکن سیفت کی ہے ایک عدالت نے جو فعیندانہ دیا ہے و درہوں سے کر حیا برجعفی کی **روابیت فی بل اعتبار** منہاں ہے۔ لبث بن الی سلیم فر استے ہیں کہ کذاب ہے۔ امام نسانی کونتے ہیں کرمنزوک ہے امام الرواؤد في بيعله كياست كربرك نرديك قوى منهاس سے بحربر بن عبدالحميد اوريكى المحاربي كي سنت سنة كرغالي تسمير أنديعه تضاا ورحضرت على تي جبت كامعتقديها - سبرا لحفاط يجيلي بن معين سين مين مروير إيد منها فطعاً كذاب عما بلكر تباف والول في بنا بات كمرا و مفااور دافقنی نشنم صحاب النبی سلی اینز علیبروسلم و افضی سب حصور انورسمے صحابر کا کساخ ہے صرف حابر جعفی منه بس مبکر دو مرسه در و لول سے منتعلق بھی امام اعظم سے تنقیدات منقول ہیں سجن کو محدثین سے بہاں نشرف قبول ما صل ہے مثلاً زیدین عیا ش کے بات بین امام عظم اور ا مام مالک سے درمیان خمالات سبعہ ا مام عظم است مجہول فرار فیت میں لیکن ا مام مالک سبع اس محيسواله مصموطا مبرحة رينه معدين إلى وقاص كي وه روابت تقل كي يبيع حيس مرحضوراو صلى الترعليدوستم في تحجورا و تيجيوات كو ملاكر نسجيني سيد منع فرما بالسيديات بعد کو اگر حبابط فی محدثین سے اوم مالک کی تقلید ہیں اس روابت کو صحیح قرار دیا لیکن شور ا مام مبخاری اورا مام مسلم نے اس بائے ہیں ا مام الوحذ بیفہ سمے قب<u>صلے سے موا</u>فقات کی سیے بجنائنج محدث حاكم مدنيه برحديث درج تركيه الم سنا دي اورا ما ممسلم كي حانب سه اس من کی تخریج م کرنے برمیدرشدا سطرح بیش کی سیم : والنتيخان لم أجرها لا خشيا منجهالة زريدب عباس لتنخين سنف ريدين سباش سي جهول مروسات سم المريث سياسي مافظ ابن الهمام ناسي موشوع براكب واقعد الماسك كر المام اعظم يغداد الشرعيب ماسته والح ل سمار باب رواس سف اس مسديس كرياب في المريد على المريد المام المطم ك تفلاف أواز الحالي كرية سرب بين كه خلاف سيسه وارباب روا بنت سف امام ۱۱۰۰ صبه سه ور با فنت کباکه تباسی آب مجود

مله تنويرالوالك عوص من مديد المديسيدالله ببيب بجرزيرين عياش

کی بیج قرے کیے عبائز بناتے ہیں ؟ ام صاحب نے بوایا فرمایا کہ دوحال
سے خالی نہیں کہ رطب قریب یا نہیں اگریب تو بیج ما نزیب التم
التم حدیث بین اس کی احمازت ہے اوراگر قر نہیں ہے ۔ اذا اختلف
بھی اس کی بیج عبا نزیب کی حدیث بین ہے ۔ اذا اختلف
المنوعان فبیع واکیف شکتم ۔ ارباب روایت نے لاجواب ہو
المنوعان فبیع واکیف شکتم ۔ ارباب روایت نے لاجواب ہو
کرحد بیٹ سعد بیش کی جس بین حضور نے بیج الرطب بالتم سے نے
وایا فرما یا ہے ۔ ایم معظم نے ہوایا فرما یا کہ اس حدیث کا مدار زیر بن عیان
مرحد بیٹ سعد بیش کی جس بین حضور سے بیج الرطب بالتم سے دایا کی حدیث فابل پریرائی نہیں ہے ۔ اس کی حدیث فابل پریرائی نہیں ہے ۔ اس کی حدیث فابل پریرائی نہیں ہے ۔ اس

مارالرجال اورامام بنظم

وہ عالم وعارف بوصد بنوں سے راوبوں کو ترکیہ باان برجرح كراہے

<sup>،</sup> فتح القديم ص ۵۱ اس

نقاد نجیراس وقت کمی منہیں مرسکتا جب کمی اس کی آلماش وہ تبو بیں حان مذکھیائے اور مہت زبادہ فراکرہ ، شنب بیداری ، تبنه ا اور نهم و فراست کے ساتھ وینداری ، پارسا فی اور انضاف سسے مرابع شن مزہر کے

دوسرك علمام في مجى السي فتم كى تصرسيات بين فرا في بين ا بل فن کی برتصریج ت بهار مهی بیل کرنا فدسے سیدراویوں سے حالات سے واقفیت صرور مح ہے۔ نا قد کا فرص ہے کہ جس پر تنفید کرر السب برجائے کہ کون سے کیا کر تا ہے ، اس کا بوالعلن كيسا ہے؛ اس كى تم پھ لوجھ كس در رہ كر ہے ، تھ ہے يا غير نفذ ، عالم ہے يا حابل ، دمين ہے ياعنى، يا دواشت كاكياحال ي بكهال كالتبية والاسب كس فبيلدس نعلى ركف بعد وغيرا وغيره بجب كك ال بنيادي المورسي إورى واقفيت مربوكو في تتحض ما قدين مي شمار منهيس موسكتا ہے - بلاربب أكرا ام عظم كا متمار معدلين رجال بي ہے اور نرمونے كى وجربى كو ہے جبکہ محدثین نے ان سے اس می م کونسلیم کیا ہے تو اس سے یا ور کریے بیکس کونافل يوسكتاب كدامام أعظم كواسمام الرحبال بين اومنيا مقام حاصل تقاء امام اعظم اس موصنوع بريمجي لعاري آنے والوں کے بیے مستعل او بس سا فط عبرالقادر فرستی نے الوسلیمان الجوزی الی سے سوالہ مع مشهور الأم حديث حما وبن ربير سوعبدالرحل بن مهدمي اورعلي بن المديني كوأت وبي ان کا ہو بیان انکاسیے اس سے امام اعظم کی رحال شن سی کوا ندازہ ہو ماہے۔ سمعت حادبن زبديقول لماعرفناكنية عروين دبنار الابابي حنيف كنافي المسجدالحام والبوحنيف مع عمرو بن دينار فقلناك يا ابا حنيفت كلم ايحد تنافقال يا إبا

> بی نے محاوین زیدسے برکھتے ہوئے سنسب کہ بمیں عمروین وہا رکی کنیٹٹ کا علم نہ تھا - الوحنیفہ کے وربعہ ہمیاں ان کی کنیٹٹ کا علم ہوا اکب باریم مسیر حوام بین سکتے الوحنیفہ عمروین وینادسکے باس می

أه فركرة الحفاظية اص٥-

کھڑے سے ہم نے امام صاحب سے کہا کہ ان سے کہتے کہ صدیق بیان کریں آپ نے ان سے فرما با کہ لے ابولیحدان کو صدیث سناؤیاہ امام ممادین زیر کی جلالت فدر کا اندازہ کرنا ہو تو عبدالرحمٰن بن مہدی ہے بہ بیان پڑھیے فرماتے ہی کہ ا

بین نے ان سے زباوہ سنت کا عام کارکوئی نہیں دیجھا ہے کیے مافظ ابن عبد البرنے سیمان بن حرب سے حوالہ سے جہاں ان سے متعلق برانکشا ف کیا ہے کر مماد کہنے ہیں سنی المجھے الوصنیفہ سے مجمت سبے ویاں بریمی بنایا ہے کہ ا دوی حاد بن نرید عن ابی حذیفہ تحدیثاً کشیداً یہ

ان احادیث کثیرہ کی سیحے تعداد صبی سن کیجے۔ امام عجلی فرمانے ہیں کہ محادین رید کوچار مبرار حدیثیں یاد تھیں اور براپ بہلے امام حن بن زیاد کی زبانی شن چیجے ہیں کہ امام عظم کی مجرعی روبات کی تعداد چار نبرار ہے ، اس کامطلب اس کے سوا اور کیا ہراکہ امام البرحنیفہ کی ساری مروبات محادین زیدروا بیٹ کرتے ہے۔ واضح سب برعمروین دینا رہی ہیں جن کے متعلق ام سفیان بن عیبینہ فرمانے ہیں کہ عمروین دینا رہی جی سے متعلق ام سفیان بن عیبینہ فرمانے ہیں کہ عمروین دینا دہی ہی جن سے متعلق ام سفیان فرمانے والے بھی امام عظم میں بھی حماوین زید کہتے ہیں کہ ہم عمروین دینا دک یا میں ہوئے جب امام عظم سے حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ عمروین دینا دی جو بن دینا دے با میں بران کرتے ہے والے بھی امام عظم سے حدیثیں بیان کرتے ہے والے اس مرا یا نوج ہرجانے ہم امام عظم سے یو چینے وہ ہم سے حدیثیں بیان کرتے ہے

الدين رجال ميں امام اعظم كى مهارت اور برترى كا كچير اندازہ اس واقعہ سے بھی ہو ماہے بودا وہ بن المجر نے بنا با ہے كدام عظم سے پرجھاگیا كہ احرام طالعے كو اگر نز بند نہ سلے نوكیا شاموار مہین سكتا ہے فرما یا سرگرز منہ ہی بلکہ ایسے نز بند یا ندھنا جا جہیے ۔ پرجھااگر اس سے باس تہ بند نز ہر نوكیا كرسے؟ فرما یا شلوار فروخت كريسے اور تہ بند خر پرسالے۔

بوجینے والے نے کہا کہ حصنورانوصلی اللّٰہ علیبہ وسلم کا ارنشا دسہے :الحیم یلبس السرے اویل افدا کے دیجید اللازار
الحرام والا شلوار بہتے حبب کسے نہ بہند دسٹیاب نہ ہو۔

الع الجوالم فعبيه وي من المحاطري امن ٢٥ س- كالأشفارص ١٣٠ ويه وهم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الم

امام اعظم في جواب مين فرما ياكه: المديصح في هذا عندي عن رسول الله صلى الله عليد وستمر ميرك نزديب اس موصنوع برحصنورا نورصلي الشرعلب وسلم سنك كوفي روایت بھی صحیح منہیں ہے یہ اور فرا با کہ بھالسے نز دیک توصفورالورصلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روابیت یہی تا بت ہے ک تحصنورانورن الحرام فالككوشناوار مجنف سع منع فرايا. مسى حدبث كفي بالرس بين بير فنصله كربيضي سي يا غلط - صرف وسي شخص كرسكما سي حب کی را و ایوں پر نظر ہوا و را سانبید دطرق کا بہتر ہوا س بلے امام اعظم کا بیر فرما ناکہ بیرحد میث صبح بہد ہے اس بات کی کھالی دلبل ہے کدا ام اعظم نار بنج رجال سے پوٹے طور پر و اقف سے ۔ ا اہ مالك سے جب اس صدیث کے باسے میں مہی سوال كيا كيا اور مام مالك كا بحاب بياغا: السماسمع بهذا و لا الاى ان بلس المحم سراول میں نے برحدیث منہیں شن سبے اور احرام والے کے بیے میری رائے ہیں شکوار مینف کی گنجائش منہیں ہے یکھ ا تغرض ا مام مالك ا ورامام الوحنيف دونول مبى الحرام <u>وال</u>ه كے بلے تشانوار مينفے كے جواڑ كے قائل نہیں بیں لیکن حدیث کی حدثات ایک بارکیب سافرق ہے اوروہ بیکراہ م مالک حدیث کے بالسے میں برکہرسے بیں کرمیں نے بیر حدیث شتی منہیں - اور ندسننا اس کے نہ ہونے کی دلیل منہیں اسی لیے حافظ ابن مجر عسقلانی کو امام مالک کی جانب سے بد مدندرت پیش کرنے

کان حدیث ابن عباس لسر ببلف السام میان عباس لسر ببلف السام مینی بینی الله ایس السام مین مینی الله ایس مین مینی الله برخلاف ادام اعظم کے کہ انہوں سفے برمزیس فرایا کہ بین سفے برحدیث سُنی منہیں ہے۔

نه الانتقاء که او بجز المسالک مع موطاج ۱۳ ص ۱۱ سو - الله فتح الباری چ ۱۷ ص ۲۷ -

كانتيال آكيا ـ

بلكه فروا باست :

لمعصح في هذا عندى من رسول الترسلي الترعيب وسلم اوردونوں با تول میں مہت بڑا فرق ہے۔ ایک میں سے خبری اورد وسرمی ملی با تعبری کا لبکن اس کی صحت کا مومعیا ہی ہما نہ مقررے اس پر لوری نہیں اثر تی ہے۔ کیونکری کی مے بہاں عدم صحت اس کوشکرم مہل سبے کہ کھری ہوئی اور موضوع سبے علامہ زرکشی ن نحت على أبن الصلاح بين ، حافظ ابن حج عقل في في القول المسدد ا ودنتائج الافكار میں اور ملاعلی فاری نے موضوعات کہر میں تصریح کی ہے۔ اور بہ خبر ہو کر روابت کی عدم صحت كا اعلان فنكار بهونے كى نشأ فى سبعد اسى بنايراس حديث پير على الاطلاق امام احمد كے سواکسی سے عمل مہاس کیا سے بیناسنے حافظ ابن مجر فرا نے ہیں۔ قال القرطبي : خذ بيظاهر هذا الحديث احد فاجاز ليوالخف والسراويل للح الذي لا يتجد النعليان و لاذارعلي ما للهبا واشتروا المجورة قطع المخف، و وتن الدروس -قرطبی فراننے بلی اس حدیث کے ظام ریرا اہم احمد نے عمل کیا يهامنبول في نحف ا ورنتاوار كم يهنن كويوب بيلى ببور حا ترسميا ہے لیکن جمہور نے منعف سمے لیے قطع اورتشانور سک کیے فاتق کی بهرحال امام عظم الوسنيفه علم الجرح والتقديل أوطرج

ا فتح الباري جه ص ١٠٨ -

بعد بس آنے والوں نے ان می بنائے ہوئے نیا بات پر پوری عمارت فائم کی ہے۔ یہ اور قعم ہے۔ یہ اور قعم ہے۔ یہ اور قعم ہے۔ یہ اور قدیم ہے۔ یہ اور قدیم ہے۔ یہ اور قدیم ہے۔ یہ اور قدیم ہے۔ یہ اور آن اسلام سے بہلے یہ تو فین میں نہا ہوگی ہے۔ یہ فرک ہے ہے کہ الجوائم ہے کہ ایسے معنوظ کر سکتے یہ نتر ف مرف است اسلام کے میں ہے جو ایسے کا کھر کو صحت اور اتصال کے میں ہے جو کی ہے اس سے بوایت پیشوا کے ایس کا کمرکی سندھ صحیح طریق پر اس کے دائیں میں میں ہوئی ہے۔ یہ بیشوا کے ایس کا کمرکی سندھ صحیح طریق پر بیش کرسکے اس سے برعکس اسلام نے لینے دشول کی سیرت کا ایس ایک ایک سنوستہ پوری صحت و بیش کرسکے اس سے برعکس اسلام نے لینے دشول کی سیرت کا ایک ایک سنوستہ پوری صحت و انتصال کے میں تھ محفوظ کیا ۔ اور صرف اس مرا یا علمی کی حفاظت ہی متروز فرائے ہیں۔ بینا سنچراسی کو محمد بین کی اصطلاحی زبان ہی محمل روا برت کہتے ہیں۔

تحمل روايت كيطرق

مخمل دوایت کے بیے ارباب روابت نے آگے صورتین مقرد فرمانی بیں معافظ زین الدین عراقی تصفیمی :

الاخذ للحدمیث و بخمل، عن الشبوخ ثمانیدن افسام یک الاخذ للحدمین و بخمل، عن الشبوخ ثمانیدن افسام یک بیران طرف سے معاصل کردہ احاد بیث کو بیان کرنے کے لیے تعبیر کا بھی ایک نماص بیانہ ررکها ہے۔

معررایا ہے۔ معرفین نے تخلِ روابت کی سجوا کھ صورتیں بنائی ہیں بیر ہیں۔سماع ،عرض ، اجازہ ، منا ولہ ، مکا ننبر کے اعلاقم ، وصبیتہ ، وجادہ ۔

سماع وعرص

سماع برہبے کرٹناگر دلینے امنیا دسے مثنا فہتہ اتحاد بیٹ سنے جاہیے ات دلینے حافظہ کے بھردسہ پرزبا نی سنائے یا بھر کتا ب سسے دیکھ کرسائے۔ تکھائے یا نہ انکھائے ۔ بجنا بخر امام نودی فرانے ہیں :

ك توشيح الافكارج ٢ ص ٥ ٩ ٣ -

سماع الشياخ وهم الملاء وغيرة من حفظ و من كما ب ليم ما فطرين الدين عواتي قراست بيس:

سواراحدت من كآب او من حفظ ما مدلادا وبغبر املار \_ اح

عوض برب كرنتا كرد برسط اوراتساوست بينا بنرما فظ ابن كنير فرطت بين ، الفتراء له على المنتبيخ حفظا او من كتاب و هو العرض عدند المجمد على المنتبيخ حفظا او من كتاب و هو العرض عدند المجمد عربيهم

سماع ہر باعرض ان دونوں ہیں اس مرصنوع بر توکوئی اشان نہیں ہے کہ ان دونول اللہ اسے کہ ان دونول آئے۔ سے روابت کرنا صحیح سبے لیکن اس اس اس اختلات سبے کہ یہ دونوں برابر ماہی باان دونوں ہیں

اعلیٰ واونی کی شبت سیے ۔

جمبور می ثبین نے سماع کوار فع اقسام قرار دیاہے۔ بین نی جا فظ ابن الصلاح نے مقدممر
جی ، حافظ زبن الدین عواقی نے الفیہ جی ، امام نودی نے تقریب جی ، حافظ ابن کثیر نے
اختصار علوم الحدیث جی اور حافظ سیوطی نے مدریب جی اس کی تصریح کی ہے لیکن اس
موضوع پر دوسری صدی سے محد بان کی ارام ان بزرگوں سے مختلف جیں۔ ووسری صدمی
میں دام ابوحنی نے ، امام محد العزیز بن سریم ، امام ابن الی ذمت ، امام شعب امام سیالی
میں سعید الانصاری ، امام عبد العزیز بن سریم ، امام سفیان تودی اور امام سعید بن ابی عروب
جی اساطین اُم ت کی ایسے میں محمل روا بیت کی دوسری صورت بینی نشا کر دیڑھے اور اُساقی
سنے جسے فرائی علی انشنی اور عرص کہنے بی ارائی اقت م ہے ۔ اس سلسلے میں محد تبین کی
سنے جسے فرائی علی انشنی اور عرص کہنے بی ارائی اقت م ہے۔ اس سلسلے میں محد تبین کی

ما فظ سیرطی نے امام بہتم کی مرخل سے سے توالہ سے مکی بن ابراہیم کا بیان ورج کیا ہے : ابن برہی ،عثمان بن الاسود ، منظلہ بن الی سفیان ، طلحہ بن الی سفیان ، طلحہ بن عمرو ، امام مالک ، محمد بن اسحاق ، سفیان توربی ، الوصنیف بہنام بن عروہ ، ابن ابی ذکتب ، سعید بن ابی عروب ، المنشیٰ بن الصباح ،

ك نقريب ص ١٧٣٩- ك توضيح الافكارج وص ١٩٠٠ كم انتخصار علوم الحديث -

ان سب كاكبنا ب كرمها دا اسا ونها سيد ساعف يرسط اورنم سنو إله حافظ الومكر الخطبب ني مركى بن ابرام بم كي حواله ست خاص ا مام الوحنيف كي ربا في بيا ن م<del>حكامة</del> منى بن ابرائهم كفت بن كرامام الوصنيفرو بات عظ كربن اكرات وك معبر وبرهول توبيحتے برزیادہ بیندہیے برنسبت اس کے کہ اساد پڑھے اور پس سنول جھ اسى سلسلے بين المام حسن بن زبا وسمے سوالے سے الم عظم كا بحد بيان أباسيے وہ مجي س ميخ اس سے امام صاحب کاموقف واصلح اورصاف ہوکرسا منے آجا تاسیے:-تحن بن زبا دکھتے ہیں کہ انام الوطنیفہ فر لمتے ستھے ، متها را محدث سے روبرو برُصنا اس سے سننے سکے مقابلے ہیں زیادہ نا بت اور مؤکد سے کیونکر حیب اسا و تمہا اسے سامنے بڑسھے تو وہ صرف کیا ب ہی سے بڑے گا ورجب تم بڑھو کے نودہ کیے گاکہ میری جانب سے وہ بمان کرو بحقم نے بڑھا ہے اس لیے ہم مرد اکر سوگی کے العافظ ابن كتيريف المعظم كے اس موقف كوان الفاظ باب يدين فرا بات، وعن ماللنخت وا بی حنیفت وابن ابی وشب دنها قسوی امام الك الوحديفدا در ابن ابي ذمنب كيت بب كرميي تومي ب ا مام نووسی نے امام صاحب سے اس موقف کو درا اورطرح بیش کیا ہے ، والتابيث عن إلى حنيفة وابن إبى ذيب وهدوس وابيت، امام الوحنييفيرا ورابين الى ذتنب اور امام مانك كا ندسب برست كه

امام الوصنبيفراورابن ابی ذهب اور امام مالک کو ندمب برسب کر فراه علی ایشن کوشیخست سفتے بر ترجیح دمی حائے بعد حافظ ابن العملاح سفے بھی اس کا تذکرہ ڈیا باسے : حافظ ابن العملاح سفے بھی اس کا تذکرہ ڈیا باسے :

له تدریب الروسی ۱۲۴ مله الکفایه فی علوم الرا و بیص ۲۷۹ - که الخدهم الحدیث ص ۱۱۰ مهم تقریب ص ۱۲۷ -

على النيخ على المسماع من لفظم ليه الما النيخ على النيخ على النيخ على المن الى وترترجيح المام البن الى وتنبسن فرأة على النيخ كوسماع ترترجيح ومي سبع -

ما فظرین الدین عراقی سفه مام عظم اور این ابی ذخب کانام ایم کرتبابا ہے فدر جما المعرض و عکست اصلح وَجلُ العل المشرق بخوع عجم الله علی المشرق بخوع علمه

اس داستان کوطول نینے اورار باب صربت کی تصرب ہے ہی کی دوستات سے ہی کی روشتی اور بیکھوں کے ان بیٹیم خانوں میں میڈ بین کی بیصد لئے غرب ہم بینیا ناہے ہو ہی کی روشتی اور بیکھوں کی سوامیں بلیٹے کر بر کہتے لئے ہیں کوانو بند خرصد بیت سے بے بہرہ سقے اور ابلہ فر بی کے لیے وصلہ وصلہ وصلہ کی سوامیں بیم مال میں اور بیت کا کو فی حرات بی سے اور ابلہ فی الشیخ اس پر سب کا ہمی تفاق بہر مال محمل روابیت کی طرف بیر سے اور ایک میں کہ اور ایک میں جو ابنا فراہ علی الشیخ اس پر سب کا ہمی تفاق اور ایک سینے کہ دو تو ل طرح سے روابیت صحیح ہے تیکن بیان روابیت کے لیے دور سے طرف تو بیلی بیان روابیت کے لیے دور سے طرف تو بیلی تعلق میں کہ تو بیلی تو بیان بیان کہ تھی اس سے سامنے بڑھا) یا بیان بیلی کہ تبدیری ہمی استعمال کرنا در سب میں انتہاں کے سامنے پڑھا گیا اور بیلی شین رہا تھی استعمال کرنا در سبت انتہاں کا تبدیری بیما نہ بھی استعمال کرنا در سبت انتہاں کا تبدیری بیما نہ بھی استعمال کرنا در در سبت انتہاں کا تبدیری بیما نہ بھی استعمال کرنا در در سبت انتہاں کا تبدیل میں انتہاں کا تبدیل اس میں انتہاں کا تبدیل کا تبدیل میں انتہاں کا تبدیل میں انتہاں کا تبدیل کا تبدیل میں انتہاں کا تبدیل میں انتہاں کا تبدیل میں مذہب سبت نظام اور بین اس سے دو گئے بین امام احمد انسانی اور دوست میں میں نہیں میں میں انتہاں کیا تبہی مذہب سبت نظام استحد انتہاں کیا تبہی مذہب سبت نظام استحد انتہاں کا تبدیل کا تبدیل کا تبدیل کا تبدیل کا تبدیل کا تبدیل کیا کہ کو تبدیل کیا کہ کا تبدیل کے کہ کا تبدیل کیا کہ کیا کہ کا تبدیل کیا کہ کا تبدیل کیا کہ کا تبدیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا تبدیل کیا کہ کا تبدیل کیا کہ کیا کہ کا تبدیل کیا کہ کیا کہ کا تبدیل کیا کہ کا تبدیل کیا کہ کیا کہ کا تبدیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا تبدیل کیا کہ کا تبدیل کیا کہ کا تبدیل کیا کہ کیا کہ کا تبدی

مسو مذهب خلق کنیر من اصحاب الحدیث محد من کی کرمیت کو زمیب میری سے

حافظ ابن کنیر سنے اسے مسلم ، نسانی اور جہود من رفد کا فریب قرار و باسے لیکن اس مونوع برامام اعظم الوحنبفہ کا فرمیب ان نبر رکوں سے بالکل حدا گا خریب - امام اعظم اس مورت میں حداثما کی تغییر کو حائز قرار فسیتے ہیں - جنا منجر حافظ الو مجر الخطیب فرما نے بین کہ :

له مفدمرص ۲۵ شه القبرص ۲۴ -

الام الولوست فرمائے ہیں کہ ہیں سے الام عظم سے دریافت کیا کہ ایک شخص سجس نے حدیث می تن کر ساکر حاصل کی ہے کیا اس کے لیے گنجاکش ہے کہ وہ حدثنی فلان اور سمعت فلا نا اور اس کا بر کہنا ایسا ہی ہے کہ جدشی فلان اور سمعت فلا نا اور اس کا بر کہنا ایسا ہی ہے بیبے کسی شخص کے سامنے اقرادی دستا ویز کو بڑھا عبائے اور کہ اے کہ اس نے میرے سامنے اس دستا ویز کو سارے مندرجات کا اقرار کیا ہے یا

ایک دوسرے موقعہ سرخطیب بغدادی ہی رقمطراز ہیں:

امام البرعام مالنیل کہتے ہیں کہ ہیں نے امام مالک ، ابن جزیج سفیا

توری اورامام البرعنیفرسے دریا فت کیا کہ ایک شخص اگرشنے سے

سامنے معدمیت برصرر ما ہے کو کیا اسے نقل روایت سے موقعہ بر

منہیں سنے ۔

امام الرعام بنی کوایک اور بیان اس سے زیادہ واضح ہے فر ان بین اور بیان اس سے زیادہ واضح ہے فر ان بین اور بیان اس بی بی استان اور الرخبیند سے پوچیا کر می دف سے سامنے ایک شخص خود صدیت پڑھنا ہے بھر وہ کہنا ہے کہ حدثنا خلان اس بالے میں اب کو کیا خیال ہے اوس بالے میں اب کو کیا خیال ہے اسب کا کواب بر نظا کہ بال تعیک ہے۔ الرعاضم کہنے بین کران میں دو حجازی اور دوع اتی میں ۔

مشهور محدّث سجيي بن الوب كيف بن ،

بیں نے الوفظن سے کتا ہے وہ فوات سے کے کرمیرے سے اہم الو عنبیغہ نے کہا میرسے سامنے بلوھوا ور حاز نما کہو۔ اگر میرسے خبال میں اس بیں کوئی بھی مضالقہ سردنا تو ہیں ابسا کرنے کا تمہیں ہرگز حسکم

رد دنیا یک

ا ام نودی نے تقریب بی لسے دو مری صدی کے محدثین کا ندمیب فرار فینے ہوتے آن موضوع برا ام بنی ری کی مینوائی کا بھی نذکرہ کیا ہے بیٹا کنچہ وہ فرات بیں: امندہ مذھب الذھری د ماللگ دابن عیبیت دیجی انقطان دا بنیادی و جاعت من المحدثین و معظ دالمجاذ بین دالکوفیین کیے ناصی عیاض ، حافظ سیوطی ، حافظ ابن کثیر بھی اس معل علی بی ام نووی کے ہم زبان بی -

تحمل روابت اوراجازت

مخمل روایت سے طریقیوں ہیں سے اجازت بھی محدثین کے بہاں ایک طریق ہے جمدثین کی زبان ہیں اجازت بہت کے شیخ کسی بھی تشخص کوا بنی مرویات کی روایت کا زبانی باسخریری پروانڈ ویے وہے۔

اجازت کی ایک منہاں ملکہ محاذ بین کے نزو کی متعاروصور ہیں ہیں۔ ان ہیں سے ایک بہت کے کرکسی خاص منتخص کر کسی خاص محد بین کے اجازت وی جائے۔ مثناً یول کھے کہ بین نے م کوچیوب کی اجازت وی جائے مثناً یول کھے کہ بین نے م کوچیوب کی اجازت وی اجازت وی ہے۔ جمہور محد بین اس سے سجواز سے قائل ہیں اور اس طریق سے علمی سرایہ کی اجازت کرورست کہتے ہیں۔ ایم نووی فرمانے ہیں ۔

والصيح الذى فالدا لجهور من الطوالف واستقرعليب

اسب کے نزدبی صبح اور سب کا عمل جوہ ہو وہ ہے کواں
کی دوا بیت اور اس بر عمل ورست ہے یہ اللہ
کی روا بیت اور اس بر عمل ورست ہے یہ اللہ میں بیرے وہ بہی ہیں اور افطالی کی دوا بیت اور امام نقد و نظر شعبہ اس کے بواز کے قائل منہیں ہیں اور افطالی کے بواز کے قائل منہیں ہیں اور افطالی اس کے تربیب ہیں امام امری سے حوالہ سے امام البح صنبی اور ابولیوسف کا اور فاضی عبدالول بسے کے تدریب میں ما ماک کا بھی بہی موقف فرار ویا ہے بیٹا بنی آمری سف تصریح کی ہے ،
کے حوالہ سے امام مالک کا بھی بہی موقف فرار ویا ہے بیٹا بنی آمری سف تصریح کی ہے ،
خال ابو حذیفی وابو بوسف لا بجو ذالی واب تا اللہ اذہ مطلقاً کے مطلقاً کے ا

ا الكفايرس د . ١٠ - ك تقريب ص ١١٥ - تقريب ص ١١٥ - الكفام الا كام الأعرى ج ١٩٠٠ ا

## محمل روابیث اورم<sup>ن</sup> وله

والصيح نهامنحطن عن السماع والقراكة وهوفتول التورى

واللاواراهي وابن المبادئت وابي حنيفة

صیح بهی سے کرمناولہ عرض کا مقام سماع اور قرائت علی الشیخ سے بہی سے بہی افرری ،اوزاعی، ابن میارک اور الوضیف کا کہن ہے کیہ اورا ام من کم نے اسی بات کو لینے محضوص انداز بیں اس طرح بیش فرا باہے :

اما فقها مرا الاسلام المذیب افتوافی المحلال والحی ما فافھ سعہ المنتا فعی والاوٹر اھی والجو حنیفت المحسوری واین حنیل و این المبادیت فقی مراسلام بواسلام بیں حلال و این المبادیت فقی مراسلام بیں وہ عرض ولیم فقی میں وہ عرض ولیم کا فتوی فی بی وہ عرض ولیم کی مقام المراب کی معام فی الومنی فرار مہیں ویتے بیسے شافعی ،اوزاعی ،الومنی فرار میار ویتے بیسے شافعی ،اوزاعی ،الومنی فرار میار ویتے بیسے شافعی ،اوزاعی ،الومنی فرار میار ویتے بیسے شافعی ،اوزاعی ،الومنی فرار ویتے بیسے سے سام

له مقدمان الصلاح كم موفة علوم الحديث ص ٢٠١ -

مبرحال امام أظم كا فدمهب اس مرصنوع برميهي سب كهوض منا وله سماع وقرأت سمح مهم بليمنهي ہے اور مما خرین محدثان نے بھی اسے ہی انعتبار کیا ہے ۔ تحمل روابت کی با فی صورتیں بعنی مکا تنبر ، اعلام ، وصبیت ا ور وجا وہ بریمی محدثین سکے مهمان تفصیلی مباسحت اصول حدیث کی کتا بول بین موجود بین - بین توصرف بر نبی ناچا متبامون كه علم حديث كى مرشاخ بين الم عظم كى حليل الفدرخد مات موجود بين اورمى زيين في مهيشه اس من بي ان كى حلالت شان كالوط ما اسب - اسى بنا برحا فط ابن عبدالبر في مشهور محدث بزيدي بارون کا ا ام اعظم سے اِسے میں بین تر نقل ک سے ۔ ا دركت المن رجل وكتبت عن اكثره مرمادا ئيت نيهم افقه وياورع وكاعلى من خسة اولهم الوحنيفة میں نے بزار محدّ بین سے سامنے زا نوئے اوب نہ کیا ہے اور ان میں الترسے احادیث مجھی این لیکن ان سب میں سب سے زیادہ فقالہ ، سب سے زبادہ یا رسا اور سب سے زبادہ عالم صرف یا کی بارسان ببن اولين منام الرحنيفه كالمبيء امام ملی بن ابرامیم فرات بین: كان البولمنيفة تراهداً عالماً راغبا في الاخرة صدوق اللسات احفظ ا هل ترمان ر امام البرمنبيفه زاير ، عالم ، آخوت كي طرف داعنب ، داست گرا ور لينے نسانے میں سب سے بڑے ما فظ حدیث ملقے کے

محدث صنيمرى نير نشنخ الاسلام ها فظ بزير بن بإرون سيسى بهي اسى سميح قربيب قربيب روابيت باستيك

كان الميومنينة تقييًا تراهدًا عالماً صدوق اللسان الفقط اهل

ا ورا مام محلی بن سعیدالقطان جومشهورا قد حدیث وربرح و تعدیل سمے امام بین وه فرات مین ا

ع جامع بيان العلم وفضله الانتفاء ص ١١١ - ته من قل موفق و سكه وأمس م الحاجر -

ات والله لا على هذه الا من بما جاء عن الله ومن سول والنرام الوطنيفراس أمت بن النراوراس كورسول كالم المنافية المنافق الم

امام البوعبدالله العاكم سف البني منتهوركماً ب معرفة علوم الحديث بين نوع الناسع والاربعين بي الن المركا تذكره كياسب سبن كي حديثون كوحفظ و فداكره ا وربركت سي سبي وخيره كياجها أسب بينانج فرمان بين :

هذاالمنوع من هذه تعلوم معرفة الاثمة المثقات المشاكزين من التابعين و انباعه معن يجمع عديثه م المخفظ والمذاكرة والتبرك بهد و بذكره من الشفظ الى الغرب .

برقسم علوم مدبیت بین سے ال معتقد استہور تا بعین اور اتباع نا بعین کے بنانے کے بنائے کے بنائے کی بعدی کے بنانے کے بنانے کے جرح کیا بنانے کے جرح کیا جانا ہے۔ اور جن سے برکت یا بی اور مشرق سے معزب کے جرح کے وائا سے معزب کے جرح کے دکر سے برکت لی جانا ہے۔ اور حن سے برکت لی جانا ہے۔ اور حن سے برکت کی جرح کے دکر سے برکت لی جانا ہے۔

بیعنوان فاتم کرکے اوام حاکم نے مدینہ، کد، مصر، شام ، بمن بیمامہ، کوفی، الجزیمیہ، بصرہ و واسط اور خراسان کے محدثین کا نذکرہ کیاست ان میں اوام الوحنیفہ کا نمایاں نذکرہ کیا ہے۔ بنا نابہ چا متنا ہوں کرا وام اعظم محدث ہونے کی حبثیت سے محدثین کی براور می میں صرف عبانے بہچانے نہیں میکہ بارگا و محدثین میں ان کی حبوالت وا وا مت علم حدیث میں مسلم ہے

مدربيث نثنا ذاورامام اظم

برامروا تعرب کر اج بھی مروین حدیث کے بعد صدیث کے ام پر جوعلمی مرایہ موہو وہ ہے وہ نین قسم کا ہے۔ کچھ وہ حدیثنی ہی جن سے الفاظ محفوظ ہیں اور کچھ وہ ہیں کوالفاظ تو محفوظ نہیں لیکن ان سے معانی محفوظ ہیں۔ اور کچھ حدیثیں انسی ہیں جن سے الفاظ میں

له ماتمس بالحاج تهمعرفة عوم الحديث ص٠٧٠-

اختلاف بصاورساتقهى الرسك راويوس كعدالت بهي اختلافي بسي تسم اقول اورتسم ما في محدثمن اور نقهار تحييهان مفهوم ومدلول كي تدبين مين انهمالا في سبيحا ورا نفري فيم خود محديلن محيها صحت ا ورنبوت مع لى طب اختل في بير مينالنجرها فطالور بجرعقال الصقلي فرمات بين ي احادیث محدثین کے بہمال دائر وضبط میں اس طرح آئی باس کر کھے اسی ببرجن كي نقل مبرحض را نورصلي الشرعليبروسلم كع بعينه الفاظم عفظ م در کتے این برہی وہ حدیثیں ہیں جو سراسم کی علت سے یاک وصاف بين - كير مدشين وه مين كه نقل بين معاني تو محفوظ بين مكراصل الفاظ الك محدثين كى رساني مزيدس مروني بيد- اور كيم حدثيدس و ميس كر جن سك الفاظ مختلف بيس اورجن سك راوبول كى عدالت عبى اختلافي ب يهي وه صدينكي بين حن بين علتنين بهو تي بين. فشكا د مي اصول صحيحر محة مطابق ان مين صحيح ا ورضييف كي تمز كرسكت بين بله محدثان نے صبحے حدمیث کی تعراف ، بر بنا تی سے کر حس سے دا ولیوں بیں ضبط ، عدالت سمے سائقه سنار كاانصال مراوراس من شارو واورعلت فادحه ندم ويكو ما مدميت مصحيح برسن كى ابك ناگزىرمنفى مشرط برسيم كه وه نشا ذيذ برولىكين نشا دكيا سيمه ؟ اس سوال كے سجواب مي محدثين بس باليم الحملات سب ہ فظ ابن کتیر نے ما فظ الوقعلی لخاملی سے نناذ کی یہ تعراب نفل کی ہے: والذي عليه الحقاظ ان ادشاذ ماليس له الآ استادوا حد يشذب ثقة اد غير تقة ـ معفاظ کے نزد کیا ننا ذیر سے کداس کی صرف ایک می سندم واوران طرح تفد باغيرتفداس مين نشدوف بيداكر دما مويك ا ورا مام عاكم نے شاؤكى برتعرب بنا تى بنے ۔ هوالذى بنقردب المشقة ولبس لم متابع

له سروط الامَة الخسم وكرا الكوثرى في تعليقه فالله عن الى مجربن عقال الصقلى في فوائده على مارواه ابن بشكول لله المحتفار عنوم الحدميث ص 2 ه -

تعتراوي كادبيا أبكانه بهان حس كامتا بع كوتى نربر شاذ كهدارا سعيه لیکن حافظ ابن الصلاح نے وونوں بر ٹری کڑی تنفید کی سیے اور انتھا ہے کہ اگرشاؤ ہی سے توامام بخاری کی میملی صدیت میمی شنا و سے اوراس برتفصیلی تبصره کیا ہے جیا نجروہ فرط تے ہیں : اس تعرلف كى نبها دير توصريت الما الاعمال بالنبات مجى نتاذ سب -محبوبكه بريهي ابك فروسي يستبيع حصرت لعمر محفنو رانورصلي البيز عليه وسلم سے منفرداً روابیت کرنے ہیں بھر حصرت عمر سے علقہ بھی منفرداً روا بیت کرتے ہیں اورعلق سیے اسے روابت کرنے میں محدین الزام اور محد بن ابرام بم سع سيحلي بن سعيد منفرد بين - محدّ بين سے نز ديك بهی تا بت سب اوراس سے مبی زباده واضح مثال عبدالترین دیار كى برمدين سے ان الني صلى الله عليد وسلَّ عد انهى عن بيع المولاء و هبت، - اس مين يمي عبدالتربع وينارمنفروسي- ايس می وه مدین جو سجواله مالک از زمیری ازانس ا فی سیے حب میں ہے مر محضورانور صلى الترعليه وستم محركي أب واخل موسنة اور آب مح معربيه وهال تقي- اس من مالك المم زمري سے منفرو بي - بير سب روابات محیمین این موسود این اوران کی سند بھی صرف الب مى سے حس كاتعىق تعرف تفروسے سے - عزائب ملى ميں اس کو وافر دنفیره بهدام امام مسلم کا اینا افرارسی کرام زسری کی نوشے صربتیں ایسی ہیں کہ ان کی اسٹاد ہیں وہ منظر دہیں اور ان کی کوئی سمنوائی مہیں کرنا ہے۔ معا فظ ابن الصلاح نيه اس الريقين كا ملاوا اور اسمنشكل كانتور مبي حل لعي بيش فرما الم يلحظ وه ميى ان كي زماني سن يلجق وه فرما نف بلس : اصل وافعہ بہستے کر را وی اگر کو تی روابیت منفرداً ببش کرا ہے تو

مهمیں اس بیر عور کرنا جاہدے کہ اس کی بر رو ابیت اگر اس سے زیاد<sup>ہ</sup>

له معرفة علوم الحديث ص ١١٩

مسی حافظ وضابط کی روابت کے خلاف ہو تو میں افر مردود ہے۔ اور اگر اس کی روابت میں خلافت کا کوئی میہدونہ ہوتو بھراس منفرد کی تثبیت کو وہی جاتے اگر حافظ عاول اور تھ ہوتو اس کے تفرد کو تترف نہرائی دیاجاتے اور اس میں بیگا نگت قادح منہیں ہوگی جیسا کہ جہلی متنالوں میں ہے اور اگر راوی کے حفظ وانقان پر بھروسہ نہ ہوتو اس کی روانہ وائر وصحت سے خارج تصور کی جائے گی ہائے۔

قاضی بررالدین بن جاعد نے مافظ ابن الصلاح کی اس بیش ذموده قرار دادکی نائید فرمانی سید می اس بیش فرموده قرار دادکی نائید فرمانی سید لیکن مافظ محدر بن ابراہیم نے اس پر بھی ایک سوال قائم کر دیاسہ اور بہت کچھ جینین و پیٹال سے دیدند تیجہ بر دیکا لاسے کہ ،

شافاورنکارت کی با پرحدیث بین محذین کید تده بیاحدث کل بوگی کید مدی می فارد این می بیار مدین می می نام از کسی بین ان محذین کو انقط نظر بیج بین پر اسناد و روایت کا غلب ب و و در می صدی میں شافی تعرب اوراس کی حقیقت کو انشکارا کرنے کے بیدے محذیمی نے جو انما ذاختیار کیا سیح و و اس سے با دکل مدا گار نہ ب و الم انظم الوصلی غیر ابین حدیث کو شاف قراد پینے بیس بواس موسلی موسلی کی مورش کی اور محافی قرآن کے خلاف بور چنا کر محافظ ابن عبدالبر مفام الم عظم کے نظر نظر نظر کو ایک موقع پر می فی ان کے خلاف میں احل الحدیث استجاز وا المطعن علی ابی حقیقت اس طرح واضع کیا ہے :

معانی الم منا خل الحدیث استجاز وا المطعن علی ابی حقیقت و لئے مفاف المحدیث و مسان میں احداد المحدول لا ف کان بذهب معانی الفتر ان منا شذ من ذالگ مرده و سما ی شافذ آ - معانی الفتر ان منا شذ من ذالگ مرده و سما ی شافذ آ - مبیت سے نفتہ استحقی میں اس سیے احتراض کیا ہے کہ استوں برمی میں تیوں اور معانی قرآن کے مجوعہ سے ملاکر و بھتے باب کی دوسری حد تیوں اور معانی قرآن کے مجوعہ سے ملاکر و بھتے باب کی دوسری حد تیوں اور معانی قرآن کے مجوعہ سے ملاکر و بھتے باب کی دوسری حد تیوں اور معانی قرآن کے مجوعہ سے ملاکر و بھتے

إه مفدمهابن الصلاح ص، س- مله تنقيع الأنظادج اص ١٩٨٥ -

اكر خبر واحد كامضمون ان سے مطابقت كهاجا با تواس برعمل كر لينے ورنراس كو قبول مذكرتها وراس كوشا ذهد ميث فرط ننه بله اس كامطلب اس مح سوا اوركباب كرامام عظم اس صديث كوشا ذينا في بي جومها في قران اوراس موضوع برآئی ہوئی دوسری حد منزل کے خلاف ہو۔ امام عظم کا شاؤ کے موصنوع بربر موقف فابل داد سے اور امام مالک بھی امام صاحب سے سمنوا بیس ۔اسی بنا برا ام مالک صریب واوغ كلب كي تضنيبف فروائ سفف شاطبي فروات باب كان مالك بصنعف امام والك اس ضعبف كهن عظ يه ليكن مالات كسح سخت طبيعتول اورمزاجول مين اختلات رونما بهوكيا يجن مع مزاجول ببن تفقه كارنك غالب تقا- امنبول في ام عظم كي ممنوا في كي بين سنيراهم شا فعي يصبح نتاذ کی تعربیب منقول ہے وہ بھی اس کے قریب قریب ہے وہ فراتے ہیں کہ : ستا وبهنهب المب كر تفررا وي كوتى البي صديب روايت كرك جس كوال کے علاوہ کو تی روایت منہاں کر آ ملکر شاؤیر ہے کہ تقرراوی اسی صدیب روابت كري يومام لوگول كى روابت كے مفالف ہو يك بہان تک میں سمجھٹا بوں کر بخالف ماردی انناس سے امام عظم سے موفف کی ایس فرانی ہے لیکن بیونکرا مام موصوب نے تبسری صدی کا کچھ صعبریا یا ہے اور اس دور ہیں جبکہ بلادِ اسلامبرك افراد وغرامت بإدار بس عام مركَّى عنبن اس بيع تعبيراس ماحول كي علمي فصناست منا نز بر حمی سے اور معاملہ صرف روابت واست و برا کر مھر کیا ہے۔ . نفاصنی ابولیس*ف نے ابسی روابیت کوشا* و فرار دیا ہے۔ جوكة ب وسنت معرموا فق منه ميون اور جو فقهام مجنه دين بين معروف جوكة ب وسنت معرموا فق منه ميون اور جو فقهام مجنه دين بين معروف جنائج وه ايك موقعه بريضي بن : فاباك وشاذا لحديث وعيدك باعليه الجماعة من الحديث وما يعرف الفقهارمانيوا في اكتاب والسنة -

مله الانتفار ص ٢ به الموافقات ج ٢ ص ٢ ٢ - مله الموافقات ج ٣ ص ٢١ مله الموافقات ج ٣ ص ٢١ مله الموافقات ج ٣ ص ٢١

ایک دومرسے موقعہ بیر فراتے ہیں ؛ صصب عند نامشا ذوالشاذ من الحد میث لا بیو خذہ ہ بیمدیث شاذہ ہے اور شاذ صدیث ہمانے نز دیکہ جمت منہیں ہے لیھ بہرصال دو مری اور نمیسری صدی کے محدث بین شاؤ صدیث سمے موصنوع پر مختلف لیجال ہیں ۔ پر وابیت بالمصنے اور امام اظم

اس نقطر پر متعدّ بین اور متا نوین سب کا تقریبا انفاق ہے کہ اگر روابت کرینے والا حافظ اور عادف نرمونواس سے بیے روایت بالمنے کی کوئی گئی کشش مہیں ہے بینا نبچر مافظ ابن الصلاح

رسے بین ہوتی شخص حدیث بالمینے روایت کر ایا ہے تو اگر الفاظ اور متاصد روایت سے آننا نام و توسب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے لیے روایت بالمینے جائز منہیں ہے ۔ اسے روایت باللفظ ہی کر فی جائے۔ امام نودی فرمائے ہیں کہ :

اگرالفاظا ورمقاصلیت نااشنا براورمها نی کے دھانچرسیے نا وافف برو تو بالا نفاق اس کے لیے روابت بالمنے ناحائزسیے، روابت باللفط بری کرنی حاسبے تیے

مانظائن کنیرنے اختصارعلوم الحدیث بیں بھی تصریح فرانی ہے۔ لیکن علمار کا اس مونوع پر اختلاف سبے کہ اگر داوی عالم وعارف ہر تو کیا اس سے بیے دوایت بالمصنے کی کوتی گنجائش ہے۔ حافظ الوہ کر الخطیب نے اکٹر سیف کی طرف نسبت کرے کے دکھا ہے کہ وہ اسے بھی ناجا ترکھتے ہیں جیا نیے وہ لکھنے ہی کہ ؛

سلف کی اس بن اور صدیت میں ارباب سخفیق کہتے میں کر وابت بالمنے ام انزیت ملک منها بت ضروری سیے کر دوابت باللفظ مواس میں مسی منتم کی کوئی کمی بازیادتی اورکسی طرح کی تقدیم اور انجیرنہ کی جائے۔

ك الردغلي سيرالا وراعي ص ١٠٥ - كه مقدمه ص ٥ ٨ - كله تقريب ص السو-

اس موتنوع برکچوروایات ہم پیش کرنیکے ہیں ان اکا برنے عالم اور غیرہ لم میں اس موتنوع برکوئی فرق تنہیں کیا ہے لئے ما فظ حلال الدین السیوطی سنے اسی کوسلف میں تاسم بن محد، امام ابن سیر من اور رجام بن حیوہ کا مسلک فرار دیا ہے چیا کنچر فرط تے ہیں :

> كان الفاسد بن محمد وابن سايرين و مرجاء بن هيوه بيعيدون الحديث على حرر و فسر كيم

فاسم ابن سیرین رهار روایت باللفظ کرتے منفے ۔ ادم دہمبی نے صحابہ میں حصرت حمداللہ بن مسعود کواسی نظریر کا علم بردار تبایا ہے وہ فراتے ہیں :

من يتحرى في الادارد ببشدد في المروايت وينهجز تلامذته عن المشهاد في ضبط الالفاظ -

محترت عبدالنر بن مسعود ادا مبلی بین شخری کرتے ہے اور روایت بین سختی کرنے تھے اور لینے شاگر دول کوشبط الفاظ بین نہا ون سے برائے زورسے رو کئے منے ہے۔

اگرجراه م غزالی نے المستصفی میں ، امام زاری نے محصول میں ، علامہ قرافی نے تشرح تنقیع المفصول میں ، حافظ سبوطی نے تدریب الرادی میں اور علاقم الجزائری نے ترجیراننظر میں بنایا ہے کرام البحضیفہ نقل روا بت میں روا بت بالمنے سے سجارا کے قائل میں نسکن مشہور میرف ملاعی قادی نے مشرح مسئد امام میں امام اعظم سے باسے میں حافظ البوجو عفر طی وی کی ایک روا بت کی وجرسے دعولی کی بیسے کہ امام اعظم کسی ورجے میں بھی روا بت بالمحف سے جواز سے مسئد قائل میں رحافظ البوجو عفر کی وہ روا بت حیس کو دلیل بنا کر امنہوں نے امام عظم کا یہ مسئوت تا کی منہاں میں رحافظ البوجو عفر کی وہ روا بت حیس کو دلیل بنا کر امنہوں نے امام عظم کا یہ موقف تبایا ہے۔

حُدثنا سليمان بن شيب مداننا ابي قال ا ملاً عليت

له الكفايه في علوم الراويرص ١٩٠٠ سك "ندربيب الراوى ص ١١١٠ -سكم "نذكرة الحفاظرج اص ٤ -

البوبيوسف تعال تعالى البوحنيف تركح ينسبغي للرجل ان يحدث من المحديث الاما يحفظ من ليوم سمع ال ا مام الوحنيفه فرمات مبر كركسي شخف كواس وقت كس مدمث منها بیان کرنی چاہیے حب بک اسے سننے کے دن سے ہے کر بیان كرنے كے دن كك باورز برويك ا وراس سے ملاعلی قاری نے امام اعظم کا بیسک مقرر فرما پاہیے کہ: حاصلن انس لمسريحوش السوابية بالمعت ولسوكان مردفاً للمبتى علافاً للجهور من الحدثين -ا مام أعظم روابيت بالمصف كو ما حائز تحريف بين بياسي وه مراوف الفاظ ہی میں کیوں نہ ہو یہ جہور محد تمن سے خلاف سے -یہی قرمن فیاس ہے کیونکہ وہ جب بریا بندی مگاتے ہی کہ جب مک روابیت سننے مح دن سے بیان کرنے مک رہائی یا دنہ ہوروانیت بیان مذکرسے اور وہ حفظ سے ساتھ برقید بھی اضا فہ کرتے ہیں کہ اوی روایت کا حافظ ہونے کے ساتھ عارف بھی ہو تو وہ بیکب گوا ما کر سکتے ہیں کہ روابت کو لینے الفاظ میں بہان کر دیا جائے . ملکہ امام عظم نے تو اس میں اثنی شدت اختیار کی سے کر اگر صفط ومعرفت کامسرابر راوی کے یاس ندر یا موجاسے وہ روا ۔ باللفظي برلمكن را وي كو باونه سو مگر الحقى بوتى اس سے باس موسود مير توصرف كنا بسك سهالے راوی کوروایت کی احازت نہیں فینتے بینالنجرامام لودی رقمطراز ہیں: ا ذا وجد سماعد فی کتا بسد و که پذکر ۲ فعن ای خلیف آ وبعص الشافعية له يجوذ سروا سيت اگر صربیت را وی سے یا س کناب میں تکھی ہوئی ہر نیکن۔ با دنه موتوا مام الوحنيغه اس كى روايت كرنے كو عاكز منہيں سم<u>ے يے ا</u> اس سے محدث قاربی ہی کی نا تبار ہر تی ہے۔ بخطیب بغدا دہی نے لیجا ہی معا

له شرح مسندام ص ۱۰ مح تقریب ص ۱۱۰-

بیان تکھا ہے۔ سے اوام عظم سے اس موقف پر جس کی نٹ ندہی ملاعلی فاری نے کی ہے۔ مزید روشنی پڑتی سیے چٹانچروہ فرطنتے ہیں کہ :

یجی بن میبن سے دربافت کیا گیا کہ اگر کی شخص کے باس اپنی ایکھی ہوا۔ حدیث ہولیکن وہ لیسے زبانی باد نہ ہم نوکی کرسے ہ فرما باکر البر ضبیفہ تو بوں فرماتے ہیں کہ جس حدیث کا آدمی حافظ اور عارف نہ مرساسے بمان مذکر سے لیے

نطام رہے کہ مضط کا الفاظ ہے اور معرفت کا معانی سے ہی نعلیٰ ہے ببنی راوی کو الفاظ می محفوظ ہوئے قط میں ہوتے ہا م ہوتے چاہیں اور الفاظ کے ساتھ معانی بھی اس سے جانے بہولنے ہول ۔ اس قبدا ور بابندی کے بیشن نظر روابت بالمصنے کی امام عظم کے بہال کب گئی کش ہوسکتی ہے۔ صاحب کشف الا مرار نے اسی کوعز نمیت فرار دیا ہے بینا سے بینا سے وہ فراستے ہیں :

العن بين الإخار وهذا مذهب الى حنيفة في الدخبار والمشهادة وتفت اللادار وهذا مذهب الى حنيفة في الدخبار والمشهادة عزميت بهي سب كرسني بوتي بات كوسنن الدهيف كوفت سب عزميت بهي سب كرسني بوتي بات كوسنن الدهيم وفت سب نفل روابين سك وفت بك با دسكه بهي اخبار وسنها وت بس اليمنيم كا فدميب سب ليه

اور عزیمت سے منابعے میں رضت بناکر جس جیز کا ذکر کیا ہے وہ محذیدن کی رضدت نہیں مکیر اس کا منت بیر مکی وضدت نہیں مکیر اس کا منت بیر کی است کو تی شخص عمی است نادہ کرنا جا مہت ہوا ورا سے کو تی شخص عمی است نادہ کرنا جا مہت تو یہ لیضے جواب میں حضورا نور صلی اللہ علیہ وستم کے ارشا دکو لینے الفاظ میں پیش کر سکت بیٹ رسیم کے جو شے بھی ہولیکن آس میں نبیا دی شرط بر سے کھی ہولیکن آس میں نبیا دی شرط بر سے کہ :

اول: ارشاد کا نعلق محکمات سے ہو۔

دوم ، بیان کرنے والا وجوہ لغت سے اسٹ ہو، اس کا منشا بہب کہ ۔ اگرار نشاد عام ہونو بھراس میں روابیت یا لمضے کی اجازت منہیں ہے۔ لیسے ہی اگرار نشا و

اله الكفاييص ١٧٧- كم كشف الاسرري ٢ ص ١٧٨ -

مشکل مشترک اور ممل کا حامل ہو تو بھر روایت بالمنے کی مرکز مرکز اجازت منہیں ہے ۔ بچانچر ابوالبرکات عبدالند بن احمد نسفی رقمطراز ہیں :۔

والم خصبة ان ينقل بعناه فان كان محكما لا بيتمل غيريه يحجوز نقدر بالمعن لمن لدبعميرة في محبود اللغة واب كان ظاهراً بجنمل غيري فلا يجوز نقلد بالمعن الآ. للفظيه المجتنهد وماكان منجوامع المكلما والمشكل او المشترك إوالمجل كالبيحوذ نتسل بالمعن للكل\_ رخصت برے كرعدميث ميں روايت بالمينے كى امازت ہے بنزطبكه وه محكم ميوا ورروابت كريف والالعنت وزبان كي كهرائمون سن واقف مو اوراكرصديث عام موتومير بالمعن روابت غرمجة تدك ليامائز ہے۔ ایسے ہی وہ حدمتیں مین میں جوامع و مکلی مشکل مشتر کا ور عمل آتے میول ان سب میں روابیت بالمن اجا ترسے کے فقیبه محتهد کی تبدیمی میرتها نسے کے بلنے انگانی ہے کہ وہ فیآ دمیٰ میں روا بیت سے معانی کو النا الفاظ مين بيش كريات - اس موقع بريا فظ ابن حرم بري عمده بات الحق سكة باب -تحضورالورصلى الدوليدوسلم كي عدميث كالحكم لولهبى سب كراس كي دوان باللفظ مروني جا مع بسي حالت مين سي قسم كاكوني تغييرو تبدل منه صرف البسصورت بين روابيت بالمصف كرسكان بي ا وروه يرك راوي معدمت كاحا فظ مرا ورسا تقدمي حتى طور براس كمعاني سيريمي بولا وا قف مبو- اس مالت مين أكراس مي كو في مسلم وربا فت كيا بعاست أويدمفني كي حيثيت مين حديث كم مصف اورمداول كورواب بس لینے الفاظ بیں بیش کرسکنا ہے باکسی سے میا حداد کر رہا میر موقعه استدلال میں لینے تفظول میں صربت سمے معنے بیش کرسکت ہے۔ بہی فرا نی آیات کا حکم ہے۔ اس حازناک اس میں کو فی اختلا

نہیں ہے لیکن اگر را وی ہوسنے کی جنیب بیں حدیث بیان کرے اور ارنٹاد کی صفور الورصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبدت کرے نواس کے بین اگر برہے کہ الفاظ نبوت فریسے ہی بیش کرسے جیبے سے بین اس میں حرف کی بھی تبدیلی حائز نہیں ہے جا ہے الفاظ میں معنوی مزادف میں حرف کی بھی تبدیلی حائز نہیں ہے جا ہے الفاظ میں معنوی مزادف

ین تمجفا ہوں کہ ملاعلی فارس نے ام اعظم کے مذہرب کی اس موضوع بر سجو تفاب کتا ہی کی ہے۔ اس کا مفاد بھی قربب فرب بہی ہے اور فغہا راصولیلین نے روایت بالملنے مجر بحور خصت دی ہے۔ ان کا منشا بھی اسی مشم کی رخصت کی نشا مذہبی ہے۔ بہر حال امام اظلمہ امام اللہ اور خطیب بغدادی کے الفاظ میں سلمن کی اکثریت کا مذہب بہی ہے۔ لیکن بعد کو محد نہین اس کی پابندی مذکر سکے اور انہوں نے بہلے کن بت سے سہالے حفظ کی گرفت کو دصور خابی اللہ کو محد نہیں اور محد بن المحد محد اللہ بالمحد اللہ بالمحد محد اللہ بالمحد اللہ بالمحد اللہ بالمحد محد اللہ بالمحد بالمحد اللہ بالم

هذا مذهب سندبد قد استقرالهمل على خلاف بيد من المنظر العمل على خلاف بيد و من المنظر العمل على خلاف المن المنظر المن المنظر المنظ

يبلعنون النصف -

شاید مجیمین کے نصف راوی تھی حفظ کی قبدیر بورسے نہ اتریں ۔ اس کے بعد محذ مین کی بارگاہ میں روامیت بالمصنے کی بھی اجازت نسے وی گئی ہے اس سکسلے میں محدث کی تصرفیات یہ میں : حافظ ابن کثیر فرمانے ہیں :

له احکام الاحکام ج ۲ ص ۲۰۵-

أكرراوى عالم محوالفاظاوراس كسع مدلولات سع وأقف سوجم ورهل م نے روایت بالمنے کوجائز قرار دیاستے اور اسی برحمل ہے ہے حافظ الويكر الخطيب بغدادي مصفي بس بمهر دفقها ركفت بن عالم لمواقع الخطاب كي بيدروابت بالمنظائر ہے اورعلمار کااس میں اتماق سے کرجا بل بمواقع الخطاب سے لیے رناحا تزسيعيه العافظ ابن الصلاح المطرارين: صبحيح مبهى سيسه كرسب صورتول البس ردابيت بالمعنف حائز سي بشرط كمه واوى عالم بريك ا ام نووی فراننے ہیں: جمهورسلف اورخلف مختلف گرومول مین سے کہتے بین کرسب میں روابيت بالمعن جائزي جبكر فطعى طور يرمعن كي ادائبي كرسكنا بوليه علامه الجزائري سنه اس موقعه برجر بيان علم بندكباسي اس سے بوری صورت حال وامنح بروكرسامين أحاني سب وه فرطت بين : علماركا أيب كروه نوير كهنا سيحكه رداببت المنت مطلقا ناجا تزسي مهی اکنز محدثین ، فقهار اوراه تولیین اور ظاہر میر کا مذہب سیم عبدالنربن عمراور فالعدن كي أبب حماعت سے بھي مہي منقول م استا د الواسحاق اسفرائنی ا در الو بجر رازی کا بھی بہی کہنا ہے۔ ا مام فرطبی فرملتے ہیں کہ امام مالک کا بھی صحیح مدمریب بہی ہے اور امام مالك كلير ارشاد كه لا اكتب الاعن سرجل بعرف ما بجرج منسراسي ديس صرف اس شخص كيروايت فلم بندكرا موں جو اپنے منہ سے مکلی مروتی بات کوجا نتاہے ) اسی کاموریہہے كيونكرير بات أب في الس سوال كي بواب بين فراني على كراب

له اختصارعوم الحديث ص الهاسك الكفاييص ١٩٠٠ سك مقديم ه ٥٠ - الكه تقريب ص ١١١٧ -

نے زمانہ پانے کے با وجود مہدت سے لوگوں سے روابیت کیوں نہیں لی ؟ نیزاهم ما لک فے ایسے مہمت سے لوگوں سے بھی روابت نہیں لى سبے بوقصل و تفویل باس مشہور تھے۔ وہد صرف برے كرراكام ا بنی حد سنوں کے عارف منسفقے ۔۔۔ امام مبہفی اورخطیب بغدادی نے نقل کیا ہے کہ امام مالک صدیرت میں روایت بالمعنے کے جواز کے فائل مز سے اور ہائی میں اسے درست سمجھتے سے ۔ بعص بزرگول نے روایت بالمینے بی انا تنزرواختیار کیاسے کہ وہ سرت کی نبدیلی کو بھی گوارا نہیں کرتے جاہے وہ مرادف ہی کیوں بنرس واور کلمات کی نقدم و ناخر کو بھی ببند نہیں کرنے ببکہ بعض نو منندوكو مخفف اور مخفف كومنتد دكرني سي تعيى روكي بن ما در ان کاموقف بہت کہ اگر روابت میں کسی شبھے میں بھی تبدیلی مہو کی نواس سے را وی اس وعبد کامصداق موجائے گا۔ ہجواس سلسلے میں آئی ہے اوراس ملیے مجمی روابت یا کمنے ورست مہیں ہے كر حصنور الورصلي الترعلي وسلم كي وات كرامي سجوا مع المحلم كي صفت سع موصوف سبع اورآب كيسا وومراكو في سواه وفعالطت و بلاعث سے کنتے ہی المبینے مفام برم وصفکورانوصلی الترعلب والم كى كرويا بھى نہيں ياسكتا - برامروا نغه ہے كه بسا اوق ت روابت بالمعن كرسن والاابني عبكم مطمئن ميوناسي كداس ف معنى كالني ادأكرديا لبكبن في الواقع البيا منهين ميو ما اس كان وبيث مين منتايره مروسكما بهد - مننال مح طور برراه م شعبه كا مد بب بي مرمنا م سب ووسب مبى جانت بال لبكن شعير مىسف جب اسماعبل من عليم سے برحد بیٹ سنی کر شھی رسول اللٹرصلی اللٹ علیب وسکت ان مة زعفر الرجل اور اسم إنى نفطول مين اس طرح ميش ك كر نهى رسول اللش صلى الله علب و ست وعن المقرنع في م تومنا لمركبين كم كبير مبيري كيا منتعبه كى روابت بالمعنف في الك عموهی منابط کی صورت دختبار کرنی جب کراسماهبل کی روابت اسے مردول سے مخصوص بنا دہی بھی - معا ملہ ہیں گنتی بڑمی نزاکت ہے اورنزاکت بھی البی کر شعبہ جبسا امام فن محسوس نا کرستا - لبکن اسماعیل نے ناڈ کی اور شعبہ کو بٹا دیا ۔ لھ اور بوری وضاحت اور قوت سے یہ بات اسکنے سے بعد بر بھی مکھا ہے کہ : اور بوری وضاحت اور قوت سے یہ بات اسکنے سے بعد بر بھی مکھا ہے کہ :

ينفق داللت

اجِيا توبي مقاكر بي مسلك اختياركيا جا تا مگرديها منهي برائيد.
ايسانهي بروانو بجركي بروا؟ بريمي ان كي زبا في سن ليجية - فرطقة بير :

د هدب جهه و رالعلما دا لي جواذ المروا ببت بالمحف لمن يجسن دولات بست مطف ان بكون جاذ ما بان دادى معن الله خط به

جمہورعلما سفے روایت بالمنے کے جواز کو اپنا لیا ہے۔ بشر طبکہ را دی کو مطلب کی اوائیکی بیر افیان ہوا اور ایسے اس کا دھنگ اُنا ہو ہے۔
مطلب کی اوائیکی بیر افیان ہوا ور ایسے اس کا دھنگ اُنا ہو ہے
ہمل نز ہوگا اگر اس موقعہ بیر سٹالا کی سکے ایک محقن کی ائے بیر بھی نظر دال لی جائے صدیت میں روایت بالمعنے کے جواز نے جو عام شکل اختیا رکر لی بھتی اس پر سجن مرتے مرتے برقابل معنف رفعطرا ذہے :

روابت بالمین میں براختا ت صرف رما نرصی بریک ہے جی اب کے علاوہ کسی سے لیے بھی روابت بالمینے کی گئی کش مہیں ہے بہاہی واومی مینے کو اپنے الفاظ بیں کیسے ہی بھر لورانداذین بیش کرسے واکریم صحابہ کے بعد اوروں کے لیے بھی اس کی گئی کش بیدا کرلین توہم معدبت کی روابت پراعتی و منہیں کرسکیں گئے کیونکہ مراکب ہمانے ڈماسنے کی روابت براعتی و منہیں کرسکیں گئے

اله بله توجيرالنظرص٥٠٥-

اورابی الت سے رون کی جگر حرف ہے آ اسبے اس طرح خرخر منہیں رسبی صحابہ کا معاملہ با ایکی اس سے برعکس ہے ال بیں دوائم صورت یک بیل اس سے برعکس ہے ال بیں دوائم صورت یک ہیں۔ ایک فصاحت و بلا تحت ، کیونکہ ان کی جبات عربی ہے و در ان کی زبان بیں صحیح سلیقہ ہے۔ دوسر سے برکھ صحابہ نے حضور انور صلی النہ علیہ دستی سے فول وقعل کو انکھوں سے دبیجا ہے۔ مشابہ معابین بیں دبین میں معابن و مدد گار براسبے وصحابہ احادیث بیں جربہ معابن بیں زبان اسمان کا فرق برناسہے صحابہ احادیث بیں جربہ تعبیر افعان بین بین ربان اسمان کا فرق برناسہے صحابہ احادیث بیں جربہ فی سر الله اور نامی رسول الله فی برافقت ارکہ نے بین کہ اسم سرسول الله اور نامی رسول الله اور الفاظ کا جام صحابہ کا برق اسبے۔ یہ خبر با ایکل صحیح برق ہے۔ اور الفاظ کا جام صحابہ کا برق اسبے۔ یہ خبر با ایکل صحیح برق ہے۔ اس میں کسی انصاف بہن برند کے لیے سنبہ کی کوئی تمنی نہیں اس میں کسی انصاف بہند کے لیے سنبہ کی کوئی تمنی نہیں اسے بھو ہو ہے۔

اس عذک دور می صدی می مختفین بین می کوئی اختلاف ننهی بیت اور به بات صحاب کی مد ایک عقلی صابطه کی بات صحاب کی به ایک عقلی صابطه کی بات ہے واقعی بر مهترین مسلم کا حل ہے اور اس بین کی بھی دورائیں ننہیں مرد کی بین سوال بر ہے کہ ہواکیا ؟ کیا تی الواقع روایت بالمعنے حدیث بین ہے ۔ بی نوع فی محدود رہی ہے ؟ انسوس ہے کہ اس کا جواب محذ ندین کے مہمال نفی بین ہے ۔ بی نوع فی محدود رہی ہے ؟ انسوس ہے کہ اس کا جواب محذ ندین کے مہمال نفی بین ہے ۔ بی نوع فی محدود رہی ہے کہ اصادیت کو بالمعنے روایت کیا ہے حتیٰ کہ عربی ادب اور علمار بلاغت کے بہمال حدیث کی زبان ندیمی ۔ جا فظ حال الدین السیر طی نے اس بر سیرع اصل نبصرہ کیا ہے ۔ اسیر طی نے اس بر سیرع اصل نبصرہ کیا ہے ۔

معنورانورصلی النزعلی وسلم کا کلام نوزبان کی صریک اس سے صرف اس یصف سے استدلال کیا جا سکتا ہے جس سے باسے میں بناب ہرجائے کرروایت باللفظ ہرتی ہے اور برحد بہت بیں ہے صدر کم اور ناور سے در و ذالدی نادس جداً " صرف جندگنتی کی چولی

ك احكام القرآن البريكرين العربي ج اص ١٠-

جيموني حديثول كوجيوا كراكتر حديثول كى ردايت بالمنصب اوربي روابيت بالمنف مجي عجميول إورمولدين سكه بالتقول مدوبن حديث سے میلے مرد تی ہے ان لوگوں نے اسے اینے انداز میں اپنی عبارت بس روابت كياب انهول نع كمي بنتي بحي كي ب اور تقديم و فاخير بحبى اورالفاظ كى تباريلي بعي ليه اوراس أخرى وور مبن تكيم الأمت شاه ولى الشهف بهي تشريح كي سب كه جمهودالم والأكانوا ليتنون بروس المعان لإنجوا شبيها عام را دی صرف روایت بالمصلے کرستے ہیں اورس کے بلكه علامه جزائرى في توميان ك الحد ديات كه روابيت بالمحضة ترسفتمل مديث سيصرف اصل متدريرات ولال كبا ماسكتاب كسي كلمه كي عديث من تقديم وناخير باحروف عطف غيره سے کوئی استدلال منہیں ہوسکتا بیسے ہی الفاظ اوران کی ترکیب سے بجى كو فى استدلال منهد كياجاسكنا كيونكة روابيت بالمعن كريدواي راولیوں کی اکٹر میت نقل روابیت میں اس کا نہ کوئی امیمام کرتی ہے اور مذلحاظ - بلكراحا دبث محميد راوى ترابس بين جن كوعولى زبان سے بھی لورسی وافقیت نہیں جہ جا تبکہ زبان اور اوب کے امرار ولطائف سيستف ہمیں جا ہیے کرمعا ملے سے اس مہلو پر بھی ایک نظر ڈوال لیں -

ہمیں بیا ہیں کہ معاملے کے اس بہلو بر بھی ایک نظر ڈوال لیں۔ یفینا اگر دوایت بالمنے کا دائر ہ کا رصرت صحابہ کک ہی رہنا تومعا مار ہمانئی سنگینی مذاتی جس فار رائسیوطی الجزائری اور حکیم الامت نے محسوس کی ہے کہ دوایت بالمنے کی دج سے حدیث کی زبان مجت مذر ہی اور حدیث ہیں انداز کلام اور بیرا یہ بہان سے استدلال مہبیں ہوسکیا کیونکہ صحابہ مہر حال عرب تھتے ان کو نسانی نطا فنوں اور نزاکنوں کے ساتھ شکلم کے غذاتی سخن سے بھرلور وا تعنیب تھی۔ ان کے دلوں بیر صنور الور صلی الند علیہ وسلم کی

اله توجير النظرص ١١٣- كم حجر السّرالبالغرج اص ١١- كم توجير النظرص ١١٣-

شخصبت كابرا كرا فرنفا-ان كے ليے أب كى بات اور آب كے واقعات وحالات كى عيرت عام انسانی د فاتع جیسی نر تھی۔ وہ آپ کی ایک ایک تقریر ایک ایک گفتنگوا ور آپ کی زندگی کے ابك ابك عمل سے وہ علم عاصل كريس سے سنتے ہوان كواس سے بہلے كہمى ماصل منہاں ہوا عظا وه خود حاسف سف كهم السسع يهل حابل عف اوريه باكنره تربن سخفيت سميس علم في دولت سے الامال کررہی سے اس میں وہ اب کی برا ت کولوری توجہ سے سنتے اور آب کے برام کو وبيجفني سنف كيونكه ال كوابني زندگي بي اسي كي كاني كرني تحقي ظاهري كداس احساس كيالة أدمى سوكير سننا اورد مجينات السي مجهنا وربا وتكفنه بن وههل انكارى من كام منبي العراسا وہ قرآن کی دوسے ہے بھی جا بنتے تھے اور نبی اکرم صلی النّدعليد وسلّم کے باربار متنزبہ کرنے سے ھی ان کواس کا شدیداحساس تھا کہ نیوت سے ومر حجوث تراث نا ایک سنگین گنا ہے۔ وہ اپنے اندراس بات کی بہت بڑی وحمرواری محسوس کرنے سھے کہ بعد کے آنے والوں کک حصنورانور صلى النّدعليد وسلم مح حالات اورأب كى مرابت وتعليمات كربينيا نا قران كا عامدكره وبطبير التكونوا شهداءعى الناس ومكون الرسول عليكم شهيدا اسى وجبست صحابه محص حالات ببن استقسم كم واقعات بحزت سلنت بي كرحديث بان کرتنے ہوستے وہ کا نب**ب جانے سلنے ان سمے ج**رکے کا دنگ فق ہوجا یا تھا۔ چٹا سنچرھا فظ ڈنہی ف الرغمروالت بباني كي زما في حضرت عبدالية بن مسعود محمد باست مين البختات كما بها كد : ببس حضرت عبدالنتربن مسعود كي باس ببيطه سال سال بحركه في بان بر فال رسُول النتريز أنا - اگر مجمى أنا توكيكبي طارى ب**رماني اور فران**ے كر حضورت بول فرايا بااس جيسا يااس كے قريب فرما يا يا يجرا كابرصحابه خاص طور بيرعام صحابه كي احا دميث روابيت كرسنه مين نگرا في كرشته ان كو روابیت میں احتیا ط کی مقبین کرتھے سکتے ۔ ا مام ذہبی نے مصرت الوسکر کے باسے میں تبایا ہے کہ وہ احادیث میں احتیاط اور تحری کی ملفین کرتے تھے یہ محترت فارد تی اعظم کے متعلق مجى برانكتا ف كباسب كرامهول في محتبل كعليات كم البياط کی نتا ہراہ فائم کی سبے محضرت علی مرتضی کے بالسے بین خاص طور تیر انکھا سپے کہ :

له مذكرة الحفاظي اص ١٥-

فقدنرج الامام علىعن مروا ببرة المنكر وحبث على المخذبيث بھرت علی نے منکرروایت سے منع کیاہیے اورمشہور روایا ت کو

مان كرنے كى ترغيب دى ہے ك

اورسائقه سی ریمی دین میں تکھتے کرزما نرصحابر میں صغورالور کی اہما دین کا مہت گرامحتہ وہ تفاحس کی حینتیت معص زما فی روایات کی منہیں تنی ملکہ صحابہ کے معامنتہ سے میں ان کی منتخصی ز مرکبوں میں، ان سے کھروں میں، ان کی معیشت اور پی کومت وعدالت میں اس کی بوری مراقی تفى اور عملاً نا فذ تفى - اس كے آنا به ونقوش برطرت لوگوں كوجيتے پھرنے نظراً تے تھے بول معائثرہ اس کواستعمال کریا تھا۔ فقرار کی زبان میں اسی کا نام السند ہے اور حدیث اسی کی ارتخ سے اور ہے استنہ ہی زمانہ ابعین میں صدیت کی سحت کا ایک مصاری میمانہ تھی۔ ما فظاد ہمیں نے دور ابدین سے بایسے میں طبقہ خامسہ سے انفر میں ہو اوٹ انکھا ہے اس

يڑھ کر آپ دورصحاب کا اندازہ سکا سکتے ہیں۔

نسلمان عزّت وبرنزی میں اورعلم کی گهراتی میں بہت اولینے مفام بریکھنے جهادك بيرمري لهالي سفف استبن شابراه عام بريفين اور مرعتين مرنگ - اعلان حق كرف والول كى كثرت منى عباق كررو كابجم نفا يورى انسانيت زندكى ابرسكه اورجين كاسانس رہی تھی۔ اسلامی فوجیس اقصائے مغرب میں جبرالش مصن اور مندوسنان كك مصلى بروتي تضي كيه ير دور نابعين كي نفائشي سيك صحاب نو بيرصحاب مين -

فاس كن زگلشان من مهارمرا

بهرحال مسى بركي دات كرامي كاموضوع سحت سي كوتي تعلق منهيس بي اوراكردوايت بالمن كا دائره كارصحام كرام مكسبى مى ودرمتا تونشا برمعامله مين اتنى سنگيني سركونداي اسى بنابرامام عظم سح نزوبب روابب باللفظ كااعتبارى مقام صحابه سح بعدي بينانجران

لم تذكرة الحفاظ مع رص ١٥ . كم مذكرة الحفاظ ج رص ٢٢٧-

کے یہ الفاظ صراحة اس کی دلیل بیس کہ:

لا ينبغى للرجل ان يحدث من الحديث الا بما حفظ من ميدوم سمع مى الى ديدم يحدث ب ياه

سوال نوسی بہت لینے سے بعد روایت کرنے والوں کا ہے کیا ان کے لیے بھی روایت کرنے والوں کا ہے کیا ان کے لیے بھی روایت کرنے والوں کا ہے کی امام عظم کا موقف وہی ہے۔ اس باسے بیں ام عظم کا موقف وہی ہے ہو ملاعلی قاری نے بیش کیا ہے ۔ اگر جو می ذاہن کے دربار سے اس پر نشار درکا اوام سے سابھ ہا تر رہی ہی دروانگر بے انصافی ہے ہے ہو مدین کے اس عظیم الشان امام سے سابھ ہا تر رہی گئی ہے ۔ جس طرح بے درونکہ چیدوں نے اسے مجھنے کی کوسٹنٹ نہیں کی اسی طرح مقتدوں نے بھی اس کے فنم وبھیرت سے فیات میں سے دین اسے مجھنے کی کوسٹنٹ نہیں کی اسی طرح مقتدوں نے بھی اس کے فنم وبھیرت سے فیات میں سے دین افسان کر لیے۔ اوروں کا بہت منہیں مگر میں تو بہی مجھنا ہوں کہ فحر الاسلام بزدوی نے میں سے دینے ویا ہے کہ وباسے کہ وباسے کہ وباسے کہ ا

ی سری مرسے برجہ کے دبات کر ایسے طریق سے سنے صنبط کامفہوم برسے کہ کام کراہی طریق سے سننے کا کام کراہی طریق سے اسے کام کام کراہی کا حق ہے اسے اسے کام کام کرائی کرمٹ سن سے اسے کام کام کرنے ہوری کرمٹ سن سے اسے باد کرا جائے ہوراس کی حفاظت کر سے اس کی بابندی کی جائے اور باد کی جائے اور ایسے اوا کرنے وقت اس سے ندا کرد کا اہتمام کرنے دمینا جا ہیںے

مبادا دہ ذہن سے اتر نہ جائے ہے۔
تواس سے ان کامقصود بھی بہی مجھانا ہے کہ ضبط ہیں انفاظ کا بادر کھنا ،ان کی حفاظت
کرنا بنیادی نشرط ہے -اس لیے ہرایک سے غبار حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفرا درامام مالک
دوایت بالمنے کی اجازت نہیں دینے ہیں - اور فخر الا سلام ہی سے روایت بالمنے پر نشرید
پابندی جوما فظرابن الہم م نے نفل کی ہے اس سے بھی اس کی تا تید ہونی ہے جنانج وہ
فراتے ہیں ،

والعن عين في الاداء باللفظ والهخصة معناة بلانقص ونرميادة للعالسم باللفة ومواقع الالفاظ وقال فخ الاسلام

ك سشرة سندامام ص٣- ك اصول فيزالاسلام ج٢ ص ١١١ -

الاف مخوالمشترك والمجل والمتشاب م بخلاف العام والحنقيفت المحتملتين للخصوص والمجاذا ماالمحكم منهسا فتكفي اللفاتر \_

عز كميت توروابيت بس باللفظ مى ادائي سيدا در زصنت روابت بالمعنيب بشرط كيراوى زبان دان اور مواتع الفاظت وأنف مروا ور کمی زبا و تی مذکریسے اور فخر الا سلام سنے بیر مشرط بھی انگا تی ہے کرروابیت کا تعلق مجل، مث ترک اور تنشابسے مزہو ہاں اگر عموم وخصوص بوتواس سيمستنى سب اورمحكم أكر موتوصرف زبان دان برنا كافي سيديه

دوسرك اصولبين بمي فحز الاسلام مح يمنوابين-سعدالدين نفية زاني اوراصول بزدوي مے نشامے عَلاّ مرحیدالعزیز آبناری نے بھی اسی فتم کی تصریح کی ہے۔ عرا تب صریت اور امام المسلم مرا تب صریت اور امام المسلم

یہ بات تسلیم نشدہ ہے کہ توت سے لیا ظرمت ہر صدیث کا درجر ایک مہیں ہے ملکران میں فرق مراتب سبے! فقها مرا ورمی ژبمن د ونول سے نز دیک حدیث کی بمن قسمیں کہی متواتر مشہور اور اخبار اتعاد - علام فرالاسلام بزدوى في متواتركى به تعرب كى سے -متواتران مدبنوں كوكنت بن جن سے روابت كرنے والے لا تعداد بهول اوران كى عدوى اكثر مبت، ان كى عدالت ا ورلعك متعا مات كى وحبرسساس احتمال كالنبي كنش نه بهوكه برسب حجو طف بيرمنفق بهو كت ادر اجماع مرزانه بن موجود اسم ا وراس كالتراوراوسط شهرت سك لحاظ سے مجسال برسیسے قرآن، پارنے نمازین تعداد ركعت ، مقاوير، ذكرة وغيره يله انت زباده لوگوں کی کسی محسوس سے باسے میں خرجی کا حجوث برمفن

اله كناب التحرير جسوص ، و - الله اصول فخر الاسلام ي وص ١٨١ -

مبوناعادة ممال برید حافظاین جرعمفانی نے نبر کے متواتر بروسف کی جار شرطیس بتاتی ہیں۔ اول بیان کرنے اول کی تعداد کشیر ہو۔ دوم ان کا جبوٹ پرمنفنی مہونا نعادة محال ہو۔ سوم جس کشرت ہے بیان کرنے والے ہوں اسی جیسی کشرت از بندا ناانتہا رسبے ۔ پیمارم روا بین کا النجام کسی محسوس ورثنا مہمامار رسد دوروز بیٹر طرور سرور ان سند موال منس میں شد معدلی دفتہ میں جدا

برم برادران منترطوں کے سات سننے والوں کو اس جرسے علم بفتینی ماصل مرر ما برو تو اسی نجر منارز سے یہ

حافظ مبل الدین السیطی نے متواتر کی دوسی بناتی بین نفطی اور معنوی نواتر نفظی کی صد تک حافظ این حبان بستی اورا مام حازمی کا دعوی برسی کدموجوده و خیره حدیث بین اس کا کوئی دیجود منہاں ہے مینوا بین بلکہ حافظ ابن کوئی دیجود منہاں ہے مینوا بین بلکہ حافظ ابن کوئی دیجود منہاں ہے مینوا بین بلکہ حافظ ابن کوئی دیجود منہاں ہے دوریت و دریت و دینے کا اس کے بیان کوئے میں ان سنی نے توحد بیت و زیز کا بھی انکار کر دیا ہے ۔ حدیث و ریونے کی دیج سے و زیز کہتے ہیں اللہ میں مافظ ابن توجہ نے توحد بین الدی میں انسان ساتھ کی دوسے کی منہوں ایسے اور الیہ بین فاصنی الوری بین الدی کی منہ الله میں داخل ہے۔ ابن شید کا بدوری کھی ہے دوری کی منہ الله کی کہا ہے۔ ابن شید نے کہ کہا ہے کہ دوریت کی منہ الله کی کہا ہے کہ کہ دوریت کی دوریت کی دوریت کی کہا ہے کہ کہ ا

لفندكان بكنى الخاصى في بطلان ما ادعى انترى شركط البخارى

اقل مدست منكسور فيه -

فاصنی سکے دعوست کی تعلیط کے لیے سبخار می کی پہلی ہی رور بت کافی

بعض علماً رہنے نوائر معنوی کی میجی بین قسیس بنا تی ہیں۔ نوائرا شاد ، نوائر مل ا در **توائر** قدر مشترک ۔

> . ت*واتراس*ناد

بركه حديث كومشروع مندسته سائي أخونك الني جاعت روابيت كرف والي موجس كا

مله ترجيه النظرص المرسقة نزعبة لاقاص مدسكة ترمية النظرص ١٠٠

حبوط برابكا محال موواس لحاظت محدثين في صديق من كذب على متصدراً وموار قراديا حافظ ابن الصلاحة اس مع راولول كي تعداد ١٢ اورجا فظع في في مديد زار مرا تحويب ما فظ سيوطي في اسادي تواتر ميشم لعديثول كوابك كتاب مار بيع مروباسي التاب كتاب كانام والقوائد المنكا نثره في الاخبار المتواثرة ومسجه واس كناب كي تلخيص بحي السكه بي قلم سبع "الازبار المتما نثره " مح نام سے نکلی ہے۔ محدین حیمتر الکتا ٹی نے اس کا ذیل انظم المتناثر من الحديث المتواز" كے مام سے الحجاجے المبر ما تی فرماتے اس كة بحير سخ ممر كے وقات رفع بدین کی حدیثیں اسی توانتر کی مثال ہیں۔ کیونکہ ان کو روابت کرنے قوالے بیجا س صحابہ بين ال بين عشره مبشره بمي داخل بين رحافظ زين الدين ١٥ أني المين الرين الرين را والول كو المحاكيا تو ان كى كنتى بياس بونى - حافظ ابن منيره اورا ام حاكم ف دعوى ك ہے کو عشرہ مشرواس کی روابت پر جمع میں- امام بہقی امام حاکم سے حوالے سے والے ہیں۔ لانعلىم سنت اتفسق على مداشها عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّه المخلفاء الادبع من مشرا لعشه الذين شهد لهمر السول الله صلى الله عليد وستسمر بالجنت نن بعده حرمن اكابرالصحابث على كف قبهر فى البلاد المشاسعة غيرهد لا السنت ـ ہمالیے علم بیں ایسی کوئی سنت منہیں سیے سی کی رزیت پر جفنور انور صلى الترصليروسلم سعي علقام را شدرس وعشره مبشره اور تحير ا کا برصحا برمتنفق مروسے ہوں سواتے اس سنن کے پیلھ باداست كريه توانز تبحير سخ ميرك وقت رفع يرين كوها صل التهاميرماني كالبضري يره يجك بل ما فظ محد بن ابرامهم الوزير-في مني بريات صاحة الله الله الله منت امشلت واللك حديث مرفع البدين عنذ ألب عزة الإحرام بالصلاة يم مہی وج سے کہ بجیر سخ مرکبے وقت رفع پر بن پر است بل کیتی بھی و ورا کمی بنیاں ہوتی

الم توضيح الا فكارج ٢ ص ١١٦ - سمة تنقيح الانظارج ٢ ص ١٢ م -

بین علق مرشوکانی نے نبل لاوطار بین حافظ ابن حزم ، حافظ ابن المنذرا ورعلاً مراسکی سے سواے سے اور حافظ ابن مجرعسفلانی سنے فتح الیاری میں حافظ ابن عبدالبر کے حولے سے نبجبر ستح مربیکے وقت دفع برین کو درکہ مر لیوری امرت کا فیصلہ قرار دباسیے کہ ؛

الجمع العلماء على جوازر فيع البدين عند افتداح الصلاء ت

نیمیر کرمیر کے وقت رفع پر بن بر پرری امت کا اجماع سبے یا فظ ابن کنراور علام برائیں ہے۔ جا فظ ابن کنراور علام س براسادی تواتر ہے اور بہی میں شہن سے بہاں زبر سحث آ نا ہے۔ جا فظ ابن کنراور علام سنوکا فی نے ختم نبرت سے متعلق حدیثوں کے باسے بہن اسی تواتر کا دعوی کیا ہے۔ علام الجزائزی نے بہاں ایک فیصلہ کن نوٹ سکھا ہے۔ اس جگہ اس کا ذکر بنیناً فا ترب سے خالی منہیں ہے۔ وہ ذمانے ہیں :

سبب علمار کے بہاں متواتر کا بلا قبد ذکر آناہے تو سرخف کا ذہن متواتر کی متارکہ ہے متواتر کفظی ، علمارکہ ہے متواتر نفظی ، علمارکہ ہے متواتر نفظی ، علمارکہ ہے مدینوں کے بالے بین اختلاف ہے ، کہے متواتر بنات بی اور کہ کہ اور کہ کہ انکارکرتے بین اس بین محققین کا فیصلہ بہہے کہ یہ نزاع محق نفظی ہے وولوں میری کہنے ہیں جو کہنے بین کر متواتر ہے ان کی مراد تواتر معنوی ہے اور ہو انکارکرتے بین ان کا مشا تواتر لفظی ہے فوات تو اور ہو انکارکرتے بین ان کا مشات میں متواتر کہ ہے ملک را دولوں سے بابت ہے لیکن سنت میں متواتر کی ہے بیک فران تو تواتر ہی سے نا بت ہے لیکن سنت بین متواتر معنوی بیک میں تو اور معنوی بیک رات ہے کہ سنت بین آئے ہے تو صرف تواتر معنوی بیک میں تواتر معنوی بیک اگر ہے اس کی مراد تواتر معنوی بیکے اور جو بھی سنت میں تواتر کی مراد تواتر معنوی بیکے اور جو بھی سنت میں تواتر کی مراد تواتر معنوی بیکے اور جو بھی سنت میں تواتر کی مراد تواتر معنوی بیکے اور جو بھی سنت میں تواتر کی مراد تواتر معنوی بیک

تواتر عمل

اسی کوتوارٹ کہتے ہیں :رہانہ نبوت سے سے کرا ج کک سی کام کو کرنے والے اس قریر بول کہ عاورہ ان کا جھو ملے پرمتفن ہو ،امحال ہور اسلامی عبا واٹ اممت کو اسی توا ترسے ملی ہی

ك فتح المغبيث ص ١٢٠٠

اور فراتصن منبدين ملكه واجبات وسنن بهي اسي او سعة أت بي يحضورا نوصلي الذعليه وسلم كي ماليات كوادلاً صحابه محمد معاشر مصدف اینایا - ان كی شخصى زندگیول میں ، ان محمد وں میں ، ان كى مبعشت میں ان کی تعلیم گاہوں میں ان کی عدالت اوران کی حکومت میں ، عرص حامرام كى اجتماعى ا ورانفرادى زما كى سے مركومتىر ميں جس اسوق حسنه كا تحصير اسكا تھا اور جس كوان والذين البعده مدماحسان كي تعميل من العين في الرحس كي اتباع تا بعين في كإنى كى بيد اسى كوميد لمين العين كى زبان مين استنة اوراسي كا نام فقها - اتباع نابعين سيم بهال ماعليد الجاعت بعد نماز بنجاكانه ، نما ذول كى ركفتين ، رمضان سے روزسے ، تراويج کی رکفتیں ، منفا دہر زکاتہ ،اعمال جے ، وعنوا ورحنی کہ وصنو میں مسواک کا استعمال اسی تواتم عمل سے نابت ہے اور پر بات سب سی مانتے ہیں کے عمل میں فول سے زبادہ طافت ہوتی - ہے۔ اس براجمانی تبصرہ ملقی الامتر بالقبول سے ویل بس گزر جیکا ہے۔ اس کی طافت کا الدازه اس سے سرتاہے کراکرسند کے لیا طاسے سور بیٹ طعیف بھی مولیکن اس کی لیٹٹ پر عمال می قوت مبرانه وه حدمیت بھی صحیح قرار یا تی ہے بلکہ حافظ سنحا وی نے تکھا ہے کہ : ينزل منزلت المتواترفي اسم منسخ المقطوع اس محے ساتھ متوا ترجیسا معاملہ میز ناسیے بعنی اس سی طعی منسوخ بھی ہوسکتا ہے لیہ من فيمن ف توانز عمل كي وجر سے ايك سے زبا د النعيف حد منوں كو صحيح فرار و باہے مثلاً صربیت ۱۰۰۷ وصیت کوار بث ۱۷ انفاظ مختلفه پس مروی ہے اور امام تر مدمی کے اس کے مجھ طريفيول مي تصحيح اور مجيم كسخسين بهي فرا في بيد ليكن ما فظ ابن تجرز فمط از مين : لا يخلواسناوكل مشهاعن مقال

اس سے باوجود انہوں نے اسکا من مقال اس سے باوجود انہوں نے اسکے سے کہ:
حینے المشا فعی فی الام الی ہذا الفن متوالر اس سے منوائر میں فی الام الی ہذا الفن متوالر اس سے منوائر میونے کی وجر خود الم شافعی نے ہجر تباتی ہے وہ ان کی زبانی سنے:
وجدنا اہل الفذیا و من حفظ ناعت ہدمن اہل العام

ك وتح المنيث ص١٢٠-

بالمغاذى من قريش لا يختلفون في ان النبي صلى الله عليب وست حرقال عام الفيح « له وصيّ الدوادت » ويا ترون من لقت عن من لقت من اهل العلم من القل ما في عن كان تقل كافئ عن كانت في واقتوى من القل واحد \_

ہم سنے اہل فتوی کو اور ان اہل علم کو جن سے ہم سنے اسلام کاعلمی مسرایہ ماضل کیا ہے ۔ اور اور ان اہل علم کو جن سے ہم سنے اسلام کاعلمی مسرایہ ماضل کیا ہے ۔ اور یہ لوگ سنے فتح مکر والے سال کا و حدیث کوار ن و ما یا ہے اور یہ لوگ اس اور ان اور ایم کی سے نقل کرتے ہیں اس لیے اس اور شا دکو لینے سسے قبل اہل علم میں سے نقل کرتے ہیں اس لیے برنقل کا فرعن کا فرجت بہنم رواحد سے بھی قومی ہے یہ

اس سے آب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توانز عمل کی کس قدرطا فت ہے۔ اس پر تو تا بعین صحیح حدیثوں کوجا نیجتے سکتے اور صدیث کی سحت کو ہرا کی میبار تھا۔

## توانر ف*در*ششرک

ما نظامیوطی اس کو تواتر معنوی کہتے ہیں ۔ ایسی روایات ہومتعدوط ق سے اگی ہوں ،
الفاظ مختلف ہول ، واقعات الگ الگ ہر ل الکین اس میں کوئی قدر مشترک ہومث لا مصفودا نورصلی المترعلیہ وستم کی شب برداری سے سلسلے میں کوئی کہتا ہے کہ اب نے پانچ کوئت ماز بڑھی، کوئی سان ، کوئی نیز و ، کوئی نیز و ، کوئی نیز و ، کوئی تیز و ، کوئی تیز و ، کوئی تیز و ، کوئی تیز و ، کوئی سنترہ اور کوئی سنترہ تا ہے تعدا و کو چھوڈ کر دات کو ماز تہ تحد اس میں قدر مشترک ہے ۔ ما فط سیوطی فرماتے ہیں کہ وعام میں اللہ علیہ میں التح اللہ اللہ علیہ وستے کی حدثیوں میں میں اسی مستم کا تواتر ہے ، اس موضوع برحصنور انورصلی الترعلیم وسلم سے سوسے نریا وہ حدیثیں آئی ہیں ۔

میں خوان نوائز تفظی ہے دئیاتے اس کو ملاہے۔ ایسے ہی سنت کاعلمی مرا بریمی اس کر نوائز عمل اتوائز انسادا ور توائز فدرمنٹرک سمے وربیعے ملا ہے۔ اور بین من ب سے اغاز بین بتا آیا موں کہ بھیسے فران سمے بلیے قراء سبعہ کی روایات ہیں لیسے ہی سنت سمے بلیے

له فتح الباري ج ۵ ص ١٨٠ -

ردایت واساد کاسلسله اس بلید بروئے کاراً باتھاکردین میں وہ جنر مذائف بائے بودین نہیں سے اس لیے منہیں کر دین سے ثابت منارہ پیمیر کو خارج کیا جائے بیاہ

قران بروباسنت دونول دوایتی سلسلے سے الگ بروکرمتواتر باب دوان برونکر ایک علمی بینری اس بیاری از ان برونکر ایک علمی بینری اس بیاری از ان برونکر ایک علمی بینری اس بیاری متوانر بینی متوانر بینی متوانر بینی متوانر بینی متوانر بینی اسی بنابر احتاف نے مدمین مشہور کی عام شاہراہ سے نیسے کر بر تعریف کی ہے کہ :
ماکان احاد الاصل متوانزا فی القرن ن الثانی د المثالث :

اورحافظ الوبكرنے اسى بنا برمشه ركومتوانز كانشيم نهب بكداس كی نشم فرار وباست جہاں "كس بير سمجھا بروں اس كى دحبراس كے سوا كير منہيں سبے كرامام اعظم سے برصح كى تعریف نقل كى كئے ہے اس ہيں اس طرف اشارہ با باہا تہہے - بجنا سنچر الم عبدالوباب الشعرا فی رفسط از ہیں:-

قدكان الامام البوحنيف يشغرط في الحديث المنقول عن سرسول النف معلى الله عليد وسلت وفيل العمل بسران يرديد عن والله المعملي جمع الفتياد عن مشله وهكذا - يومد بن حفنورا توصلي الترعلي وسلم سے متقول برواس كى بابت الم عظم عمل سے بہلے بر مشرط الكاسة بين كر اس كومت في لوكوں

کی ایک جماعت اس صحابی سے برابر نعل کر فی جلی استے یک بر فیدکد اواس کومتنی لوگول کی ایک جماعت صحابی سے برابر نقل کرنی استے "اس بات کی غمازی کررسی سے کہ صدیث اگر جے صحابی کی وات تک بغیر واحد سو مگراس سے بعد اسے تقل کرنے والع بهبت سيمتنفي اور بارساراوي مرول بعبى صحابي سي كرنسنه سع بعد فرن ناني اورون المن بین وه متوانر مروا در سن فید کا ام شعرانی نے بیتر دیاہے وہ خود ا مام عظم سے بھارت منفول سبِ بِبِنَا بَجِرِها فط وَرْبِي نِهِ أمام نَبِيلَى بِنَ مُعِينَ فِي سَنْدَسِينِهِ أمام أعظم كابيرارشا وتعل كباب كه أخذ مكتاب الله مالسداجد فبسنت سول الله والأثار

الصحك النى فشت عندى إيدى المثقآت عن الثقات-

اس میں بر نقرہ کرا ایب کی وہ صحیح حدیثیں جو ثقات کے باعقوں میں نقات سی سے ذكيه فنائع بروي بول من خاص طورين فا بل غورسے - اس بي أي في صراحت مع ساتھ بنا باسبے كرة ب ان مد بنول سے اسدادل كرتے بين جو تفات بين مشهور سول. بلاشبرام اعظم كازمانه دور فابعين سبع- اس مين سنتت تو توانته عمل سعة انتحفول سمع سأ منع موجو دهي اوراها دیث توانزا سناد سے ذریعے نبیح کارلوگوں کی وساطت سے آئی تھی۔ کشف الاسرار

> احا و میث کی شهرت کا اعتبار قرن دوم وسوم بین مرکا . قرون ملا شر کے بعد بتہرت کا اعتبار منہاں ہے کیونکھ اس زمانے ہیں اخبار اماد مشهور بروكتني تفيس حالا نكران كومشهور منبس كينے -

اخباراها دا ورامام ا

نجروا حداس حدیث کو کہنتے میں حیں سے راوس ایک وویا اس سے زیا وہ ہوں سکن اس میں شهرت سے اسباب نرموں امام اعظم اولین شخصیت بین جنہوں نے اخبار آحاد کو فا بل سندلال فرارد باب- بینانچه خاص اس موضوع برما فظابن سخم نے امام عظم کا بدارنشا دُنقل کیا ہے۔ هذا البوحنيفت بقيول ماجارعن الله تعالى فعلى الراس

ملے المیزان المحری ج اص ۲۴ -

والعین وما جار عن رسول القصل الله علیه وستر فسمعاً دطاعة و ما جار عن الصحابة مخیرا من اقواله هر وله رایخ ج عنهم و ما جار عن الما بحیان فله مهر جال و بخن رجال 
بر الرحند فه فرمانے بیس ار بر مجر النه سجان کر کا نب سے آتے بعنی وان وہ سر انتحول بر الرحن می النه علیه وسلم کی بها نب سے استے بعنی وان اسے وہ سر انتحول بر اور بر مجر بحصور الور صلی النه علیه وسلم کی بها نب سے مر الم النه علیه وسلم کی بها نب سے موال میں سے بم انتخاب کریں گے اور کسی مرا با شندید وطاعت بیس اور صحاب سے جو ورج میں ان سے ارتبادات سے علی کہ و من برل گے اور اکر تابعین میں اور میں ان سے ارتبادات سے علی کہ و من برل گے اور اگر تابعین الم میں ان سے الم الرحن بفید و اس سے بھی واضح ہے ۔

الم م الرحن بف فرط نے بیل جب حضور الور صلی الله علیہ وسلم سے حدیث الم میں بیا سے حدیث الم میں سے سے اسے اسے میں اور اس سے بھی واضح ہے ۔

الم م الرحن بف فرط نے بیل جب حضور الور صلی الله علیہ وسلم سے حدیث صحابین صحیح سند سے آتے ہم اسی کو لینے ہیں اور اس سے آگے منہاں صحابی سند سے آگے منہاں

البرجمزه کواه م حافظ الدین ابن البراز کردی نے من فف بین ام عظم کے لا فدہ بین شمار
کیا سے اور حافظ دیہی نے برکرتو الحفاظ بین حفاظ حدیث کے طبقہ خامسہ بین وکر کیا ہے ان
کا ام محدین میمون مروزی ہے اس لیے ام عظم سے بائے بیں ان کی سائے بڑی فیمتی ہے
الفرض خبر واحد سے جمت ہمونے اور فابل عمل ہونے بین ام عظم اور تیسری صدمی کے
میزندن کا موفقت ایک ہے ۔ حافظ البریکر الخطیب خبر واحد سے موضوع برمی دیمن کے
موفقت کی وضاحت کرتے ہوئے رفعط از بین

نجروا صد برعمل کرنے سے مرصوع بیرتمام ابعین کا آلفاق سے اور تا بعین سے بعد اُرج کک کے فقہام امصار کا اس برا بھاہے ہمالے علم میں اس کا کو فی بھی منک منہ مہیں ہے اور نداس براج ممالے علم میں اس کا کو فی بھی منک منہ کے منہیں ہے اور نداس براج مک کسی نے کو تی اعتراض کیا ہے۔ ان تمایہ الفاق فی بنا دہاہے

له احكام الاحكام ج اص 40 - كه الانتقاد ص ١٥١-

کدان میں سے نز دیک اس پڑمل واجب ہے اگر کہ بر بھی انکار کا کوئی کا نما ہونا تو بارسنے بین اس کا ذکر صرور مہزنا یائے اس انف ق کے باوجود اختبارا حاد کے موضوع پر جیندا ہم مباحث فکر ونظر کی جولانگاہ ضرور جی مثمال برکدا خیار احاد کے لیے معیار صحت کیا ہے ؟ اور اختباراً حاد موجب ملعمل ہوئے کے سابھ مفید نفین بھی ہیں با نہیں ؟ ظاہرے کہ بدود نول یا بہر منصوص نہیں ہیں اس لیے ان بین فکر دانظر کا اختیاف ناگز برجے نہ

انتباراحاد كامعياراحتياج

جمہور محدین کاموفف تو رہے کہ اخبارا حاواس وقت نک فابل احتیاج مہدر رہوکتیں جب ملت ان میں خاص خص مترائط نرمہوں۔ امام شافعی سنے ایک سائل کے جواب میں ان مندائط کا تفصیلی جائز، بیش فرمایا ہے :

نجرواحد بلی جمت به من اورصداقت سے ساتھ آ ماغلم بنوکه دوسی سے کواس میں برتراکط و محت برول و اور الفاظ سے ساتھ آ ماغلم بنوکه و محت کودوسرے کی مساتھ آ ماغلم بنوکه کودوسرے نفظول کا لبا دہ بہنا سنے کی صلاحیت رکھتا ہوا پھر روابیت باللفظ کرتا ہو۔ آگر جا فنظر کی مدوسے بیان کرتا ہے تو معربیت کا جا فنظ ہوا دراگر کہا ہا سے روابیت کرتا ہے تو کا محافظ ہوا دراگر کہا ہا سے روابیت کرتا ہے تو کا محافظ ہوا دراگر کہا ہا سے روابیت کرتا ہے تو کہا مادی مادی مادی مادی میں مادی مادی میں ہونا آ تک مادیو ہے مادی مادی مادی میں معیار کوابینا یا ہے۔ چنا نی جا فنظ ابن الصلاح فرانے ہیں: دوسرے محدیمی السی معیار کوابینا یا ہے۔ چنا نی جا فنظ ابن الصلاح فرانے ہیں: المسادی منتقل العدل المضابط الی المسادی منتقل العدل المضابط الی السنادی منتقل العدل المضابط الی

المالكفاير في علوم الروايد ص ١٦ - ٢٥ الكفاير ص ١٧٠ -

منتها لا دلا مكون شاداً ولا معللاً -صبح وه با سارصد بن سبع جس كى سند بن اتصال مراجوعادل ضابط عادل ضابط كى وساطت سنة ناائندروابيث كرسه اورشا و ومعطل

اوراس کے بعدائھا ہے کہ :

فهذاالحديث الذى تخكسدل بالصحة

اورسا فظابن الصلاح في ميمي بات محقى بيد :

لبی من شرطمان یکون مقطوعاً بد

ما فظابن ابراميم الوريرف اس كي ويربر بنا في سب كه: مجواز الحيطار والنسيان على النفت يه

مطلب برسنه که حنست آن بزرگول کی مراد صرف اصطلاحی صحت بندا کر ایسی واقعی صحت بنها به کردا کردا کردا کی مراد صرف اصطلاحی صحت بنها کردا کردا بین است براس اصطلاحی صحت کی خواه کنتی مهرس لگ جا بکی لیکن مهر مال عزم معصوم انسانول کی شها دت اور فیرمعصوم نا قدول کا ایک فیصله بندا می می ایساند می می می این ایسان است مگر بنید بات اور قطعیات سے خلاف نبیل میرسان اگریسی راوی کی شها دت لیساندیات قطعه برسے می ایسان کی تو بقید بات این میکه میرسان ایسان کی تو بقید بات این میکه میرسان کردا جا ایک کی تو بادی کی شها دت کوابنی میکه میرسان براسی کی در اوی کی شها دت کوابنی میکه میرسان براسی کی در اوی کی شها دت کوابنی میکه میرسان براسی کی در اوی کی شها دت کوابنی میکه میرسان کی در اوی کی شها دت کوابنی میکه میرسان کی در اوی کی شها دت کوابنی میکه میرسان کی در اوی کی شها دت کوابنی میکه میرسان کی در اوی کی شها دت کوابنی میکه میرسان کی در اوی کی شها دت کوابنی میکه میرسان کی در اوی کی شها دت کوابنی میکه میرسان کی در ایسان کی در اوی کی شها دت کوابنی میکه میرسان کی در ایسان کی در اوی کی شها دت کوابنی میکه میرسان که در این کوابنی میکه میرسان کا که در ایسان که در ایسان

له مقدم عنوم الحديث ص ١٧- ك توضيح الأفكارج اص ١٧ - ك تنتيح الانظارج اص ١٧ -

دراصل مہاں دو بیمبزیں ہیں اور دونوں کا مزاج الگ الگ ہے ایک صدیث کی محت اور دو مرسے حدیث کی مفہولیت ، حدیث کی صحت سے بحث کر نا اگر ارباب روایت کا کام ہے تو حدیث کی فبولیت کر بتا ناتج نہرین کا فن ہے ہر گوشنہ کی طرح میمال بھی افراط و تفریط کی دورا ہی

بہر برا کے دوہ بیں جن کے نز دہک کسی بھی صدیت کا فقہ کی کتابوں میں آجانا ہی صدیت کی سے ک ضمانت ہے اوران کنا بول سے موسفین کی جلالت علمی سے دب سر بحد مث کو بھی مان لیسے بی مالانکہ فقہ کی کن بیں بہرحال مسائل کی کتابیں بیں ان بیں مدیث کی صحت سے کوئی سجت نہیں ہر نی ہے۔ بڑان کا بہ فن ہے صدیت سے بیے محد تابن ہی کی خوشہ چینی چاہیے۔ فقہ احمات میں معرکہ کی کتاب اگر برابرہ توفقہ شنا فعی بین رافعی کی نشرح الو بھیز سے ان دولوں کنابوں کی حدیثوں کو د بھیا مہر لو معافظ ز بلیمی کی نصرب الرابر اور رحافظ ابن محرکی التلخیص کو د بھیا ہوگا یہ دولوں محدث بیں اور بران کا فن ہے۔

ملاعلی فاری می رفت نے اس مدین کو جوجمعتر الوداع میں قصائے مرکھے بالسے میں آئی ہے مرصوعات میں قطعاً باطل فرار فیبنے مہوتے انکھا سبے :

لاعبرة بنغل صاحب المنهابة دغيري من بقبة شراح المهداب البسوا من المحدثين ولا استدوا لحدث المحدثين ولا استدوا لحدث المن المخ جين -

اس مدمن کوصائعت بنها بدا در بداید کے دومسے نشایحول کے نقل کرنے کا کوئی اعتبار منہاں ہے کیونکہ وہ ندنتود محدث ہیں اور ندمی نمان کے حوالہ سے بیش کرنے ہیں بلے اور مولانا عبدالی ایجھنوی نے ملاعلیٰ فارشی کے اس فیصلہ سے عمدہ الرعابیکے منفدمہیں ہے نمینے نکالا ہے وہ بھی گوش گزار فرما لیجئے :-

سے وہ بی توں ترار درسیب بہت ہے۔ ملاعلی فاری سے اس فیصلہ سے برعبیب بات معلوم مرکزی کرفقہ کی کہا بیں اپنی عبکہ مسائل سمے بیائے خواہ کننی معتبر سہی اوران سے مؤلفین ہی جاہے کینے ہی صاحب کال اور متمدیں لین نقری کا بول بیں اردہ حدیثوں پر مخد انا نقط نظرسے بھر لور اعمازیں کیا جاسکتا کیونکے گئی ہی حدیثیں ہیں جوفقہ کی معتبر کیا برا ہیں اُن میں لیک فی الواقع وہ موضوع ہیں ۔۔ یاں اگر مصنف کیاب کیا جاسکتا ہے با اگر مصنف جدیث کوسی محدث سے حوالہ سے بیش کررے تو اس بر بھر وسر موسکتا ہے ، دازاس ہی برہے کہ التہ تے ہر فن کے لیے فن کی تحقید ہیں بنائی ہیں ۔ ابنی مخدوفات ہیں سے مرطبقہ کو کچھ نوعی تحقید ہیں بنائی ہیں۔ ابنی مخدوفات محدث میں ایسے ہیں جن کوروایت واسناد ہی سے کا کا کیا ہے ہی جو تقیم ان کا میدان منہ ہیں جن کوروایت واسناد ہی سے کام میں مقربی فقیں سے حدیث ہیں ان کو کوئی مہارت منہ ہیں ہوتی لیے

مولانانے اس موضوع برسیرماصل سجٹ کی ہے اور خود انسان کا درجدان بھی مہی باور ترائی کہ فن والوں سے مہی فن کی بات معلوم ہرسکتی ہے اگر ایب نتاع وں سے مسائل با فقرائے سے اشعار کی تحقیق کر بن تو ہر ہے محل بات ہے ۔اس موقعہ برین فظ محد بن ابراہیم الوز بربرہے سینے کی بات واسے نین کہ ؛

انتما ف طبعات کے باوجود مسلمانوں کے سامے فرقے اس بر منتفق بیں کہ ہرفن ہیں اس سے فیکا روں کی بات سے اسالال کیا با ماتی ہے اگر ایسانہ ہوتو سامے علوم سحرف غلط ہوکررہ جائیں کیونکہ جو فنکا رخہاں وہ یا تو اس بس لب کشائی ہی شکرے گا اور کرے گا تو عرضاتی سجن ہوگی یخور کرو اگر قرآن وسنت سے غریب الفاظ کی تحقیق تم فاربوں سے کرویا قرآت سے مسائل ایل بعث سے پوچھو، معانی ، بیان اور سخوی با تا ہی تم محد میں سے دربا فت کروا درعلم الاسنا و بمثل حدیث کی تختیق سے بیے نم بازگاہ کلمین کا رُخ کرونواس کا بیٹیرا س سے سواکیا ہوگا کہ علوم وفنون ملیا میٹ ہوکر رہ جائیں لیے

ان المنظران كان المسند فالشيوخ اولى دان كان المنن فالفقهام اگرسندسي متعلق محقبق كرفي مرتوم وزير سي كرفي جابب اور اگر نمن سك باست بين كچه بوجها مرتوفها سي بوجها جاب به اس كي ده امام حازمي نه بير بن في سب

لان قصده مرانبات الاحكام ومجال نظره مرفى ذالك منسع ففي الدن قصده مرانبات الاحكام ومجال نظره مرفى ذالك منسك ففها يما ميش منها واحكام البت كرناسي اوراس بين ال كاميدان وسده مرسم من منته

علاّ منطابی کوسی اس فراط و لفر بیط کی نسکا بت ہے۔ بہاں ان کے بیان کو افرین کی صنبا فت طبع کی خاطر پیش کرنا نی ترسے خالی منہیں ہے وہ فرانے ہیں کہ:
میں فی طبع کی خاطر پیش کرنا نی ترسے خالی منہیں ہے وہ فرانے ہیں کہ:
میز بین اور ارباب فیفٹ ان دولوں علموں ہیں متفام اور محل کے لحاظ

سے انتہ نی فرب کے با دیجو دیر دولوں طبقے باہم ہی طرسے ہوئے

بھاتی معلوم ہونے ہیں۔ محد الین کی اکثر بیت کی جمہ ودولوں ف

له الرومن الباسم ج اص 24 - كه الباعث الجنيبة ص ١٥٥ - من متروط الأكر الخسي ٢٧ -

علامرا لجزائر می نے توجیرالنظر میں تھی اس تھے کی نشکایت کی ہے۔ بہرحالی برموضوع تفصیل طلب ہے لیکن بچونکہ اہم اصولی سوال ہے اس لیے اس باب باب تحقیق کی داہ بر سے کردر بیٹ کی صحت سے بارے بین می نابن سے اور حدیث کی قبولیت سے متعلق مجتہدین و

ففها رسے استفاده كرناجا سے -

یر بین کر: ۱-روامیت دین سے سنتہ اصولوں سے خلاف نر مہو۔

۷- معانی فران سے منصادم نرہو۔ مور سننت مشہورہ سے خلاف نرہو۔

٧ - صحابه و البعين مسيح عمل منوارث مسي خلاف مزسرو

۵- نجر واحد كالعلق عموم بلوطي سع نرسو-

## مرة و الشيعان من مسلمه صوال خالاروان

افعاً ومیٰ عزیزی )
علاً مه شاطبی اس موضوع برگفتاگو کورنے مہوتے دقیط از بین :

فوا بین عامر میر جزئی اور حصوصی وا فعات افرا ملاز منہیں ہوتے کہ بوکھ
فواعد کلیہ قطعی ہوتے ہیں اور حواوث جزئر بطئی ہوتے ہیں۔ کمان و جم سے بفتین و افعان کی عمارت منہدم منہیں ہوسکتی اور مذخل میں بقین کا مذخل میں بوسکتی اور مذخل میں بقین کا مذخل المی عمارت منہدم منہیں ہوسکتی اور مذخل میں بقین کا مذخل المی خاب ہے۔ نیز قوا عد کلیم وال تا قطبیہ سے غذا حاصل کرنے ہیں اس بیا ان میں کسی دو مرسے احتمال می کئی تنتی عذا حاصل کرنے ہیں اس بیا ان میں کسی دو مرسے احتمال می کئی تنتی میں نہیں ہروفت اور ہم ان

دو مرسے احتمالات کا امکان رہماہیں۔ احا دبیث و اخبار کی جینیت مجز کیا ت کی سبے اور قوا عد کا منام کا بیات کا سبے یائے شمریبت ہیں اس کی ایک سے زباوہ متالیں ہیں ۔صرف ایک مثال بدین اظرین کرتا ہوں ۔ فرآن وسنت میں وطنو میں سرمے مسے کا ایک عمومی ضابطہ قرآن میں ہے۔ واقعہ میں وطا مسحوا ، مورڈ مسک ہ

اورسنت سے بھی اس ضابطہ کی کابت معلوم ہوتی ہے لیکن کچھ حدیثوں ہیں ہر کی حکمہ عمام بر مسیح کا ذکر آباہے۔ مساراتکد، سخاری ، ابن ماجہ میں سجوالہ عمر قربن امبیر۔ نر مدی ، ابن ماجہ ،

لے الموا فعات جے مص میں ۔

مندا تدمهم نساتی میں مجوالہ بلال، تر فدی میں مجوالہ مغیرہ ۔ طبرانی میں مجوالہ ابی ا مامہ اور مندا تھد بیں مجوالہ تو بان اور سلمان عمامر برمسے سے بائے میں اعادیث ہی میں ۔ ان حدیثوں کی وجہ ہے مسے واس سے اس صابطہ حتی کو سرگر مرحز نرجیوٹرا جائے گا ہو قران اور سندے منوار نزست نابت ہے۔ اگر روایات مسے عمام صحیح بھی میرں نوان کومطالب کا ایسا جامر مہیرایا جائے گا جس سے مسے راس کی قطعیت برکوئی حرف ندائے۔ علی مرعب النہ دراز وم کی

> جبساکه صنودانورصلی الترعلیه دستم سے معمام کی روابات اُتی میں۔ بع روابات وصنو میں مسیح راس کے قاعدہ عام پر مرکز انز انداز مزموں کی ۔اگر روابات صبح بھی مہول توان کوکسی وقت عذر پر محمول کیا جائے کا مثلاً مرماین رخم باکسی اور بیما دی کواس قاعدہ عامہ سے سنتنی

فراردیا جائے گالیہ علام شاطبی اس بربحث کرتے ہوئے رقبط از ہیں:

سبب برربد استقرار ایک فاعده کلیزنا بت بردیکا ہے بھر اگرکولی جزئمہ سامنے اصاب بھراس فاعده کلیزنا بن برتوجزئر کے لیے ابسائمل سامنے احاسے بواس فاعدہ عام سے ہم املیک برحائے کیزنکم سنجو برکر ابرگا جس سے وہ فاعدہ عام سے ہم املیک برحائے کیزنکم فاعدہ کی در کھے کر مراہ ہے ۔
فاعدہ کی کلیدت کا علم تو بوری تر معیت کے در کھے کر مراہ ہے ۔
برنا ممکن ہے کراس خاص جزئر کی وجرسے واعد کی عمارت کو مماد

کیا جائے ہے۔
اس ہیں امام مالک بھی امام اظم کے میمنوا ہیں ، اس لی ظسے بر دوسری صدی فقہ اردی دینین کو دوس ہیں امام اظم کے میمنوا ہیں ، اس لی ظسے بر دوسری صدی فقہ اردی دینین کامسلک ہے کہ اختیار احاد کے فابل عمل اور فابل اختی ج میر نے سے بینے صروری ہے کہ وہ اسلام سے قوان ہیں کلید سے خلاف نرمیوں اور ال بزرگوں کو بیسسک البر بجر ، عمر ، عابقتہ اور ابن عباس سے ورفتہ ہیں ملاہے ۔ علامہ شاطبی نے الموافقات ہیں اس میرمسنقل عنوان سے سے دو فرمانے ہیں کہ حضرت عائشہ ، ابن عباس اور عربن الخطاب نے سحت سے دو فرمانے ہیں کہ حضرت عائشہ ، ابن عباس اور عربن الخطاب نے

له التعليقات على الموافقات جهتص ١٠٧٠ من الموافقات جهص ١٠٠

انعبار اصاد کواضول اسلام بیرے مخالف مرونے کی وجہسے روکر دیا تھا اوراس مونوع برنشاطبی نے امام مالک کا فدسب بھی کھول کر تبا باہے وہ فرماتے ہیں:

اس سنے کی سلف بیں اصل موجو دہے جعفرت عائشہ نے صدیت
ان المیت لید ذب بب کا دا هدی کواسی وجہ سے دوکرو یا کہ قرآن
کے اس صابطہ عام سے خلاف سب لا تزدوا ذریخ د دروا خری نی بنر
ابن عباس کی اس روایت کوجس بیں رویت باری کا ذکر ہے جھزت
عائشہ نے لا ہددکہ الابھ ما دکے شابطہ کی وجہ سے نامنظور کیا ۔
ایسے ہی حضرت عائشہ اور حصرت ابن عباس نے حصرت ابو مہر برہ
کی اس روایت بر منفید کی جس بیں برتن بیں بات حصرت ابو مہر برہ
کی اس روایت بر منفید کی جس بیں برتن بیں بات عمر کی نوست والی
کی اس روایت کو ان الام کا کہ دائی کے خلاف نراد بااور تبایا
روایت کوف بط از ان الام کا کہ دائی کے خلاف نر زارد بااور تبایا
کریہ بات سند می موالیت بین مواہلیت بین لوگوں کا اعتماد برین ہا

الغرض دورمهری صدی کے محذاری کا نفطہ نظر انجارا کا دستے بالسے ہیں واضح اورصاف بر مناکہ خبرواحد اگر نشر لدیت سکے کسی ساتم فاعد سے سکے خلاف ہم نواس برعمل جائز رہاہت سے علق رشاطبی نے امام کالک کا بھی بہی فد سہب نبایا ہے اور علامہ ابن عربی نے بھی امام مالک کالان ح مسلک بہی قرار دیا ہے چناسنے وہ فرمائے ہیں کہ :

ا ذا جاء الحنبر معادمة الفاعدة من فتواعد الشرع هل بجوز العمل بدرام له و قال البوحنيفة لا يجوز العل بدر و قال الشافعي بجوزو ترود ما لله في المسللة قال وشهو قال الشافعي بجوزو ترود ما لله في المسللة قال وشهو فتولد، و الذي عليب المعول ان الحديث ان عصند ننب فاعدة آخرى قال بدر و ان كان وحدى تركد

له الموافقات ج س ص ١٩-

الم الوحنيغة نوفرطين به *بال كه ماجا ترسيعه و*ا مام ننافعي كيت بي*س كرها مرسيم* اورامام مالك كا قول مشهورا ورفابل اعتما دمهبي سيسے كرحد مث كي مائيد باس اكركوني فاعده مونوعمل جائز سبصا وراكر مزيرونواس كوجيور وينا اس کے برعکس نتیبری صدی کے محدثین نے اس اساس سے سمنوائی نہیں کی ملکوانہوں انتبار العادمي وربيعية في برقي مرخر واحدك بالسيدين فيصله كرديا كرم صحع حدميث ببجات خوم اكب اصول مصحب طرح قرأن حكيم اكب اصول سيسا ورصحيح مدميث وه سيسي سومي لمن كي ط كروه اصطلاح صحت بربوري التيب - بيناني علا مرخطا بي رفي طرازين : والإصل أن الحديث لما ثبت عن رستول الترصلي الذرعليه وسلى وجب الغنول بده وصاراصلاً فى نعشى -مدبب حبب حضورانورصلی النّه علیه دستمست نا بت میوجائے تو <u>ل</u>سے ابنانا واجب سيعادروه خود اتك اصل سيعيمه حافظا بن جرعسفلانی نے بھی مہی بات المحی ہے کہ: الحديث الفيحج إصل بنفسب حدیث صحیح شود ایک اصل سے کہ تک ابن السمعا في محي والرسي يمي بتايا كيا سيك د و متى تبت الخبرصار إصلاً من الأصول ولا يحتاج الى عرصت على اصل اخرر -جب صدیث نابت ہوجاتے تو وہ منووا مک صل مرحا تی ہے کیے فكرونظرك اس انتقلات كايونيتي الكلاكه اسلام مسيمستمات بين ترميم كمرقي يركني ا وربرحد بن کے میرے ہونے کے بعد نعیر نی صدی بی اسلام بی اصول می اصول ہو گئے۔ منالاً عرض كرما مرول كرصيح بنارى اور مدريث كى دور مرى كما لبرل ليس مدريث أبى سب م

عن ربي هريري انه فال قال ركسول الله صلى الله

له الموافقات ج ١٠ ص ٧٠ يك ممالم المنت جسوص ١١١ كه فنخ الباري ج ١٥٠ -

عليه وسلمركم مكذب وبراهبهم الاللاث كذبات تننتين منها فى وات الله نعالى متولى افى سقيم وتمدل بل فعلد كبيره مره ذا و واحدة في ساري -

اگراس معیار کو مان لباحات کر سرحدیث نابت مهدف سے بعد ایک اصل ہے تو نبی كاكذب بيى اسلام كے اصولول ميں سے ايك اصل بن جائے كا معاذ الله مت مماذ الله حالانكر نبى كي سجا لي أوراس كي صدراقت مائے بروستے اصولوں بيس سے ايك مستمر اُصول ہے۔ وحی ونیوت کے سامے کارفانے کی رونق نبوت سے اسی وصف سے وابسٹرسے۔ اسی بنا يرعلمارا ورمتراح مديث كواس حديث كيديي مطالب سي حامه تلاش كرن برك اوراكب منهس بلكرمننعدو توجههات كرتى ناگزير بروكنس - كيون ؟ صرف اس ليے كرمفات الومرمره كى يرتعدين وبن ك مسلم اصولوں كے خل ف سبے كيونك نبرت ايك سيرت سيے بو صرف سیاتی ہی سے بنتی ہے اورصرف سیاتی ہی سے ساسنے بین دصل سکتی ہے ۔ ایک نبی کسی بات سے عاہر منہاں ہن مالیکن اس بات سے کہ سے نہ بولے وہ فطعیا عاجز ہو کہ ہے خفیفنت اور سبا تی کے خلاف ہو کچھ ہے کہی وہ نبوت سے ساتھ جمع نہیں مردسکنی اس کیے ابنيام كى سجا نئ اورعصمت وبن سمّے بفینیات قطعیہ میں سے سبے اور روابت بیاہے كتنی ہی بہنرفتم کی کیوں نرہولیکن مرمال ہیں را وی کی شہا دن ہے اور راوی بھی عیر معصوم - اس كي شها دات ايك لمحر سے بينيات قطيبه اور دين کے مسلمه اصولوں کے مفایلے ميں سلم نهبین کی جاسکتی راورالجزائری نے جوبعض کی طرف منسوب کرسے اورامام رازی نے جے ال اعظم كى طرف منسوب كريسے الكي بے كر :

هذا الحديث لا ينبغى ان بقبل لان فيد نسبة الكذب

اس حدیث کو نترت قبول عاصل منہیں ہوسک کیونکہ حضرت ابراميم كى طرف تحبوث كى نبيت ہے -اوراس كى وحبرير تناتى سيے كه:

تهب ايب عيرمعصوم راوي كي غلطي ماننے اورمعصوم نبي كي طرف مجهوط كي نسبت بن تعارض مرد عاست توسم راوي كي علطي ال لبرسك سکون نیمی نیم نیمی کی طرف تھوٹ کی نسبت کوارا ندگریں گئے گئے۔

مان خط ذریمی نے میزان الاعتدال میں انتخاصیہ:

انا لا تلاعی العصمت کے دعویدار نہیں ہیں۔

ہم راولوں میں عصمت کے دعویدار نہیں ہیں۔

راولوں میں میز بین زیادہ سے زیادہ عدالت کے مرشی میں ا درعدالت اورعصمت میں سجب بھی تعارض ہوگا تو عصمت کوراج فرار دیا جائے گئا۔

بید بھی تعارض ہوگا تو عصمت کوراج فرار دیا جائے گئا۔

بید بھی منا ل ہے درمذا س قسم کی فتالوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔

بید بھی میں مرمد روس میں مار معمد المرمد میں مرمد میں میں مرمد میں میں مرمد میں میں مرمد مرمد میں مرمد مرمد میں مرمد می

معانی فران سیم صافی مروایت مرین کی صطاحی مین نبات بین که وه صدیت کسی ویدی بین معانی قرآن سے منصاوم نم امام ظم ایک نفرط سربی نبات بین که وه صدیت کسی ویدی بین معانی قرآن سے منصاوم نم مرواوراس نفرط کے عامد کرنے کی وجربیہ ہے کہ قرآن لینے مدلول اور مفہوم بین طعی نہیں ہے لیکن اپنے منطوق بین وہ حتی اور نظعی ہے اور احاویث انعبار احاد مرو نے اور دوایت بر بالمعنے کی وجرسے اپنے منطوق ، اپنے مفہوم بین سرفر برگر قطعی نہیں بین - ایک دوایت بر اصطلاحی صحت کی نواہ کتنی مہرین نبت مروجا بین گر آپ نطعیت کے ساتھ یہ وعویٰ مزبیں کرسکتے کہ را دی ہو کہے تیا رہا ہے بیفینا یہ الفاظ نبوت میں بین جگیم الامت نتا ہ ولی النشر

تندیخندف صیغ حدیث الاختلاف المطاق و دالک من جهد نقل الحدیث بالمحفظ و من جهد نقل الحدیث بالمحفظ و معربیت میں الفاظ متعدوط فی سے آنے کی وجر سے مختلف بوتے میں اور بر اختلاف الفاظ مور نے کی وجر بر ہے کرحدیث کی روز بر ہے کرحدیث کی دور بر ہے کرحدیث کی دور بر ہے کہ میں اور بر ان کا محفظ ہو گئے ہو گئے ہے یکھ اور میں اور بر ان کا دور این عبد البرائے اس طرح بیش کیا ہے کہ :

المام عظم اخبار أحادكولين ببهال جمع كروه حدثيول اورمعاني قرآن بمر پیش فرمائے سکھے۔ان حدیثوں میں حوایتے معنے میں منفرد ہوتی عقيس ان كوترك كرنسيت اوران كانام شاذ ركھتے لے اس سے معلوم ہزناہے کہ انعبارا ہا و اگر معانی قران کے خلاف ہر تی تضین نو ایکے بهان درج فبولیت بزملیا تھا ۔ سخواہ وہ معانی فران قران کامنطوق ہوں یا مدلول۔ ا*گر خرواحد* ان كے خلاف مرفی توخير كي صحت ميں أب ليے عليت قاديم قرار فينے - درا صل اخبار أها و بين تعليل ومسّله مهابيت مي الرك ترين مسلمين و مختلين كي نظر تواس موصنوع برصرف اسنا و ا ورالفاظ من سيرسون سي ليكن مجهدين كي نظراس معامله مي الفاظ من اوراساوسي پر نہیں موتی ملکدان کو تقابل مطالعہ میں اسے منز بعبت سے بوائے نظام کو سامنے رکھ کو کانج مرو اسے اسی بلے کسی صربت سے ضعیف مرسف کی وجوہ منصرف متعدد مرونی میں ملک ملبا مکن م و حاتی میں - جنامجہ ا مام حازمی رقمط از میں : بير بريشي معلوم مونا جاسك كراخيارات وسيصفعيف موف كي وجوه ایک سے زیا دہ ابونے سے سا تھے مختلف بھی ہوتی ہیں اورائل علم اس موصنوع برمختلف نقطر وائے نظر سکھتے ہیں اور ان می برگر کرن بيه ي كروريث كي تعبولتت كا دار ومدار ظا سر منترع كي سمنواني برم سے اور عدائن مکے نزوبک دوسرے اساب میں بلک اس سے معلم برا سے کہ محدثین سے بہال تعلیل انتہا رسکے جو بیمانے مقرریس ان کالعلق تمام محذنا مذنقطه نظرست سبيصا وزففها يسم بهمال صرف بهي سيما ندمنها بابكه وه اس سكرسا فقاد وسرت سالمخوں میں بھی اخبار کورکھ کرجا سیجنے میں - ایک مثال سے اس کی تو طبیع کر نا سیوں -سيغين اوردوس ارباب صحاح في حديب روايت كي اليكد: عن ابن عمران المنبي صبى الله عليب وسكّم قال المتبايعان بالخنبارمالسر يتسفرقاء برصر بن صبح ہے اور حدیث کی کتابول ہیں متعدد طرق سے مرومی ہے۔ محدثین نے اس

الع الانتقاد ص ١٩٦٩ من شروط الاتمة الحسيص ٢٥٠

حدیث پیرغورکیاا ورغور و نکیسے بعد ان کواس کی سند میں ایک عبکہ نارک نرین علت معلوم ہوتی -بنانے والوں نے اس کاسلسلہ سند لول ظاہر کیا ۔ بعلى بن عبيدعن سفيان النوري عن عمروبن دينارعن ابن عمرعن النبي . معدمت متصل ہے لیکن الجزائری کہتے ہیں کہ اس میں علمت موجود ہے اور اس علمت کی وجرسے بلحاظ سندحد من صحیح منہیں ہے جن سخم فرمات میں: و هـ و معلل غيار سيحيح آب بوجید سکتے ہیں کہ علت کیا ہے ؟ الجزائر ہی نے بنایا ہے کہ والعلن في فشول عن عمره بن دينار ا نما هوعن عبدالله بن دينارعن ابن عمر المكذا مروايه الاثمة من اصحاحب سفيات فرهم يعلى بن عديد و عدل عن عبراللت بن دينار الى عروبن دينار وكلاها تحت ـ اس میں علت برہے کہ سندماں عمرو بن دینار اً باہے حالانکے عمرو بن وبنار منہیں ملک عدالترین وینارہے - المرت ابیا ہی روایت کیا سے بعالی بن عبید کو وہم مرد گااور عبداللہ کی جگر عمرو مذکور سرگا یا برميذنا ترتعليل سي لنكين حديث مبن حوففنها سيعني الأم الك ا درا لام الوحنيفه فيعلن قاوح معدم كى سے وہ اس كے سواہے - ان كاكم ناسيك كربر صديب زمان فقها رسيعه ميں منظرعام برم منہیں اُ تی اوران سے معاصر من اس سے آنشنا تنہیں ہیں ۔ شاہ ولی الله فرمانے ہیں : فالحامانك والبوهنيفة هذاعكة قادحة في الحديث يك بهرِحال الم عظم اخبار أحاد كومها في فراً ن مح ساليني بين تول كرحديث كي مقبوليّ كافيصل سرینے ہیں۔ حافظ الو خعفر طحاوی فرماتے ہیں بر خلاصه به كه صديث حب متر تعيت محه موا فن مهو قرآن اس كامصدق مروا وراز اس مے موٹر ہوں توالسی صدیث کی تصدیق واجب ہے بیکن اگر حدیث متر دیت کے خلاف میر فران اس کی مکذیب

مة توجير النظرص ٢٩٧ - كه الانصاف ص ١٠٠ -

کرنا ہونوابسی صدیت کا ردکرنا عزودی ہے اور براس بات کی کھانی نتانی مشہور ہے گئی ہے۔
مشہور محدث الوہ بحر خطیب بغدادی فرمانے ہیں :
اخبار آحاد کو مندر جہ فربل صور تول ہیں قبول نہ کیا جائے گا ہے جب عقل مربع کے خلاف ہو، جب سنت مربع کے خلاف ہو، جب سنت مشہورہ کے خلاف ہو جو سنت مشہورہ کے خلاف ہو اور جب کسی لیسے عمل کے خلاف ہو جو سنت مشہورہ کے خلاف ہو جو سنت میں ایسے عمل کے خلاف ہو جو سنت میں میں ولیل قطعی کے خلاف ہو جو سنت میں ایسے اور جب کسی بھی دلیل قطعی کے خلاف

خطیب بغدادی ہی ستے الفقیہ والمتفقہ میں بربات اس سے زباوہ وضاحت سے بیش کی ہے۔ علامہ دا برکونٹری نے الفقیہ والمتفقہ کے حوالہ سے ان کا بر ببان فلم بند کیا ہے اور اسے مولانا الوانونام افغانی سفے الروعلی سبرالا وزاعی کی تعلین میں نفل کیا ہے وہ فر التے ہیں ، مولانا الوانونام افغانی سفرالا وزاعی کی تعلین منفسل الاسنا و روابیت کریے نواسے میون ان وجرہ کی بنا ہر ردکیا جا سکنا ہے ۔

اقل عفل سے صریح نمالات مہر و دوم سیم فرانی باسنت متواترہ کے مغلاف ہو و آگرا بیا بیر نمالات مہر و دوم سیم فرانی باسنت متواترہ کے مغلاف ہو آگرا بیا ہمرکا تو بقیباً حدیث ہے اصل ہے اور با پیرشوخ ہرا ور استرم اجماع سے خلاف ہم جریح ہرا ور استرم اجماع سے خلاف ہم بیجارتم استرم اجماع سے جارتم ہم استی ہیں جزیر پر جمع ہر جواس کے خلاف ہم بیجارتم اوری کسی اسبی بات سے بیان میں منفرد ہموجے سب کوجا نماجا ہیں ہے ۔ واوری کوئی ایسا انکشاف کر سے بھے عاد فاصنوائر ہمونا ہو ہیں ۔ جہنم راوی کوئی ایسا انکشاف کر سے بھے عاد فاصنوائر ہمونا ہو ہیں ۔ استرائی ایسا انکشاف کر سے بھے عاد فاصنوائر ہمونا ہو ہیں ۔ استرائی ایسا انکشاف کر سے بھے عاد فاصنوائر ہمونا ہو ہیں ۔ استرائی ایسا کے میں دیکھ میں ایسا کی انہا ہم بھرال واجب

ملك المعتصرص ٦٢ ٧ - ملك الكفايه ص ٧٣٧ - ملك الكفايه ص ٧٣٧ - ملك التعليق الرد على سبرالا وزاعي ص ٧٧ -

سيعة اورقرأن برانعباراحا وكوبالا دستي حاصل نهيس سيه كبونكه قرآن كي انباع دلائل فطعيه سي ابت سبعه اورة حاد كانتبرت ظني سبعه اس ليج ممسى حال بين سي صديث كي بناير قرآن كو خيجبو لا اجائے كا اور نه آحاد كي وجرس فرأن بركوني اعتراص موكايك اس موقعه برعلامه عبدالعز بزبخاری کے اس بیان سے میٹم پوشی کرنا اس متعام سے انصافی موكى جوامنوں نے كشف الاسرار ميں لكھا ہے: تفترا وى كى مديث كو فران كى مخالفت كى بنابير روكر ناست ويبان انفاقی ہے۔ علاوہ ان ظاہر برسے ہواخیا راحاد کو بھی متواتر کی طرح تنطعي كين بين - ان محم كتب بين خروا حدا وركتاب التركوابك نرازو من نولا ما ناسب ان سے اس موضوع بر مات ہی سکارے کیے بهرجال المعظم اورامام مالك حديث كي صحت سي بعداس مقبوليت ميس معا في قرآن سي خلات میونے کوعلت فا دسم قرار شبہتے ہیں اور اس بنا برا منہوں نے ایک سے رہا وہ حدیثوں کرمعلل فرار مسے کرنا فابل بذہراتی نبایا ہے۔ تر مذی ابن ماجرا در بہمی میں صربت آتی ہے عن عبدالله ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلىم وكسه عشرة بشوته في الجاهلية فاسلمن معد فامرالني صلى الله علي وسلتمران يخيرمنه ن اربعا-ا مام تردری نے اسے سبحوالہ زمیری عن سالم عن عبداللّہ روابیت کیاسیے -ا مام مبخار می سنے تومحدنا مزاراز بس بيفسط كباب كر حذاحدت غدرمحفوظ اور صحیح روابت کی نشا ندیری کی ہے۔ نشیخ علادالدین مغلطاتی فرطنے ہیں کہ إحاديث هذا الباب كليها معلولة وليست إساب عفاقورة لیکن فاضی الولوسف نے اس سے باسے ہیں جوفیصلہ فرما باسسے اس سے ان کی حدیث و فقر مين جلاكت نتان كالالاره مرد السيت فرطت اين:

الم الحكام القران ج عصم و مل كشف الامرارج سوص ١٠ م

هوعندنا شاذوالشاذمن المديث لاليوخذي ببنومخذنا بزفبصليب لبكن اس كى حو توجيدارنتا د فرما في سبيحاس سے ان كى مجتهدار مبالت فدرمعلوم مولىسيم فرمست مين: لان الله تعالى لسم يجل الانكاح الاربع فما كان من حوق ذا للت كلر فح إم من الله في كنا بدر -كيونكه الترسيحانير في ابك وفت مين جارسية أيكاح حلال كياسيم یا کے کا ایک سے نکاح میں احتماع حرام ہے کے . وبلجه لیجئے متعانی فرآن سے نصادم ہرسنے کوشاؤ مرسنے کی علت قرار دیاہیے۔اسی قبیل مسع حدميث مصراة أسبع معنى حصرت الوسرمره كى مندرج وبل حدميت -حصنرت ابوسريره كوت إس كربن برسول التصلى المدعليه وسلمف فراباب كرا ونث ابجرى كومصراة بذبنا وجوكوني ابساح لورسخر برسك أوده وووهد دويهن كع بعدائميا ركفناسيع جاسي اسدركها ورجاس نواس والس كرفسه اوراس معسائق بانع كوابك صاع كمجور في في ا مام اعظم الله الساحد بيث كوم من في قرآن الله منارض مروسف كي وجرس غير مقبول زار وبلسه -اس مدریث کی دوسے سو سے کی وابی کی صورت میں خربار کو دوور کا تا دان کھے در کی صورت میں ادا كرشف كالحكم وباكباست بالاستير عبب كى موجودكى بين مشترى كومها المدنسخ كرسف كالتي ظال ہے نیکن خریار پر دودھ برننے کی یا داش میں تھجور کا اوان فران سے بتلائے ہوئے ضا بطر ضمان سے خلاف ہے۔ قرآن نے منلفات اور عدوا یات بین تا وان ذوات الامثال میں مثنی تبایا ہے۔ قرآن كى برأبات اس كى صرىح شها دات بين -من اعتدى علبكسرف عتدوا عليه بمثل ما اعتدى عبيكم

من اعتدی علبکسی فاعتد واعلید بنتل ما اعتدی علبک رسند بس جوکولی نم برزیادتی کرسے نوجا ہے کہ حس طرح کو معاملہ اس نے نمہا سے ساتھ کی ہے بالکل ویں ہی معاملہ نم بھی اس سے ساتھ کرو۔ ایک اور ارشا و سے ؛

له الروعلي سيرالا وزاعي ص به - مله منتقى الا خبار مع نيل الا وظار ي ٥ ص ١٨١ -

دان عافیتم فعاقب ابنتل ما عدقیتم بسد ادراگریم سزادو ترجاسی کراشی بی سزایم دوجیسی تههی دی گری ہے ۔ سرایات فرانی صرحت کہدرسی بی کرعدوان تکی عدود بین اوان مثلب ت بی ختل ہوائے ان ارشادات ربانی کی روشنی بی دو و ه کا ناوان و دوج سونا چاہیے کیونک و دوج دوات الامثال سے یعی ینود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیوسلم کا جوارشا ذیا وان سے موضوع سر ایب صنا بطری صور بین اممت کوشرت کی راہ سے ملاہے اس کا تقاضا بھی بہی ہے براپ کاعاد التی فیصلہ ہے ۔ بین اممت کوشرت کی راہ سے ملاہ ہے اس کا تقاضا بھی بہی ہے براپ کاعاد التی فیصلہ ہے ۔ میں مام مت کوشرت کی راہ سے ملاہ جاس کا تقاضا بھی بہی ہے براپ کاعاد التی فیصلہ ہے ۔ بین وائن وسنت کے واضح اصول بین اور بیر روابیت ان سے معارض ہے اس لیے امام اخلم اس روابیت کومقبول منہیں قرار شہیتے ۔ ما فظ الوج عفر طحاوی نے اس روابیت کا دو مر سے بھو

سے جاترہ لیا ہے۔ وہ فرنگ نے ہیں۔

وو وہ جے خریر رہے کے لاکر نکالاہ اس میں خرید نے سے پہلے

کچر مالک کی ملک تھا اور کچر خرید ارسے بھال آگر بیدا ہوا ہے۔ وہ

اگر سائے دووھ کا برل ہے تو برحد مین الحیاج بالمضحان سے خلا

اگر سائے دووھ کا برل ہے تو برحد مین الحیاج بالمضحان سے خلا

ہے کیونک جو دووھ خود ملک شتری ہیں بیدا ہوا ہے وہ تواس کا

ہے کر بار بر کھجور کو آگر خو بار نے صبے جن سے ہا ام شافعی کما بھی

ہے خریدار میر کھجور کو آگر خو بار نے صبے جن سے جا تو اس کا وروج

ہے ہو نور واپس کر دیا تو خو بار برضمان منہیں ہے۔ اور اگر سے ساع اس دو دھ کو ایس کے دیا تو ہو ایس کے دیا تو ہو لیے ہو لے کے وقت جا نور سے بیت اول میں میں موجود نے اور اگر سے میں موجود نے اور اگر سے جس سے بون برشول لیم میں موجود نے مین والے برخو کی وجر سے اور مذہور ہے بالمفیان کی میں میں ہے تو سوئے یا دیوں کی وجر سے اور مذہور ہے بالمفیان کی میں سے دور مور دین ہے اس میں میں ہے کو تی صور سے نواس کے ذیر دین ہے اس دور نوس کی وجر سے اور مذہور ہیں اسے نواس کے ذیر دین ہے اس مور بنت کا چھوڑ نا وسے۔ خریدار سے اگر کی لیا ہے نواس کے ذیر دین ہے اس میں کو تی صور سے نواس کے ذیر دین ہے اس میں ہیں ہے دور نول میں سے کوئی صور سے نواس کے ذیر دین ہے اس سے کوئی صور سے نواس کے ذیر دین ہے اس مور نول میں سے کوئی صور سے نواس کے دیم دین کا چھوڑ نا اسے وونوں میں سے کوئی صور سے ہوا اس کے دیم دین کا چھوڑ نا اسے وونوں میں سے کوئی صور سے نواس کے دیم دین کا چھوڑ نا

عتن مه خطا بی نے جہاں اس مدین پر گفتگو فرائے ہوتے ا ام اظم سے موقعت کا نزکرہ کیا ہے و بإن واصنح الفاظ بين نبا بأبيت كرامام الفظم اس بيراس بيه عمل نهير كرت بين كران محيفيال مي انسه خبرمخالف الاصول لان فيسه تقسوم المتلف بغير الغفودوفيس البطا لردا لمثل فيمال متل برمدبن أقسول سحفا فنسيصاس ابن تعف ننده يحركا ممان بغرنفدى محدديا حبار بإسبيها وراس طرح بير مدميث منتديات مين منتلى كيبن سيءاسكوال كوردكر تيسي يله اورمعلوم سے كريراً صول فران كو تبايا برواست اس كيے بر حديث معانی قران محمعاون ہے۔ علامرابن دفتن العیدیے یہ فرماکرکہ لمريقل ابوحنيفت محمذا الحدث المحاب كالوصنيعة اس براس ليع عمل منها كريت كربيص بن ان كي ات بن اصول معلوم كے خلات بے اور وہ بر بھی فرمات بیں كراخبار آحادا كراصول معلومرسے مخالف بول نو ان برحمل واحب نهين سب وحديث تحداصول معاور سعى من لعَن بروسف براهم اعظم تعيد كوجن المط وجهول سيمنقح كيا بالانبان بساولين وجربية تباني سيك ميكر منتكبيات مين نا وان مثنلي اور فهميني انشيار مين فتميت سيرميز وان اس صریف میں دودھ اگر متعلیات سے سے تواس کا ماوان دودھ سے ہونا جاہمیے اور اگر فتمتی ہے تو اس کی فیمت دی جا فی جا ہے یمن حدمیث بین اوان سو سخونر کیا گیاہے مذور مثلی ہے اور نه فتمنی مبکه ماوان میں کھجوریں دہی گئی ہیں اس کیے برصد مین اس اصول سے منالٹ سیسے سیست ا الم المطلم كے موفف كى وصاحت مے بعد ان لوگوں كى جانب سے ہوا بات ہمى نقل كيے گئے بين بخطا مرحد من يرعمل بيرا بين مفالفين اس عازيك توامام أعظم سمه سمنوا بين كراخيا راحاد

ك مشرح معانى الأناري ٢ص ٢٠٠ - ك معالم السنن ج ٥ ص ٢٠٨ سك الحكام الاحكام ج مو ١٧٨

اكراصول معنور كم معنارض مول توفيل تبول منهين بين يضائير ابن وقيق العيدر قمط ازبين: خص المرد يخبر الواحد بالمخالف للاصول لا بمخالف ت

قياس الاصول .

لیکن اس میں ان کونا مل ہے کہ حدیث مقراق بھی احتوام معنور کے مخالف ہے۔ با منہیں ان کونا مل ہے کہ حدیث مقراق بھی احتوام منہیں ان کا کہنا ہے کہ بیر حدیث اصول معلوم کے مخالف منہیں سبے بکہ فیاس اَصول کے خلاف میں ۔ مقام منز کا بی شدی ہے۔ مقام منز کا بی شدی ہے۔ مقام منز کا بی شدی ہے۔

ان المنتوفّث في خبرا لواحدًا غا هسوا ذا كان مخالفا للاصو لا بقياس الاصول يله

أن الحديث إذا تبيت عن رسول الله صلى الله عليه وستمر

وجب الفنول ب، وصاداصلاً في نفسى \_

عدبت جب عفنورانورسلی الله علیه وسلم سے نابت برحائے أو اسے ابنانا واجب بے اور وه صرب خود اصل سے یکھ

مافظ ابن جرعسفلانی نے بھی یہی بات وہرانی ہے ۔ الحدمیث الصحیح اصل بنفسیں ۔ کے

لیکن برصرف ان دم منول کا تخلیقی کا زمامر سیسے سرقران کے ساتھ بلی طرشوت اما دمیت کی قطیبت کو استے ہیں۔ یہ عامرا ہل کاموقف نہیں سیسے اس برتفضیلی تبصرہ انشام الدیڑ لینے متھام

لمنيل الاوطاري هم ٥٨١ - كم معالم استن ٥٥ ٥٨ - كم فتح الباري يه م ص ١٩١ -

ہر اسے گا۔

صدین مصراۃ کے بائے میں امام اظم کا میری موقف نومیں ہے کہ یہ صدین میں فی فران سے معارض میں بات برہے کہ خود معارض مہونے کی وجہ سے ورجہ فیرلیبن ماصل منہیں کر سکی رائیکن افسوس کی بات برہے کہ خود احتما احتما اللہ میں موقف کو میری افلاز میں بیش منہیں کیا اس لیے بہماں جندور وزندسولات المحمالے موقف کو میری افلاز میں بیش منہیں کیا اس لیے بہماں جندور وزندسولات المحمالے ۔

والمعسر اكثرا لمناخرين يله

حافظ ابن حجرعسقلا فی ، حافظ ابن الفتیم ، حافظ ابن تیمید ، علامه ابن وقبق العیدا و رست آمه شوکانی نے اس سے خلاف زبر دست احتی ج کیا ہے۔ حافظ ابن حجر توہیا ن کک فرط کئے۔ حصو کلام اذی خاملہ ب منسب و فی حکا بیٹ، عن تکلف المرد علیہ سے

اله كتاب الحامع ص ١١٨ - المه فتح الباري ج ٥٥ ص . ١٧٩ -

ایسے ہے بینے بحری کا بچہ۔ اس بے مشتری پر نا دان کی کوئی وجبہ
منہ ہیں سبت نیزاگر دودھ کو مال فرض بھی کرلیا جائے نو بداون کی طرح
منج ہی سے بابع ہے بھر بھی تحریداراس کا فرقر دار منہ ہی ہے۔ اگر
منج ہی سے بابع ہے بھر بھی تحریداراس کا فرقر دار منہ ہی ہے۔ تو دودھ
مخریدار بر نا وان اس لیے سبت کر اس نے عقد بیرے کیا ہے۔ اوراگراس
کے متقابلے میں بحری کی قیمت اتنی کم ہوجا فی جا ہیں۔ اوراگراس
کی وجر مشتری کی قعدی ہے تو وہ آنا و وُدھ وابس کرائے بااس کی
قیمت دیے بسی بھی صورت میں ایک صاح تر دینے کا کوئی جا زنہ ہی

اس بیان کی روح براور صرف بر میسے کر صربیت مصرّاة قطعًا خلا من قیاس ہے اور خلاف تیاس

ہونے کی وجہ سے مرد ودہیں۔

حقبقت برہے کر بران بزرگول کی اپنی اپنے ہے۔ ان کی بہتخ کیے امام عظم سے مسلک کی ترجمانی منہاں کرتی ہیں اور ان سے بہالوں سے اہم اعظم سے اصل مسک کی تصویر سامنے ہیں اگری چیالنچراہ م ابرالحن کرخی نے تقریح کی ہے کہ

بهمالی ای مدینول براس مید عمل منهبر کریت کریری بالنگر اورسنت کے خلاف بین مرکزاس میلے کر راوی فقیر منهبی سبے معدیث مصراہ کاب وسنت وونوں کے خلافت میں جمبیا کر میلے بہان بروسی سبے لیے

اس کے بربات یا استان دامنے اور ماف ہے اور مہی اہم اظم کا مرقف ہے کہ مدیث مقدرہ معان قران اور سنت سے خلاف ہونے کی دج سے اور اس لیے بہیں کہ اس کے بہیں کہ برحدیث خلاف جیسا کہ بردوی کا خیال ہے اور اس لیے بہیں کہ اس کے مردوی کا خیال ہے اور اس لیے بہیں کہ اس کے داروں کے مقدرت اور میں اور وہ عیر فقیر ہیں حبیبا کہ عبلی بن ایان کی سائے ہے۔ بہاں فظ دادی حضرت اور ہر میرہ ہیں اور وہ عیر فقیر ہیں حبیبا کہ عبلی بن ایان کی سائے ہیں اور دوہ عیر فقیر ہی حکمہ واپسی کی علت حدیث ہیں عیب کی بنا بر مہیں مبلکہ اس کی علت وہ دوھ روک کو منطل سر ہیں ہے۔ اس کی علت وہ دوھ روک کو منطل سر ہیں ہے۔

لي من كشف الله المراج على ١٠١-

تا صنى ابوايد سف جى خريداركوافلتيا رفيق بال كروه ايسا موسنى وايس كرفت - اكر في الواقع حديث من ہ نور کی دائیں کا حکم وصو کے اور مدلیس کی بنا پرسیے تو بھراس ارشاو نبوت کے دربیے امامالم كالموقعت بعصر متحكم اور بائيار بومانات كيونك وصوكه دوسي طرح سسيرات بي كفنارس باکر در ۔۔۔۔ اگر لین دلن میں گفتار سے وہ بیتے وصوکہ ویا گیا تو عدالت سے وہ بیتے اس کا اقالہ صروری سے ۔ اور اگر کروار سے وسیعے نارلیس کی گئی سے تو فالو ٹی طور بر توا فالم صرور می بہیں ہے نہین زروئے دیا نت صروری ہے ۔ نیا نون ہمیشر کھلے اور میں ف منفاکق پر لا كوسونا سے - يوسننده اورستور كارروائيان فالون مے اصتباب سے با سرياب - مان ليا عاسے کہ نسر ہے وطور اور تدلیس ہے اور اس میں باتع پر واحب ہے کرمعا مار کو فشیخ کرسے لبكن بير وحوب از روستے ويانت سبے مذكرا زروستے قالون - اس بيے حضور الورصلي الترعلي وسلم حجل سازى اور مركسي كرف والول كواز روست دبا نت حن معا نترت كي خاط فر مايسيم كر الركير أن البي عبد سارى وجود مين أجاست تواخلاق اور بالمجي روا داري كا تعاضا برسب كه جا بور داليس كے ليا حاستے اور مشترى كى موت بيستے كه دور لئے ايب صاع كھيجور فيے السي بااس كى تنميت اداكرات جيب كدخطا في في فاعنى الولوسف كي است بما في سب ورمز جهمان کاس معام انی نفط نظرست اس کی قالولی حیثیت کا تعلق ہے وہ لو وہ میں سے ہو فران در سنت بن ابت سے میونکه اگرجانور کی دانسی عبب کی بنا بر سرجیسا که محد بین کہتے بیں یا حصل سازی کی نیا بر ہو حب اکر حافظ ابن تیمہ کہتے میں تو نفضان غیب میں فر ن وست کاعل بھر بھی سے کرمند فعات اور عدوا ان من بین اور ن ووات الامقال میں مثلی ہنوا ہے -بهرصال نباراها د كامعانی قرآن سے معاصل مبوحان امام عظم کے نزو کیا عدت تا دحرہ

سرف رسیم عارش سرف سنت مهره معارش سرف

ا خیارا ماداگرسنت سے معارض موں خواہ ان براصطلاح صحت کی محدث بن ادراس می امام انجادی میروں۔ امام عظم اس کو بھی اخبارا تھا دیکے سابے علت فادحہ قرار لینے بہی ادراس میں امام اعظم ہی کا مہنبی بنکہ دولد می صدی سے سب محدث بن کا موقف مہی ہے۔ ابو بجرا لحظیب کی اعظم ہی کا مہنبی بنکہ دولد می صدی سے سب محدث بن کا موقف مہی ہے۔ ابو بجرا لحظیب کی از ان فام مربب محدث کی اس میں ہے جا اس کا میں اس میں اس میں اس میں ہے جا اس کا میں اور جی سے اور جی اصطلاحی صحت کی اب دو مہن لینے سمے بعد خود ہی اصل بن ج فی سے ادر جی سے در بیان میں معطلاحی صحت کی اب دو مہن لینے سمے بعد خود ہی اصل بن ج فی سے ادر جی سے

ہر الور علت فادحرب -

معنورانورسلی الله علیه وستم نے عمل کا تو محسوس بیمیان صحابہ بیں جھیوڈ اسپے اور بیسے جماعت صحابم
نے ابنی زندگی سے ہرکوشہ میں ابنا ہا اور جسے فعافت را شدہ نے لینے دور افتدار میں نمام ممالک
اسلام بیمین فا نو فی طور رہز نا فلٹر کیا ہے اور جسے اسلام کہ کر و نبا نے بیکارا ہے ۔ بیمی حفنورا فولا
کی سنت مشہورہ ہے ۔ جو نکہ برعملا متوا ترہے اس ہے اس سے خلاف سند کی بڑمی سے
بڑی قوت بھی سطور چیانچ فنبول منہیں کی جاسکتی ہے ۔ اس کی ایک مثال مدید ناظرین کر امبول ۔
جو تی سے کو الار علیہ وسلم کے غریجہ کے عمل او صحابہ سے تعا مل سے امت کو بیر بات معلوم
ہوتی ہے کہ الامت کے لیے وہ شخص آگے ہونہ چا ہیے ہوی نمل ، بالغ ہموا وراس صنابطہ کلیمیں
کہیں کو تی است سے لیے وہ شخص آگے ہونہ چا ہیے ہوی نال ، بالغ ہموا وراس صنابطہ کلیمیں
ہوتا ہے کہ امن کی نے اپنے فنبلہ میں صرف جھرو بن سلم کی ایک مشفر دروا بہت ہے جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ امن کی دور مری کتابوں میں اس طرح آئی ہے کہ ا

عمرو بن سمر کہتے ہیں کہ زمانہ نتنج مکہ ہیں سب نے اسلام کا فیے
ہیں فدمی کی۔ میرے والدنے ہماری قوم ہیں سے اسلام لانے
ہیں بہل کی مسلمان ہونے سے بعد حب میرے والدوایس تشرف
ہیں بہل کی مسلمان ہونے سے بعد حب میرے والدوایس تشرف
لائے تو بنایا کہ ہی مہا کے لیے حضور اند صلی النزعلیہ وسلم کی جانب
سے حق ہے کہ آبا ہوں ۔ آب نے فرویاہے کہ فلاں فلاں اوق ت
میں نمی زیرُ صاکر و یجب نمی زکا وقت آبات کو فلاں فلاں اوق ت
افدان کے اور جے فرآن زیا وہ باوس وہ امامت کرے - لوگوں
افدان کے اور جے نوان زیا وہ باوس وہ امامت کرے - لوگوں
آئے کر دیا اس وقت میری عمرصرت چھ یا سات سال ہیں۔ ہیں
اگے کر دیا اس وقت میری عمرصرت چھ یا سات سال ہیں۔ ہیں
ایک جا ور اور کرھ کرنیا نہ بولوں نے میرے کہا کیا تم اپنے امام کی جائے نئرم
ہوجان قبیلہ کی ایک عورت نے کہا کیا تم لینے امام کی جائے نئرم
ہوجان قبیلہ کی ایک عورت نے میرے بلے کیوار فرید کرفیفن تا رکی

سبن فدر مجھے اس روز نوشی ہوتی کبھی البی خوشی مزہوتی کھی گئے۔ مسری صدی سے محذ بمن سنے اس حد بن سے چھے سالہ شہتے کے لیے امامت سے جواز کو برواز حاصل کرلیا ۔ بینا نچر مشہور محد بٹ نصر مروز سی نے امام اسی نی بن را ہو رہے۔ حوالہ سے اسکا سبے کہ :

> اماامامت الغلام بعدان يصقل الامامت وليفق فى الصلاة فجائزة وان لسم يجتله وفيما قال النبي م فى الصلاة فجائزة وان لسم يجتله و فيما قال النبي م ليوم الفتوم اقتراً هه وان كان اصغى هم ولالت على والله المنط

نٹرے کی امامت عفل وہم سے بعد درست ہے اگر جہ نا بالغ ہو اور حفنور کا برارشا و کہ لوگول میں جو زیادہ پڑھا ہوا ہم وہ امامت کرسے اس کی دلیل ہے ۔ علق ممشوکا نی فرمانے ہیں کہ

فیب جواز امات الصبی و وجد الدلالی ما فی قول لیو مک داکترک حرقر آنا من العموم یک بر حدیث بین کی امامت کے جواز کی دلیل سے کیونکد اقراکم ۱۰۰۰ لئ کا علام سیم کیونکد اقراکم

جمله عام سبع 
المبکن دو مری صدی سے فرقمین اور نقها شنے اس صدیت کو اس موضوع پرسنت مشہورہ کے خلاف ہونے کی وجہسے قابل قبول منہیں مجھا۔ لیٹ بن سعد ،عطاربن ابی رہاج ، ارام منی ، فلاف ہونے کی وجہسے قابل قبول منہیں مجھا۔ لیٹ بن سعد ،عطاربن ابی رہاج ، ارام منی ، فلاف ہونے کی وزائم بنا لیا۔ اس بجزئی واقعری بزناویل کر وہ کے مرانام بنا لیا۔ اس لیے اس موضوع پر ترجت منہیں ہے۔ دبن میں نبوت کا چھوڈا ہوا من بطرا ورصوس ومرتی عمل کا بھیا نہ اور مت سے منعلق وہی ہوں ومرتی عمل کا بھیا نہ اور مت سے منعلق وہی ہوں برہم مشرصی بر تم میں بی جھوٹ سے عمل کیا ہے ۔

المستقى الاخبار ع سوس ١١٠- ع خيام الله صادا، كم نيل الادهادج سوس ١١٠-

ارشاد أمه : كوملات - متلاً مالك بن الحويرت كيف بن كه ، يم اكب و فدكي صورت مين صنورالوصلي الشعليد وسلم كي خدمت كرامي میں حاصر برستے میں روز آب کی خدمت میں سبے آپ برسے ہی مهربان اورسفین سفے حب آب نے ہم میں والیس کا استیاق مسو كبالوارنتا وفرما بكروابس حاؤهمال رميولعليم حاري ركيموا ورنما زثيرهو جب نماز کا وفت آستے جا ہمیے کہ تم میں سے ایک ا ذان کیے اور لبؤ مكماكبركمر حرتم من برامروه امامت كرك يا اس دا تعه کوامام منحاری شے ایک حکم مزیس ملکہ جھے حکمہ اپنے مختلف اسا مذہ سے سے الے سے تقل كياسب ان بن زباده مسوط وه وا تعرب سبوا لوالنهان كي والمسال كياسي -منتفى الاخبارين اسموصنوع برصحابه ميسي مضرت عبدالبذب مسعووا ورحصرت عبدالندبن عباس سے فناوی بھی نفل سے بیں کہ بہتے سے ایدا امرت کی گئی کشن منہاسے ا در فيام ليل مين ليث بن سعد البيلي بن سعيد الانصاري ، ابن حريسي ، مجابر اسفيان اذري ا ابراميم الخفى سے أنار مجى اسى موقف كى ائبد اب أسك اب مكار عمر بن عبرالعزبز كا وه مكتوب ميى نفل كباسي حس بب امنون في لين كورز كواس تركت بردوانك بال في سي كداس في ال كے ليے اپنے نيجے كوانام بنا دیا تھا الكھاستے كر : قدمت غلامًا له متحنك والسن ولم تدخله تلاك النيسنة إماماً للمسلمين فيصلاتهسم الم من جيوك اليح كوامام بماليا -ا مام عظم نے ان صاف اور واضح مرایات کی روشنی میں اپنی ضرا وا دفعا بہت سے امامت سے اس صابط عام کر جوسنت کی راہ سے آباہے اپنی عبر سے نہ بلنے دیا ۔ بانواس برخالص مجتهدان نظراتني حب سع سنت سع معارض موسف كى وجرس مدبت بايرمقبوليت واصل فركرسكى وليكن اس كامطلب برمنبي سي كرصرف يهي علت فادحرب ا دراس مدین کی صحت بالکل ٹکھیا تی ہے ۔

الم دواه الجاعة منتقى الاخبار ج سوص ١٧٧-

میڈنین نے اس کی صحت بین ہی کلام کیاہے۔ الحظافی فرط نے بہی کہ امام احمد فرماتے بہی کہ عروب سمہ کا واقع ضیف سے اور حافظ ابن النتی سے براتی الفوائد بین اس روایت کے بلت میں آئی ہے فید سے اور حافظ ابن حزم بھی ظاہر سیت سے باوجو و میماں لول پڑھئے کہ:

صحیح منہیں ہے۔ اور تو اور حافظ ابن حزم بھی ظاہر سیت سے باوجو و میماں لول پڑھئے کہ:

اگر سمیں معلوم ہوجا نا کر حفور انور صلی القرملی، و اتی نوسم نے اس واقعہ کے معلوم ہوجا نا کر حفور انور صلی القرملی، و باتی نوسم نیٹ کی امامت صرور حائز کہتے لیکن سما سے علم میں بر منہیں آیا۔ اگر مان لیا جا می گئے تھے اور علی میں ایک حضور سے باس کی موجود ہے۔ حال اور حضور اس و فدکو جب حکم مے اسے سے تو یہ بھی موجود ہے۔ اور خدم کھے اور خدم کھے اس کیے علیہ کی موجود ہے۔ اس کیے علیہ کی موجود ہے۔ اس کیے علیہ کی موجود ہے۔ اس کی خوال میں میں منہیں باب ۔ اس حکم سے می طب

## اخياراحا دكا توارث سي معارضه

کے المحلی ج ہمص ۲۱۸ -

ا حازت مذوی جائے گی کہ وہ اب کو ٹی انسا کام کر ہیں حوصی ۔ و ابعیان میں ان کے اسلاف کے برٹا مرخلاف ہو<sup>لیے</sup> اه م ما لک عمل ابل مرمبنر کی ججیت کے بیتو فائل میں اس کا مبنی ہجی نو ارت سبے معاقبط ابن القیم اسی کومل ستمرکت این ان سے نزو کیے بھی برق بل اثباع حجت سے ۔ جہا سجہ ایک موقعه بروه اعنام مين فرمات يين : فهذا النقل وهلذا العمل يجت يجب انتباعها وسن متلقاة بالقبول علىالهاس والعيشين والزاظف لتالم يذالك فرت ب عيث واطماخت الده نفسه برنقل اورميمل واحب الاتباع وليل سيء اوراكب السي سفت ہے بھے ملفی بالقبول ماصل سے المراب كو في دليل التا تودل کی تھندک اور المینان کاموجب سے سے واضى البيح كر اكرجيه فافط ابن القيم في عمل إلى مرمز كر تجبيت سد المثلاث كيات جبياك أبيا برهد بیکے بیں نیکن وہ زما نہ خلافت وا منازہ میں اہل مدینہ سے عمل کی جمیت سے ف کل میں ال جب دورخلافت کے بعد حجار کی اکثر بہت مرہنہ سے با ہر جلی گئی ہے کو کھروہ اہل سرمان کے عمل کی جبت کومنیس مانتے ملکہ وہ فرمانے میں کہ اگر کسی بھی شہر مار سے ویرا نظام ہو ا دروال صى بركا قام كرده حا ده عمل استمرار سحيه سائقه آمن كو ورنز بل الا بيو تواس مين ا ومر ا بل مد منه سميعمل ميل كو تي فرق منهيس بيم بنيانجروه فرمات مين: أكركسي البيصاننهر والول كاكرتها صحابر منتقل مبوشخ يخيه وما تصحائه لی تعلیم سے مربی بن کو فی عمل شمر حلا یا ہے تواس عمل اورا کی ان کواستمرار عمل ا در توارت می حذبک انتقال من منہیں ہے انتقال م کام کرسی نقط مکان اوروروولوار مل مر توارث كو تووه و س حذ نك طا فنوروليل فرارشيني من كدكما ب الرقع بين ں منام پر ملفتین میت فی القرکے مرکزے میں ایک حدیث صفیف ہے کر آئے ہیں اور

ف اطام المرتقيين ع سوص 4 - كه اعلام الموقعين ع من ١٠٠٠ - كه اعلام المرت ي عرص ١٠٠٠ - كه اعلام المرت ي عرص ٠٠٠٠

تنوو فراننے ہیں کہ ریاس موعنوع برخند بیف حدیث سہے مگراس کے سائھ ہوا زعمل کا ہروا نہ امنہوں۔ حس بنیا د برد با ہے وہ بھی تعامل ور توارث ہے جنا سنے فرطتے ہیں ، ضهدا لمدست وان لسم يتبت فالتصال التمل بم في سائر الامصادوا لاعصادمن عنيوا شكاركات في المعل بريك مدببت أكريني لابت منهس كتكبن اس كي بينت بيراتصال عمل كي طاقت اس لیے عمل کے لیے کا فی ہے۔ العافظ ابن عبد البرف الاستذكار مين امم مالك كي والع يست يرتصر مح كي ميك كر: حب نبى كريم صلى المترعليه وسلم سي وومختلف صدبتيس أكبل ورميس بيمعلوم بوكر محصرت الومجرسة اس برعمل كياسيد تزيداس بات کی دلیل مرکی کرحیں روابت برامنوں نے عمل کیا ہے وہ می سجے اور مفنول سے رہے ا فظ الوبكر الخطبيب بغدادى في امام مالك كالبك ووسمرا بهان نقل كاسع : أكر بيرصد ببث معمول مرم وتى كرامام ببيط كرنماز يرسص زمم بحي ببيط كر بى نماز يرهو تواس يرحضور الورصلى الشرعليه وسلمت بعد حصرت الويجر وعمر وعنمان صرورهمل كرسنع يسك السي سلسلے ميں امام الرداؤد سفے اپنی سنن میں حرض بطر انکھا ہے وہ مبی سن ليجتے: تعب ووحد سنتن حفنورالورصلي الترعليه وسلم سع محناف أبكن أور ومجها جلست كاكراب كصحابة كس يرعمل كياس يك ا مام عثمان دارمی محدث سے تو اسے سیمشہور محدث ا مام بہمقی بیان کرنے ہیں کہ : جب كسى موضوع براجا دبن مختلف بهون اور داج ومرجوح كابيتر مذم وتوسم يه و محيس سكے كه خلفائر دا نشد بن في حصنورا نورصلي السُّر عليه وسلم كے بعد كس برعمل كيا ہم اسى كورا ج قرار ديں سكے جس

کے کتاب الروح میں ہوا۔ کے التعلیق الممدر صدیرہ ۔ سے تاریخ بغداد ہے و میں 44 م

پرخلقا بران دبن کاعمل سبت یک مفته در مین که ایم مفته در مختبه برای در اصولی امام مفافظ ابو بجر الجصاص فرمان بیس که ا مشهور مجتبه برانور مسلی النّه علیه وسلم سست و وارنشا و مروسی مبول اور ال بیس سے ایک پراسلف کاعمل مبو تو اسی کونا بت کہا جائے گا جس پرسلف کاعمل بینے یکھ پرسلف کاعمل بینے یکھ

دوسری صدی میں تعامل و نوارٹ کی طافت اس درج معلوم تھٹی کہ اس دور سے معنقبن ابنی کنا بر میں صرف ان محاریثوں کواپناتے سکتے بین کی بیشت برتعامل کی قوت ہوتی تھی بینا نجر قاصنی الولیوسف فرمانے نے بیں ؛

عيدك من الحديث ما تغرف العامة يكه

طیعہ فکا کنوا بسکفتھوں --- الز کچرلوگول نے اس حدیث انس کومعلل فرار وہا ہے ۔ اورصاحب دراسا، ت اللبیب نے دعوی کیا ہے کہ

ھذا حد بہت البسماۃ قد علل روایت مسلم لبہیع علل اسماری میں مسلم لبہیع علل اسماری مربیت روایت مسلم میں سات علل موجود بین میں اسماری مربیت روایت مسلم میں سات علل موجود بین میں اسماری مربیت اور شا فی جراب ما فظ ابن تیمہ نے فنا وہی میں وسے و باہے اور تبایا سبے کراس موضورے ہے بصفرت انسی کی حدیث میں کوئی اصطراب نہیاں ہے سب کی سب

له فتح البادى جداو لسكه و كلم القرآن و اص ١٥- مله الروعلى سيرالاوز رعى - الله ولاسات اللبيب وص ١٩٩٧ -

بهم أبنك بين جنانجرانبوس في مركه كرات في كروى كر-

فاهادیت نوانسیمی کلها بر تلفظ منتفقات بنیان ندنفی الجهی بالقی آن و داند لسر بت کلم و و ادانها سرا لا بنفی و که انتبات و هنگ فلا اضع اس و اهاد شه

السيخت اس كى سارى حديث بالله اور مهم استان ايل مسب بربن ارمي و مراسي ايل مسب بربن المستان المراسي المراسية الم

سكن حافظ رطيبى في الله ونعوع براز رف اورنعا ال كاسها يه كرم فيصد كن والى المناطقة والى المناطقة والى المناطقة والمن المناطقة والمن المناطقة والمنطقة والمنط

بسم التركما فعار بين البريد المرصة عن برج و صفه والويسالي التراعلة وسلم كي وه ميراث فني حب بريد وسلم بمدند المحتلط ميراث فني حب بركوني المرصة المني حيل و سام بمدند الرمي بهركوني المركم في المرصة المركم في المرصة المركم في الم

تجسع نمازكي صرورت مزموا وربيراكا برصهى برسيمه بالسب بب كوتى مسلمان سوج بھی نہیں سک کروہ خلاف میٹیمہ برمواظبت کریں یکھ اس موقعہ برمافظ ابن تتمیر بڑے ہے گی بات فراگتے ہیں۔اس کونظرا ما زکر المعالی اتمور وحود ببهى وه امور بس حن سے نقل كرنے اور بادر كھنے كاعادا ا در میتین اسنیم کرنی میں اور ان کا نقل کرنا ننبرغا صروری ہے۔ یا تی ر ط امور عدمی اور منفی بیمزین - توان سے نفل کی مذحبیداں صرورت ہر لی ہے اور نرعاو فواس کا کوئی اسمام میونا ہے۔ اگر ماسنے نمازول سے على وہ تھیٹی نماز کی کوئی صریت بیش کرے ارمضان سے روزوں کے علاوہ کسی روزے کی فرضیت کا دعوی کرسے یا رکھات نمازیا فرىصنە كۇ قە بىن كولى انكتاف كرسے توسم اس كو بلارب غلطاوم حجوث کہاں گے اور دلیل ہمائے یاس انس سے سوانجھ مذہر کی کم اگرابسا منونا لؤاس کا مونامنفتول منونا منفقول نرمیونا اس سمے متر بونے کی دلیل سے - بس مہی بہم النز کو بلند آوا زسے مذیر سف کی دلس سے یکھ اس سے بھی ایک قدم ایکے بڑھاکراسی معبار سے رفع بدین کے موفوع برانعبار احاد کو اب بسخت بجير شخرمه كي حذبك تورفع برين كامسّار أمت مين آنفا في سبير بين تنجرا من جرعسقالا في فرانے ایس کہ مريخة لفواان مرسول الترصلي المترعليد وسلمركان برفيع يرس حين يفتح الصلول ر " بجیر تنج مرکے وقت رفع برین میں کوئی جی اختلاف منہاں ہے . اگر جرما فظ دین حزم نے مطلق رفع برین میں توانز کا برکہ کر دعوی کیا ہے جیسا کران سے علام محمعين سندهي نے واسات البيب ميں نفل كا سے كه: ان، حاديث السرنع في كل خفض دسر فيع مشواترة لمؤجب لعبي العلم

له نصب الزيرج اص موسوع . يت في وي ابن فيميدج ص مر و سات البيب ص ، 19-

ىكىن جىساكە اب يىلىكەش أئے بىل كەدوىمەسى علمار كوان كے اس فىصلەسى انفاق منہيں؟ ان كالهاسية كرصرف نبحيرا فلماح كے وقت رفع برين متوا ترسيم بينا بنج علامه حا فظ محربن ابرامهم الوزبرسي تنفيح الانظار ببر، علام محدين اسماعيل سفه توضيح الا فكاربس اورحافظ زين الدين عُوا في كي تصريحات اس موصنوع بيراب سبيلے بليره حکيے بيس بيون که بہتر سخ مرير کے دقت رفع مدین متواتر ہے اس لیے اس میں علمام کی تہمی دورا تیس مہیں میوتی ہیں ۔ رفع مدین سے موضوع براگراختل ف ب تو تجر تحر مير علاوه دو مرس مواقع برسب اس سيل كيب مصاريا دومنتهور روابب رصفرت عبدالنرين عمر كى سب - بيروابت نحدد مواقع رفع بدين مرمخلف سبے چنا بخر حضرت ابن عمر کی روابیت بطرائی سالم میں تین مواقع پر نذکرہ ہے، فیجیر تخر کمیہ، عندالركوع اورركوع سعاً تشقة وقت - إور بطرين ما فع مين فعدة إولى سعاً عضة وقت مجى رفع بربن مذكورسے اور دونول بخارى كى روايات بين - نيز طبرانى كى روايت ميں ايب یا مخوال رفع بدن سیره میں مبلت وقت می مرکور سے سس سے الفاظ مر میں :

وعندانكبدرهين يهوى ساجدا

اورصاحب دراسات البيب في ابن إلى شيب كي حواله سے بين السي لين رقع برين كو حفر انس الحن اورابن سيرين مح سوالهس بيش كيا بها ورعلاممرابن وقيق العبدت مترح العمده میں بین السجد تاین رفع بدین کو قانونی قرار دبا ہے اور علامہ عراقی نے بھی محد ما ناتفطہ نظرسے لمسے مرابا سبے وہ فرانے ہیں۔

هى متبست وهى مقدمسة على المنفي ينه

الم المطلم فنه ان اخبار آماد كو تواریت سے معارض ہونے كی وج سے معلول فرارویا اور ان مام مواقع میں کے صرف اس رفع بربن کو اختیار فر الباہوا سناداً متواتر ہے اور ہے توارث کی اید عاصل ہے بعنی نجیر تحرمیر سے وقت ۔ امنہوں سفران روایات کا حس روستنی میں مطالعہ فرمایا و و امت کاعمل متوارث سیسے کیونکہ کو فہ ہیں اصحاب امپرالمومنین علی مرتصلی اور اصحاب عبدالنربن مسعود رفع بدبن مذكرت كطيرا فظ ابن عبدالبرف كوفه كي يوري أبادي ك بالسي بين منهور محدّت محدين لصرم ورى سك حواله سعيد المكتّ فكياب كد :

<sup>&</sup>lt;u>ـُه دراسات اللبيب ص ١٩ ـ</u>

اور بہی حال را مرائم مالک میں مرینے کی بنیا و تبایات بین ان رشد نے برایر میں اسی کواماً مالک سے روایت ترک کوافتیار کرنے کی بنیا و تبایات وہ فرطنے ہیں :

ان السبب لی وایت الفرائے عن مالات هوعمل المدینة الفرائے عن مالات هوعمل المدینة الفرائے حدوا لعظیم لعلہ مبنی علی الفرائے الله المال میں کا مال مرینہ کا مال مرینہ کا مال مرینہ کا مال مرینہ کا میں مالک سے ترک رفع میرین کی روایت اسنے کا سبب اہل مرینہ کا

س سے قبل اہل بحد کا عمل نرک مکہ میں رفع بدین عبداللہ بن الزبر بھے زمانے ہیں منٹر فرع ہوا اس سے قبل اہل بحد کاعمل نرک رفع بدین ہے جبیساکہ ممیمون مسجن سے سوال ابن عباس اور اس انداز بیان سے کہ لمار المحالاً

بصيرها ظامرسي -

تب کوفر، مرینه اور مرکی کے فقہام اس برعمل کرتہ بین تو بر نفا مل اور توارث نہیں تو بر اور کیا ہے ؟ بس اسی بیمانے برا حادیث رفع بدین کوام اعظم نے ناپ کر صرف تجہر ترکم بر والے رفع بدین کوام اعظم نے ناپ کر صرف تجہر ترکم بر والے رفع بدین کر اختیار فرا کیا اور ہا تی کوخلات اولی قوار دیا۔ واضح کیے کر فع بدین بی ان اختیا ن سواز اور عدم ہواڑ میں نہیں ہے ملکہ حب کر حب کر اور کا معاص نے اس کا مالے ان میں اور حافظ ابن القیم نے داوالمعاد میں تحقام ہے حدث اولوریت میں ہے ۔ مرف اولوریت اور عدم اولوریت میں ہے ۔

مبرحال الم المنظم المجار المحافة كوتوارث اور تنامل مى ترازو بس توسط بين معا فيظا بن رجب حنبلى نيد است المرفقهام اورمى تابين كا فيصله قرار دياسيد - چنانچ و وفضاع السلف على الخلف مين رفمنظراز مين -

مله فيص البارى ج ٢ص ١٠٠ - ك يرابترالمجتبرلابن رستد -

فاما الانتيان وفقها واهل لحديث فا نهد يتبعون الحديث السح جبت كان وكان معمولاب عندلصحاب ومن بعده م وعندطائف من منهد مقاما ما العنى على تركمه فلا يجوز العمل بسم لانهم ما تركم والاعلى علم والمناب المناب المن

ائر مجند من اور فقہار می این حدیث صحیح کی بیر دی کرنے ہی تسرطریم وہ صحابرا در ایعین میں معمول بہ مہر یا ان میں ہے کسی کروہ سے نز درک اگر حدیث ایسی مہرجس کے تجھوٹر نے بہر وہ منفق ہو جیکے تواس مرجمل جائز منہیں ہے کیونکہ امنہوں نے بہرحال بہجان کر میں جھوٹراسیے کہ بیرنا تی مل عمل ہے ساتھ

ام ترفری نے سنن میں اسی کو اپنا یا ہے تر فری کامطاند کیجے وہ قدم فدم بربر برفوع برمر رونوع برمر اسے بین والعمل علی ہذا عندا هل العلم و اسے بین والعمل علی ہذا عندا هل العلم و اس سے ان کا مشا اس کے سواکجو نہیں ہز اگر اس صرب کو صلا میں ہوتا کہ اس صرب کو صوصیت مزین ملک نمام ابل علم مسلک بہی ہے سکہ بندظام ریر کو جبول کر سب بنہی کہتے ہیں علام جمومین مندی مندھی نے فرمعیم کس دلیل کی قوت سے یہ وعومی کیاہ ہے۔

بندھی نے فرمعیم کس دلیل کی قوت سے یہ وعومی کیاہ ہے۔

لیس احد من المحد نین بلدخت فی صحبت الحدیث و حساب و

الیٰ اشعقراط اخذا هل العله که که می نمین میں سے کوتی کھی حدیث کی صحت یا حسن میں بیرنترط نهبیں رکھا یا کہ ایسے اہل علم کی عمل نا تبدیعاصل موریق

اس کے بعد خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ الم نز زمی کا سنن میں طرز عمل مہی ہے۔ اولاً الم نز فدی سے عمل سے لینے نا ویل کا عامر نلائش کر استروع کی جب نا ویل جیست نر بیسی اور ابت بنانے سے با وسجرو نر بنی تو ہر کہ کر طرح شے گئے کہ

الم التعقيب تعلى الدراسات ص ١٠١٧ سنة درسات البيب ص١١٧٠ -

وان کان المترمذی بری والک فیهومما اختص بدعلی خلاف جماه برا لعلمار یک

پتر نہیں وہ جماہہ علی ۔ کون سے ہیں جواس موضوع براہ م ترمذی کے منی اف ہیں۔ اما م مالک کی تصریح خطیب بغدادی اور ابن عبدالبر کی زبانی البرداؤوصا حب سنن کی سنن میں ، محدث عنمان الداری کا بیان ام بہنی کی معرفت ، حافظ ابن جج عشقلانی کا فتح الباری میں بیان، حافظ ابن جج عشقلانی کا متح الباری میں بیان، حافظ ابن رحب کے وضاحتی لؤٹ اور حافظ البر بجو الجمصاص رازی کا علان اب بیلے اس موضوع بر بر بجره جیکے ہیں۔ نشاہ ولی الفتہ محدث ازالہ الخف میں فرطتے ہیں ، انفاق سلسف و الوارث ابنیاں اصل عظیم است درفقہ اور سبے اگر دہ واضح بہجرم دراصل بربات جس دہنی تحقیظ کے ساحت کی گئے ہیں۔ وہ کچھ اور سبے اگر دہ واضح بہجرم سامنے آ جائے ہی ساری شکلات علی سروجاتی ہیں ۔

اعمال دا فو الصحاب كالسلام مين مرقام اصل بات بيت كرمن من ورنقها مرسم بهمال اعمال دا قوال اور فياد ملى ميسب حجت بين

ان کو دہ قبول کرتے ہیں۔ ان ہیں اس موننوع بردورا ئیں نہیں ہیں۔ اگر مجھ اختلاف میں اور دورا مار تنوی کا برسک بال نوووا ماز قبول میں سے ایام الوصنیقہ فریائے میں :

م برا میں اور حس کی تولیجا میں سول سے لین مہوں افوال صی بر برر عمل کر یا میوں اور حس کی قول جا میں سبوں سے لین مہوں اور حس کا جا مہتا میوں جیسور دنیا میوں نیکن ایسانتہ جی نہیں ہوتا کہ ان سکے افوال ست سجا در کرسکے مسی اور کا قول بول بلک

امام مالک ایسی بر سیر، شال در قوال کوسنت کا در تربینی بین دم فتو می صحابی اور در بند سے ما بین مواز مذکر نے سفتے بچو تکرون کا برسکے میمال صحابہ کے اعمال دا قوال کا بعر وزن ہے میں لیے ان سکے میمال اعاد بن کی سحت اور مختلف عدینوں میں ترجیح کا معیار بھی میری ہے مرف شیعتہ کواس سے اختیل ف سیسے دہ صحابہ کے اعمال دا قوال کو فایل اختیاج قرار مہیں ویتے

له وراسات اللبيب ص ١٤٧ - كم الاشقارص ١٧٨٠ -

پېر يما فظ بن القيم نے جمبور کے فرمب کو ۱۹ م والا ال سے نامت کيا ہے اور بلا شبروه والا لي وي اور مؤثر بېر و لک ترب علام موجب طوالت بوگی لیے بال تخری و در بیر علام موجب طوالت بوگی لیے بال تخری و در بیر علام مشوکا بی نے اپنی کما ب ارشا والفخول بیر می در بین واقع بی مرسک پر تنفید کی ہے اور الا بن کیا ہے کہ اقوال میں بہت وہ فرط نے بین :

می بیسبے کو تو ل محالی جنت نہیں ہے اس کیے کہ اللہ تعالیٰ نے محیر صطفے اصلی اللہ علیہ وستم کے سوا کسی اور کو امت سمے بیے مہدوت منہیں فرا باہ ہے اور ملی رارسول ایک ہے ، کناب ایک ہے اور جمیح امن انباع کناب وسنت پر امور ہے بیس جوشخص بر کہا ہے کہ اللہ کے دین میں بغیر کتا ب اللہ اور استت رسکول اللہ کے یہ فول حجت ہے تو وہ دین میں ایسی بات کہنا ہے جو اابت منہیں اور شریعی بات کہنا ہے جب منہیں ویا ہے اور ایسا کہنا مہبت بڑی بات کہنا ہے جب منہیں ویا ہے اور ایسا کہنا مہبت بڑی بات کہنا ہے جب منہیں ویا ہے اور ایسا کہنا مہبت بڑی بات میں ایسی منہ کی بیروی کا اللہ نے کہ منہیں ویا ہے اور ایسا کہنا مہبت بڑی بات کہنا کہ اس کا یا ان کا فول مسلمانوں بر جبت ہے اور اس پر عمل ویا ہے اور اس پر عمل واجب ہے غلط ہے ہے۔

ظاہرے کراس دہنی شخلین سے بعدا خیارہ حاد کواعمال میں بہی توسلنے اور جائیے کی گئی تش کب گوارا ہوسکتی سے ۔ سندھ سے مشہور عالم محد معین سف اسی بنا پر اسکتی دیائیے کہ دبات میں میں بنا پر اسکتی دیائیے کہ دبات الفحیا بنا الما بت عندہ دیا کی دبات الفحیا ب نا الما بت عندہ دیا کی دبات الفحیا میں جھور کر صحاب سے بھی جھور کر صحاب سے بھی جھور کر دیا تا دائے کا رہے ہے۔

او تقلید کی تر دیرسے جوش میں میمان کک فرا گھے کہ

اله اس سلط بين ما فط ابن القيم كما علام المؤفعيين كي حاريها م ازص ١٦٠ تا ١٥٢ كامطالع مفيدي اس من عند مغيد على جوامر بالسه يمن مساكه ارشا والعول الى شحبت الى في علم الاصول ص ١١٢٠ -سكه دراسات اللبيب ص ١٠٨-

التمسك بأناد الصحاب عند وجدان المروزع المسمح على خلاف المروزع المسمح على خلاف المروزع المسمح عند وجدان المروزع المسمح على خلاف المسلك منبيف حب حديث م فوع موجود مر توا أوصى المراضيا الرام الماك غلط

استدلال <u>سيمينه</u> بون مسوس مؤیا ہے کدان بزرگول کو برغلط فہمی ہوگئی سے کراسلام کا ساراعلمی مسرط بر روابت واسناد کی نبی نلی تراز و سے وربیعے صرف حدیث مرفوع کی صورت میں اُمت کوملا سے حالانک صورت مواملہ برخہاں سے - اصل برسے کرستے ہم سنت کہتے ہم وصی بی کی محسوس اور مرتی زیدگی کے درسیھے اسے انہوں نے ہرسنی ہوتی صدیث کو مذروا بت كياستِ اور منراس كااستمام كياست -اس موقعه بريها فظ ابن الفتم مفيد بات فرما تحقيل : ببر حقيقت بيرے كرصحا بركرام نے حصورا تورصلي النز عليه وسلم سے م نی مونی صرمت کورواست مزیاس کیا سویسے حضرت الوہ کرالصدان ا در بعضریت فارونی اعظم ا ورو وسرے کیارصی مبنے ہو کچھے حصنورالور صلی النّه علیه وسلّم سے ۲۳ سالہ حیات نبوت ہیں سُٹ ہوگا اس کو مجھ بھی اس سے نسبت سے جو صرفتوں کی متعداران سے مروی سے الوبكر وفات كك حضودا لودصلي الترعليه وسلم شك سا توسيع صنوالوام كى كوفى بات يمي ان سے جھبى بهو في نزيمنى - بحضنورالورسلى التدهليم وسلم كي بعثت كے وقت سے مصرت الو مجركو منزون مصنور مي اور آب سے فول و فعل کاعلم را ج آب کی سیرت و کروار کا سرمهلو ان کی نظر کے سامنے تھا ۔ است اس سب سے زیادہ حضورانوم الدِسكِ مِي وا تعف سفقے - ميهي حال دويمرسے كبارصى بركا سب بعنى سوكحه امنول في حصنور الورصلي التُدعليه وسلم سيع سناتها يا حجراب مشمير متامره كيه سكفيران مسمع متعالب مبرأن كي

مروبات كى تعداد بهت كم ب اوراكر براين مشابرات اورسموعات كو روانیت کرنے توان کی روایات کی تعداد محضرت الوسر میرہ سے کہیں زیادہ بیوٹی یلھ ان بزرگول سے روایات کم انے کی وجہ صرف بر بھی کے سینت ہے ، کی صحاب کی عملی زندگی مس موحود نقى اس بليه اس كاكوتى داعبير مبى مذتفا - اور بيعملى زندگى ان سيه منشقل سوكزما بعين مي أكى مصداور نابعين مي اس كا داعير بيدا سوا-ورااس مہلو برغزر فرائے کرانک طرف اُمت کاعمل ہے اور دوسری طرف راوی کی سنهادت ہے ۔ امت کو نفین عصمت حاصل ہے نیکن راوی کی روابیت کوعصمت نہاں مكرصرف اصطلاح صحت كامتفام وباكياسي -برمان لبناسي كرراوي كسى غلط فنهي كو نسكار سوك باحا فنطرغلط مروكيا لهكين مركه نبير القرون بين لوري *أمت بينجبر سيح خلاف جمع موكمتي مونافيكن* ہے بانوا ترجمل ہے اور اس کے خلات جب بھی ایک شخص کی روابت جیلنے بن کر اُنے گی اس کی صحت مقد وج میومائتے گی -به ارنتا ونبرّت كوردكرا نهبين بكدارنتا وبي ك نبوت كا ابكت تحكم ورخناط معيارت -اخباراها دمين مفاتم ت اوراما الم الترسبحان المناح متنودا أوصلى الترعليه وستم كومى طب كرسم فرا باسيم ف حجملند على شريعيان من ولام فا تبعها وكالبيع ا هدوار الذين لا يعلمون پھر ہم نے تم کوالامرکی صاف راہ برنگایا ہے۔ اور کے علم لوگول کی خواسٹول کی بیروی نہ سیجئے۔ متر بعنه من الامرك معن بين امركى راه - امر ما اموركا واحدست اوربا اوامركا - اكراموركا واحدست تومقصوو كرسي كداب كوزند كى مع حق تق كو بوراكرسف كى راه الترفي بنادى ہے اور اگر اوامر کا واحد سے نومطلب برسے کہ آئینی اور قانونی اقدار کی راہ برہم نے نم کو

اله اعلام الموقعين ج مهم ١٧٧٠

كاديات بشريعير كے معنے راہ مے آنے ہيں وونوں صورتوں ميں آميت كا مدلول مير ہے ك سلام کی منز بعیت صافت اور واضیح ہے اس میں کو تی تعاری منہیں سے ۔ علام رشاطبی فراتے ب الشه يعيد لا تعادض فيها البست تبكن يون يحتصور الورصلي الترعليه وستم كي تشريعي مرگی کی پوری ناریخ سم کے شنہور وسنین کی نعبدن اور ایام کی ترتیب سے نہیں مہینجی او و کچھ سی بہ سے و سیعے ہی اس میں بھی بعد کورا وابوں نے روایت بالمینے کی ہے اس کیے بمارنی مکاه میں نعارض محسوس مونا سے اور نعارض کا حاصل بیسے کہ ان يا في حديثان متضاً دان في المعنى ظاهراً اس نضاو کو دور کرسنے کامرضوع اہم نرین موضوع ہے۔اس کی ایم تیت کا آرازہ اس ہو اسے کہ برکام صرف محدثین کا منہیں ہے بلداس سے لیے صروری ہے کہ فقیر مہو پیانچر م فظ الوبير ما زمي فرات يين : واللك من وظيفت الفقهاء لان فقدهم التات الاحكام ومجال ننظره حرفي ذالك متسع بير فغها ركا كام ب كبونكه حديث من ان كالمطمخ نظراه كام بابت كرنام بوناسب اوراس موضوع بيران كي فلحرى حولانبال وسيع بين في اورا مام لودى فرمات ملين: الخاسجل لمالاشتالجامعون ببن الفقدوالحديث والاصوليون العنواصون على المعانى بركام زبها ہے ان المرکھ لیے سجن میں حدیث و فقر کی نشان عامعیت یا تی جانی ہے اوروہ اصولیسن جومعا تی گی گرانی ما فيط سنحا وي سيح حواله سيح ما فيط محد بن ابرام مم وتمطراز لمن هذا فن تنكه مرفيدا للاعتهة الجي معون بأين الفقيد والحديث وقنواعده مقررة فياصول الفق

له شروط الالمترالخسرص ٢٠- يه التقريب ص١١٧

اس موصنوع بيران المامول من لب كتباتي فرما في سبت جوحديث وفقير کے جامع بیں اوراس کے قواعداصول فقہ بیں مقرر میں یا راور اس کی وجہ بر ہے کہ بر کام اہم ہوسنے سے ساتھ کے حد نزاکت بھی رکھت ہے اس کی زا برے کریں ایک کام جہیں ملکواس میں بیک وقت متعدد کاموں سے دوجا رہزا بڑا ہے۔ او مختلف احادیث میں مفاہمت کرانی بڑنی ہے ۔ اگر ایسا نہ کیا جائے نو نزر بعیث کے سارے وحكام بالهم محراجا تكن اور نترعي وقالوني اقدار كي كولي مستقل حبشبت مذيسي حافظ ابن حز معاس سنسلے بین جس فراخد لی کا بر فرماکرمظا مرہ کیا سنے کہ اخانفاد ض الحديثان - فقرص على مسلم استعمال كل ولك اكر و وحد نتول مين تعارض برونو سرمسلم كا فرص بر بهي كه سب برسي یفینا ایک منفرد زیرگی کے بیے آزادی کی حازیک بیرایک خوبی کی بات ہے سکین تشریع حبب اجنماعی زیر کی میں نظم کی مفتوطی عمل کی پنجتائی او رنوازن او رفیحر کی استدهامت قام كرناج يهيان كي خوبرون مسطح بيتم يوستي مزين كي جاسكتي واس بياداس فواخدلا مرا أرادي سے ساتھ بہاں حد بندی کا کوئی خطاخو د زندگی کا ایک ایم نفاضاہے جوان مام کی اوری اوی ضمائے ساتھ بہاں حد بندی کا کوئی خطاخو د زندگی کا ایک ایم نفاضاہ ہے جوان مام کی اوری اور ضمائٹ نے سکتے ۔ اُ بین و فالون سے بنتے اور ابھر سنے بندے اور ابھر سنے بندے بیار نظام فالون کی بوری عمارت بل جانی ہے۔ بلاشبہ ابھر سنے بیار نظام فالون کی بوری عمارت بل جانی ہے۔ بلاشبہ ہر صدیت ببرعمل کرنے کی ازاد می کا بروا نہ ایک بہت بڑتی فراخدلی ہے لیکن جیا ہے الجيناعي مين ميني أرادي مروائے نفس سے محدوش موكرسيا راه روى كے مام سے بيكاري ج أن سبت ما أمّا براسے كاكر معاملہ صرف إنها بني منہاں سبے جنسا ايك منفرد زند كى كے دائرہ کار کی حاز نک منافظ این سر م نے سوب ہے ملکہ مہما ل زیدگی سے مقونق سے نصابے کی اور انھی ہیں کسی ایک گوشر سی کوسا منے رکھ کریڈ سویٹ جا ہیں ووسرے کو منٹوں کی بھی نجرر کھنی صفرد یی سب - بیفیدنا اگر میمین انتجار اُحاد مین آنگین و فالون کی افدار کو بہجانے کے لیے بھی من من من کرنی برنی ست نو کبھی دو حدیثول میں راجح و مرجوح فرار دیا بڑ اسے -اور

الم عدر المعاري المهر المهم المحام الاحكام ص 101-

ل کے ساتھ ہی اگر مہاری نظر نارینج احکام بہب اور بمیں کسی طریق سے دونوں ہیں ہے۔

اللہ کا جیلے ہوناا ور دورسرے کا بعد ہمیں ہونا معلوم ہوگیاسے نوایک کر کا لعدم ڈار دینا

اسے اوراس سے لیے ہمیں نبوت کی جانب سے نسنج کی صراحت کا انتظار صرد دیمی نہیں۔

انسوس ہے کہ علامہ معین منارهی نے دیاسات میں اتنی مودی سے یا ہے کو ہر کہ کہ کر سجیب دہ

صلى الله علب، وسلَّت ہماری قوم کو بنترف حاصل ہے کہ ہم قبیلہ عنیز دسے ہیں ہماری طرف رسول التدعليه وسلمن أماز يرضى ب يك ا مام حاکم سنے انسی حدیث میں ایک اور را وی کی کہا نی نینا فی سنے کہ وہ اس میں عنیز ہ کو نشا (مجری) کے معنے میں تمجھنا تھا اور روایت بالمعنے اس طرح کرنا تھا کہ صتى رسول الله صلى الله عليب وسليدا لي شاخ يكه ان حالات بین کون دعوی کرسکتات کر جب نک نسخ کی صراحت نه برنسنج کا فیصله مه ہوسکیا۔ زیر گی کے تقامنوں اور فانونی ضرور مانت کو نظراندا رکرے محض خبر ہاتی مغرص ک اور کہنا کہ نعارص کے وقت ہیں دوصر بنوں ہیں سے ایک کو منسوخ کہنا متر لیت کے مقام میں ہے باکا نرجراً ت ہے نعرے کی صریک تو درست ہے بیکن حقالی اور واقعات کی ونیا ا اس کی کوئی فتمت منہاں سے یخود محدثان سے اس کی ضرورت کونسلیم کیاہے البتہ اس ا علمار سے افکار مختلف ہیں کہ ان بینول مفاہمت ، ترجیح اور نسنج میں سے احاد میں نعاج سے وقت کس کا باطرا بھاری ہے البین اس قدر مشترک برسب ہی مشفق ہیں کرروا بنی اسنادی جننسن سنے اگر دولزل صربنس ایک جیسی میوں اور نا رسنج ا حکام سے فستیا ان كى تعدم و ماخير كاينه بهريا خيرالقرون من مت نے كسى ايك كوعمل ايناليا تو جراكيك کالعدم اوردوبهری کرمنعمول به قرار دیا میائے گا-ابسانمکن نه سر تومنی ممت اور ترجیح ۔ کام لیاجائے گا۔مفاہمت ہو ہے کہ ووحد تبوں میں ہم امنیکی اس طرح بیدا کی جائے کردو ز مرحی سے خفا تن سے نفاضوں کو بورا کرسکیس۔مفاہم نٹ فانون کی ایب بنیا دی صرورت سے انعباراحاد میں نشریعی زندگی از اسر مفام سن مهی کا ام سے معافظ ابن تجرف ایک سے: منفاوت برتصر کے کوست کر اسمال مدین سے جمع بلن الحدثنین زیادہ مہتر ہے۔ امام جا نے مقاہمت سی کوعموم فائرہ کا حامل فرار دیاست معافی الوجیفر طحا وی نے مترح معافی میں ایک مفام براسی سلسلے میں برضا بطر ایکن سے :

الم تعزيب ص ٢٨٩ - عن تدريب الراوي ص ٢٨٩ -

اولى الانتياد اذا روى حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وستسمر فاحتملا الانفاق واحتملا المنفنا وان تحملهما على الاقفاق -

اجهام من المحمد و وحد ننول من باسم من المحمد كراتي جات به محمد من المحمد من المحمد التي جات به محمد من المحمد الم

جب صورت منال بر سروجات کے مفاہمت میں ورنہ دونوں ہیں سے ایک بائد سے حیائے کی تومفاہمت ضروری ہے لیے مفاہمت سے مرضوع برامام عظم کی دیائت اورفطانت کو سب نے سمرایا ہے احکام نواحکام غیراحکام سے متعلق احادیث ہیں مفاہمت سکے لیے بھی امام عظم کی دات کرا می میز ہین سکے

ك سترح معانى الآثار ج من ١٥٠٠ من الاجومية الفاصليص ١٩٠٠

فتراجاب البوحنيفة بالجمع باس هذه الافتوال أناول من اسليم من السجال الاحرار البوكير ومن النساء خديجة ومن الموالي دُيد بن حارث، و من الخدان على بن الى عالمي -الوصنيفه ف ان سب بن اس طرح مم أمنه كي بيداكر دى سے كه أ زاد مردول من سے اسلام لانے کی اولیت کا مثرف ابو بحرک تحور نول میں سے مفرسج الکری کی غلاموں میں سے زیر کوا و را کون میں سے علی مرتضی کو حاصل سواست یے احکام اور فقه میرشتمل حدیثوں میں مفاہمت کی مثالوں سے کتا ہیں بھر ہی بیٹر ہی ہیں بہاں مم تطویل سے بیجنے ہوئے لینے ماظرین می صنیا فت طبع سے لیے بچند من لیس بیش کرتے ہیں کہ مفاممت كيمونوع برامام غظم كي فداداو دبانت كالملحج انداز بوسيحي رفع باربن كي صورت ماز میں مجمر سخ مرکھے وقت ہجر رفع میرین ک جا ناہے اس کی کیفیت میں روایات مختلف ا فی بین حافظ ابن مجرسنے تلخبص میں ساری روایات تعمیث وہی ہیں اور ملا مرسٹو کا فی نے برالاط میں بھی سب روایات کو بیچیا کیا ہے ان میں ابن عمر کی روایت کے الفاظ بر بیس : كان م سول الدرصلي الله عليه وسلة مرير فع يديه حذو منكب وزاا فتنع الصلاة -محضورانورنما زمے أغاربي مؤلرهون كب إلقه الله أفيا في في الوواؤد؛ نساني مي وآل كي روايت ميس بير الفاظ ميس يرفع ابهاميه الأشحمة اذنب آب لینے دونوں انگر کھو ایکو کالوں کی یا ٹر لوں کہ اھانے کھے احداومسلم بسالوقلام كى روابيت بسب کان آذاکبور نع پرب ستی بکاذی بهما ا وسید

الم تقالفات وقت دونوں إلى كا نوں كے سامنے بهونے تھے۔ مذومنكبين بعني مؤلدهول كالساع المصاف كوعلامهابن وفيق العيدسف الم شافعي كا فدم ردا بصيباني الحصيري هد اختبار الننا فعي في مستهى الم فع اور مدكوره بالاحديثول مي ه محذًا من نقطه نظرت بلحاظ فوت سد معربت ابن عمر كوراج قرار دياست بيماننج فرماني با ومرجح مذهب الشافعي بفتوة السند لحدبت ابن عمله امام نتافغی کے ندمب کو تو تا سند کی وجرسے را جے قرارویا سمے علامه شوكاني نے بھی قوت سند می كو بیش نظر رکھ كران حد شوں سے ساتھ ترجیح مهامها ما فرمایا البكن المام عظم نے نجير لحر مبر سے وفت رفع بدين كي جوصورت بنا تي سبے كه يرفع يدسيدحتى بجاذى بابهامب شحمتي اذنيب ر فع بدین اس طرح کرے کہ ما تھ سے دونوں انگو عظم کانوں کی الراف كة من سامن مرجا أن بله تواس سے امنبول سف ان مدینوں سے باسے میں اینا موقف واضح فراویا کہ وہ اس موشوع ئی ہوتی تعدینوں میں ترجیح کو تنہیں بلکہ مفاسمت کو اینانے ایں اور مفاہمت اس طرح ر حبب انگو عظم کان کی یا بیری سے متصل مروں سکے تو یا مقد کا بال تی حصد اگر کالوں کے منے ہوگا تو باتھ کا زہرین حصہ موٹر صول سکے محافہ میں ہوگا اور اس طرح ابن عمر، وامل ر ما لک بن الحویرت کی نمام مختلف روایات میں مفاہمت ہوگئی۔ اور بیر میری واقی ساتے یں بدا پر کے مشہور نشارح ما فظ ابن الہمام نے بھی رفع بدین کی اس صورت سے بہی میتجر لاست جنامج وه فرماست بين: ولامعادضت فان محاذاته الشخنيين بالابها مين نشوغ

حكامة محاذات المتدبن بالمنكبين والاذبين ان حد بتوں میں کوئی معاصر منہیں ہے کیونکہ جب انگو تھے یا مران سے سامنے موں سے نوبا تھے کالوں اور موٹر صول کے سامنے کی ملس کے روایات میں مررا وسی کا بیان ابنی اینی جگر صحیح سے کیونکہ بجیر سخ میر سکے وقت ما کھ

احكام الاحكام ج اص ١٥٠ - كم مرايري اص ١٨٠ - كم فتح لقديرج اص ١٩٠ -

ا شانے کی مرت فلبل ہر تی ہے۔ بیرخص کی اضطراری انگا ہ ہائے کے حب مصعد پر بڑی اسی کا رو میں اظہا کر دیا ۔

بهبه كى والبيري براحادبث بين مرعام ت

حدیث میں اسہے

عَنْ ابن عباس قال قال م سول الله صلى الله عليد وسلتم العالد

في هبغه كانكلب بجدودا لي تحيث

حسنورالورسلی اللهٔ علیہ وسلم کا ارنسا و شبے کہ مہمہ دیے کر دالیس لینے والا ایساہے جیسے کیا کہ نے کر سمے جا تھے لیھ

بہ عدیث اوم مبناری اپنی سیحے میں ووطریق سے لاسنے ہیں ایک سجوالہ سعیدین کمبیب اور و وسری کوالہ مکرمر - دونوں عدیتیوں کی وحبہ سے اوم مبنی ری نے پوری قطعیت سکے ساتھ فیصلہ فرما باسے کہ

> لا بجل لاحدان برجع فی هبنت، و صد فت بهبر و رسد ذر کوفت کر واپس لینا کسی کے لیے روانه بی ہے لیکن س کے ساتھ ایک و وہری حدیث بھی آفی ہے ان سول اللہ سبی لات حلیت وسل عرقال لا برجع فی ھبت

> > الااموالدمن ولدلا-

مبرکرک وابیر کو این کسی کو نہیں ہے سوائے والدسے کہ وہ اپنے لڑکے سے ایسے کر وابیس سے سکتا ہے۔

جن لوگوں سے مدیث ابن عیاس کی صرف نکا مردی سطح کو دیکھنا کہ مجبہ نے کر والیس کو کئنے کے نئے بیاشنے سے تنظیمہ وی ہے انہوں نے بہر کی والیسی کے لیے حرص کا فیص کر دیا اس لیے کہ نئے ایاک ہمونی ہے اور ایا یاک جیز سحرام ہے کیکن امام آنٹے نے بہاں صرا بر مہنیں و بجھاکہ نئے سے تشہبہ وی ہے ملک نشیبہ بر بڑے کہ ہے گہرے کو رسے بعد نبا یا کہ۔

له فتح القديرج اس ١٩٨٠-

وانعی ناپک ہوتی سے اور اپلے بیز حرام بھی ہوتی ہے لیکن حضو افور نے ہوتشبیہ دی ہے وہ یہ منہیں ہے کہ برد نے کر وابس لینے والا اس شخص کی طرح ہے جونے کر سے بیائے۔ طاہر ہے کہ بید ہونے کر مے بیائے۔ طاہر ہے کہ فاسر ہے کہ طرح ہے جوتے کر مے بیائے۔ طاہر ہے کہ فاسر ہے کہ طرح ہے جوتے کر مے بیائے۔ طاہر ہے کہ فاسر ہے کہ والکہ صدت وحرمت کو تعلن الکیف سے بیدے اور کن محکف نہیں ہے اس کیے حدیث کی رُوح پر ہے کہ ہمہ کی والبی مکروہ اور خلاف نو کی راگر تنبیہ ہر آومی سے دی جانی نو کی بہر کی والبی حرام ہوتی کیونکہ آومی سے دی جانی نو کی بیہ بہر کی والبی حرام ہوتی کیونکہ آومی کے بیدے حرام ہے اور ہر کرا برت نعبی اس وفت ہے جب کہ موجو ب لہ بہر کنندہ کا فریبی ترخی منہ والی نی ترخی اس کا موجو ہو اور پر والوں شرطیں مز بہر اور موجو ہو لہ بہر کنندہ کو اس کا کو تی برل نہ طاہوا ور پر وولوں شرطیں امام عظم نے ووحد غیوں کو بینی نظر کر کھر کر مرفر رفر ہائی ہیں۔ رشد واری کی مشرط دار قطنی اور این ای نشرط دار تعلنی اور این این بی سے اور این ای نشرط دار تعلنی اور این ایس دوایت سے لی ہے۔

المرجل احق بهبت مالمدر بنب منها بهبر کا خفداد ہے جب کس اس کا برل نہ بات ورکھ لیجئے کس نتا ندارط ابن سے نمام ارننا دات سے درمیان مفاہمت سروکتی۔

## ارت دنیوت اور محالی سے فتو می ایس مفاہمت

صبح سبخاری بین حضرت الوم ریره کی حدیث ہے۔ ان دیسول، للاُرصلی اللہ علیہ دوست قال افدا مشن ب ادکلاب فی انام احدک حقلیف سلم سبحاً -منها سے برنن بین حیب کنا ممّنه طوال سے توج ہیں کہ اسے سات بار وصور کھوالیے ۔

سنن دار فطنی میں حضرت ابو مربرہ کی دوسری صدیب ہے قال رسول اللتر صلی اللتر علیہ وسلند بغیسل اللانام من ولموغ الکلب تلائناً ادخساً اوسبداً . رسول الترسلی الترعلیہ وسلم نے فرا باکہ کیتے کے برتن میں منہ الموال المن المراق المالية المراق ال

حب کتابرتن بین منه دال نسب تو ایسا داور است نبین بار دهوی اور دار فطنی سنے حصرت الوسر سررہ کا بیغمل بھی نقل کیا ہے کہ است کان افدا دینے المکلب فی اللافا دا همری دغیسلہ نلاث مرات برتن بین کن منظوال نسبے کراکر تین بار دهوستے مقے۔ برتن بین کن منظوال نسبے کراکر تین بار دهوستے مقے۔

حضرت ابوسربرہ سے ان کا فتو ہی اور ان کا عمل نعل کرسنے سالے مشہور می یث ونجبہ ہر حضرت عطام بن ابی رہاج میں -

محذیمین نے لینے روایتی مذاق سے مطابق ان حدیثول کی اسادی بحث کوسامنے رکھ کر سبع
کی روایت کو راج قرار دیا اور بین کی مرفوع روایت میں عبد الولاب پر تفرد کا ایزام سکا دیا اور این می مرفوع روایت میں عبد الولاب پر تفرد کا ایزام سکا دیا این عدی کی روایت میں احمد صبیب بینی ایم دسید بین کر قرآن سے جوالفا ظر جماسے ممرزے نکلتے ہیں وہ مخلوق ان لوگوں ہیں سے بین جو کہتے ہیں کہ قرآن سے جوالفا ظر جماسے ممرزے ان بر کی گئی ہے ہیں اور جو جرح ان بر کی گئی ہے بین اور جو جرح ان بر کی گئی ہے بین اور جو جرح ان بر کی گئی ہے بالکو اسی قسم کی جرح امام بخاری پر بھی کی گئی ہے بینا بنجہ کا فیظ ابوالولید حسان بن محمد نیان بر کو رہنا اور کی گئی ہے بینا بر کو ارت کے والد نر رکوار نیان کو مداست کی رہا ہے کہ مداست کی در ایس کے مداست کی در ایس کی مداست کی در ایس کی مداست کی در ایس کے مداست کی در ایس کے مداست کی در ایس کی در ایس کی مداست کی در ایس کی در ایس کی مداست کی در ایس کی در ایس کی در ایس کی مداس کی مداست کی در ایس کی در ا

عليك بكتاب مسلمرفا مساكتر بركت فان البخادى كان نيسب الى اللفظ

اله نصب الرابع واص ۱۳۱ - که ، که نصب الرابع و ص ۱۳۱ -

نمہیں ام کی ب برستخرج انحفاجا ہیں کہ اس میں برکت زیادہ ہے کیوری امام سخاری مسئد نفط کی طرف منسوب ہیں۔ امام سخاری مسئد نفط کی طرف منسوب ہیں۔ بہنا پنج سعاون مند بہتے نے باپ کی تعمیل ارشا دہیں سبا سے سمح سخاری کے سمجے میں مرستخرج تصنیف کیا ، حافظ ذہبی سنے نذکر تھا کھا ظ میں ابوالولید مذکور سکے ترقیم ہیں اس واقعہ کہ نظال کرسے میرسے افسوس سکے ساتھ انتھا ہیں کہ

قدد نصف مسلمہ فلہ میدف کی آب بین کتاب عن هذا دم عن هذا و است نہیں ہی ۔

امام سلم نے اجھاکیا ہے کہ اپنی کتاب بین سے سے بی روایت نہیں ہے کہ وج ہم مسلمۃ بین اس بین اور نہ اوا مسلم نے اجھاکیا ہے کہ ابت نہیں ہے اوراس بینیا و بر نہا وہ م بخاری مجود ہم سکتے بیں اور نہ کوا بیسی اس لیے حضرت الوہر مرزہ کی روایت کوشک کی نگا ہم ل سے نہیں بی جھاکہ اس روایت کو میکو کہ در نووداعتن منہیں سمجھاکہ اس حدیث کا راوی عمبالملاک تمام عطائین ابی رباح کے تمال نہرہ بی اور بجرعطات کا راوی عمبالملاک تمام عطائین ابی رباح کے تمال نہرہ بین مندوایت بین منفرہ بین منفرہ بین منفرہ بین مال نہر مرجہ کے اس سے اس روایت بین سب سب سب سب سب سب سب سب سب منفرہ بین منفرہ بین کر سب کے بین اس لیے عبدالملاک کی روایت منافرہ بین کر سب سے بیں ۔ اس لیے عبدالملاک کی روایت منافرہ بین کی روایت منافرہ بین کی روایت مول می تبین کے مطابق کی جینی نہیں ہے تیں منہیں ہے جب کر جمہور منافرہ بین کی روایت اس کے مطابق کی جینی نہیں ہے جب کرجمہور البکن امام بیہ فی کی ہیں مفدرت اصول می تبین کے مطابق کی جینی نہیں ہے جب کرجمہور البکن امام بیہ فی کی ہیں مفدرت اصول می تبین کے مطابق کی جینی نہیں ہے جب کرجمہور البکن امام بیہ فی کی ہیں مفدرت اصول می تبین کے مطابق کی جینی نہیں ہے جب کرجمہور البکن امام بیہ فی کی ہی مفدرت اصول می تبین کے مطابق کی جینی نہیں ہے جب کرجمہور

اله - تركورة الحفاظ ص ١٨١٠ - الله تصيب الرابع ي اص ١٢١ -

محدثين ورفقها للجفت ببركة نفتر كالفرد فابل قبول بيد يعبد الملك بن الى سبمان مسلم كراويول مي سے سیے - اور نمام ارباب سنن نے ان سے روایت لی سے وابن سعد ابن عمار موصلی التوری ، تر مذی احمد السحلی اورنسانی ان کی تقا مبت اورا مانت سے گن کا اسے ہیں - امام شعبیر نے اگر ان سے حدیث فتنفعہ نہاں لی ہے تو خطیب کہنے ہی کربران کی ہے الف فی ہے جنائج فراتے ہی شعبس اس معامله ملب طرى بعانصا في مروني سي كرامتول في محمد بن عبدالنّه كي حديث كو ايناليا او رعبدالملك بن الي سليمان كي حدور كوجيوط وبأكبونك محمد بن عدالتركي روابيت كع عيرم فتبر مونع بب نمام می ثابن منفق میں برخلاف عبدالملک سے کر ان سے بات میں سب محدثان رطب اللسان مابن اوران کا نذ کار حسن درجہ مهر كومهنجا ببواسے کے أتبي الم تشعبه كاوه بيان تعبى سن بيجة جس محسهات المم ببه في في عبد الملك بن افي سليمان كومتروك اورنا فابل احتياج فرار دياسي -مدنتنا تحبم بنحاد فالسمعت وكبعا يقول سمعت شجبة يقول لوروى عبدالملك بن الى سليمان حديثاً أخى مثل حديث الشفوة طرحت حدبث شعبر كهتية بهس كه أكرعبدا لملك حديث شفعه كم علاوه كوتي اورعد روایت کرے گانو میں اس کی حدیث کو بھینیک وول گا۔ کیوں؟ اس کی دحبر کو ٹی منہیں بڑا تی گئی۔ شعبہ کا بربیا ن ہمیں تغیم کی وساطت سے ملا<sup>ہے</sup> تعیم کی خود شخصیت کیاہے؟ اس کا زرازہ اس سے ہوسکنا ہے کرابوداؤد کہنے ہیں کرنعیم کی بیس مدننایں ایسی بین جن کی و تی اصل نہیں ہے ۔ امام نسانی ان کوضیف کہتے ہیں۔ از دمی تھنے ہار کر: كان نعيم يعنع الحديث في تعتويت السنة وحكايات

اله اريخ بغدادج ١٠ص٥٩٩٠

ن ورية في ثلب نتمان كلها كذب-

نیم سنت کی تقویت کے لیے حدیثیں گھڑتے تھے اورا مام البر خنبیفہ
کے مثا اب میں جھوٹی حکا بنیں نباتے تھے یکھ
اور ول کا بہنر منہیں مگر میں توابیا ہی مجتنا ہوں کو نیم نے سیال بھی لینے گمان کے مطابق
سات سے عدد کی سنت کو قوی سے قوی تر بنا نے سے بیے مدا فعانہ کا دروائی کی ہے ، اور
کوشنش کی ہے کہ نین کی روایات کو مجروح کر دیاجائے اور اس سے لیے بیجا سے عبرالملک
کونٹ نہ بنا لیا ورز حمد الملک کو حجار می ڈیمین کی حمایت حاصل ہے اور سب سے نزد کے نقر میں
ان کا تصور صرف بر ہے گہ :

كان من احفظ ا هل الكسوفة علم

یا کو قد کے حفاظ صدیت میں سے ہیں -

ا مام سفیان توری کہنے ہیں کہ حف طرحد بہت توگوں تیں بہی بی بن سعید ، عبدالملک بن ابی سلیمان ،
اور اسماعیل بن خالد ہیں ۔ عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں کرامام شعبہ عبدالملک سے حافظ بر ہے حد
حیران ہوتے ہے ۔ امام بھی بن معین سے عبدالملک کی حدیث نشفعہ سے باسے ہیں جب وزیت
کیا گیا تو ذرا باکد کو کو سے اس حدیث برگرفت کی ہے کیکن عبدالملک تھے ہیں ، صدوق میں ۔
دا ، جیسوں رس کو فت نہاں رسکتی ۔

بهرِحال می زیمن نے آبنے نقط نظر سے ان مدنتیوں میں ردّو فبول کا روّبہ اختیا رکیا اور صافط ابن القیم اور علّامہ شوکا فی کو نو مہال کا سجوش آگیا کہ

مدین جب سی مضوع برقیم میرجات اور اس سے مفایلے ہیں کوئی دور مری مدین صحیح نزیج سیارا فرض یہی ہے کہ مدین کو اینائیں اور اس کے مفالف ہر چیز کو چھوڈ دیں اور سم صدیث کوسی کی جی مفالفت کی دجہ سے نرجیوڈیں سے خواہ وہ کوئی میرداوی باغیراوی تھے

اورعآلام شوکانی رقمط از بین کسی حال بین بھی کسی کا قول حضور الورصلی النّه علیہ وسلّم سے منعا بلے بین جمت منہ بین ہے بھی

الميزان الاعتدال جس ص ١٠٠٠ - كم تاريخ بغدادج ١٠ص ٢٢٠ - ك اهلام الموقعين مين الافرام

اتباع سنت کی حذرک تو بربات بالکل وست سے اور واقعی ایک مسلمان کے ایمان کا نعاف استی ہے دیک میمان کے دیمان کا نعاف استے ہے دیک میمان بربحت ہے کہونکہ بہاں حضور کے ارتباد سے سے ایک وہ ارتباد سے سے ایک وہ ارتباد سے بربی ایک ہوائے ہیں جو الد الربر برہ ہے اور دوبرا الربر برہ بی کے بوالہ سے سنت وارفطنی میں ہے اوراس کی ائید میں حضرت الربر برہ کا عمل اور ان کا فتویٰ بہی ہے و دراست ہے کرحضور نے فرایا کہ برتن میں فراست ہے کرحضور نے فرایا کہ برتن میں کتا ممنہ والی ہے تو بنی برابر برہ کا عمل می ہے اور کورست ہے کہ حضور نے فرایا کہ برتن میں میرے ہوئے کی وج ہی کیا ہے جب کہ دوا بت میری ہوئے ہی وہ ہی کیا ہے جب کہ دوا بت میری ہوئے ہی وہ ہی کیا ہے جب کہ دوا بت میری ہوئے ہی وہ ہی کیا ہے جب کہ دوا بت میری ہوئے ہی وہ ہی ہی ہوئے ہوئے ہیں ہیں اوراس کے سات بار والے بیان کے بہوئے ہوئے ہوئے سنت برد صوبا جات تو بسوال بھال ہے حملائیم ہے کہ اس سات باروائے بیان کے بہوئے ہوئے تو سات بار والے بیان کے بہوئے ہوئے تو سات بار والے بیان کے بہوئے ہوئے تو سات بار والے بیان کے بہوئے ہوئے تو ہوئے میں میں اوران کی دوا یا حضرت الوم بربرہ ہے بی تی ہوئے تو بی میں میان کی دوا یا تربا یہ بیان کے دوخود حضور سے سنتے ہیں بیان میں میان خوالوجھ خوالی وی کی بیات بی کو الگی ہے کہ اگر حضرت الوم بربرہ ہے اس ارتبان کو وی کی بیات کی کو الگی ہے کہ اگر حضرت الوم بربرہ ہے اس ارتبان کو کو کو الی تو کو اس سے ان کی عوالت پر حوف آئے ہی اس بیس ہوجا آہے اس ایس ہے بھی ایس سے بی میں ایس سے بھی ایس سے بی تو کو وہ بی بیا بربر بیں ہیں ۔

الم اعظم البرخلیفه سف ان سب صرنیوں کوا ور بحضرت الدِ سربر و سکے فتو کی اور ممل کو بیش نظر رکھ کران میں ایسی مفاہمت کر دی سہے کہ حبس سے ان حد شوں میں سے کو فی حدیث بھی اپنی جگہ سے مہیں ملی سبے فرمانے ہیں کہ بین بار دھونا واجب سبے اور سات کا عدو استی بسیسے لیے ہے۔ بینانی امام طی وی فرمانے میں :

> يجل مأذاد على النكامت في المرونوع والموقوف على إلى هر برق كليهما على الاستحباب لورود التنكيب في المرونوع والموقوف عنديه تين سي زياوه عدوكوستخب فراروبا جائے كا .

اورحا فظابن الهمام فرماسته بين

طهادته الانام الذي ولغ فيسه الكلب لا شوقت على السبع

ك من في لا تاريد

بل نشت فبل البيع بالذلاث على ما ذكر الحاكم في اشادات و حسو اليمنا مقتصنى نقله هر عن الى حنيفة وجو بها و استخباب الار بجة بعدها و حس بزنن مين كقت مئة وال ديا اس كاياك بهزا سات برموقوت منبين بلك و وسات سے بيلا بهي اين سے پاک موريکا سے ميب كر منبين بلك و وسات سے بيلا بهي اين سے پاک موريکا سے ميب كر عام مام بر صنيف كى اس روايت كا حام بي اور ميبي كو امام اور ميبي كو اور مي اور مي اور وايت كا اس موايت كا اس طرح و ونول ارشا و نبرت ميں اور وي حديث كے فنوني ميں مفاتمت ہوگئي اور تمام حدين لي اس طرح و ونول ارشا و نبرت ميں اور واوي حديث كے فنوني ميں مفاتمت ہوگئي اور تمام حدين لي اس طرح و ونول ارشا و نبرت ميں اور واوي حديث كے فنوني ميں مفاتمت ہوگئي اور تمام حدين لي اس طرح و ونول ارشا و نبرت ميں اور واوي حديث كے فنوني ميں مفاتمت ہوگئي اور تمام حدين لي راپني اپني حكم عمل ہوگيا -

جماعت كطرى موجات برنساس طرها

السي قسم كى ايك اورمثن ل سنيد و صحيح مسلم بمن حديث أتى سبع: عن ابى هربرة عن النبى صلى للدعليد وسلت مدقال إذا النبيت الصلوة فلاصلوة الا المكتوب ترب

حضورالورصلى التُرعليه وسلّم في فر ما يا كرحب مماز فالم كردى بالت تو فرعن ما فرائل كردى بالت تو فرعن ما فرائل كم المراكد في ما زمنها سبيع -

اگرید مفاظر حدبت کا اس میں اختلاف ہے کہ بیصفودا اور صلی الدُعلیہ وسلم کا ارتساد ہے۔ یا حضرت ابوہر برہ کا حضرت الم میں اسے حضرت الوہر برہ کا فتوی ہے۔ ابن ابی شیبہ کامصنف میں اور طحا وی کا مشرح معانی الآثار میں یہی فتوی ہی قرار دیاہے۔ ابن ابی شیبہ کامصنف میں اور طحا وی کا مشرح معانی الآثار میں یہی مبلان ہے۔ معافظ ابن مجرع سقلانی فرمانے ہی کہ نشا پر اسی اختلاف کی بنا برا مام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں روایت منہیں کی ہے۔

ظ ہر بعینوں نے اس حدیث سے بہی تمجھا ہے کہ اگر تجاعت کھری ہوجاتے اور کوتی شخص سنتیں وغیرہ پڑھ رہا ہو تواس کی سنتیں کا بعدم اور باطل ہوں گی۔ جنا نجہ علامہ سنتو کا فی نے ظاہریم

الم التحريمين سوس ٢٨-

سے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

واهل انظاهم انها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت اقامة

> من ادرك المركت من الصلاة فقدادس الح الصلاة ( رواه البداؤد)

اگر کوئی نماز بین آیا اوراس نے صبح کی سندیں نریجر طبی ہوں اسے
ایک رکعت جانے کا اند نیشر ہوا ور و در ری رکعت طبیے کی امبیر
ہوتو اسے اجازت ہے کہ مسجد سے وروازے کے پاس صبح کی
سندیں بیڑھ ہے اگر و و نول رسمتنوں سے نہ طبیے کا اندیشہ ہولو

صاحب ملابہ نے باب اوراک الفریصنیہ ہیں اسی کومخیار فرار دبا ہے اور علام کم اثنا فی سفے امام صاحب کا ریڈ میں مثال سے

سفرت او مربی صدینوں کو ملاکر صبی کی سنتوں اور فرض کو ملا فصل اوائیکی پر نکیر کو اسے ۔ کیونکہ کا منت دو مربی صدینوں کو ملاکر صبی کی سنتوں اور فرض کو ملا فصل اوائیکی پر نکیر کو اسے ۔ کیونکہ دو مربی صدینیوں میں جماعت سے فرات کے دو مربی صدینیوں میں انصال نہ کے بعد سب بر نکیر آئی سبے اور مرحکہ منتا بہی ہے کہ جسی کی سنتوں اور فرضوں میں انصال نہ کیا جاتے بلکہ انفعال مو فاج اجیے اور حضور الورصلی الله علیہ دستم نے اس بات کو مختلف پر الول میں موقع رہیں ہے کہ مانے فرکی سنتوں اور فرضوں میں فصل کیا جاتے بلکہ آئی میں موقع رہیں ہے کہ مانے فرکی سنتوں اور فرضوں میں فصل کیا جاتے بلکہ آئی میں موقع رہیں ہے۔

ان دسول الله صلى الله عليه وستم من بعبد الله بن مالك وهو منتصب بصلى عدة السلوي المسيح فقال ك بخط واهذه الصلوة كصدوة فبل المطهر و بعدها دا جعلوها بعشها فصلاً -

حصنورانورسلی اللهٔ علیہ دستم عبدالله بن مالک سے پاس سے گزیے وہ نماز جسے سے جیلے سنتیں ٹر دھ اسے سفتے آپ نے فرما یا اس نما ذکوظہر کی نماز سے سیلے اور بعد کی سنتول جبیبا نر بنا و ان میں کچھ فاصلہ کرو۔

ادائیجی بزنگیرا تی سب بینانچر تر مدی میں ہے: محصنورالورصلی النہ علیہ وسلم البر تشریف لاست می درکھری برگئی میں مفح جماعیت سے صبح کی نمازا داکی مصنورالوراً کھے کو مجھے نماز برصنے

و بجها - فرایا فلیس چھوڑ اکیا دونمازیں بک دم میں نے عربن کیا کہ یا رسول النُدُ مين سف صبح كي دوسنتين نهين فيرضي بين - فرما يا ميمر نماز ہوتے ہوئے تھی سنتیں ٹرصنے برنگرانی ہے جنا نے صبح بناری میں ہے : محصنورا لورصلی التعلیم وسلم نے ایک شخص کو جماعت کھری ہوجانے پر نماز كى سنستس يرصننه و الجمعا ، حبب مصنورنما زست فارغ ہوگئے اوصنو انورسف اس سے فرمایا کیا صبح کی مازجار رکفتیں ہیں برکیا نما زصبح جارركعت سے ؟ ا یک اور صدیث صحیح سلم میں ہے: ا بك ستخف مسجر بين أي حضور الورصيح كي نماز بيره مي سيق - إس نه د ورکعت مسجد میں پڑھی بھر جماعت میں مل گیا بحضورہے سلام بھیر مر فرایا و و نول نمازول می کون سی نماز کو توسط قرار دیاہے؟ انفرادی كويا جماعت واليكوي ان تمام ارشادات كوغورست برهيد اورباربار برهيد آب سے سلمنے بربات منفح بركرا جاتے گی که خشا مرنبوت سننون ا ورفرصنون کوایک سی تنگه ملاکر پیرصنے سیسے روکناسیے ا درمفضد ب سبيك كدد ونول بين فصل كباجدتي - جناليم ما فظ الرحدة طاوي فران بين : اس حدیث نے بنا یا ہے کہ خصنور انور نے ابن لجینہ کے لیے بجس یا ت وبرناكواري كا اظهمار فرما باسب و ه سنستول كواكب مى ملكر برفرضول سے بغيرسى فصل كے ملانا سبے سلم اس بیے اگر صبیع کی سنتوں کی اوائیلی مسیرسے بام کوسے مکان کا فصل کر دیا جائے تونشائر نتوت بورا ہوجا آہے صرف امام اعظم ہی نے منہیں بلکہ خودصی برکرام نے بھی مصنورانور کا بہی منتا سمجھاسے کیونکہ اخدا افیمت الصالم ہ میں اوا اگر طرفیرسیے کو دو ہی صور نیس بن طرف

رً ا ن یا ظرف مکان - ظاہر ہے کہ طرف مکان سے - مکان ہوسنے کی صورت ہیں اس کی

له معافی الأنارج اص ۱۱۸

صربندی اگر برہے موٹی سے موٹی عقل والا بھی بر بنہاں کہرسکتا ہے کہ لاہور کی شاہم سجد مرم سے کی جماعت کھری ہونے برتمام روستے زبین بر سرفسم کی نماز سرام سے - اگربہ واقع سبے تو بھر ا ذا ا قيمت الصلاءة بن مكان سه مكان غازليلى مسيدى مراد سب اسب غار كمرى بو جات پرسجد من سننیں نہ پرصنی جا بتیاں مہی امام الرحنیفری اسل مدمب سے صحاب کے ل سے بھی اس کی ما تید مروتی ہے۔ محد بن کعب فے حضرت عبدالتد بن عمر سے باسے میں تبایا ہے: خرج عبداللتربن عمرمن ستس فاقيمت صلوة الصيح فركع ركعتين قبل ان بدخل المسجد و حسو فى الطريق بشدر دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس سكعتبين -عبدالنزبن عمر كمرس الكل نما صبح كفرى موجيكي ففي - أب ف سننبس سجد میں داخل موسف سے مجلے دانستر میں میں ا داکس بعداز سرمسجد مس أست اورجاعت مصعار برهي له برا دراس فتم مے ایب سے زیادہ ا نام حابر استے ہیں۔ امام الوبیحرین نتیبیہ نے انتیب صحابم کے آنار بیش کتے ہیں جن سے بیرون مسجد سے کی نماز کھری ہوجا نے کے اوجوداوارسنت ننا براب بهال ببخلش محسوس كرين كدامام عظم كوصبح كي سنتول كي ادائم يراس فدرا صراركول سے - واقعربيسے كر براصرار اللي الم اعظم کا اینا منہیں مجکر مراہ را سنت سارے رسالت منیر کا اصرار سیے۔ منداحد، ابوداؤد بى ارشاوس، لا تلاعدوا ركعنى الفجر ولسوطى د تكسم الخبل. صبح كىسنىنى ما جيور وجانت تمهاس كھوتے روند داليس -محضرت عاكت من التركي من الورم عمل كى توقع ويربيش كى ب و ده بحى سن البحق : لسعر مكن النبي صلى اللتل عليب وسنشرعلى نتيبي من السنوا قل اشلا تعاهدًا من، على كتتى الفير-

له معانی الا مارص مرا- جوا -

نبوت کے اسی اصار کی بنا پرا ام عظم فرکی سندوں کی اوائیگی کوجی عت کھڑی ہوجائے کے باوجود و و مشرطوں سے ساتھ جا سز بنا ہے ہیں ، اقل برکر بردان سے برہ ، درم یک دونوں کیتوں کے جانے کا امدیشر نر ہو ، اگر ایسا ، ندایشر محسوس کرے توجی عت میں شامل ہوجہ تے اور سندوں کو جانے تا میں شامل ہوجہ تے اور سندوں کو طلوع آفا ما سے بعد رئیر ھے ۔ صبح کی نماز سے بعد حضورا نور کا جاتا ہوا عام صابطہ بر ہے ، بعد حضورا نور کا جاتا ہوا عام صابطہ بر ہے :

عن عمل بن الخطاب إن النبي صلى الله عليد وسلّم دهي عن المصلوة بعد الفحر حتى أخلع لنفس وبعد العصر حتى تغرب المنتمس (متفق عليه)

معنورانورصلی العنه علب دستم نے مار فرک بعد طلوع آفات مک اور نماز عصرے بعد عوب آفات بن کک مانسے منع فرا یا سے .

مار مصرت عمر میں سے منہاں بلکرانسانی میں البیر ہیں جا نظاعسقلا فی نے بنایا ہے کہ صحابہ صرف محضرت عمر میں سے منہاں بلکرانسانی ہیں البیر ہیں جا نظاعسقلا فی نے بنایا ہے کہ صحابہ کی انکیب طری جماعت نے بین بطرنقل کیا سیسے را رہا ہے؛ طام رسنے ترزوری کی ایک روایت ہیں ا اینا خودسا خد مطلب وال کر ملسے اس مشہویا بطرسے مزندا دم کر دیا ۔

نو مدى من قيس بن فهد كابه وا قعه منقول بهه ،

خرج مرسول الله صلى لله عليب وسلّم فاقيمت للله عليد فصليت معد العبيح شهرانص ف البنى صلى الله عليد وسلسم وسروج مى اصلى فقل مهلة يا فيس أصلانان معا قلت يارسول الله افي لهم كن صليت ركعتى الفي قال فلا افي د

محصنورانورسلی البتہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے جماعت کھڑی ہوگئی بین نے آپ کے جماع آب ہو اوا کی بعدا زیب حضنور نے نمازسے فراعنت سکے بعد شجھے ماز بر اسطے پایا تو فرا بالیے قلیس حجیور ! کیا دونمازیں اکتھی ؟ بہی نے عصل کیا کہ بارسول الندا بہیں نے صبح کی دوسندیں مہیں ادا کی تقییں فرما با بجیر بھی مہیں۔ اس حدیث بیں فلا اون سکے مصنے قلا باس اون بعنی نب کو تی مضالقہ مہیں تباکراس روابیت کومہلی روابیت عمرے معارض بنا و باا در بطور خود قبیح کی ما زہے بعد سنتیں بڑے بینے کا بروا نامے وبا- اور اس وا فعرمی میں مسهلاً با تبنس دجیوار الے فیس ای گرفت سے ایسے میر بہو گئے کو یا بربات ربان نبوت نے فرمانی ہی نہیں ۔ لیکن امام عظم نے مہلاً یا قبیس سے زور کی وجر سے فلاافدن کے مصفے فلک اور کا اوک انت اللہ میں اجازت نہائی ہے باکرمراو نیون کومفرد فوایا ا دراس طرح اس وا فعه كو دوسرسه ارشادات كي سائقه متعمادم برسف سي سياليا- اور فلا ا ذن کے معنے بھی امام عظم سنے صرف سیا فی کاام کی مدد سے منہاں بکا محد میت میں اور مدہ ووسرسية شواعرست بلي مثلاً صحيح مسلم مين وا فعرا باست كذنهان بن بشيرف إيا للمسك كو كجير مال سب دبا ان كي خوام ش يرفي كه إس معامله من حفور الورهمي كواه يوما تس وفعان معنورالور کی ضرمت بین استے - ابیاست وربافت کیا حل انخلت سائر ابنا مُلٹ منتذر میا تم نے لینے ساتے بیٹوں کو اسی طرح وہاہے ؟ بوسے کہ نہیں رحضور سنے فرما یا کہ فلا اف ن بهاں منے صاف ہیں کہ بھراحازت منہیں۔ ما فظ ابن جرعت قال فی نے فتح الباری ہیں اس میسوط کلام کیا ہے۔ ان سوائر کی روشتی بی ا مام عظم نے جسم کی ما دسکے بعد سننوں کی اوائر مجی سے منع فرما يا ورطلوع أفناب سے بعد ان كى اوائل كى كومائز قوار دبا بطلوع أفنا بسے بعد سے منعلق خودخضورالوصلى الدّعليه وسلم كا وه ارثتا ويمي إيسه بحوطاكم في مستدرك مين ، وارقطني بهني اقد تر مدس فے اپنی اپنی کہ بول میں بجوالہ حصرت الوسر سرہ فقل کیا سہے ۔ من لم يصل ركعنى الفر فليصلهما بعد ما نطلع التمس حس شخفس نے مبری کی سندہیں منہاں کرھیں کے دیا ہیں کہ افعاب سکانے

اس طرح امام عظم في الس مونوع برأ في مروق محتلف مديون من شا مارط لق برمفام کردی که ایک ارنتا دنبوت ہی امت سے عمل سے بیگانہ نزریا اورسب حدیثوں برغمل موگیا ۔ برجند متناليس بطور تطحا زمحنزا رعوض كردى كتي بين باكه ماظرين الدازه كرسكيس ومخلف صرتيو بب مفالم ت سے موضوع برسینم الوطبیف ایلی مرد فی فقامت كيا سے ؟

اگر دوسی صدیتیوں میں تغارص میراو ران میں بامم مفاہمت کی کو تی صورت نه مو توان میں ایک کو

راج اورد دسم ی کوم حوص فرار دیاجا ناہیے . نرجی کی خفیفت بیسے که دوحد شکس اگر صحت و فوت کے لحاظ سے بیکساں اور ہم ملیہ مہول لیکن لینے مصنمون کے لحاظ سے اہم متنار صل ہول نوان دولو میں سے ایک کو دوسری سے مقالم میں کسی ایسے سمانے سے دیاہے جس میں خو دستقل طور پر جحت بنینے کی صلاحیت نر ہوراجی قرار دیاجا تے بین سہاروں سے ور ایسے ترجیح کاعمل کیا جاتا ہے۔ محدثین کی اصطلاحی زبان میں ان کو دہوہ ترجیح کہتے میں عکمار نے ایک سے زیادہ دہوہ ترجیح کی نشاندسی کی ہے۔ علامرحازمی نے وورسے علمام کے اسے میں نیا یا ہے کہ قداورد بعض المتنافى باب المزجيحات نيسفا واربعين دجها في ترجيح احدالحديثين على الأخر بمالت لعص المرسف والوه ترجيح طالبس سيربا وه بناست إس خود علام مازمی نے کتاب الاغلبار میں جن وجوہ نرجیح کا بہتر دیا ہے ان کی تعداد سے اس ہے اور آئٹر میں بیابی نفسر کے کی ہے کہ فهذاا لقدركاف في ذكر المرجيحات و شد وجوه كترة اصن بناعن ذكر ها كملا بطول هذا المختصر وبوہ ترجیح کی برمقدر کا فی سے ن سے علاوہ اور بھی بہت ہی وسوہ بین لیکن سم نے طوالت سے اندلیترسے ان کا ذکر نہاں کیا ہے بلہ عا فظ سیوطی نے وہ و کثیرہ کے چہرہ ابہام سے برکد کر نقاب مٹیا تی ہے کہ و وصلها عنيرة الى اكثر من مائت، كما استوفى ذالك العراقي فی نکت ہے۔ حافہ می سکے علاوہ اور وں سفے اس تعداد کو ایک سؤنک مہینیا وہاستے بعیسا کرما فظء اتی نے نکت علیٰ ابن الصلاح میں اس کی تفسیل کے سے میک علامرهمال الدين فاسمى ف نمام وجروتر جسع كي تفصيل بناست بوست الحكاسه . بوستخف صحابرا تابعين اوراتياع نابعين محيرحالات كامطالعه كرسيكا وه بقیناً اس مبتجر بیرینجے گا کہ ہر بزرگ اس بیرمشفی سقے اور ان کی

المصن وطالا تمر الخمسي مع - كتاب الاعتبارص ٢٤ - تم ترسية الرادي ص ٠٠٠ -

اس موضوع برکیھی ہی دورا میں مہیں ہوتی میں ک*دراج برعمل کیا جاستے* ا ور مرجوح کو جھبوڈ دیا جائے۔ ترجیجے سے طریقے مہبت میں ۔ لیکن تنرجيح كي بنيا ديب كروح البهي بهوجومسا لك بترعب كم مطابق ا در مزاج نبترت سے موافق ہو۔ حس میں یہ جینر موجو دہ وہ وجمعتبر ہے۔ نرجیح تمہمی بلحاظ اسا و مجمعی باعذبار متن جمبھی سحبتیت مدلول اور کبھی کسی بیردنی جیز کی دجیسے مولی ہے کے ان وجوہ نرجیج کا بہال موقعہ منہیں ہے جو محد این کرام نے قلم بند فرما تی بین اور مین کو فقہا كرام في اسلام كى فالون سازى كي مختلف مرحلول براستعمال كباسه -ان میں سب سے اہم برے کر اگر دو صربتیں صحیح ہونے کے با دہود باہم منعارض موجابی توكماان ميں سے سى ايك كواس بنا برراج وار ديا جاسكتا ہے كراس كے بيان كرنے والے علم و فکرا ورفقہ و نظر کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اس *حانہ ک* سب متنفق میں ک*ررا ولو ماین فقام*ت بقیناً وجو ترجیح سیے بینا سے امام حازمی رقسط از میں -وسوه ترجيح ماس سے تلسوس وج بيسے كر دو حديثول مسكر ایک سے بیان کرنے والے اگر حفظ وضبط پیں ہم بلّبہ ہول کیکن ان پی سے ایک کے راوی فقہا ہوں توفقہا کی روابت کو ترجیح ہوگی۔علی بن خترم محدث كيت بين كرسم سے امام وكيع في كها كدان دوسندو بیں سے تمہیل کون سی سند ببند ہے ؟ اعمش عن ابی وائل عن عبدالند بالسفيان عن منصور عن الرابهيم عن علقمه عن عبد النتر- سم في جوا يا عرف كيا كه يمين نوالا عمش عن ا في والله عن عبداليَّه كاستسلهَ سندريا وه بيند مبيه الأم وكبع سنع بنا باكه اس سند ما بالعمش اورالو والل شعوخ حديث بين- اور دومهري سندمان سفيان ،منصور ابراتيم اورعلقم فقهماً بلن اوروه صربت سجو فعهماً محيراه سنة آئے بلاشپراس حدثت سے جہر است مومی تان کی وساطت سے آئے۔ کم

العرالتي ريف ص ١١٠- من كذاب ال عنياص ١٠٥معرفة عدم الدين ١٠ الكفاي عد ١١٠ معرفة

علاممالو السعادات مجدالدبن ابن الانتبرنے حامع الاصول میں اس موقعہ پر بڑے بینے کی بات لکھی ہے :

بہ سلساتہ روابت فقہا کی دا ہ سے عبدالنہ بن مسعود کک رہائی ہے اور تی بین کرا ہ سے نما کی دا ہے جارائی بن مسعود کک رہائی ہے اور تی بین اس کے جارائی بین عبرالد تھی کہ اس کے جاروں ہیں اس کے جاروں ہی ہیں عبرالد تھی کہ دا ہیں ہے ہے داروں تی ہیں عبرالد تھی دوالوں کی فقا مہت کی وجہ سے فقہا کی دوابیت کو راجے قراروہا گیا ہے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوحد بنیوں میں تعارض ہوجائے اور بلحاظ شد دولوں قوی ہوں ۔ لیکن ایک کے سلسلے میں شہوخ حدیث ہوں اور دومری فقہا کی وساطت سے آر ہی ہوتو نو دومری فقہا کی وساطت سے آر ہی ہوتو نو درومری فقہا کی وساطت سے آر ہی ہوتو نو درومری فقہا کی دوابیت کے ارباب جدیث کے نرویک بھی فقہا کی روابیت کو این کے مقال کی دوابیت کے نفتہا کی روابیت کے مفالے میں ماویوں کی نفدا در کی تعداد کی ہو ۔ علا مرمحد معین سندھی نے اس مفام نفداد کہ ہو۔ علا مرمحد معین سندھی نے اس مفام میں در رکھ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

فقد الماواة لا الركم في صحة لم وى والماملام ها على العدلة

راوبوں کی فعا بہت کا روابیت کی صحت بیر کوئی اثر منہیں ہونا ہے روات کا دارو ملار تورا ولوں کی عدالت وصنبط بر ہے یکھ

اختلاط کام لیا ہے۔ گفت گرواہت کی سحت میں نہیں ہے کیونکہ یمسلد اتھا تی ہے کہ رواہت کی سحت میں نہیں ہے کہ دو را بہ منہیں ہیں۔ گفت گرتو اس جی دو را بہ منہیں ہیں۔ گفت گرتو اس جی سے کداگر ووسیح و رواہی میں تعارض ہوجائے اس جی سے کداگر ووسیح و رواہی میں تعارض ہوجائے عدالت وغیبط بیجھاں ہوا وران جی باہم مسی طرح مفا ہمت بز ہو سکے تو کسے راجح فرار دیاجائے طاہر ہے کہ محدث بن قدراوی کو ترجیح میں سبب موثر فرار فینے ہیں۔ ایب ام حار می کی تقریح کی تقریم گرمہ ہیں کہ محدث ہیں ، ام حار می کی تقریم گرمہ ہیں کہ موز ہی کے ہم زبان میں جہانے ما فط حوال الدین السیوطی اور حافظ عراقی جیسے اساطیین حدیث جی امام حار می کے ہم زبان مہی جہانے حافظ حوال الدین السیوطی رقمط از میں ،

الع جامع الاصول ج اص ١٢ - كم وراسات اللبيب -

ويرج بان مكون روات فتهار لان عناية الفقيد بالبعلق

مسی حدیث کواس سے راویوں کے فقیر مہونے کی بنا برترجیح وی جاتے گی کیونکو فقہا کی مرکزی توجہ احکام بیردو ہمروں کے متعا ملیے بیس زیا دہ مہر تی سیے بلکہ

بہرحال علامہ میں الدین سندھی نے یہ کہرکر اپنے منی طبوں کو ایک سنگین غلط فہمی میں والنے کی

کوسٹنش ہے ور زامروا تعدیہ سے کہ روایت کی صحت سے لیے فقر داوی کسی سے نزدیک بھی تمرط

منہیں ہے۔ فقد راوی صحت سے لیے نہیں بلکہ صرف دو صحیح روا بتوں میں ترجیح کا سبب سے

ترجیح روایت او صحت روایت و و الگ الگ موضوع بین ان کو باہم خلط ملط کر اسکین مخالط ہ

بہرحال نقد راوی سے ترجیح روایت سے لیے وجہ ہونے میں محد این او رفقها کا فقطر نظر ایک

ہرحال نقد راوی سے خیا رحقیقت ہے۔ شیخ عبداللطیف سن جی کا یہ فرفانا بالکل ہجاہے کہ

لا برتاب احد فی ن فقی عالمیا دی مما بنیت ہدا لمترجیح

داوی کی نقامت روایت کی ترجیح کے لیے مثبت ہے اور اس میں

کو فی بھی شیر منہیں ہے ہے۔

الع تدريب الأون ص ٩٩ سالك كلما بافي علوم الرواييص ١١ سهر وب وبايت الدرسات ج ١١ ص ١٩٥٠

بی البتهاس بین انتقاف ہے کہ اگر دولوں روابتیں صبح مہوں اور دولوں بین تعارض میں اور دولوں بین تعارض میر اور دولوں بین تعارض میر اور دولوں بین ایک کے دادی فقیما نہوں اور دوسری متعارد طرق سے مروی بیو۔ تواس بین علمام کا اختلاف ہے۔ محدثین اورار باب روایت کو موقف بہ ہے کہ کنیر الطرق روایت کو داجے توار دیا جاتے ہیں ؛

منمسی صربیت کو را جح قرار فیبنے سکے وہوہ میں سے ایک وجر کنرت عدد ہے۔
اس کاروایت پرخانس اثر بہو ناسبے اس طریق سے روا بت کے بالیے
بیس علم میں بختگی آئی ہے بلے
نطبیب بغدادی فرمانے این :

وبرزع مكثرة الرواة لاحدا لخبرين

کین اس موضوع برامام عظم کرمی برای سے اختلاف ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسی دوروا نیوں بین نرجیح اس روابین کو دی جائے گی جس سے بیان کرنے والے نقباً ہوں بینا بنجر دفع پرین سے موضوع برا منہوں برامام اوراعی سے مناظرے سے وفت اسی اُصول کو اپنا باسنے ۔ ۱ مام اوراعی سے امام عظم کا برمناظرہ امام موفق نے امام الحارثی کے حوالہ سے بند شعل نقل کی ہے جافط ذہبی سے امام عظم کا برمناظرہ امام من اصبح کے نرجم بیں امام عارثی کا ان الفاظ بین نعارت کرایا ہے :
علم ماورا سرائم و محد فترالا مام العلام الوحمد عبدالله بن میغوب بن الحارث المام العلام الوحمد عبدالله بن میغوب بن الحارث المام حارثی المحارثی الملقب بالاستا وجامع مسندا بی حذیدہ یہ الحام المام القدی سند ہو کھی ہے ؛

من المنافيد بن ابراهيم بن ذياده لمرازى حدث البيان بن المناذ كوفى قال سمعت سفيان بن عيبيت لف احتي البوطنيف والاوثراعي بكت -

معافظ ابن الہمام نے فتح القدير ميں ، علام الكمل الدين نے عنا بر بي ، ملاعلی فارى نے منزح سنے منابع بين ، ملاعلی فارى نے منزح سنے منزح سنے منز مارى سنے منز مارى سنے منز مارى سنے عنور الجواب المنبيفر ميں اس واقعہ كا تدركرہ كيا ہے ۔ ايسى معروف ومنته برروانسان سے باريلي عفو والجوابر المنبيفر ميں اس واقعہ كا تدركرہ كيا ہے ۔ ايسى معروف ومنته برروانسان سے باريلي

له كتاب الاعتبارس ٩ - كه الكفاييص ١٩٠٨ - كة تذكرة الحفاظ ص ١٥ - ١

اس واقتد کی بررہ کیا ہے۔ ایسی معروف ومشہور دانشان کے بائے ہیں را ولوں کی معاصل میں تھک سے ناجا مز فائدہ الطا کرسیے اصل ہونے کا دعوی کرنا فن کا مند جرا نے سے متراوف ہے۔ جبرت ہے کہ علام محد معین سندمی سنے اس قصد کے معلق ہونے کا یہ کہ کر وعوی کیا ہے : ان هذه الحكاية عن سفيان بن عيعيث معلقة ولم ارمن استدحايك

اورىسا ئىقىرىي بېرىپىلىنچ ئىجى د ياسىيە :

ومن عنده السند فليات ب

حالا نکه بروافعہ نا توغیر مندسہ جبیا کہ آب امام حارثی کی زبا فی سن آتے ہیں کدا منہوں نے لين مند مي النه باسند الكها من الله مولانا عبد الحي فرات بين:

فتداسندها البومحدعب اللترين محدين بعقوب بن الحارث الحارق البخارى المعروف بالاستاذ تلميد ابى حفى الصغير بن ابى حقى الكب عر تلمية الامام محدين الحسن في مسندى لعتولم حدثنا محدين ابراهيم

ين زياد ١٠٠٠ لا ته

ا در من معلی سے جیساکہ امام موفق نے اکھا ہے۔ اسپے اب اصل واقعر کوش گرارفر ایسے ، سفيان بن عيدنه كنت بن كالرحنيفرا ورامام اوزاعي محد محر والفاطين میں جمع ہوتے گفت کو سے ووران ا م اوراعی نے ام عظم سے درما فت كيا آب ركوع من حاسته وقت اوراس سها تصفح وفت رفع بدین کیوں بنہاں کرنے ۔ امام الوحنیفہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ رفيع يدمن ركوع ببن حبسته ا ورأسطت وفت رسول الترصلي الترعليم وسلم سے تابت مہیں ہے - امام اوراعی نے فرمایا برکبونکر ہوسکتا سے مجھےزیری نے نبایا، امہوں نے سالم سے اور سالم نے لینے باپ سے تَسْنَا كَدِرْسُولِ النَّرْصِلِي النَّهُ عليهِ وسلم مَا أَيْرَرُوعِ كَرِيتَ وَقَاتُ وَرُوعٍ كُو

له داست اللبيب ص ١٠٥ - كه الاجربة الفاصله ص ٢١٠ -

جا تفادراً على وقت رفع يربن كرف عنى - امام الوغيم في تعوراب وبالمجه محادث بنا با المبهم في عقراور وبالمجه محادث بنا با المبهول في المرابيم سه منا الرابيم في عقراور السودسة منا الورائيل كرك وقت رفع يرب رسول الترصلي الترعم والميت كرات وقت رفع يرب كرس عقوا وربيرات منها ورائي في برائي المحادرات وقت رفع بين منا كرف عقدا وربيرات منه والدابن عمر كي روابت سائع بن امام المرابيم كي روابت سائع بن امام المون المرابيم كي روابت سائع بن امام المون المرابيم كي روابت سائع بن امام المون بن المحادر المرابيم كي روابت سائع بن امام المحت المرابيم كي روابت سائع بن امام المحت الموضين المرابيم كي روابت سائع بن امام المحت المرابيم كي روابت سائع بن امام المحت المرابيم من المحت المحت المرابيم من المحت المحت المرابي المحت المح

عبرالترسے مراوعبدالتر بن مسعود بین تعین ان را دلیوں بین کو فی شخص کابی عبدالتر بن مسعود کا ہم لمیر نہیں ہے۔

ما فظ ابن الہم منے ہر وافعہ درج کرکے کھی ہے کہ رفع برین کے موضوع پر آنا رصی ہرا در حضورالوصلی اللہ علیہ وسلم سے حد بنی بر بہت میں اوران ہی گفت گو بڑی طوبل الذیل ہے فلاصر کالم برسے کہ دونوں رفع اور عدم رفع نابت ہیں اوروں کے محاصر کالم برسے کہ دونوں رفع اور عدم رفع نابت ہیں اوروں کے کہا نابت ہونے کی صورت میں باہم ترجیح کی صرورت ہیں جب کہوں کے نفارض موجودہ صورت میں مختلف احوال سے گزیر آئی ہے اقوال اور رفع برین کی صنب کے افعال ایک وقت میں نماز میں اوروں میں میں کے افعال ایک وقت میں نماز میں میاج میں اور دہ منسوخ ہو جی جی ۔ رفع بدین جونکے دوردی حرات کا میں اور دی میں دوروں کی سے میں اور دہ منسوخ ہو جی جی ۔ رفع بدین جونکے دوردی حرات کا میں اور دی میں اور کی بعید منہیں ہے۔ رفع بدین جونکے دوردی حرات کا میں اور کی بعید منہیں ہے۔ رفع بدین جونکے دوردی حرات کا

ا الاجور مبتر المفاصلة ص ٢٠٧ -

نام ہے اس میں اس باس اس کا احتمال ہے برخلاف عدم رفع کے کہ وہ ابیان منہیں ہے اس میں اس احتمال کی کوئی گنجائش منہیں ہے عدم رفع مورکت منہیں بلکہ سکر ن کا نام ہے وہ بالاجماع نماز میں خشوع کے عرم کی وجہسے مطلوب ہے اور البید وجہ ترجیح برجی سہے کہ عدم رفع کی روا بت کے راوی فقا مبت کی وجہسے رفع بدین کے داوی فقا مبت کی وجہسے رفع بدین کے داوی بر بربرتری مصفے بیں جیسا کہ امام الوضیفہ نے امام اور اعمی کو برجاب ویا ہے۔

رفع بدین اورعدم رفع دونون قسم کی روانتیوں میں مواز منر کرسننے ہوئے امام البر حنبیفہ نے عدم رفع کی روایات کو راولیوں کی فقاست کی بنا پر اورامام اورامام اوراعی نے سنند کے عالی ہونے کی بنا پر ترتبیج دی ہے یا۔ امام عظم نے روابین کے اسادی علوسے مبط کر فقامیت کو تربیج سے بیاری کیوں وج قرار سے ؟ اس کیے کہ

فقابهت کے وربیعے فقیہ میں صحیح اور غیرضیح کا شعورا ورسلیقہ ہوتا سے حب سے حب ایسے کوئی ایسی بات معلوم ہوتی ہے جب کا ظاہر مزاج تعین محتی سے حب ایسے کوئی ایسی بات معلوم ہوتی ہے جب کا فاسر دوایت نہیں سے مطالبقت نہیں رکھنا تو دہ اس کواول نظر میں ہی روایت نہیں مرز ان بلکہ اس کے مقتف بین مرز ان بلکہ اس کے مقتف بین محتی ان کے حب وہ طمائ ہوجا تا ہے توروایت کر ان ہے ہر فعالمان غیر فقیہ کے کہ براس سے بس کی بات ہی نہیاں ہوتی ہے وہ سنی ہوتی ہے وہ سنی ہوتی آئے چا دیبا ہے ۔ اس تعلیل کا تقاضا بر همی موجی سے کہ افقا منا بر همی میں موجی دو ہی جائے ہی ہوتی ہے کہ افقا ہو ہی میں دوایت کو فقیہ کی روایت پر ترجیح وی جائے ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ وصیح صدینوں میں ترجیح کا سبب موثر ہے ۔ فرالا سلام بردودی نے تقریبے کی ہے کہ ھے ذا

له فتح الفديم ج رص ٢ اس - كه فورت محرت مجاله الاجوبة الفاصليص ١١١ -

مذهبنا في المترجيج اورها فقابن الهمام في السي كوقنخ القدير مين مُرمب منصور قوار ويا بهم الورماعلى فارى سف والشكاف لفظول مين تباديات كه والماعلى فارى سف والشكاف لفظول مين تباديات كه والمحدور عند علماء نا المحدفية الافقهية دون المحكثر من -

کامیاب مذہب احدٰ ف کے نز دیب افقہبت ہے اکثر بین منہیں ہے۔ اس کامطلب اس سے سوا اور کیا ہے کہ عدوی طاقت اور ووٹوں کی زیادتی سے کسی روابت کو راج یز قرار دیاجا تھے ملکہ یہ وہنجیا جائے کے معنوبت کہاں ہے ؟

فلا سربین بزرگوں نے اہم اعظم سے اس زری ضابطہ کو نئے کی قسم کا ضابطہ قرار ہے کہ بھی بنانے کی ناکام کو سخت کی ہے۔
منعلق سالے ہے ، اکام کو سخت کی ہے لیکن شا بران کو علم منہیں ہے کہ میڈ بین سے علم مدیث سے منعلق سالے ہے، اصول وضوا بط سخو کی جی جی ۔ اصول صدیث کا کوئی ضابطہ اور قاعدہ بی نصوص منہیں ہے یہ بائیر روایت کو ترجیح وی جائے نو دستی ہی ہے اور اس کا بہر منظم افراد وغرائب سے لیے بنایا گیا ہے بینی اس کوافراد وغرائب سے لیے بنایا گیا ہے وی اس کوافراد وغرائب سے لیے بنایا گیا ہے وی میں احتیاط کا لفاضا تو میں ہے کہ دبیا گیا تھی ور زائد کے دین میں احتیاط کا لفاضا تو میں ہے کہ دبیا گیا تھی ور زائد کے دین میں احتیاط کا لفاضا تو میں ہے کہ دبیا گیا تھی دی ہو ۔ آخر کوئی وجر کو ہے کہ فاز کی صف و افراد کی بائے ایک انداز کی میں ان انفاظ میں موجود انصاری و میں کوالہ عمد الذین میں ور شار کا دواؤدا ور تر مذی میں ان انفاظ میں موجود ہے ۔ انداز میں موجود ہے ۔ انداز میں موجود ہے ۔

لبلبنی او لموالاهلام والنهای منکه در میراکرین و بیلبنی او لموالاهلام والنهای منکه در میراکرین و می

لباخذوا عن الامام وباخذ عنه هر غيره مدلانه مداً متى بضبط صفت الصلاقة وحفظها ونقلها و تبليفها و تبليفها و تبليفها أكر وه امام ك اعمال وافعال كرا في كريس ا ورائت عامم ان كاعمال و افعال كرا في كريب المرائب علم من ما زكو طرافقي كوريا وه ضبط اور منطاور منفظ كرسك مركبونك البراغم من ما زكو طرافقي كوريا وه ضبط اور منفظ كرسكت ببرا و ران من المنت الكرافي نقل كرسن ا و ران من المنت الكرافيك المرسكة المنافية المرائب المنافية المنافية

الم عظم في اوزاعي كرسا من رفع ماين كم مضوع برميري كعولي بين فرا في سم رفع مان ك بايس مين معزت عبدالتربن عمر كى حديث سيدا ورعدم رفع سم موفوع يرحضرت عبدالندب مستود کی روابت ہے۔ ان دولوں حدیثوں کی روابتی ا و راسنا دمی حبیثیت دو نول کومستم ہے اور ان دولوں روا بتوں کی صحت میں کوئی کام مہیں ہے۔ امام عظم نے حضرت حبراللہ بن مسحود كى روابت كودا بنطح قرار دياسي كبو مكر مصرت عبرالتربن مسعود كبارصى برست يين- نما زمين بر حضورالوصلى الترعلبه وسلم كع بيجيه صف إقل بن بون عصيصورالور فعملان فرأن مي سب سے بہلا مران کا نبابات اور فرما باسے کر حس چنر کو تما کے ابن مسود بینکر کرے بن تمها سے لیے اسی پر راصنی ہوں مجھ اور فرہ باکر ابن مستود سے عمداور تحقیق کومضبوطی سے فالم رکھوا وراس برجیے رہے کے معضرت عرفے ان کوعلم کا انبار کہا ہے اور کو فہ والوں کی طرف معلم قرأن وسنت بناكرروانه كباءامام لؤوى كتصف بل كمعبدالمتربن مسعود خلفا سرا شدين سس تھی زیادہ عالم تھے بحضرت الوموسی اشھری کہنے ہیں کہ وہ سروقت مصنورالورسے یاس سینے تنفيه اورحضورالوران سيحسى وقت حجاب كزكرت سلفيران سي وفات سائطه سال كي عمر من ستعظم بیں ہوتی سے مسلمان ہونے والول میں یہ جھٹے مسلمان میں اس کیے ان کا متمار الوبجروعم اعتمان وعلى كيسا عقدا بسابقه ون الاد لمون ميسب والكا بمان الم اعظم كو يهني بير كرحضور الورصرف تبجمر تحرمير كمديك وقت رقع بدبن كرت يفيا ورحضرت عبرالترين عمرب نتك بزرك ترين صحابی مين لنكين حضورا لوركي بجرت سے وقت ان كى عمر تيرہ سال حق اور و فات کے وفت برغمر کی جو جنسویں بہار دیکھ رہے ہیں فطا ہرسے کران کا شمارہ السالیون الاولمون بيرسب - اور رزي الوبكروغمر كعلم وففنل مين مم بآير بين - ثماز مين صنور كي تيجيد البومقام عيدالله بن مسعود كاسب وه لفينا عبدالله بن عمركا منهب سب اس ليه امام اعظم في عليمة بن مسعود سے بیان کو رائع قرار دیا ہے۔ محد بی**ت ض**عی**ت اور امام ا**عظ می ثان نے مدین صنعیف کی یہ تعراف کی ہے کہ

له نبل الادطارج ٣٠٥ ٥١- ٢٥ متدكم عص ١٩٥٥ عله الاستيع ب ج اص ٩٥٥-

مدمين صنعبف وه حديث سب حب بين حن ا وصحيح كي صفات زمول -اور کھونے یہ تنایا ہے کہ حدمین فعیمف وه عدمن سے سوحن کے یاتے کی زہو۔ تبكن مديب صنبيف كي يوتفردون ان بعديس أف والع محذي المام كي اختراعي سب جن *سے نز دیک حدیث* نین فتہوں ترشتمل ہے صبیح بحن اور صنعیف ۔ وریڈ متعادین حدمت كي اس لا في تعشير سه أنشا نستق - ان كي بها ب حدمت كي تقسيم من في تقي بعني حدمت كى دوبى تسميس نبات عف من واوضيعت بينامني المم المدسي زمان كاست مدين ووبى فتمول بين متخصر مفي إن دوسي ورميان حن كاكوني ورجرنه نما نيكن بعدس مي نين سفان دولول مع درميان حن كي صورت نكال لي بينانير حافظ ابن تميير رحمدالله فرات بي -تعدمين كي يرتفتيم صحيح ومصن اورضعيف امام الوعليبي ترمدي كي نباتي ہو تی ہے تر مری سے بہلے برنقسم کسی سے مردی منہاں سے اور ترمزی نے اس سلسلے میں اپنی مراد تھی واطنع کر دی ہے جناتنے وہ فرمانے بیں سیمن وہ سے سومتعدد طرق سے مروسی مہوا ورس کا کوئی راوی کذب سے منہم مزموا در زہی شا فر ہو۔ بہ مرتبہ میں اس صحیح سے مم ہے جس کے را وبول کی عدالت اورصبط معلوم مؤناسہے معنبیت وه سب حبس كاراوى متهم بالكذب مرما روى الحفظ مرويك علام خطابی نے حن کی برتعراب کی سیرے: سجس کا فخرج معلوم مواور حس سمے را وی مشہور ہوں کے كبكن حافظ ابن تبمير كوعلاً مرخطا في سعد اختلاف سب وه امام نز ذري سح ميزالين تعديبت من وهسيع جومتعدو طرق سعم دى موا وراس كاكوني لاوی کذب سے متہم نرمبواور نہ وہ نشافہ ہو۔

لاوی لارب سے ہم مرہ ہواور تر وہ تساو ہو۔ اس کامطلب بہ ہے کہ متن خربن ہے حسن کہتے ہیں وہ متنقد بابن سے بہال صنعیف ہیے پیمانچرہا فظابن القیم مکر اللّه فرطانے ہیں ؛

له تقريب ص ٥٠- يه توضيح الافكار- كم معالم استن ج اس ١٥-

لبس المراد بالحديث التنبيف في اصطلاح السلف هو العنبيف في اصطلاح المتاخرين بل ما يسميه المتاخر ون حسنا تند يسميه المنقد صون ضعيفاً-

ضیف سے بالسے بی متقد مین اور مما خرین کی اصطلاحیں الگ الگ بیں مما خرین جے من کہتے ہیں مقد مین کی ربان میں اس کا ام ضیف ہے یاہ

اسی نبیف کے بائے میں محذ نبین نے امام اظم کا یہ موقف نبایا ہے کہ وہ اسے دائے اور قیاس کے مقابلے میں تربیج فیقے ہیں۔ بینا نجے حافظ ابن حزم نے اس براجماع نقل کیا ہے۔ وہ فرطنے ہیں:
اس براجماع ہے کہ امام الرحنیف کا ندم بب ہے کہ حدیث صنیف لئے
اور قیاس پر مقدم ہے بشرط کی اس موضوع پر صبیح حدیث نہو۔ کے
حافظ ابن القیم وقمط از بیں:

اصحاب إلى حنيفة في محدون على ان مدهب إلى حنيفة ان

صبيف الحديث اولى عندة من القياس والماى -

الدِ صنبیفہ کے اصحاب کا اس پیراجماع ہے کہ امام الدِ صنبیفہ کا فدمہب یہ سپے کہ منبیف صدبیث ان سکے نز دیک فیاس اور النے سے بہتر ہے تھے بلکہ حافظ ابن الفیم ہی نے اس موضوع پر امام البحنیفہ اورا مام احمد بن صنبل کی ہم امنیکی کا دعویٰ کیا ہے۔ چنا کنچہ وہ فرمانے میں :

> له إعلام الموقعين جاص ٢٠٠ في اللحكام كه اعلام الموقعين جاص ٢٠٠ اعلام الموقعين جاص ١٠٠

ابن تميير فرات بين:

ہمارای کہنا کہ صدیمت ضیعف رائے اور فیاس سے بہنز ہے۔ اس سے ضیبف منزوک مراد منہیں ہے بلکہ حن سے اوراصطلات بن ترمدی سے قبل مدیبت کی ووہی صورتایں تھیں صبح یا ضیعف اور ضیف کی د وقسمیس مغلی ضعیف متروک اورغیر متروک - بینانیجرا نگر حدیث کی زبان برمین اصطلاحیں جاری تھیں۔اس کے بعدوہ لوگ اسے جن کو صرف اصطلاح ترندي بي كاينز تفاحيب ان كے كان بين بعض المه صدبت كاية قول يراكه حديث صنيف فياس سے بهرسب توانهوں نے نیال کیا کہ البی حدیث سے مجست فاتی جار ہی سے جوبر اصطلاح تر مذی سیف ہے تو بران لوگوں کے طرافیر کو نرجی فینے سی بھے ہومد صحیح کے اتباع کا اظہار کرتے ہیں۔ کے ما فظ ابن الفيم في يبي بات يوري صراحت سي الحقي ب فرات بين : ضعیف ہے باطل ومنکرم او منہیں ہے اور مذوہ روابت ہے جس مے الوادل مين كوئي منهم مو مبكه مدميث ضعيف ان كے مهال صحيح مي ہے۔ قسم مہیں ہے ان کے بھال صدیث کی ثلاثی مہیں بلکہ من فی تنسیم ہرونی منی اور ضبیف ان سے بہاں مراتب والی تنی کے این فی تنسیم ہرونی منی اور ضبیف ان سے بہاں مراتب والی تنی علامه ابن علان صدليقي في امام احمد كاس ارنتاد بركه مدين ضعيف برحمل كاما أربيًا بشرطبكه اس موضوع بركولي صبحح صربت نربو- برنوط أتحفاست كد ، حدیث منبعث سے باسے میں امام احمد سے ہومنقول ہے نواس میں ضعیف سے مراد وہ صنعیف سے جوصحے کے مفایلے میں مورینوو ا مام احمدا ورمتعدمین کاع و نسب کیونکدان کے بہاں صدیث کی د و بهی قسمیں صبحع ا ورصنعیف بلی ا ور بیصنعیف مصن کو بھی شامل ہے اور باتی متا خربن کی اصطلاحی صنعیف نو وه امام احمد کی سرگر مراو

الم المتومل والوسييرص مروسي علام جواص اس-

تہبیں ہے۔ میں اور برسرف امام احمد سی کی تہبیں بلکہ امام اعظم الرصنیف کے ارتباد میں بھی تیعف ہے جمتعذین اور برسرف امام احمد سی کی تہبیں بلکہ امام اعظم الرصنیف کے ارتباد میں بھی تیعف ہے جمتعذین کی اصطلاحی ضعیب فی مرا دہ ہے جبائے علامہ ابن علان ہی نے علامہ زرکتی کے سوالہ سے برائحت اف فرا باہے کہ:

وقرب من هذا متول ابن حزم الحنفية متفقون على ان مذهب ابى حنيفة ان صعيف الحديث عنده اولى من المراى والنظاهر ان مل وهد مربالصعيف على بيق يله المراى والنظاهر ان مل وهد مربالصعيف على بين والت كم مقابل الغرض صرف الم عظم مي كامنه بين بلكر تمام المركا فرب بهي سب كرقياس والت كم مقابل المرص مدبث صعيف برعمل كيا جات بيناني حافظ ابن القيم فرطت بين و ليس مدبث صعيف برعمل كيا جات بين المدو هدو صوا فدق على هذا الاصل من حيث الجملة والدو هدو صوا فدق على هذا الاصل من حيث الجملة و

ا ما مول میں سے ہرائیب بالا بھالی اس موضوع پرامام احمد کا ہمنواہ ہے کہ الکہ تنہیں ہوئی ہے۔

لیکن بہاں آنتی بات ملحوظ خاطر دم نی جا ہیے کہ برائہ جس حدیث ضعیف المدین منہیں ہوئی ہے میں مزور ہوتی ہے مگر ضعیف المدین منہیں ہوئی ہے انصال عمل کی کسی شا بہر حوج کی ظاہر قران کی اور بالا خرکیزت طرق کی اسے بیفیا "آبید حاصل ہوئی ہے اسادی کم زوری کی حذب حافظ ابن تیم پر بڑسے بینے کی بات فرما گئے ہیں :

اسادی کم زوری کی حذب حافظ ابن تیم پر بڑسے بینے کی بات فرما گئے ہیں :

ایک شخص محد تمان حدیث میں حدیث میں ذیادہ نرق بھے ہوتی ہیں۔ وہ اسے محصل احتمان واحد بنایں روایت کہ نے بی کوئی ہیں۔ وہ اس سے محصل احتمان واحد بنایں روایت کہ نے بی کوئی ہیں۔ وہ اس سے محصل احتمان واحد بنایں روایت کہ نے بی کوئی کی اس سے محصل احتمان وی خاطر حد بنایں روایت کہ نے بی کوئیکھ

یه اسله سند و الاذکار جاص ۱۹۸۱ مه اعلام الموقعین جاص ۱۳ می کم اعلام الموقعین جاص ۱۳ می مختلف سندی جی کم ایک اعلام الموقعین جاری اصطلاح بید اس کا مطلب بیر سند و بتن کا کتا معد درست اور صبح به معافظ کے دریجی عبائیں ناکہ بیتہ جل جائے کہ قدر مِنت ترک کے طور پر سند و بتن کا کتا معد درست اور صبح به معافظ سبوطی فراتے ہی کہ اعذا رمنا بعدت اورت ہر مختر بن کی خاص اصطلاحی زبان ہے اس کے ذریعے وہ اعادیت کے مختلف احوال معلوم کرتے ہی سب سے بہ جانتے ہی کہ راوی لینے بہان ہی منفرد سے با نہیں می می میکر کے مختلف احوال معلوم کرتے ہی سب سے بہ جانتے ہی کہ راوی لینے بہان ہی منفرد سے با نہیں می می میکر کہ کا تا مالے برا

تعدوطرق اور کثرت اسانیدسے روایت بیں اتنی قرت آجاتی ہے کہ آل کے زریعے علم حاصل مہر جاتا ہے۔ جاہے روایت کرنے قالے فاسق و فاجر ہی ہر ں اور اگر روایت میں عکمطیوں کے باوجود بیان کرنے قالے علما اور عاول ہوں تو پیر کیا ہی کہنے بیس جیسے عبدالشری لہمیم - یہ اکا بر علما مر میں سے بیس ، لیکن کسی وجہ سے ان کی روایا ت برغلطیاں ہوتی بیس حال نکھ ان کی روایات بیشتر قیمی ہوتی ہیں یا ہے اکتے سراہے بین دفتالیں بھی سن لیمتے اگر اندازہ ہوسکے کراتمہ دین نے دین کی زندگی میں ضعیف حدیثوں سے کس طرح اور کس انداز میں فائدہ الخیایا سبے ۔

حديث قبقهس وضوك لوست برسندلال

مسلابیت که خاری حالت بین اگرفیم و ایر مینسا جائے تواس سے وصنوٹوٹ جا آہے اس مسلابیت کہ خاری حالت بین اگرفیم و ال آئی بین احادیث مسندہ بین ابی موسی اسعری الجوم بررہ ، عبداللہ بن عرائت بن مالک ، حابر بن عبدالله ، عرائ بن اصبان اور ابی الملیح کی حادیث اقتیار بر اور بی الملیح کی حادیث اقتی بین و لیکن ان بین کوئی روایت بھی محذی نه نقط نظر نظر سے اصطلاح صحت سے معبار بر اور بین کی ہے لیکن ان بین کی روایت طرائی بار سے اگر جے حافظ مین ہے اس سے رحال کی نوشی کی ہے لیکن ان بین محد بن عبدالملک محتلف فید ہے۔ حدیث ابی بر برہ سنن دار می بین ہے مگر منقطع مونے کے سابھ عبدالعب زیز اور عبدالمک کی وجہ سے ضعیف ہے ۔

ال میں محد بن عبدالعب زیز اور عبدالمک کی وجہ سے ضعیف ہے ۔
حافظ ابن عدی فراتے ہیں :

 والبلاد في هذا الاسناد من عبدالعن يزوعبد المحرم وهما صعيفان يله

عبدالة بن عمر كي مدين ك ياسي مين ابن الجوزي كاالعلل المتنا مبيد بين فيصله يهم كم عبدالة بن عمر كي مدين لا يصبح -

معدد حدیث انس سنن دارفطنی ہیں ہے اس ہیں بھی دا قد وُمتروک الحدیث اورالوب منبسف ہے۔ وارفطنی فرائنے ہیں -

راً ويه داود بن المحبرومتروك يفنع المعدب عن اليوب و هسوضعيف ليك

مدن جابر بھی سنن دار قطنی میں ہے کیکن اس میں یزید بن سنان عنیف ہے جمران بن الحصیبن کی روابیت عمرو بن قبیس ا ورغم و بن عبد کی وجہت پایدا عنبارے گر ہی ہوئی ہے۔
الوالملائے کا اس موضوع پر بیان لینے اضطراب کی وجہسے محدث بن سے دربار میں مخدوش ہے بہی حال ان روابات کا سے جرمسند و منہ بس بلکہ مرسلہ باب ان پر نفصیلی کام حافظ زطبی نے نصاب بی میں فرایا ہے۔ بہرحال نماز میں قدم فرہ ہے وضو توسف سے موضوع برحیس قدر روابات الی بی میں فرایا ہے۔ بہرحال نماز میں قدم جراب من کام فید بین اور حافظ ابن العیم کا پر کہنا ورست ہے کہ وہ من رہوں یا مرسل می زبین سے بہاں متنکم فید بین اور حافظ ابن العیم کا پر کہنا ورست ہے کہ وہ من رہوں یا مرسل می زبین سے میں صفحت سے استعمال المحدیث علی صفحت المحدیث علی صفحت سے استعمال المحدیث المحد

ا سے اوہ وکر عقبیت کا نقاضا بھی ہے اور نیاس بھی جا مہنا ہے وطنونہ لوسے ا مام الوجنیفہ نے قبیفہ کر وصنو سے بیے ناقص قرار دیا ہے۔ اس باب بیں مہہت سے امور فعیل طلب بیں لیکن مہاں مزیراطناب کاموقعہ منہیں ہے۔

نبیاز تمرسے وصنو کی صربت

اگراورکوئی بانی زمبوا در صرف کھجوروں کی نبیذ ہی ہوتو نبیڈ ہی سے وضوع اکرنہ ہے۔ ایسے تیم روا منہیں ہے۔ اس موضوع پر دو حد بٹیل آئی ہیں۔ ایک حدیث ابن مسعودادروں می حدیث ابن عباس ر حدیث ابن مسعود برمی تابی نے خاص میڈنا نہ اور مورخانہ کاام کیا ہے۔ ابن

العنصب الرابع ج اص ١٠٠ - كم سنن دارتطني ص ٥٩ - كم اعلام الموقعين ج اص ٢٨ -

ابی الم العالی میں ما فظ الوزدعر کے توالہت اکھا ہے کہ حدیث ابی فزارت فی الموصنور لیس بصیح والبو ذید مجمول - معافظ الوزدع فی الموصنور لیس بصیح والبو ذید مجمول - معافظ الوجع فرطی وی فرطنتے ہیں ؛

ان حدیث ابن مسحود سروی من طری لا تقوم بنتا ہا جت آ۔

ان محدیث ابن مسحود سروی می طری الا حموم بسلها بخت ا اگرچیر مدبن ابن مسوو کوالو دا و د بر تر فدی اور ابن ما حب نے روابت کیا ہے لیکن محذیمن سے بہال اس کی صحت مخدوش ہے ۔خود صاحب مرابہ کواس کے اصطراب کی نشکا بہت ہے۔ حافظ مندری نے مشہور محدّث ابواحمد الکرا بیسی سے نقل کیا ہے۔

لا ينبت في هذا الباب من هذه الرواية مديت بل

اخبارالصحيحة عن عبداللة ناطفت بخلاف

اس باب بین کوئی صربیت نابت منہیں سے بلکہ عبداللہ سے بی صربیتیں اس سے خلاف ہیں یکھ

عیدالتربن عباس کی صدیث سنن ابن وجروبی سب لیکن ما فظ بزار کا فیصل سب : طلخا حدیث لا بشت

معت دا حدیث لا بلبت برصربت ابن منہیں ہے سکے

سیمن کی کمسے کم اور زیا دہسے زیادہ مذرت کے موضوع برہج صدرت ان سہے وہ اگر جے
البرامامی، وانگذیبن الاسقع، معافرین جبل، البرسعید، انس بن مالک اورعاتشہ کے حوالہ سے
البرامامی، وانگذیبن الاسقع، معافرین جبل، البرسعید، انس بن مالک اورعاتشہ کے حوالہ سے
اُنی سہے اور حدیث کی متعدد کی بیس موجود ہے نیکن ان سے راولوں میں مجا بہل صنعت کی ان سے کہ محدث میں ملتی سیمے
اُنیا بجوم ہے کہ محدث میں فہول تم جھ لیگئی ۔
لیکن اس سے باوجود تی بل فبول تم جھ لیگئی ۔

مہر صال الم م عُظم فیاس اور النے کے متعاملے میں صدیت ضعیف پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اس کی وجراس سے سوالچے نہیں کہ الم م اعظم سے زمانے میں معاننہ سے سی عملی نائیڈ کی وجہ سے ان حدیثوں

الع نصب الزيرس ١١١١ - ٢٥ مع المراسسن ج اص ١٨٠ - ٢٥ نفس الرابع ج اص ١٨١

كادر جرمن برجاً اسميد علّامر إبرتى ف ننايداسى بنايرانكهاست كد : والحديث مشهوس نبت بطرى في مختلف معلمات وعدت بدر العبما بتر-حافظ ابن البهام فرمات بين :

ونهذه عدة احادبيث عن النبي ملى الله عليه وسلم متعددة المطمئ و ذالك برفع الصنبيف الى المحسن يهم والله عليه وط قريسه مرحصن الوصل الدمن وط قريسه

برجھنورالورصلیاللہ علیہ دسلم کی چید حدیثیں ہیں اور متعدد طرق سے انے کی دج سے ورج حس کو پہنچ گئی ہیں -

حا فظ سخاوی و طاتے ہیں:

حن لفیرہ بھی فابل اضجاج ہر جاتی ہے جب وہ متعددطرق سے آئے۔ امام نودی بھی علائمہ سنی وی کے ہم ربان ہیں، وہ فرماستے ہیں کہ ہ حد نیوں کی سندیں آگر انگ ہوں جا ہے وہ ضعیف ہموں ان کا مجموعہ باہم نقویت کی دھیستے حدیث کو حسن اور قابل احتجاج بنا ونناستے۔

امام ببه بنی کی بھی مہی گئے ہے کہ صدیت ضعیف کنزت طری سے آئے تو قوی بہر جاتی ہے۔ بلکہ عون الباری میں امام نو وی سے سوالہ سے یہاں کک نقل کر دیا ہے کہ : حدیث صنعیف آگر منفر د طری سے مروی ہو نو دہ صنعیف سے صن اور مقبول دمیمول بر بیر جاتی ہے سکت

ارباب ردایت کے بہال عمل کے بائے ہیں تین مسلک ہیں ۔
ادباب ردایت کے بہال عمل کے بائے ہیں تین مسلک ہیں ۔
اوّل برکر ضعبف برِفط فاعمل نہ کیا جائے ۔ ابن سیرالناس نے اسی کو بہجی بن معبل کامساک فرار دباہے ۔ علق مرسخا وی سنے فتح المغیث میں البہ بجر بن العربی کیا بہی ممیلان تبایا ہے جارہ ما حب فراعد التحدیث کی تصربے کے مطابق محدثاین میں لبنی ری اور مسلم کا بھی بہی مسلک ہے ۔
ووم یہ کہ معدمیت پر مرحال میں عمل کیا جائے گا ۔
ووم یہ کہ معدمیت پر مرحال میں عمل کیا جائے گا ۔
ووم یہ کہ معدمین پر مرحال میں عمل کیا جائے گا ۔

له عناب ج اص ١٨- ك فتح القديم ج اص ١١١- ك قواعد التحديث ص ١١٠-

عن ی ذالک انی وا وُد واحدلا نبه ما پریان قدی من دای ارجالی -سوم برکه صرف فضاً بل میرصنعیف برعمل کیا حاست ایکام میرصنیف برعمل نرکیا حاسے چنائج امام حاکم رفمطراز میں :

علاً مرعرا فی فرماننے ہیں کہ ؛

اگر حدیث ضعیف ہو سکی مرصنوع نہ ہو تو محدثین اس کی اساار ہیں

نسا ہل کوجائز شعیف ہیں اور بریمی جائز فرار فینے ہیں کے ضعف کی تصریح

کے بعنر بیان بھی کرسکتا ہے جب کہ حدیث کا نعلق اسکام وعزما نگر

سے نہ ہم بلکہ مواعظ ، فصص اور فضا بل ہیں نرعنیب وتر ہم سے

ہو۔اگر حدیث اسکام وعفا ترسے منعلق ہو تو اس بین نسابل قاطعا

اورا محدین حنبل کی بہی دائے ہے یہ عبد اللہ بن المہار سے

اورا محدین حنبل کی بہی دائے ہے یہ عبد اللہ بن المہار سے

افظ ابن الہمام نے نظر کے کی ہے کہ ،

له تدربيب راوى ص ٨ - يك تواعد التحديث ص ١١٠- سكة مسترح الالفيص ١٩١٠-

حدیث اگر خنعبف بروا ورموضوع مز برونواس سے استی ب الم بت بروم تا ہے ۔ ليكن ما فط سبرطى نے تدریب الراوی میں اور حافظ سخادی نے القول البدیع میں حافظ ابن مجعسفلاني ك حواله سے بنا باہے كر حديث ضعيف كى فبوليت كے باہے تبن مشرطين ميں -اوّل كركه حديث مبن ضعف زباوه نه سرو تعني حديث مسمدا ومي ليسے نه سرو سُوجيوٹ ميں تنهر منطقة بول إن بروروغ كوني كي تهمت سو بالمعلم كمعلا غلط بول كالشكار بول. دوم بركر حدميث حبن مفتمون برشتمل يهاس كي كولي اصل متر اعبت بب موجود سربات محسن بيه صل ا در من محفرت رزېو ـ ہوم برکہ عمل کے دفت بیں اس کے نابت ہونے کاعقبیدہ مذرکھا حاتے بلکہ ازرد کے صباط اس برعمل نمور أنحدى دومترطس حا فظ عزالدين بن عبدانسلام اورعلآمه ابن د قبق العيد كيتباتي ہوئی ہیں۔ اور مہلی منترط کوعلامہ علانی نے انفا فی قرار دیا ہے۔ مولانا عبدالحي سنه ظفرالاما في في نترح مختصرا لجرحا في مبن ان سيركا مر مترطول كالمدكرة كرسم منالیں تھی دی ہیں۔ وہ فرمات ہیں ؛ نفتها يراحنا ف كما فيصله سب كرا ذان سمي كلمات اسبستراس وميري ا وازسے اور تبجیر جلدی اکبری اوازسے کبی جائے اورایساکر است ہے اور اس برامنہوں نے تر مذی کی اس مدیث سے استدلال کیا ہے الموسجواله معفرت عابران الفاظ بين أني الميكاك التر عليه وسلم ف بالسع فرمايا مص كرك بالرجب ا وان وو توا مستنه اً مہت تہ دو اور جب بجئر کہو تو حلیدی کرو ۱۰۰۱ ہے۔ امام تر ماری سے اس مدیث کے بائے میں انتھاسے کہ حدوا سٹاد مجھول۔ امام وارقطنی نے اس سے راوی عبد المنعم کی تضییف کی ہے اس سے با وجود جونك فصنائل اعمال مين مديث صنبف كافي موما تي سي اس ميع فقها سف اس برعمل كوستحب قرار دباس - ببزفقها جنفيه

وبنو بي كرون كم مسح كومستحب قرار فسيت بي اوراس بر وه

له فتح القديرج احل 14 ٧ -

ایا اسی صدیق سے استدلال کرتے ہیں ہو فالص محدث انفظ نظر الداور علیہ وستم کو سرکا مسم کرنے ہوئے و بجھاستے نا انکد آپ سنے ایس الداور فادال کر دن سے بالائی معقد کو جھتے ہیں ۔ بر وابات معانی الان الدی معقد کو جھتے ہیں ۔ بر وابات معانی الان الدی معانی الان الداور ال

علام رواني كالشباوراس كاجواب

لصطغرالاما في ص٨٥-

علمار نے اس شبر کے متعدو ہوا بات قیبے بین اور نووعلاً مرووانی نے بھی اس سے ازالہ کی بہترین تنسن فرمانی سیے -

علامه احدالفاجي فينسيم الرياس مترح نشفاه قاصني عباحق مين حوجواب وباسب اس كاخلام

ہوئے ؛

مدبیت فیبیف سے نفنبات کا نابت ہوناکسی کھ کے نابت ہوئے

کومشکرم نہیں سبے ایسا عمل میں کا استجاب میں حدیث سے

نابت ہو اس کا تراب یا لیے کرنے کی ترعب باصی بری فینبات

با اذکار ما لورہ کی نفنیات اگر کسی ضعیف صدیت سے معلوم ہوجائے

تواس کا ہر گرزیم طلب نہیں ہے کہ اصل حکم مبی حدیث نعیف

سے نابت ہورہا ہے۔ اعمال اور فضا کی اعمال میں ہمت بڑا فرق ہے کے

علام خفاجی کی بات بڑی گہری ہے اور لینے اس بیان کے دیدیے وہ پڑھنے والوں کے

قام خفاجی کی بات بڑی گہری ہے اور لینے اس بیان کے دیدیے وہ پڑھنے والوں کے

زم ذمین میں یہ بات انارہ چاہتے بہی کرحدیث ضعیف سے دور تا بت نہیں کیا

ناسے بکن نابت شدہ موجود عل جس کا وجود دلا تل نترعبہ سے پہلے نی بت ہو جبکا ہے قدون

ن کی ففیلات کرحدیث ضعیف سے دیریے طا ہر کیا جا سکت کی ترعیب سے بیلے یا اس کی

رگی سے اطہار سے سامے صدیب صنعیف کو بیش کی جاسکتا سہے۔ علاقہ مرصوف نے اس طرح امردوانی کے اعقابتے ہوئے سوال کا جواب دیا ہے۔ مولانا صدیق سمن خاں نے صرف امرموصوف سے ہواب بر ہی اکتفا فرما باہے اور اس سلسلے بیں این کو لی قیمتی رائے طاہر این فرمائی ہے۔ جمال الدین الفائمی نے علامہ موصوف پر مہین بڑی بر ہمی کا اظہار فرما یا ہے۔

مولا ناعبدالی نے بر فرماکرعل مرخفاجی کی بنائی ہر تی عمارت کو ہے جان کر دیا ہے کہ خفاجی موقف ففہام اور محد نبین دولوں کے خلاف ہے۔ فقہام کے اس لیے کہ وہ ضعیف

بٹ سے بلاسنبہ لیسے عمل کے استخباب کو تا بت کرتے ہیں جس کا استخباب احادیث بجمر مرکز نیابت نہیں سبے ، محدثین کے اس لیے کہ وہ حدیث ضبعیف کو فضائل ، مناقب

نسيم الرباعق مع اص ٧٠٠-

اور ترغیب و تربیب کے موضوع پر اوکر کرتے ہیں۔ اگر فضائل اعمال سے وہی کچر مراو ہے جو خفاجی بنائے ہیں قبولت سے مہیں ہوسکا عقام خفاجی بنائے ہیں قبولت سے مہیں ہوسکا عقام کا بیار نشاد امام تووی کی اس تصریح کے بھی خلاف سیے جوامہوں نے الاذکار مہی کی ہے :

افدا و د د حد بہت صعب ف مکر احد عند یا ہو المنظم ہے الانکے تا فا مستحب ان بہت فرزہ عند یا ہے ۔

الانکے تا فا مستحب ان بہت فرزہ عند یا ہوئے کی کرابت کو تبائے تو اس سے بھی خلاف ہے ۔

اس سے بھی میں بی اچھا ہے ۔

اور جا فظ ابن الہمام مے اس نظر برے بھی خلاف ہے ۔

افران الہمام مے اس نظر برے بھی خلاف ہے ۔

بینبت الا ستحباب بالحد میٹ المفند ہے ۔

استمباب جد بیٹ المفند ہے ۔

استمباب جد بیٹ المفند ہے ۔

نبراگر بالفرض وہ ہی کچھ امر واقعہ ہے ہونفاجی بنا ہے ہیں تو پھران بنراکط بیں کوئی افاقہ نہیں رہتی ہو قبول ضعیف سے سے ایک نابی ہیں سے حافظ ابن مجرعتقلاتی نے فائم فرمائی ہیں کیونکہ اگر صنعیف ہے صرف ان اعمال کی فصنیات ہی بیان ہرسکتی ہے جواحا دہت صحیحہ کے ذریعے تا بت ہو پیچے ہول تو پھر بر قبید با لکل ہے معنی ہوکر رہ جاتی ہے کہ صویت قریب جس مضمون میرت تمل ہواس کی کوئی اصل موجود ہوا ور برینتر طبحی با ایکل ہے جان موجاتی ہو۔ کرعمل سے وقت اس کے تیوت کا اعتقاد نہ رکھتا ہو۔

مولا ناعيدالحي رهمراللهٔ فرطت ياس ۽

اس منام بروانعی اورسی بات بر ہے کہ جب کسی بھی کام کا بواز بااستیاب کسی خاص حد بہت صحیح سے ثابت نز ہوا وراس موضوع پر کوئی ضعیف حد میٹ آجائے سیکن اس کا صنعف شار بر نز برتو اس سے جواز واستی ب نابت سرسکتا ہے بشتہ طبیکہ اس کام کی کوئی اصل مشر معبید میں موجود مہوا ور میر کام اصول متر عبیر اور دلائل صحیح سے من فی زیر و بت

اله الاذكارس ، . كه فتح المتربركما ب لين كز - كه الاجوبترالعاصله ٥٥-

ننود علامه ودانى نع اس سوال كاجر مجواب وباب وهاكرج ذراطو بل ب مبكن لسد يهال نظرانداز مرسفے سے بات ادھوری رہ جاستے گی اس بیے یہاں اس کا خلاصر بربی باظرین کر ناہوں -اس موضوع برق بل اعتما دبات برسب كرجب سي ميمي كام كي تنوبي مسى حديبت سنے معلوم بروجائے اور وہ كام ناجائز اور مكروہ بہونے سے انديين سے بالا موتوالي موقع رينين بالمل جائزا ورسخب کیونیج بیر ماحیا نزم و نبیے کے اندلیقتے سے پاک ہے اوراس براثواب کی توقع ب اوراس توقع كى وحركام مين المحت اوراسخباب كي تشش م وناسب بنابرین تواب کی امید برعمل می میں احتیاط ہے اورا کرخود کام سی ناجائز اوراستجاب کے درمیانی مقام برہر تو پیرنا جائز ہونا را بنے ہے - اور آکر کام کرامت اور استجاب سے دوجار ہو توال میں فکر وغور سے لیے کانی گنجاتش کیل سکتی ہے عمل کی صورت میں كروه كانتهار موسكتا بساورترك كي حالت بيرمستحب وستبرداري کی را ہ ہے۔ اگر کراہت کا مدریشہ فوی میوا دراستیا ب کا احتمال کمزور ہوتواہی حالت میں نزک کو ترجیح دی جائے گی ۔ اور اگر کرا مبت کا اندبشه كمزور سرونوعمل من احتياط كالمهلوس، اورا كرطرفين برابر سروس نو پیجر بھی عمل ہیں استخباب کو اپنا یا جائے گا - ان تمام صور آول مين مدين فنعيف يرعمل اس تترط سے ساتھ مشروط سے كرعدم جوانه كا احتمال منه مور حاصل كلام برسب كركسي كام كالجوازان صورول بس صربت ضعيف سے شہاس ملك بامرسے معلوم مرد اسے اور استحباب کو بہتر بھی صریب صعیف سے منہاں ملکدان فوا عد متر عب سے برا اسے جودين كي زند كي مين احتيا ط كوستنب قرار فين من -اس سب ا حکام میں سے کو لی ہجیز بھی حدیث سنجیف سے تنا بت نہیں ہوتی بلكران بين مدمن ضعبف سے ديريد استحباب كا احتمال رونما سخ است اس العقباطاس برعمل كيا ہے اوراحتياط عمل كاستجاب نود قواعم تشرعيه سے معلوم سبے بلھ

مولاناعبدالی نے اس مونوع کے تفصیلی مباحث اوران کی گهائیاں ظفرالا ما فی ہیں ہمیٹ دی ہی بهرطال منقد مین مروں یا متا نفرین صنعیف میں اختلات سے با دہود عمل بالصعیف برمنفق ہیں۔ اگر جیراس کی دہو بات میں اختلات ہے۔

اور مناخرین تعدد طرق سے آنے کی نبایر۔

منا نعربن سے مابین جس صربت صنعیف برعمل سے بائے بیں انتظاف سے وہ ان کی ابنی اصطدی صنعیف سے اس کامنعد بین کی مجیف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

مديث وقياس من تعارض إورامام المم

قانون کی اصولی کتابوں میں قیاس کی جونعرافی کی گئی سے ہم آپ کو بہاں اس میں لجھا نانہیں جا ہے۔ چاہتے ۔ اس کے نفصیلی میاحث آپ کو انشا النزا مام اعظم اور علم النزائع ، میں ملیں گئے۔ اس بر میب کوا آلفانی ہے کہ احکام تنماہی میں اور حوادث و واقعات جوروزا نہ نت نے

ببش أكب به ببن وه ال كنت ببن ما الشهرستاني رفتط از ماين و-

فران نے ان حوادث سے بیے اختیارا ورنیوت نے اجہاد کا امن کو پرواز سے کرایک طرف اسلامی فالون کو بازیر اطفال بننے سے محفوظ کر لیا اور و دسری طرف اسلامی معاشرے کو

الملل والنحل ج اص بم م-

سبے را در دری ، اوار کی اور سبے قبیاس زندگی کی برائیوں سے بہالیا ۔ اس نبام بہندگنے بینے لوگوں کو جبور کر لوری امت نے قباس کی نزعیت کو مانا ہے ۔ امام ننا فعی سے مشہور ننا گر دامام مزنی مالیٹی ان برگفت کو کرنے ہوئے کیجھتے ہیں :

معضورانورصلی الفترعلیہ وسلم کے وفت سے کے کرائے کک دبئی معا ملات ہیں فقہا میں بیار سے برابر کام کینے کہتے ہیں۔ ان کا اس براجماع ہے کرستی کی نظیر سن ہے اور ماطل کی نظیر باطل سے لہٰذا فیاس انکام ورست نہیں ہے کیونکہ وہ ممانل اسٹ یا برممانل مکام کا مہے۔

ما فظ ابن القبم فرمان بین کر: حصنورالزرصلی المترعلی وسلم کے صی بہ بیش اسنے والے حوادث بدی حبہام سے کام لیتے بھتے اور لعبن اصحام کر بعب بر فیاس کرتے تھے وہ ایک نظیر سے و وہ رسی نظیر فائم کرتے تھے یہ امام البوں بحر سرخسی سنے اس موضوع برممنیدا ور بڑسے بینے کی بات ایکھی ہے:۔

فیاس سے متر تعبت میں کام لین صحابرا در ان سکے بعد ابعین اور افرر دین کا غرمب ہے۔ سب سے بہلانتخص حس نے فیاس سے جواز کا انکام

کیا ہے وہ ابراہیم نظام ہے۔ بغداد کے مجھ متکلمین نے اسی کی

بیروی کی ہے ۔ بعداز بن ایک سا دہ لوج شخص داؤد امی گئے

ا در اہنوں نے متعد میں سے اس سے متعلق افکار معلوم کے بغربی

فیاس برعمل کے ابطال کا اعلان کر دیا ۔ اور لوگوں کو نبایا لا ترفیت

میں نیاس مجت نہیں ہے ۔ ان کی بیروی میں دہ تمام ظاہر ہر ہو

غور و فکر کی نعمت سے ان کی طرح ہے نیاز باس بہی کچھ کہنے ۔ کے ۔

ادران میں سے کچھ نے بہی بات قیا دہ ، مسروق اور ابن سیری کی طرف میں میں اسرین کی علام میں اس کے میز بان برگوں پر مہنیا ن ہے ۔ ان کا متعام اس سے کہیں بالا و بالا ہے کہ وہ اس فتم کی بات کہیں ہے میز بان بیں ۔ اس سے کہیں بالا و بالا ہے کہ وہ اس فتم کی بات کہیں ہے میز بان بیں ۔ اس کے میز بان بیں ۔ اس کی شند کے میز بان بیں ۔ اس کی شند کی میں اسریشنی کے میز بان بیں ۔ علام میں اسریشنی کے میز بان بیں ۔

له الصول سرحبي ص ١١٦ ١١٩-

منت کا بنیده است : شکیس مگات گئے۔ اس معطاف امنوں نے احتیاج کیا ان کیسوں کا فتح الفر بربیس طرح ذراً وسے کا بجبابات فی زما ننا ببلاد فادس علی کخیاط و الصباع و غیر هسر المسلطان فی کلی دوم اوالسفر او نلا فترہ الشده معنی جیسے جمائے زمانے میں بادشاہ فارس کے بعدما فنظ و نکر بڑوغرہ روزار اور مام مذا ورسد مامی کیکس کیا کرنے ہیں (چھ میں ۱۳۳۷) اس کے بعدما فنظ ابن المحام معصق بی کہشمس الاقراف ان ان جمکسول سمے فلا فت صدائے احتیاج بلند کی اور بنایا کہ اکتر المحنوات میں بات جا بلند کی اور بنایا کہ اکتر المحنوات بنی دوات سے فلا و ورکوسکا سے المدوات جا بسی کے بہتر ہے کہ دوالیا میں المحدود الله با بن براہ کو الله بات میں اور ان گور درافون فرات سے فلم ورکوسکا سے اس سے بلے بہتر ہے کہ دوالیا المحدود الله بات میں اور ان گوا براہ کا سختی بوالی القدیر ہے ہو میں ۱۳۲۲) بنا امر جمل میں فراس کے فرایع بہت میں کہ اس کے اس کے والی ان اس کے اس کے والی میں اور ان گوا براہ کو ان میں اس کے والی ان اس کے والی میں اس کے والی میں اور ان گوا براہ کو ان ان اس کے والی ان اس کے والی ان ان اس کے والی میں اس کے والی میں اس کے والی میا ہے والی میں اس کے والی میں ان کام میک میں وغیرہ خوا کی مدت میں کھی ہے والی میں اس کے والی میں اس کے والی میں اس کے والی میں میں کھی سے وا برالل ان کام میک میں وغیرہ خوا کی دیں میں اس کے والی کھی اس کامیاب ہو گا کام کامیاب ہو ایک میں کھی سے وا برالل ان کام میک میں وغیرہ خوا کی دیے ۔

اوراس کے اوراس کے اوراس کے معالی انگارکیا نظام ہے۔ اوراس کی معتبر الرامی کی سبے متعالی مجمد بن حرب ، کی معتبر الرامی کی سبے متعالی مجمد بن عبرالتر، ان ہی سے سیجھے ناشے داؤ وظاہری سے جھفر بن عبرالتر، ان ہی سے سیجھے ناشے داؤ وظاہری نے باسٹے بین بھھے ۔

لاخلات بين فقهار الامصاروسائر إهل السنة في نفي الفياس في المتوهيد و انتبات في الاحكام الادا وُد الفياهي فانه نفائه -

فعلما اور مام ابل السنت محامز فف بسب کرعقا مُر میں قیاس روا منہیں۔ سے اور احکام میں درست ہے داؤد نے احکام میں بھی انکار میا ہے سکت

نمام المراسنت کی فیدبر جیرت کی کوئی بات منہیں سے کیونکے شیعے کا موقف اس موضوع پرا بل اسنت سے بالسلی فکراسے ڈواکٹر محمد اوسٹ موسلی فرمانے ہیں: کرا بل اسنت سے بالسلی فکراسے ڈواکٹر محمد اوسٹ موسلی فرمانے ہیں: ایک طبیقے نے فیاس کے موصلوع پرشد پر مخالفت کی ہے ان کی سب سے مخالف شیعہ میں وہ اسے فنطعاً ججت نہیں طبیقہ ہیں انتہ ہیں انتہ ہیں انتہ ہیں انتہ ہیں۔

اله ایرامیم بن مسیار نظام عالی معتبر لی ہے اس سے حالات کے بلے الفرق بین الفرق مع ۱۳،۱۳ الله و میکان احد و میکھنے۔ سان المیزان ج وص ، ۱۹ ۔ تاریخ بنداوج ۲ ص ، ۱۹ - خطبیب تکھنے ہیں کان احد فر سان ا هل النظی والکلام علی مذهب المعتر لئة - الی فظ بھی ال سے بی شاگرد میں پنتھر میں صرف ملکہ میں نظام ایک مکھا ہے کہ وقت میں فی سے مالک ستھے۔ المرزب نی کابیان سے کرتر قبی شعر اور ترقیق معانی میں نظام ایک متابی خیبیت ستھے زمار کے نبدلوں اور ترقیق معانی میں نظام ایک متابی خیبیت ستھے زمار کے نبدلوں المحال میں میں نظام ایک متابی خیبیت ستھے زمار کے نبدلوں المحال میں معانی میں نظام ایک من میں العالم و فضلہ ج ۱۰

ان کے بعدا بل انظام میں اور ان کے سرگروہ داؤوظام ری اور مدیب ظاہر ہر سے مشہور نا منز جا فظ ابن حزم میں لیے الغرص بيستله الراحق ببركوني خاص الحتلاني منهبس بيدا ورجن كواختلات سيدان كي خاهنت اجماع بن قادح منيس معيساكسيوطى في تضريح ميسي -البنة محل بحث برسب كراكر فياس ا در خبر واحد مين نعارض سرحات توكيا كيا جائے-كباخبر واحدكو فخالف قباس ميون كى وحبر سي روكر دياجات اور بالبجر خبر واحدكو قبول لرکے قیاس کوردکر دیاجائے . اس موضوع پرامام عظم کی نرتما فی کریتے ہوئے برگیا نوں نے نہیں ملکہ بیکا اوں نے بھھ بہجیب دگی پیدا کر دی ہے '-فخزالاسلام بزدوى على بن محد كاكهنا بيب كراكر خروا صريح دادى الحاب كبار سول منتلا خلفام را شدين ، عبداليترين مسعود ، ريرين نا**بيت ،** معا دين جيل الوموسلي اشعري ، عائشه ا ورو*يگر*صحا جوعلم و فصل میں شہرت اسکھتے ہوں توان کی روابت کرد و صد سٹول کو فیا س برتر جیج دی جائے کی بنود فر الاسلام سنے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے۔ اس کی وجر بیسے کر حدیث نبوی کا حفظ وضبط بٹراکٹھن کا مست أب كوالتركي حانب سيع شان عامعيت على تفي صحابه من رواب بالمعضر كاعام رواج تفا- أكررا وي عديث معدم كرف اوراك کا احاطہ کرنے سے فاصر میو تواس بات کا خطرہ در بیش ہوتا ہے کہ عدمت کاکوئی جزاس سے مذرہ عبائے اوراس طرح حدمیث ہیں قب<sup>ال</sup> سے ایک شبہ زائرواخل سوحائے کا لہذا اس میں احتیاط بھی زیادہ سيامي ادراس فصور فنم سے ممارامطلب صرف مفاسلے کے وفت ماس فقة حديث مين احتباط سي صحار كي تحقير مركزة مقصود نهيس سي امام محمد متعدد مواقع بيرامام الوحنيف سي نقل كرن من مي كرا مهول نے انس بن مالک کی روابت کو اپنایا ابوسر سرہ توان سے شرط کر ہیں

اس باب بین بهائے اصحاب کا مسلک برہے کہ ایسے داویان جدیث کی دوابت اس وفت نرک کی جائے گئے جب اس سے قبول کرنے بیری سی طرح کی کہائش نر ہوگی حب قباس سے سب دردازسے بن برجابتی طرح کی کہائش نر ہوگی حب قباس کے سب دردازسے بن برجابتی کی جی ہے اس وفت وہ صدیث کی ہی ہے اور سنت مِشورہ کی منی الن تصوّر کی جائے ہی ہی ہے فر الاسلام بزدوی نے امام ظم کا جو موفف فرادویا ہے بردراصل امام عظم کا تنہیں بلک عیدی بن ابان کا موفف ہے جبائی علی می بالد مرز بہناری دراصل امام عظم کا تنہیں بلک عیدی بن المان کا موفف ہے جبائی بن ابان و تا بعد اکد تر المناخی بن سی معلنی بن ابان کا خدیب سے اور اس کی اکثر متاخرین نے بیروی کی ہے در نرجہ ال کا موفوع پر موقف کا تعلن سے دہ تنہیں جو فر الاسلام بن ورند جہال تک امام عظم کے اس موضوع پر موقف کا تعلن سے دہ تنہیں جو فر الاسلام بنا ورند جہال تک امام عظم کے اس موضوع پر موقف کا تعلن سے دہ تنہیں جو فر الاسلام بنا کے بیمائی میں میں کی ہے کہ دست

ك كشف الاسسرارج ٢ ص ١٦ -

کے بدو بھائی گانام محدین محمد لفت مدر الاسلام اور کنیت ابرالیسر سے و دونوں ہوائی اپنے وقت

کے دام ہوستے ہوائی گانام محدین محمد لفت مدر الاسلام اور کنیت ابرالیسر سے و دونوں ہوائی اپنے وقت

کے دام ہوستے ان کے جیزامجد مقل مرحمہ الاسلام مرف میں بنہیں کہ دام الهدی ابرالمنصور الما تریدی کے قالم میں درس و تدریس کا ملقہ بھی ا بنہوں نے قائم کیا تھا ۔

قالم ندہ بیوسے محقے بلکہ اپنے وقت میں درس و تدریس کا ملقہ بھی ا بنہوں نے قائم کیا تھا ۔

فرالاسلام سرقند سے قاضی سے اورصدر الاسلام کا مستقر بنوا کھا ۔ آئو درائی ا کا ن فاضی القت تا فرالاسلام سے انتقالی کے بعد مدر الاسلام کو بھی سمرقند کا قاضی انفضا ق بنا دباکیا ۔ کا ن فاضی القت تا فرالاسلام کے انتقالی سے بعد میں الاسلام سے قبلی کارناموں میں ان کے اس کی کا باسے میں ان کے ان کی کا استرین مورالاسلام کے بیادے میں ان کے شاکرد رست پر نجا الدین محد سنا کی دورالاسلام کی دفات بھا ایس رہ ب بارہ دی کہ میں بوئی احتمالا المام کی دفات بھا ایس رہ ب بارہ کے اور میں بوئی احتمالا المام کی دفات بھا ایس رہ ب بارہ کے اورالاسلام کی دفات بھا ایس رہ ب بارہ کے اورالاسلام کی دفات بھا ایس رہ ب بارہ کہ میں بوئی احتمالا المام کی دفات بھا ایس رہ ب بارہ کو المام کی دفات بھا ایس رہ ب بارہ کا المام کی دفات بھا ایس رہ ب بارہ کے اورالاسلام کی دفات بھا ایس رہ ب بارہ کے اورالاسلام کی دفات بھا ایس رہ ب بارہ کا میں بوئی احتمالا المام کی دفات بھا ایس رہ ب بارہ کی کا میں بوئی ہے۔

اور نیاس میں اگر تعارض ہوجائے توحدیث کو تیاس پر مقدم کیا جائے کا بشر طبکہ مدینے میں ہواور سات سے خلاف نہ ہو یصدرالاسلام نے امام عظم کے اس مسلک کی توجیہ فرائی ہسکر راوی عدالت اور ضبط نابت ہوجائے کے بعد روابت میں گغیرہ میں منیر تو ہسکر منیوں ایک امر موہوم ہے نظاہر ہے کہ راوی ہو گھر ببیش کرتاہے براس کی سنی ہوتی ہائے ہا اس کی سنی ہوتی ہائے ہیں ہوتا ہے کو برایسا تغیر منہیں ہوتا جس کی جا نب ہے کو تی تنہ ہی موتاہے کو برایسا تغیر منہیں ہوتا جس مطلب برل جائے کہ نکہ ارباب عدالت راولیوں سے بائے میں مطلب برل جائے کہ نکہ ارباب عدالت راولیوں سے بائے میں معنے کی تبدیل کی اس محق کو وہ ابل ربان بیں اور زبان وائی کے ساتھ معنے کی تبدیل کی گان محض ایک نجیال سے اور ان کی عدالت و محمل ہے نیز معنی مان کران پر زیاد تی اور کہی کا شہر کرنا ہی ہے محل ہے نیز میں کی سے بین میں ہوتی ہی دشوار تر ہے ہوتی س محصوب وافقیت بھی وشوار تر ہے ہیں کہ کہ میں تر کو اپنا اعر وردی ہے ہا

من بخالوالحن كرخى نے بھی ام عظم سے مسلک كی بہی ترجا نی كی سب بینا نجه علاً مرعبدالعزبز بجاری

بین ابرالحن کرخی اوران کے ہمنوا و ک کے نزدیک مدین کے قیاس پرمقدم کرنے کے لیے راوی کی فقا مہت نشرط منہیں سے بلکردائے۔

می قبرایت کے لیے صرف راوی میں عدالت اور منبط میزا کا فی ہے

بل یہ ضروری ہے کہ حدیث فران وسنت کے خلاف نہ ہو بلاسٹیر

ایسی حدیث کو فیاس بر بھی مقدم کیا جائے یا ہے

دافظ ابن المام نے بھی الم اظلم کا بیمی سنگ تبایا ہے جنا کے فرماتے ہیں:

اذرا تعادمت خبرا لموا حدوا لقیاس بحیث لاجع فقدم الحنبر مطلقاً

عدد الا کغرمنے حالے حذیفت والنتا فنی دا حدہ

الم كماب التحقيق س ١٩٦٠ - الم كما ب الاسسوارج ٢ ص ١٦١ -

عدبت اور قباس میں اگر تعارض ہوجائے اور کسی طرح بھی دونوں کا باہم جمع کر انمکن نہ ہر تو بھر حدیث کو بلا نشر طام غذم کیا جائے گا۔ اکثر کی رائے بہی ہے ان ہی میں الرحنبیفہ، شافعی اور احمد میں یاہ دوسے اکا برنے امام عظم کے اس موقف کی ایند میں جو دلائل بیش کیے بیں ان کی تفصیل کا بہاں موقعہ نہیں لیکن علامہ عورالعزیز بخاری نے اسی سلے میں جو بات پوری فوت سے نبا تی ہے وہ سیننے کے لائی ہے۔ فواتے میں :

بوبات في الاسلام في بيش فرماتي بيديم اليه المحاب تطعاً منفول مهبن ہے ان سے اس سے برعکس جو مجدروا بہتر میم معلوم ہراہے وہ صرف یہ ہے کر خبر واحد فنیاس سرمفدم سے اور اس بارے بین تفصیلان سے کچھ بھی مروی نہیں ہے ۔ واقعات تھی اسى نظرىبەك مۇئدىلى - سىئانى ھەرىت الى سرىرەكى دىجەسى كھول كركهاني من سيروره لوشف كافيصله البخليفه في اسى بناير كيا ہے صربیث اگر جربفلات قیاس ہے لیکن اس سے با دجود اسى يرعمل سے سی کرام عظم سے منفؤل ہے کہ لولا الم وایت لقلت بالعنباس - اس موصورع بيراكر ميروابيت مذبهوني تومي قباس سے کام لینا · اور برہی ام اعظم سے منقول ہے کہ ماجاء نا عن الله والرسول فهد على المالي والعبي التيماراس سم رسول کی جانب سے جو کچیر ہما ہے باس آتے وہ ہما کے مرانکھول برے-اس بابرہمالیات بن سے کسی سے معی روایت کی صحت سے لیے را دی کے نقیبر ہونے کی نترط منقول نہایں ہے بلاشتہ ریات بعد کو گھڑی گئی ہے یا ہے

فقدا حناف میں جن روایات برعمل مہاں کیا گیا ہے مثلاً حدیث عرایا ، حدیث مصرا قوما در حدیث قرعہ اور جن سے متعلق کو کول نے عمل رکز نے کی وجہ یہ بنائی ہے کہ برخلاف فلیس ہیں۔

اله يسيرالترميع ٣ ص١١١- كه كتاب التحقيق ص ١٩٥-

ان کا جواب بینے ہوتے ا مام علام الوالحن کرخی رقمطراز ہیں: يه غلط ہے کہ ہمالیہ اصحاب نے ان حدیثوں بمراس بلیے عمل منہیں کیا کہ بر ملات فیاس اس ملکران صریتوں برعمل مذکر نے کی اصل وجر بر بهم كربر حديثين كتاب النزا ورسنت رسول التدك خلاف بين اوربير وحربه محى منبيل كران مح را دى نقام برت كى تعمت سے محروم ميں - حديث عرابا سنست مشهوره سمي خلا منسب اوروه سنن ببرسي كمالتي بالمي مثل بمثل كيل بكسل مجورك بدك مجور براير براير بم بالسليم كرت كو مرکز نیارنہیں ہیں کہ ابوہر سرہ و نعتبر تہیں تھے۔ آب زمانہ صلیابہ میں فترتى فينضطن حالانكراس زماست مبرع فرفقته سك فتوني فبني كاسوال بى بيدا منهيس بنونا - أبيب حصنور الورصلي الترعليه وسلم كحصلبل القدر صحابی سفتے۔ ایب نے ان سے حق بین دُعا سے خبر فرما فی ہے اور ایپ سے روابیت کردہ صرفتوں کو کافی شہرت ہوتی ہے یا بهرحال بيتقيفت بع عبارست كرامام عظم اوراب سي اسح استت ملكها خبار أحاذ ك محرفیاس سے مفاسلے میں راج قرار بیتے تھے اور مہی امام اعظم کے موقف کی بیج ترجما نی ہے۔ حدميث بسامام اطم محاصول صربیث کی صحت اوراس کی فبولیت سکے بایسے بیں اوم اظلم نے سجواصول مفرد فرائے ہیں -ا دراس فن میں جوالیب فن کور کی میٹیت سے علمی خدمت سراسخام دی ہے اس کی ایک اوفی سى جبلك أب بالاصفحات بن دايجه يوك بي اوراب بريمي معلوم كريج بين كه تميسري صدي بي ا ام استعبدا وربی بن معین سے زمان کے اسال معظم کی دات گرامی اس فن بین ارباب مدین کی میں اور بیاب مدین کے استعم مہال صرف علمی منہیں مبکرات دلالی شخصیت تھی ۔ مہال صرف علمی منہیں مبکرات دلالی شخصیت تھی ۔ ا مام اعظم سکے وقیع فرمودہ اصولوں سے باسے بیں مجھ بزرگ ایک سنگین غلط فہمی کا نیکار میو كتے اور المہوں نے اس سے بیتے بی بر یا وركر لنے كى الحام كرست مش كرہے كر الم اعظم كے

له کشفن الامرارج ۲ ص۲۷-

نام سے اس موضوع برجوعمی سرمابہ ہے وہ سب بارلوگوں کا گطرا ہواہے اور تواور مولانا ابوالملام آ زاد نے اپنے خاص خطیب نرا نداز میں سر ملا کہہ دیا کہ الام الرحنبيقيه اوران سيم صاحبين كوان اختراعي اصول وفوا عدرًا وثم وخيال بحي مزكزرا بيوكاييه میرسے خیال بی بران بررگول کی جانب سے بہت بڑھی زبادتی سے۔ دراصل میمال دو چیزی بی اور دونول لینے مزاج کے لی ظریب الگ الگ بی صحت حدمت اور قبولت حديث -صحت حديث كي بيا السول وقواعدا ورقوانين وصنوا بط بنا نا أكر مي بين كا كام سيف وقولت كع بي نمرائط ورفوا عدم زب كرما ارباب اجنها دا ورفقها ركما كام ہے ۔ حدیث كی صحت سے ليے سبخارى اومسلم كمن ام سع جوئنرا تط البواصول وقوا عدا وربوضوا بط مناخرين نے بناتے بہن ا در بناستے بیں ان بیں ایک بھی معاصرت اور لفا کومشنشیٰ کریے امام سجاری اور امام سلمسے مراحمة منقول منهس سے ، بلکہ تمانے والول نے کھلے بندول برانکٹا ف كباہے ۔ اعلى مان البخادي و مسلماً ومن ذكرنا بعد هدرلبرينقل عن واحد مشهد مدان، قال شرطت ان اخرج في كمآبي ما يكسون على الشريط الفيلاني وانما يعرد ف ذالك مري سيركتبه معلم بذالك شرط كلرجل منهدر ا مام بخاری اورسلم وغیرہ سے ایسی کو تی ننبت نصر سے منہاں آئی جس میں ان بزرگوں نے بر بنا یا کر کتاب میں تخریج روا بت کی فلال تنبط کی ہیںنے یا بندی کی ہے ان کی شرائط کا بہتران کی کتا ہوں سے مطالعه سے ہو ہاہے اور نس سکھ الجزائرى مى علامه مقدسى مع بم زبان بين . فرات بين -اعلىمان البخاري لسمليوجد عندي تصركح يشرط معبن وانما اخذ ذالك من تسمية الكناب والاستقرار من تغرق

له مذكره ص ١٠٠ - يه مشروط الانتهالسترص ١٥٠ -

خود سبخاری کی کسی نترط کے بارے بیں کوئی تقریع نہیں ہے ان کی کناب کے نام اور کتاب بیں ان کے کتاب کے نام اور کتاب بیں ان کے تفرقات سے لوگوں نے خود برا خذکر لیا ہے ۔ لیہ لیا ہے ۔ لیہ لیا ہے ۔ لیہ

اگر حدیث کی بحث سے بلیے نزائط وعنوابط کا بیماندان بزرگوں سے طرز عمل سے معلوم کرسے بنایا جاسک سے اور لسے ان بزرگوں کی طرف منسوب کیا جاسک سے تو بھرا کم محبہ بربن الجونبیفہ ابر ایسف اور محد کی کن ابوں میں طرز عمل سے اگر من خربین نے بچر قواعد معلوم کرسے ان بزرگوں ابر ایسف اور محد کی کن ابوں میں طرز عمل سے اگر من خربین نے بچر قواعد معلوم کرسے ان بزرگوں

كى طرف مسوب رقيع تواس مي كون سى قباحت بيه -

ر برت کی بات ہے رصحت حدیث سے موضوع پر فوا بین کی تخریج کوصرف برداشت نہیں کی جو بیا بیا بابلہ اس برخیین وافرین سے موضوع پر فوا بین کی تخریج کوصرف برداشت نہیں کی جانا بلہ اس برخیاد کی طرف منسوب اصول و فوا بین طبع نازک پر کرال ہوئے ہیں اوران پر تخریجی ہوئے کی بیمانی اوراختر اعیب کا اوازہ کی حانا اسے فیا للا سف و جا للا المنا المشتکی در سرے علوم کو حدیث بھی آب فن ہے اس سے بھی دو سرے علوم کی حدیث میں آب فن ہے اس سے بھی دو سرے علوم کی حدیث اس سے بھی دو سرے علوم کی حدیث اس سے بھی دو سرے علوم کی حدیث اس سے بھی اور افران بروت ہوئے اس سے بیان میں فواعد و صوابط تخریجی مہدیں ہوت ہوئے ۔

اشتر قانی ، نفریف برموا نی ، بریع ، بیان ، سخو دعیرہ زبان اور لعنت سے متعلق اصول وائن اخراعی اور تخریجی فوائن کی بیان میں کرتی ہی تخریجی آب اگر علی طور پر غلط ہے نوعلوم و اخراعی اور تخریجی فوائن کی پوری دنیا مشکوک مہوکر رہ تعاب کی اور کسی فن سے قواعد و صوابط کو بھی اعتما دو داوق فوائن کی پوری دنیا مشکوک مہوکر رہ تعاب کی اور کسی فن سے قواعد و صوابط کو بھی اعتما دو داوق

کاپرواز منہیں مل سکنا -اس سیسے ہیں تکیم الامت نشاہ ولی اللہ کا اسم کرا می بین کیا جا کا ہے اور تبایا جا تا ہے کہ امنہ ں نے ججہ لائٹر العالقہ اورانصاف ہیں ان اصول دصوا بطرسے سخر بھی مہونے سی

تصریح کی ہے۔ نتا ہ صاحب فرمانے میں کہ : اکٹر لوگ برخیال کرتے ہیں کہ امام البرخنبیفدا ورامام نشا فعی کا اختلاف

بنردوی وغیره کی ت بول بیس بیان شده اصولول بر مبنی سید لیکن

امروا نعريب كريرائسول ربا دوتران كاقوال يرتخزن كي كي كي من اله ننا ہ صاحب کی اس حمیایت سے بیمجھ اکہ مجلہ تواعد کاعلمی سرمایہ تخریجی ہے اور سونکہ سخری ہے۔ اس کیے رسموایہ نافابل اعتبار ہے مہت طرحی زباد فی اور ہے انصابی سے ۔ نشاہ صاحب تواس عبارت سے ذریعے ابنے مخاطبوں سے د ماعوں میں مقدسی ا درحازمی کی طرح ان قواعد کی ناریخی مینتین بینن فرمانسے میں اور بہ نبا یا جاسنے میں کہ بہ قوا لین سخر سمجی میں اورصاحب مذسب نتو دمروی منهیں ہیں اور اس موضوع برشاہ صاحب سے اس الکتا ت کی جینیت سرف بحرف وہی سیسے جومند سی اور حازمی سے اس انکتاب کی سیے کہ صحت حدیث سمے موعنوع پر نترائط وجرم كاميرابير سبغادي وسلم كانحود ساخمة اور ميردانحة منيل ي مبكدان سے بعد بين آنے والے محدثبن کا ختراعی اور سخریجی ہے جب اگر آب مہلے سن آتے ہیں۔ الفاف بى الى نتا وصاحب نى برىمى تاياس كر ان فواعد کی با بندی ا وران بروارد شده اعتراضات سے جوابات مب نکقت سے موم لینا جیسا کہ بزدوی کا کام ہے - متعقر مین کا برگز شيوه نهاس سيے بله شاه صاحب سے اس ارشاد کی حبنیت بھی بالکل اس محاکمہ کی ہے جوحا فظ ابن الہمام منعان مناخرمن محدثين كي جواب مين بيش كيا بيه حبيهول في صحبت كو بخاري مسلمے وائرے میں محدود کر دیا تھا۔حافظ ابن الہمام نے بتایا کہ بر خواہ مخواہ کی آبیج ہے اس میں کسی کی تعلیدروامہاں سے كبونكه المحيت كالدار توصرف ان متروط برسي جوان بزركول ف ا بینی کنا بول میں ملحوظ رکھی مایں-اگر میہی منترطیس ان دو کتا بوں کے علاوہ کہبس اور تھی یا نی جا نیس ٹو پھر انجیت کوان ہیں محدو و كرنا بالكل سية معنى سب يتك بربات حافظ إبن الهمام نے ال سے کہی ہے کر توجیجین کی حدیثوں کی انجیت کو صرف جیجین میں ہونے کی وجرسے دعویٰ کرتے میں ۔اور آو اور حصرت مولا ما الوال کلام ا **زاد ک**و

له الانفاف ص ١٨٠ كم ولانف ف ص ١٨٠ سك توضيح الافكار ج اص ١٩٨ -

ينتي ابن الهمام كم خلاف استغفا نه كرما برا - وه ذبك في بيس : ابن الہمام نے اس طرح سے اصول بنا نامتروع کرفیہے کہ بجیبن کی تربجيج فيجين كي وحبست منباس ہے بلكہ محص ان نشروط كي وحبست ہے۔ اس کیے اگر دوسری کی سب کی روابیت بھی اِن منترطوں برآنی تو توت من جبین کی روایت کے ہم بلیہ ہموجائے گی حالانگر مجینی کی ترجیح محص ان تنروط کی بنا برمنهین ملکه شهرت اور فبول کی بنا پرسے-اوراس برتمام اُمت کا اتفاق موجیجا ہے <del>ک</del>یے انفا ق أمن ، بشهرت ورفبول كى لورى داستان محديد شي ربا في أب يبط سن يح بي اس کیے بہاں اس کا تکوار سے معنے سے ۔ بهرعال اگرنشاه صاحب ا درها فظ ابن الهمام د و لول کا آب موازنه کریں گئے نوای محسوس مریں سے کہ دونوں میں ایک روح کام کرر سی ہے فرق ہے نوصرف برکرنتا ہ صاحب مناخرين فقهاس سمع بالسياب وسى بات كبهرس ببن حوابن البهام في مناخرين محدثين کے بارے میں کہی ہے۔ وانتحدید سے کداصول وقوا عرصحت صریت سے متعلق ہوں یا فبولیت سے وولول تخریجی ا در انخنز اعی اور بعد بس آنے والوں سے بنائے ہوستے ہیں۔ نہ تو محدثین سے بہا صحت میں كے اِصُول بدرابعہ وحی سنتے ہیں اور نافقہامے یاس فیولیٹ ومدیث سے متعلق فواندی نصوص ہں۔ اگر فواعد وصنوابط کو ہے کہ کر سس انداز کر دیا جاستے کہ ہر انسا نوں سے بناستے ہوئے ہیں تو كمام نظام تنربيب ورسم برهم بروجات كار اس باس علمی طور برا کوئی باک نہیں کرافعول وقوا عد سخر بھی بیں اس لیے ان کاکوئی اعنبا نہبی سیمے ایاں اس کی جگریہ بات عقل تو ایبل کرتی سیمے کہ فن سے قوا عد اہل فن سے نبائے م وسنة مون بها بهتبس كيونكه كسى فن مين غير فنهارول سي استدغاوه فن سنة اعتماو مياوينا ہے . حافظ محد بن ابراہم الرزبراس موقعہ پربٹرے سیتے کی بات فرماسکتے۔

تمام اسلامی فرنے اس بیرمتنفق بیس کر سرفن میں اس سے فٹکاروں کی

له ترجيان الفرآن ج ٢ ص ٥٠٠ - ٥-

بات مجنت ہوگی۔ اگرابیا رہ کیا حاسے آوعلوم وفنون کی دنیاختم ہوجا کیونکہ انامی اول نوفن میں بات رنر کر سکے گا اور اگر یات کرے گا آوغلط کرسے گا یاہے

> مہمن سے اہل الرائے نے اکثر احاد مین کا ایسی مترطوں کی درجہ سے انکارکر دبا جوانہوں نے نور دیکا بکس یکھ

کس فدرافسوس کی بات سے کرصریت کی صحت کے لیے اگر محدثان میں خرین متر طبی مقر اللہ کے حریدان میں فررافسوس کی بدران میں احتیا طری خدمت مجھی جائے اور صدیت ہی کی فبر لیسے کے سریران میں النہ کے دین میں احتیا طری خاطراکرا حما فٹ متر طبی تب النہ کے دین کی خاطر کرنے جائے ہو دولول فرار دیا جائے دین کی خاطر کر سے بار و دولول فرار دیا جائے دین کی خاطر کر سے بار و دولول کا بیش منها دوین کی حفاظت ہے دولول میں برا منباز کچے قرین الفعاف نہاں ہے ۔ ولول منہاں کہ منعول منہاں ہے ۔ یہ کہ سے صراحت منا منتی منہاں ہے ۔ یہ کہ سے صراحت منا منتی منہاں کے میں کہ سے ماری منتی منہاں کہ منعول منہاں کہ مندول منہاں کہ مار دین فالون سے موقعہ پر حدیث سے بارے میں کچھ ضوابط ان المتر منہا ہوں سے میں منتی میں المنہاں کہ ماروی سنتی منہاں کہ ماروی سنتی منہاں کہ المار کے جن کی دونشی میں انہوں نے حدیث و مندول بطان المتر منہاں میں استی الکی سے ۔ یا ایکل لیسے ہی جیسے حدیث کی دونشی میں انہوں نے موقعہ برکھے والی ماری میں انہوں انہوں نے موقعہ برکھے والی میں انہوں انہوں نے موقعہ برکھے والی میں انہوں انہوں

اله الروص الباسم ج اص ١٠- ٢ مجموعة الرسائل والمسائل ج ٥ص ١١ -

مدین کے بر مجامیع نیارکر کے اسلام کی بیش بہا فدمت انجام دی سیم - ان سے اگر صراحة مصول و منوابط کا کو فی سرما بر منفول منہ بی سے تواس کا برگز بر مطلب نہ بی ہے کہ کرصحت معدیث سے لیے ان بزرگوں کے بیش نظر کو فی ضابطہ می نہ فٹ الیے ہی صدیث کی قبولیت کے باسے بین اگر اور محنہ بین الرسف اور محمد سے اصولی مرما بیصراحة منفول منہ بین تواس کا بھی مرکز شرکز یور طلب منہ بین ہے کہ اور می نہ تواس کا بھی مرکز شرکز یور طلب منہ بین ہے کہ اور می نہ تواس کا بھی فواعد کے ضرور با بند ہوں گے ۔ باقی ان کا مدون نہ کرنا نواس کا برمطلب نہ بین کہ ویاں صول و توانبین کا وجو و بسی نہ فضا اور مدوین نموج بین کی صدارت کی مدون نہ کونا نہ کی کا سادا کام محمل میزا و سے مور باج فیا ۔

## شاه صاحب كامنشآ

رہے۔ ہیں ہے۔ ان قواعد سے اممر فریہ سے منقول نہ ہونے بیر محققتین کا بہ تول کافی ہے کہ بہ فاعدہ کہ ایک رادی ہوضبط وعدالت ہیں معروف ہو مگر فقہ ہمی شہرت نرکھنا ہو تواس کی وہ روابت واجب العمل نہ ہو گی جس سے رائے اور قباس کا در وازہ بند ہوجا نا ہو جیسے حدیث مصرانہ ۔ برعیلی بن ابان کا مذہب سبے اور ہمہت سے متاخرین اس کے قابل ہیں ۔ لیکن امام کرخی اور ہمہت سے علماء کے نزدیک دادی کا فقیہ ہو ناصر ورمی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بر تول ہما سے اصحاب سے منقول نہیں ہے بلکہ ان کا کہنا بہت کہ حدیث

المن جرة الترالبالغرج اص ١٦١-

اسی سے ان تمام اُصول وصنوابط اور قواعد و قوانین کواندازه انگالیجینے ہو حدیث سے متعلق اپ بینچھے اوران میں بڑھ بینچے مہیں۔

الصول وعنوابط صحت وفبولست صديت

ادباب ردایت اورام اجتهاد کے نقطہ نگاہ بیں پونکے بنیاد ہی پرایک نظیم فرق ہے۔ اس بے ان کے بیش ڈیمودہ افٹول دفنو ابط بیس بھی اختلات ناگز برہے ہوجینیت میزیمن کی مدین کی صحت اور رجال اسٹاد بیں سب و ہی حیثیت مجتہد بن کی حلال دھرام کے احکام کی معرفت بین ہے اور دونوں بیں ایسے بھی بیس جن کو دونوں فنول بیں امامت جاصل ہے ۔

رونول بین کیسے بھی بین جن تو دولول نول بین ادامت قاصل ہے ۔

مافظ این تیمیر کماب الاستانی تر بین ہو بکری کی تردید بین بھی ہے رقمط از بین ۔

امام یحبی بن معین ، سفادی ، مسلم ، الوس تم ، الوزرعہ ، نسائی ، ابن عاری ،

وارفطنی اوران جیسے حضرات کے کام کی حینیت رجال اوسی فیصیف اصادیت کے بارے میں وہی ہے جوامام مالک ، سفیان نوری ، اوراعی ،

تنافعی اوران جیسے حضرات کے کام کی احکام اور حلال وحرام کی فیت کے باب بین ہے ، اورائر میں لیسے حضرات بھی ہوتے بین جو می زین کے باب بین سبے ، اورائر میں لیسے حضرات بھی ہوتے بین جو می زین کے باب بین سبے ، اورائر میں لیسے حضرات بھی ہوتے بین جو می زین کی باب بین اور فقما کی بی بھی اور دونوں جی عقول میں شامل میں ۔

میں بھی ادام بین اور فقما کی بی بھی اور دونوں جی عقول میں شامل میں ۔

گو ان میں سبت ایک جماعت کی طرف ان کا انتہا ب زیادہ موزول سے ، اورائر میں اور اسی ق

مرتبہ سب ہوان کے نتا ہاں شان سبے لیم محدّنابن کا خاص موضوع اخبار و اُنّار کی تقبیق بلحاظر روابت کرنا ہے اور بس اس بلے ان براخبار می نفطہ نظر فالب سبے اور وہ روابت کو معتبر باغیر معتبر فرار فہنے ہیں صرف اس کر بدین نظر مصفے بہی کراساد و رحال سے لحاظ سے وہ کیسی ہے ؟

طرح الولوسف صاحب الي حنبيفه اور خود امام البرحنيف كالجي وه سي

اس کے برنگس فیہ بدین کے بیش نظر صرف اساد ورجال می بنہاں بلکہ اس کے ساتھ ان کے بیش نظر بجنتیت مجموعی مشر لعبت سفتہ کا پوراسسسٹم ہوتا ہے اس بنا پر حدیث کی قبر لیت کے ضوابط ان سے بہال اس سے بہال انٹر مرتب ہوتے ہیں۔ بینا نجہ امام حازمی فرماتے ہیں :
ما الفق جا دفیداد کے الفند هفت عند هده الحصور قرد علیدہ ا

منوط بمل عامة ظاهرا الشرع-

فقراسکے بہاں اسباب شعف مدیت میرود بیں اوران بیں خطبہ تربیت کے دور بیں اوران بیں خطبہ تربیت کے دور بردی کے جو کہ دورت کا مربیت کے دورت سے کسی فار روا فق ہے لیے محکم الامت نشاہ ولی الدّ نے تر لعیت کے دریت سے مہر الفام ہوئے کا مطلب تها با ہے کم محبہ درسے بیا با ہے کم محبہ درسے بیا جا ہے کہ فرات اور نفیبر، احاویت کا علم مع اسا نیداور صبح وصعیف کی قرآت اور نفیبر، احاویت کے ارتبا وات سے وافقیت ، جی زبان معرفت ، مسائل میں سلف سے ارتبا وات سے وافقیت ، جی زبان معرفت ، مسائل میں سلف سے ارتبا وات سے وافقیت ، جی زبان معرفت ، مسائل میں سلف سے ارتبا وات سے دانقیت ، جی زبان معرفت ، مسائل میں سلف سے بین نظر ہوئے میں ایک موبان اور نفید میں اور نفید سے بین سلسم برجینیت جوی نظر ہوئے میں ایک میں نبیاسے مشابر قرار دیا ہے۔ بین بین ایک میں نبیاسے مشابر قرار دیا ہے۔ بین بین ایک میں نبیاسے مشابر قرار دیا ہے۔ بین بین ایک میں نبیاسے مشابر قرار دیا ہے۔ بین بین ایک میں نبیاسے مشابر قرار دیا ہے۔ بین بین ایک میں نبیاسے مشابر قرار دیا ہے۔ بین بین وہ ذوا تے بین ؛

بس مشابر با بمیار وربی فن مجتهدین مقبولتین الدریس این ال داراد من باید مقبولی الدریس این الداراد من باید مقبول در میان مجهورامت بهی جنداشخاص الدریس گرزشد فا با مقبول در میان مجهورامت بهی جنداشخاص الدریس مجرورامت بهی منافر علید در بیان جم بهراسلام المردری فن تفییب اینسال گردیده و بنافر علید در بیان جم بهراسلام اس فن بین البیاست مشایدت تکفت الده مجتهدین بین ان کو اس فن بین البیاست مشایدیت تکفت الدادید و اگر در مجتهدین بین ان کو اس فن می ایک مجدورامت بین مشهوریهی بیندم بیندم بین اس لی اس بین ایس فن می ایمی مشایدیت این فن مین ان سے می مصر می آن اس ای کو الوری پوری مشایدیت این فن مین ان سے می مصر می آن ایس فن مین ان سے می مصر می آن اس

في مشروط الأتمتر الخسيص ٥٠ - كه ازالة الحناء-

مبى وجرب كرجم ورامت مح نواص وعوام مبر مبي بزرك امام كلقب سے مشہور ہوتے ہیں کے اورامامت كالمرمطلب تاياب ك الامت ورسر كمال عبارت است از مصول متنابهيت نامر بانبيا مالتد ا ورعلام منتاطبی فیے اسی کمال کا نذکرہ اس طرح کیا ہے کہ انما مخصل درجة الاحتهاد لمن اتصف بوصفين احدها فه مرمقاصد وسنر بعيث على كما مها والثاني من الاستنباط-ورجراجتها وصرف اس تنحف كو ملنا سي جو ووصفتول سے موسوف موناست ایک برکه بوری تشرفعیت کے مقاصد کو سمحصا ہو. دوسرے يكرمسائل مكالن كي فدرت ركصا بويك اسی کی حصلک ایب ان اصولول میں دیکھیں سے ہوان بڑرگول سنے رو وقبولیت روا بات لیے وضع فرماتے ہیں اور مین سے بیش نظران بزرگول کی برحبتیت نہیں وہ دراسے فکری کف كود مجه كريرك عانب بي اورمنها ما نت كرجس طرح روابت واساد كوشب ورور كنگها ك لنكها ليتة محذت كوبه ملكه موحانات يحدوه صحيح اورغيرصح سندكو لبنية دوق سي يهجان لنبات جنائج تانے والول نے عبدالرحمان بن مہری سے بالے میں برانکشاف کیا ہے۔ میں نے عبدالرحمان بن مردی سے دریا فت کیا کر آب سلسلدروایت من حبوطے كا برتر كيسے الكا ليتے ہيں؟ فرا بالجيسے حكيم مجنون كا برتر اوراسى كمال كووه لين الفاطيس لول تبسر كرت ففكه: معرفة الحديث المهام معرفت الهام معرفت المهام تفیک تھیک اسی طرح مجہد کویہ ملکہ ہوجا ناہیے کہ تمن حدیث پر نظرہ التے ہی برتبادیہ

له منصب (مامت صرمه ۵ - مله الموافقات ج اص ۷۷ - مله منزكرة الحفاظ ج اص ۱۳۰ -

ایک مدبن کوام مسلم استحدی کے ساتھ اپنی صحیح میں لانے ہیں کر لیس مل شینی عندی صحیح وضعت دھا انا وضعت دھنا

ما الجعموا عليه -

ہروہ صدیت ہو میرے نز دبک صحیح تھی اس کو ہیں نے بہاں
درج منہیں کیا۔ ہیں نے صحیح سلم ہیں صرف ان حدیثوں کو درج
کیا ہے کہ جن کی صحت پر شیوخ کا اجماع ہے گئی
لیکن اس سے باوجو دہبت سی حدیثیں ہیں جن کو کسی علت تا وجہ کی بنا بہراام ہنا دی نے
دوایت نہیں گیا۔ میمال حافظ عبدالقا در تو تنٹی کا بہت نیمتی بیان پڑھنے سے لائن ہیں جوانہو
نے ایک نا قدی چیشیت سے بیش کیا ہے۔ وہ فرمانے ہیں :
مان فط رسٹ معطوع اگی ہیں۔ اس کتا ب کا نام در الفوا کا انجموعہ
فی شان ما وقع فی مسلم من الاحا دیت المقطوع ہیں۔ اور بریج

الصيح السلم كآب الصلاة باب التنهر

سبے۔ فنی لی ظسسے بیم محض او عاسبے اور صدیت کی قوت کی ریکو کی قانونی صمانت منہیں ہے۔ انٹریسلم سی توسے جس میں لبیت بن لیم سیسے صعبيف را وليول مسريمي روايات أتى بين- يوكه المسلم بين اس فستم محے راد دول کی روایا بت کا درج محص شوا بر، آوا بع اور اعتبار کواست ورست منہیں سے ۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ شواہراور قوا بع کی مدوسے کسی صدیت کا حال معلوم ہونا ہے اور ظام رہے کہ امام مسلم نے كتاب بين أكر صحبت كاالترام كياہے تواب بي بنائے کہ وہ صدیت جو خود ان را ہوں سے آئی ہووہ صحیح کیسے ہوگی ؟ سب ما سنتے ہیں اور حیا شنتے ہیں کہ می زمان سے بہما ں حد سیت میں اَنَّ اور عَنْ مِی تَقِیمِ القطاع کی نشاند ہی کر تی ہے لیکن بخاری ا ورسلم د ولول اپنی کتابول میں عند نریث تمل روایات لائے ہیں اس محرجواب بين بركهها كوفئ معنوبيت منهاس آصا كرعند صحيحان مکے علاوہ ووسری کم ابول مین تقطع ہونے کی تشنا نی ہے۔ امام سلم نے سجوالہ ابی الزبیر عن جا بر مہبت سی معنعن حدیثیں روا بہت کی ہی حالانكة حفاظ كا فيصله يسك كرالوالزبر مدلس سب وحافظ ابن حزم اورحا فظ عبدالحق في لين بن سعد محدوالهت بنا باست كران نے الوالز برسے دریا فت کیا کہ مجھے وہ حدیثیں سناؤ ہو متنے منودها برسسے نسنی بان - امنبول نے صرف سترہ حدیثاں سالیں -اس بنا يرحفاظ كينے بين كه لبيك كى حديثيس بوالدا بي الربرعن جابم صبحے بین نیکی مسلم میں جاہر کی بحوالہ انی الزہرالیسی محمی حدیثان بین ہولبت کی وساطت سے منہاں اور جن میں اور جن میں عنعنہ ہے۔ نبرالام مسلم في براورا بن عمر محي والهست حجة الوداع مح موصنوع بيربير والببت ببش كي بيال كي ميك لئبي كريم صلى الترعليه وسلم وسوي ذى الحبركوم كمة تشركف ك كيّ أب في وإل طواف ا فالله كبا بير مكة مى بن مماز برح كرمني والبس تشريف لاستي و دوري روابت

میں ہے کہ اب طواف افاصر کر کے منی تشریف لاتے اور نما زظمری میں ادا کی۔ دولوں روانیوں کو جمع کرنے <u>سے سیان</u>ے یہ توجیہ کرتے ہی کہ ما زنوم کتر ہی میں اوا کی مگرمتی میں بیان جوار کے لیے دوبارہ برطھی۔ مكرحا فظ ابن حزم كهنته يب كه ان دونول رواتيول مين مسابك بلانتسبه جھوٹ ہے۔ ایسے ہی سلم میں حدیث اسرار میں یہ اصافہ آیا ہے كروا قدرار أراب كروى ألط سع ميلع ببش أباسب يضاظ صرب نے اس برٹری سے سے کی ہے اور اسے ضعیف وار دہاہے . ایسے ہی سلم كى حديث نفلق التدالتربية يوم السبت بالفاً ق حفاظ صنعيف يص الغرض نبانا بإجابتنا سبول كرجيب المدمجتهدين فيوليت صديث كي حازئك مسائل من فغلاف وتكفته بين أيسه بري محدثين تفري روايت مديث كي حديث صحت حديث مين اختلات و تعقيم بين و قبرلتيت وصحت بيس إن كے نسخرى انتمالات كا منطام رہ ان اصول وصوابط بيس تھي ہواہے ہجہ اس موضوع بيران بزرگول المصمنقول مين -تلامدة صربت اورامام المم اگریسی ہے کہ درخت لیے بھل سے بہیانا جا اسے تو بھرجیساکدامام ابن مجرمی نے ایکھا ے کہ امام اعظم کی عظمت نتان کو سمجھنے سے لیے برکا فی ہے کہ بڑے بڑسے افر کوان کے سامنے زالزتے تناگردی طے کرنے کا نترف ماصل ہے۔ بینا بنجر فرماتے ہیں : مشاسخ المته مجههدين اورعلما مرراسخين ميس سے برسے برسے لوگوں ف الم أعظم كي نشأ كردائ اختباركي سيد مثلاً الم جليل حمد الترين المبارك جن کی جلالت قدر برانفاق عام ہے اور جیسے ام لیت بن سعارہ مالك بن الس - أخر من فرات لي كه منا هبيك به و لا والاعمة

الرحنبفه كولمجعنه كعبيه لس برامتركا في بن يه

ا مام بخاری نے ماریخ کبیر میں صریت ہیں ام عظم سمے یہ تلا مرہ تماستے میں۔

اله الجوام المضية ص٠٦٠ - كما لخيرات الحسان ص١٠-

ردی عنه بعبادین العوام ب ابن المبارک منتم و وکیع وسلم بن خالد\_ والومعادير - والمفرى له سنخ الاسلام الونحد عبدالرحمٰن بن ابی حام رازی نے ان پرعبدالرزاق بن بهام اورالوقعیم کا اضافه اورکیاسیے یک سافظ اس حجرعشفلانی سنے ان مامول کا اوراضافہ کیا ہیںے ۔ حماد - ابرائهم بن طهمان ، حمزة بن حبيب الزيات، زفرين الهذبل-الولوسف الناصني- الوسيحلي الحمائي ، فليلي بن لونس ، بزيربن وربع، ا سدبن عمر والبحلي ، سكام بن لعبلي الإزى ، خارج بن مصعب ، حدالمجيد بن الى رداد ، على بنسهر ، محمد بن بشير العبدى ، مصعب بن المقدام ، بهجیلی بن بمان، نوح بن افی مرمم ، الوعظم سلم سما فيظ بحسنفال بي سنے آخر ميں بربھي انتھا سنجے كہ والحق ون بعنی ابومنيف س*مے مدي*ب ميں مر<sup>ف</sup> مىپى نېرىل ملكه در يحي نلا مده ميس -نظیب بغدادی فیصال نامول کی اورنشا مرسی کی سیصے -بزيربن بارون على بن عامم البيلي بن نصر عمروبن محد البوده بن خليفه ما نظ ذہبی نے نضریح کی ہے کہ امام صابعب سمے سامنے زا نوستے ادب نہ کرنے مثالے دوسم كے لما فدہ میں - ایب وہ میں جنہول نے فقر میں امام صاحب سے استفادہ كياسيے اور دوس وہ بان جنہوں نے حدیث میں امام صاحب سے سامنے زانوے کمد نذکیا سے اوردو دول کے کیے جا فظ دہبی نے ہونجیری زبان اختبار کی ہے وہ الگ الگ ہے فتم اول کے لیےوہ نفقد بديجاعتهمن المكبادشه حزرفح بن العذبل والمبو يوسف القاصى الى اخرى اور قسم الی کے لیے وہ فرطانے ہیں : وى عنى من المحدثين والعنق هارعدة لا يجصون

اله تاریخ کیرج م ص ۱۸ - سه کتاب الجرح والتعدیل ج م ص ۱۹۸۹ م سام ۱۳۸۰ م

اس كے بعدان گنت محدّثان میں سے چند محدّثین كالطور منتے ازخروا زندكره كياہے۔ خود ان كى زبانی برنام گوش گزار فراتيجة -

نمن افراز منبرة بن مفتم وزكر با بن ابی دا مده ومسعر بن كدام وسفیان التوری و مالک بن مقول و بونس بن ابی اسحاق ومن بعد بم زائده و منتر كیب والحسن بن صالح والدیجر بن عیانت وض بن غیاف ، جربر بن عبدالحمید المحار بی ، البواسحاق الغزادی ، اسحا بن بوسف الارز ق ، المعانی بن عمران ، زید بن الحباب ، سعم بن انصاری ، البواسام ، ابن لمبر ، جعفر بن عون ، اسحاق بن سیمان الانصاری ، البواسام ، ابن لمبر ، جعفر بن عون ، اسحاق بن سیمان الدازی یاه

اسلام سے مشہورا مامول بیں سے کسی کے انتے اصحاب اور نشاگرد منہیں ہرتے جس فدرا مام الرحنیفہ کے ہوئے اور جس فدرعگمام نے آب سے استفادہ کیا ہے اور سے منہاں کیا ۔ امام عظم کے تلا مذہ کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ خلیفہ دفت کی حدود مملکت ہمی اس زبادہ وسیع نر نظیب امام ها فطوال بن بن البزار الکروری سنے امام اظم کے محضوص ملا فرو کا تفیسلی «ندکرہ تسخصے سن بندار الکروری سنے امام اظم کے محضوص ملا فرو کا تفیسلی «ندکرہ تسخصے بن اور صوبہ وار ان کر شمار کیا ہے۔ بند سات سوتیس مثنا ہم برعلما رکرام کے نام بقید رسب لیکھے بنی اور صوبہ وار ان کو شمار کیا ہے۔ وہ ان کو شمار کیا ہے۔ وہ حسب و بل بن ب

منجرمعظی مربز منوره ، کوفه ، بصره ، واسط ، موصل ، بیزیره ، رفه ، نصبیبین ، فرستن ، رمله ، مصر ، بین میر ، بیخ می ، بغداو ، امراز ، نصبیبین ، ومشق ، رمله ، مصر ، بین ، بیا میر ، بیخ این ، بغداو ، امراز ، کرمان ، اصفهان ، صوال ، استرا باد ، بیدان ، مها و زر، بریخ وامنان ، قوس ، فران ، مرحان ، نیشا پور ، برخی ، نسان ، مرو ، بخوارزم ، کش جمنان ، مرم ، نوارزم ، کش جمنان ، رم ، نوارزم ، کش جمنان ، مرم ، نوارزم ، منوارزم ، ما فظ الدین بن البرا را بردری نے ان ام محرکے جن خاص خاص تلافره کا مذکره (برجوزن می من فظ الدین بن البرا را بردری نے ان ام محرکے جن خاص خاص خاص تلافره کا مذکره (برجوزن می من دری عدم الحد میث والفقه ، شروی قاد فربا بلد البلد البلد المحرک اشاره کیا ہے ۔ منازه کی الندر می المن می منازه کی الندر می الله می منازه کی الندر می منازه کی الله می منازه کی المنازه کی الله می الله می منازه کی الندر و بین من صفی الله می منازه کی الندر و بین من صفی الله می منازه کی الله می منازه کی المنازه کی المنازه کی الله می منازه کی منازه کی الله می منازه کی منازه کی منازه کی الله می منازه کی منازه کی الله می منازه کی منازه کی الله می منازه کی منازه کی الله می منازه کی الله می منازه کی منازه کی الله می منازه کی منا

اله منا تنب الكرورى - كه الفرست الابن الندم ص ١٩٩٠ -

کی به تبولیت عام اورانناعت عام و بیجه منرسکتا در کیجه اوع میدنین کو اپنے سابھ ملاکرام عظم کے علوم کے خلاف ایک شخم اسکیم بنا لی۔ چنا نچرصدرالائر نے برسند انکھا ہے کہ فیج بن عمر کہتے ہیں :

ضربن تعمیل حس ز ما نے میں مرومیں مقیم ستھے میں د میں تفایانو نے ا مام اعظم کی کتا ہوال کو آب روال میں جھیج کروصونا نشروع کیا۔ غالد بن صبيح سنے جوائ دلوں مروسکے فاصنی تھتے۔ ببر کہا فی نسنی -تووه خود اورخالوادة صبيح سمے ديگرا فراد فضل بن سهل سمے پاس مہنے۔ یہ مامون کا وزیراعظم مفا۔ وراق کینے میں کراس رمانے میں خالواد قصیلی میں سیجاس یااس سے بھی زائر ایسے علما موجود محقے جو عدلیہ میں کام کرنے کی صلاحیتنوں سے مالا مال محقے۔ مالد کے ساتھ ابراہیم بن سنتم اور سہل بن مزائم بھی تھے ان سب حضرات نے اگر فضل بن سہل کوصورت حال سے اگا ہ کیا۔ فضل نے واقعہ مشن كرسجواب وباكر مين اس دقت كك إس معاسط مين تومنهي كرسكنا حبب مك كرصورت واقعه كوخليفه محصے روبر و بلش نأكرول-یر که کرنفنل مامول الرست پرسکے پاس کیا اور اسے سمارے واقعہ سے اُگاہ کیا۔ مامون نے فریقین سے باسے میں پوچھا کریے کون نوگ ہیں ج فضل نے بنایا کہ میر نو خیز تواسی فی بن را ہو ہر اورا محد بن زبيبر الى مگرنضر بن تميل ان كے سابھ ملى اور دور مرسے خالىر بن صبیح بشہل بن مزاتم اورابراہیم بن رستم میں ۔ مامون نے دوسر روز دولول كويبش كرسان كاحكم ويا -اسخاق ا دران كساخفيول كو مامون كي كفتكومعلوم بروتي تواسي في بن رابر بركو به فه كرد امتنگر بروتي کہ مامون سے گفت گوکون کرے گا۔ آخر مشوائے سے بہطے یا یا راحمد بن زيبير مامون سے گفتنگو کريں - بينا کني و وسرے روزوربار میں حاصری ہوتی ۔ مامون سے آستے ہی سلام کیا اورنضر بن سمبل سے مخاطب مور کہنے لگا کرا مام ابر منبقہ کی کنابول سے متعلق آپ

لوكوں نے بركهارة به اختياركيا ہے ؛ نصرتو خاموش سے مراحد بن زہمہ الوهے که امرالمرمنین اگراجازت ویں تو میں کچھ عرص کروں - مامون سف کہا یا ل فرما ہیں وہ پولے امپرالمومنین اسم شے ان کی کنا پوائٹر کو کتاب کنٹرف سنت سے خلاف ہا یا سے۔ مامون نے کہا کتا ب وسنٹ کے خلاف کیسے ج آ ساکہ کر نمالد بن سبیح سے ایک سند دریا فت کیا کہ اس سے بارے میں ابوھنبیفہ نے کیا کہا ہے ؟ خالدینے ا مام موسوف سمے فول سے مطالق فنوی تبایا-احمد بن زمیراس کے خلاف روابیت بیان کرنے لیکے تكر مامون نے امام الوحنيفركي تائيد ميں وہ احا دست بيش كيس حو ان لوگوں سے علم میں نر مختیں۔ آنٹر میں امون سے کہا کہ او وجدناها مغالفاً ككتاب الله وسنت سول ما استعلناك اكرسم الكو كن ب وسنت مح فلاف يا ف توان يرعمل كراف مح فوام فرمند مى كىوں موتے - نبردارا باكنده اسى حركت مركدا - اگرنصر متمل مم میں نرمونے تو میں تم کو اسی منرا دینا کہ در کھتے کیا الغرض امالم أعظم سکے نلا مدہ کی تعمیر رسی دیکھی نرجا سکی۔ ان لامدہ میں ایسی کرامی قدر خسیاب میں جولینے وقت میں مذصرف حافظ حدیث ملک علم حدیث سے آفاب ہوستے۔ ان کا دائرہ إكرجير مهبت وسيع سيح مكرتهم بهال صرف تعزيب كي خاطر جند كا تعارت بطور سطح از گلزار

الحافظ يحنى من ركر ما بن الى رائده

مافظ وبهى ندكرة الفاظ بين ال كوصاحب إلى حنيفرك لفتب سع بإدكيس - الوسعيد كنيت اوركو فرسم يسن والع باب- الخطبب سفه المم على بن المديني سمع سواله سه الأسمع بارت میں برانخنا ٹ کی ہے کہ

مدرث بأبن ردابت دا ساد كم ساليم سالاسل كامحور صرف جو بزرك

له مناقسب الايام ج٢ ص ٥ ٩٠٥ ٥-

میں۔ ان سے ام نیاتے ان سے بعدان چیر بزرگول کاعلم ارباب نصاب سے حصتے میں اکسیے - بعدازی ان ارباب تقینیف کا ساراعلم دو سے اول امی شخصیتوں نیں سمط کرا ایسے - اول سجیلی بن رکریا - دوم ا وربر بھی ا مام علی بن المدینی کا ما ترست که: ز ما نه ابن عباس مای علم ابن عباس برزما نه نشعبی میں نشعبی برا ور زما نه توری میں توری برا ورزمانہ کیلی میں بیٹی برخم سے کا صاحب نصائبف بزرگ ہی بھا نظ وہنی نے توصرف اس قدر تبایا ہے کان اما ماصاحب المنقعا نبیف لیکن ابن ابی جاتم کا کوئ ہے کہ کوفر ہیں کتا ہوں کے سب سے مہیے مصنف بہی ہی تعطیب بغدادی نے بھی مہی انتظاہے ک ان اول من صنف الكتاب في الكوفي وكان بعد في فقها محدثی انکوئے۔ نكين بات الجي انن م اوراً وصورى سبع - حافظ البرجعفر طي وى فياس كى لبررى وصاحت فرما في ہے وہ بندمتصل اسدبن الفرات سے نا قل ہی کہ الم عظم الرضيعة كے وہ ملا مده حبول نے مروي كمت كاكام كا ، ان كى تعداد جالىس سے ، إن دس حضرات ميں جوان تمام ميس الولين صف سي مجمع ما ست من الم الولوسف ، ا مام زفر، دا قدوالطاني اسرين عمرو، بوسف بن خالداد رسيمي بن زكرما بن ا بی زائرہ ہیں ۔۔۔ اور سحنی کے سپر دیکھنے کا کام تھا اور سحنی میس سال نکساس ملی میں بھنے کا کام کرتے ہے ہے اس كامطلب اس سے سوا اوركيا سے كريني بن ركر انے تدوين كا بركام إرتبين سال امام عظم کی نگرانی میں کیا ہے۔ آپ کہرسکتے میں کربر سیجی کا تصنیفی کارنا مرہے کیونک

وہ کآبت کا کام کرتے تھے ورہ امروا قعہ ہر ہے کہ بر سیجای کا کارن مر نہیں بکدا، م عظم کا تصنیفی کا دائیں ہے۔ سیجی توصوف کی بت کہ کام کرتے گئے گئیت تی بنا پر بعد کو تحدیمی نے سیجی کی طرف تسبب کر دیا۔ امام عظم کے بہمال نصنیف کا طرز مہی ہے کہ وہ لینے نشا کر دول کو ا ملاکوا باکرتے تھے اور تعلیم و نسائی و اسلام کرا اولی کو الله کی میں تقے اور تعلیم و نسائی نسالہ کام اولی کی اولی کا سا اولی کام را بی نشا ۔ چنا بچری نظ قاسم بن فظلو بغائے منبیة الالمعی میں تقصر کے کی ہے :

ان المتفدمين من علما ثنا كا دنوا بيلون المسائل الفقهية و ادلتها من الاحاديث اللبوية باسائيدهم ہمائے علمار منتقد مان مسائل اوران سے دلائل کا احا دمنت نبور سے اینی اسانید کے ساتھ اللاکرانے تھے بلد حال كريخ مسلم محققين مين سے واكثر فليب حتى في يجي ريبي انكشاف كيا ہے: قدر ها البوهنيفة في الكوفة وبغداد و توفي سيائي وكان قداهترف التجارة شمرمال عنهاالي الفقته فاصبح اعظمر علمات في الاسلام وقدا فضي بتعا ليمه شفها لللاميد الوصنيفه كوفه اور بغداد منب ببردال جرسط يستنهم مين وفات باني مبيك كاروبا دكرست بحق بجرمترا نغ كي طرف متوجه بوت وإسلام کے علی بین عظیم ترین تعضیت بن رسا منے آئے۔ آب سے اپنی تعلیمات کولینے الامیز کے اربانی مینی اسے یا ا ورول كا بيترمنه بيل مكر مين تواسيا سي محيتنا مول كه اسي رماني مان امام عظم في احتلاف الصحابر، كما ب السير . لما ب الأنا جبسي كما بين ابني شاكردون كوا ملايمرا في بين- ال مح اولین کا تنب کیجئی میں۔ بعد میں یہی کہا ہیں ان سے شاگرد دل سے موسوم ہوگئی میں مثلاً كما ب السيرا الم حن بن زيا و سمناب السيرا الم محدوغيره دغيره - ا و رول كابيته نهجين تعكن وكيع بن الجراح كانام مع كر تو خطيب بغدادي نے علائبا وربر ملا الكھ وباستےكہ ، وكيع ا ماصنف كتبدعلى كتب يحيى بن ابي زائد ه يه

له منيسرالالمحيص ٩ - سلم الربيخ العرب ج ٢ ص ١٨٨ - تك الربيخ لبعداد ح ١١٩ ص١١٩ -

لیجیی بن رکر با کے سامنے ہن امر حدیث نے زانوتے اوب نذکیا ہے۔ حافظ دمبی نے ان يب امام احمد، ابراجيم بن موسى ، البوكرب اورزباد بن الوب كانام لياسي لبن ص فظ الديج الملب نے سیجی بن اوم ، قتیبیربن سعید ، مبناد بن السری محد بن علیلی اللیلی بن معین ، الوبکربن ابی -سببیر بعثمان بن ابی سبیبراور مسرسے بن پونس کا بھی مذکرہ کیاہے۔ اور بریھی مکھا سے کہ كان على قضاء المدائن وبعد من حفاظ الكو فيدين للجديث

مفتيا مثبيتا به

مرائن کے قاصنی مقے اور ان کا شمار کو فہ کے حفاظ صدیت میں ہے ۔ ان کی جلالت علمی کا ندازه کرما بر توسیلی بن سعید الفطان کا وه بیان بار هید مجرحا فطاف بهی منے لکھا ہے کہ ا

سائے کوفر میں مجھے بیٹی سے زیادہ اپنی مخالفت کاکسی سے المرتشر نرتفايشه

ارباب صحاح نے ان سے احاد بیث روا بیت کی میں۔ اور بھقام مدائن معمر ۱۴ سال وفات باتی سے

امام الوعب الرحم المقري

عبدالترين بزيدنام الوعبدالرة أن كنبت اورالمقرى لقتب سي يستله مي يبدا بوست -علم فرات میں امام نا فیع سے شاگر د ہیں - حدیث میں ایب امتیازی ننان رکھتے ہیں۔ امام الم کے ملامدہ میں سے میں ما قط وہمی رقمطراز میں ،

سمح من عدون وابی حنیف نا ـ

بصری بین ۳۷ سال اورمحد منظمه مین ۳۵ سال قرآن پارها باسی اسی لیے مقری کرسے منتهور میں - حدیث کی ساری کتابول میں ان کی روایات ہیں ۔ ما فظ الويكر الخطيب في بندمت ان كي است الكان كياب كد : بشنبر بن موسى كابيان سب كرامام الوعبدالرهمان المفرى سم يس عديثين روابت كرت سنظ ليكن جب امام موصوف امام عظم الوصنيفه

الم تاریخ بنداد جماص ۱۱۱- کے تدکرتوالحفاظ جانس ۱۹۲

کے توالہ سے روایات پیش فراتے تو ان کا دستور بریھا کر تنبیر کا پیرابر براختیار فراتے سے کہ حدثنا مشاھنشاہ بعنی محدثین کے ملک منظم نے ہم سے بیان کیا لیے حافظ وہبی نے مذکرہ میں ان کے والہ سے بسند منقبل ایک حدیث روایت کی ہے جس میں نہ صرف ان کو امام عظم کا شاکر وظام کریا ہے بلکہ تبایا جے کہ قطیعیات میں برسندعا لی ہے جیالجہ فراتے ہیں :

> انبانا ابن قدامة الخبرنا ابن طنبوذوانا ابوغالب بن الدناء انا البوعيدا لجوهرى انا البو مكر القطيعي نابش بن صوسى انا البوعيدا لرحمن المقرى عن ابى هنبف ت عن عطاء عن جابرات مرابه يصلى في تميم عفيف يس عليم اذار و كه رواء - قال وكه اظن صلى فييب الا ليربنا امن لا باس بالصلاح في المتوب المواحديك

> > ابن إبي حاتم كامغالطه

کن بالرح والتعدیل می امام مفری سے ترجم میں امام مغری کا ایک ایسا بیان ورج کیا ہے۔ بہتر اس ایم مغری کا ایک ایسا بیان ورج کیا ہے۔ بہتر مرف امام مقری کی نتان مبالت سے خلاف بہت جا بلکتر اسٹی طور بر تا بت بھی تنہیں ہے۔ ابر حفیظ مدر شاہر بیان کرتے ہے اور جب اصوریث سے بین ارجم سے ابر حفیظ معا ذوالتہ لیوں فرمانے ہذا الذی سعومتم کل، مربح و باطل بین ترجم نے مجر سے مصفور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز شادات سف جی وہ بواتی اور باطل میں ۔ بیان کی رکاکت ہی تبار ہی ہے کہ و میزول نے امام اللہ ماسل کی شان میزی در باطل میں ۔ بیان کی رکاکت ہی تبار ہی ہے کہ و میزول نے امام اللہ فاست سے فران مربح وہ بواتی اور نیادات نیزت نباکر یہ کھات منہیں استے ۔ آئیے فرانار نجی فاست سے فرانار نیادات نبرت نباکر یہ کھات منہیں استے ۔ آئیے فرانار نجی فوست سے فرانار نیادات نبرت نباکر یہ کھات منہیں استے ۔ آئیے فرانار نجی طور بر بھی اس کا میزی کہا ہے ۔

له تاريخ بغاد جساص ۵، ٣- كه تذكرة الحفاظ ع ص ١٠٠

ابن ا بی مانم کہتے ہیں کہ مجھے ابرائیم الجوز جا فی نے ایک خطیب امام ابر عبدالرجمن کا بر بمان محمارے -

وہ سوہ اللہ بنا پر ما فظ صاحب نے ہوڑھانی کا نام سے کرصاف کھے دیا ہے کہ اسی بنا پر ما فظ صاحب نے ہوڑھانی کا نام سے کرصاف کھے دیا ہے کہ اما الجوز جانی فلا عجرہ تجعطہ علی الکو فیدن اورصرف نہذہب میں منہیں ملکہ بسال المبزان میں اس مرصنوع برایک فصل قام کی ہے اور بریات کھول کر تیا تی ہے کہ کو فنہ والوں سے باسے میں جوزھانی کے جارحاندا قدامات نا قابل برداست میں ہ

المحاذق اذا نامل ثلب إلى اسى ق الجوزه في واى العجب و ذالك المتاذة المخرافة في النصب -

ے ایزان الاعتدالی- ترزیب التندیب و اص ۱۸۲

اور برہی انکھا ہے کہ کون سے جن کے دامان تھا۔ س برمؤرجا نی سے نگائے ہوئے وظعمے مہیں ملبق - ا مام الممش ا مام الرفقيم ا ورعبيد المتربن مرسى بات كومخصر كرك فرطف بين كعاس كي چیره دستیبول سنے اساطین حدمن اورار کان روابین نالان بین کے اِس بنا برا کرجوز جاتی نے امام عظم کے خلاف بر ہے پر کی اٹرائی ہے تو جبرت کی کوئی بات نہیں بلکہ میں ما فظ مقال فی سے ایک قدم اسکے بڑھا کر کہا ہول کہ ۔ اب استخص کی زبان قلم عند، دامان امامت کی معفاطت جا سنت بين حس كن بان دين سه دامان خا ، فت محفوظ منها بي عاماً الله والى ا لله المنت تكى - بيرت بوزوا في برشهاس ملكه ان كى ساده لوى برسيم بوحات إرجعت اس كى من ككفرت كها نيون كوبالا تنفيذ نقل مرجلت بين - إصل بيست كدان لوكو ل سے الوحنية مے فضل اور علم کرو بھیا مہیں گیاسہے۔ سینوں این صدی آگ بھڑک اسھی بجب کنا بین خورد مرد مرسفے کی سازش میں ناکامی ہوئی تواس را ہ سے دل کی بھراس اکالیے میں لگ سنت عبدالتربن المبارك فرات بين كالوك المم اظم محمتعلق صرف ازراه صمارج مملكوتان مرتف میں کما فظ ابن ابی داؤ دمی ت کہتے ہیں کہ ام اعظم سے اسے میں جرمنگو تیا سرف الے دومی فتم سے بهي ما سدا در ناوا قنف ، ميرك نز ديك ما دا قف د و نورل مين غنيت سه ، او اقفيت كاريك اقد زهي سن يعجيه ا عبدالترين المبارك كہتے ہي كرمين شام بين امام اوراعي كي خدمت كرامي مين واصر ہوا۔ انهول ف مجمع سے دربا فت کیا کہ لیے خراسا کی کوفر میں برکون برعتی ہے جس کی بت ایونیم ے- برس كرمى كھروابين أبا ورامام عظم كى الله بست كيرم الل كا انتخاب كيا يعيب الم روز كناب ما تقد ابن سے كرا دراعى كى خدرت ابن عاصر سروا امام ا دراعى سىجد ماب سيھے - در إ وت كيا لربیکیا گیا ہے ہے ؟ ماہی سنے ان کو گیا ہے وہی اس میں وہ مسئلے بھی ان کی نفار ہے تریسے جن کی پیشا تی پر میں نے انکھ دیا جا کا کہ نعمان اس سے متعلق لیوں فرماتے ہیں۔ انکھا ہے کراوز راعی نے اور ان ایسے کر کھڑ ہے کھڑ ہے ما ایسے مہلے جب کیا ب کا ابتدا تی حصالہ وہی کیا توكياب ركدوى اور مانست فرا عنت كے بعدانا ب كا بيم مطالعكا أا بحركتاب فيم كردى -بھر محجہ سے دریا فٹ کیا اسے خواسا نی یہ نعان کون ہیں ؟ ہیں نے عرصٰ کیا کہ اہمیہ بزرگ میں میری ان سے مواتی میں ملاقات، ہوتی ہے - فرما یا بر تو بڑے یائے کے بزرگ میں

ين المان الميزال ج اص ١٦١ -

جاؤان سے مواور علم حاصل کرد۔ میں نے عرض کیا کہ بہ تو وہی الرصنیفہ ہیں جن کے پاس حاسفے سے مجھے اُب روستے تھے یہے

مہرمال امام الرعبدالرمن عبداللہ بن بزید المقری امام عظم کے حدیث بین ملا مذہ بیسے میں الما مذہ بیسے میں الما مذہ بین المقری المام عظم کے حدیث بین ملا مذہبی سے میں اور دیوں نے ایکھا ہے کہ میں اور دیوں نے ایکھا ہے کہ حدیث کی کو تی کی سے بالواسطر با بلا واسطہ اساؤ بین سے ۔ امام عبداللہ بن المهارک کے حدیث کی کو تی کی سویت کی کہ اس سے ۔ امام عبداللہ بن المهارک ان کی دوایات اور دیا نت کو کھوے سویے سے تجہر کرتے تھے یا ہے ۔

امام عبدالتدبن الميارك

حافظ جمال الدین المزی سنے تهذمیب استمال میں ، حافظ دہبی نے مناقب میں ، حافظ حبال لین السیوطی سنے تبدیعی الصحیف میں اور ایام سنجاری سنے تامیخ میں عبدالندین المبارک کوایا) عظم سکے تلا ندہ میں نتمار کیا ہے ۔

عبدالنربن المبارك كي حلالت قدر كا المازه كرنام وتوامام الحن بن عيلي كابر ببان برهي

وہ فرمانے میں کہ

غیدالندین المبارک کے المائرہ نے ایک مٹینگ اس ارافیے سے منعقد
کی کہ اہم موصوف کی خربیاں بیان کی جائیں۔ جن خوبیوں پرسب
کا انفاق ہرا پر تفییں یہ فقہ او ب ، سخو ، گفت ، زیر ، سنجاعت ،
منتقر ، فضاحت ، قبام لیل ، جج ، جہا و فی سبیل اللہ ، گھوڑے
کی سواری ، ترک مالا یعنی ، الضاف ، رفضا سے کم اختلات ۔ پر
سب خربیاں آپ کی ذات کرائی لیں جمع میں یہ ہے
سب خربیاں آپ کی ذات کرائی لیں جمع میں یہ ہے

ما فط ذہبی نے بنا بہتے کہ اہم سیاری نے بینی میں اللہ کی تباہد کی تابول کواز برکرایا تھا۔
لیکن حا فط ابن جرنے مقدر کہ میں سولہ سال کی قبیر دکھا تی ہے۔ جا فط ذہبی فرمانے ہیں کہ
ابن المبارک سکے سامنے ایک بارامام عظم کا تذکیرہ ہرا فرمایا اس شخص سکے باسے میں کہا کہا
جاتے جس سے سامنے دنیا اور اس کا پورا سرمایہ آیا مگر اس نے لاٹ ماردی کوڑے کھاتے

الضاريخ بغدادج ١١٥ ص ١٦٠ - كم تنذيب الترذيب ج ١٥٠٠ من مسته تذكرة الحفاظج اص١٢١-

تنکیفیں برداشت کیں گراس جزرکر قبول منہیں کیا جس کے بلیے اس وقت اوگ آن بین کو استے سے اور در برخواستیں بینے پھر ہے سے یا ہے ام اعظم سے زیادہ پارسا کو ئی منہیں در بچھا ہے وہ ام ام ابن المبارک فرماتنے ہیں کہ بین نے ام اعظم سے زیادہ پارسا کو ئی منہیں در بچھا ہے وہ ایک نظم میں جوام نہوں نے ام عظم کی فنان میں بھی ہے ام اعظم کی محدثنا نہ فنان تو برا الم استے ہوتہ جا ام عظم کی کرام ابن المبارک کے قلب میں ام عظم کا کیا مقام تھا جن برخ فرائے ہیں۔

دولي أثاريه فاجاب فيسها كطيرون الصقور من المنبف ا مہوں نے آ ارکوروا بیت کیا توانسی ملند میروازی وکھا تی تصبیعے تناکاری برندسه بلندمفام سے اورسے میول -ولمريكن لم بالعراق فطير ولا بالمش تابن ولا بالكوفنديه بذعرات بين ان كي كو تي مثيال تقي المنترق ومغرب اور ذكر فدين ا مام عظم سے فقر سے بارسے بیں عبرالنترین المبارک کا جزیا ترحا فط عبدالفا ورسفے سویدین تصریکے حوالہ سے انکھاہے اس سے ان اوگوں کی تروید موتی ہے جو لوگوں کو فقر افی حنیفہ کے بالت بين عبدالتذكي طرف منسوب كرك افساف سنان مرسط بين مين وطاتے بين : لاتقولوالى ابى هنيفة وككن قولموا اند تعسيرا كحديث اس الوحنيف كي ات ما كهو ملكريه كهوكر باحديث كي تفسير يهي الله اور بریھی معبدالنڈ بن المبارک می کا کہتا ہے کہ حدیث سے جیط ماؤرا ورحدیث کی خاطر ا مام انظمر المارك ورا اللي وجراهي فود عبرالترين المبارك في را في سنيد -يجسرت ناويل الحديث ومعتاه ا در خود ابن المبارك كا اپنی واتی تربیت سے باسے بین ا مام عظم سے متعلق یا تر برینا كه لولا آن اللهُ اعاشى با في حنيفة وسقيان كنت بدعتياً ا فام البرحنيية كي علوم سے يوسن طور برمبراب بون نے كے بعد سفيان اورى سے مسالمد

کے مناقب وہیں ص ۱۵۔ کے جامع المسائید ج ۲ ص ۳۰۸۔ کے الجوامر المطبیر ج اص ۳۰۸۔

ماصل کیاہے۔ امام ذہبی نے بسندمتعل نقل کیا ہے کہ مالن مت سفيان حتى جعلت علم إبي حنيفت مكذا ابن سفیان کے باس اس وقت کیا جب بین نے الوضیف کے علم كولورك طوريرسميط لهاباء ان سے زیرِ و تعنویٰ اور آپارسا تی کا عالم بیرتھا کہ مشہور محدث سفیان بن عبیلنہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابرا و رحمیرالترین المہارک دولوں کے حالات کا مطالعہ كبالمجيه صحابه مب عبدالترس زائرصرت ووجيز بب معلوم بروكي بب ا بها يحصنورا الورصلي النترعليه وسلم كي تعبت كالتنزف اوردورسي عزوات بين حصنورا لوصلى الشرعليروسلم كي رفي قت يك امام عظم نے اِن سے اِن کی زام اِن اُرندگی کی تاریخ کے باتسے میں دریا فت کیا۔ فرمایا کہ ایک وز بیں اپنے بھالیوں سے ہمراہ ایک باغ میں متنا - لات تک سلا وقت کھا نے بیلنے میں گزرگیا ۔ میں اس زما نے بس کا نے سبجانے کا بہت ولدادہ تھا۔ سحری سے مقت بیں سور ما تفائمہ بین خواب میں دہجھتا ہوں کر درخت بر بیٹھا ہوا ایک بیزندہ کہررہا ہے ۔ السعريان ألذين أمسنوا ان تخشنع قلوبه حرلذك الله و ما نزل من الحق ـ میں نے اس سوال برماں کہ کر براب دیا۔ انتھ کھل گئی باجے دغیرہ تورکر ندراتش کریے بمری زابران زندگی کاروزاول ہے کم ان عنوم كامنيع نواب ان كي زيا في سن سيح بين - كربين في امام الومنية مح علم كو يوسيطور برسمبث لبائقا - أيج اب ان كاس علم برمت مل تفانبف كاحال معى سن بلجة ربراب ميلے باره حيجے بي كدامام سفارى في سولد سال كر عمر بين ان كى كنا بوب كوزيا في بادكيا تفاعلى طوربيران كتابول كاكيامقام عقاا وران بين كس فتم مسح مسائل عقفه مشهور محذت بيمي بن أوم سے خطیب بغدادی نے بست متصل تقل کیا ہے کہ:

اله من قب دبیس ۲۵- من اربخ بغداد ج اص ۱۹۳ - سط الغوائد البهرس ۱۳۹

جب بین دنیق مسائل کی ملاش میں بہرقا او آر مجھے عبدالتّہ بن المبارک کی کتابوں میں بھی مذسطنے لومیں مایوس ہوجا تا یا ہے ان کی کتابوں میں صدیقوں کی تعداد کس قدریقی ج جا فطاد ہجی۔ نے سیجلی بن معین کی آبا بی بتایا ج ان کی کتا بین تقریبًا بیس مبرارہ دخیوں پرسشتمل تقبیر سیکھ

بتيم في اليبت كامطلب

بزرگول نے ان کو بھی معاف منہاں کیا ورا مام عظم کے متعلق ان کے گرفت نکلے ہوئے الجھے بول کو غلام منتے ہوئے الجھے بول کو غلام منتے ہوئا کر مہر کو عرب بنا دیا ۔ بعد کو سی منہاں بلکدان کی زندگی ہیں ہی البوطنیفر کے بات بین ان کے متنب سے نبیکے ہوئے الفاظ کو لوگ غلط منتے بہبنانے کی کوششش کرتے سے بات کی ایس کے متنب ہوئے ہوئے الفاظ کو لوگ غلط منتے بہبنانے کی کوششش کرتے سے بات کی ایس کے موالہ سے بوتی سے بوتی سے بوتی سے بوتی سے بوتی ہے متاب بندادی نے ما دین احمد مروزی کے موالہ سے نفال کیا سینے کہ:

بیرسنے ایک بارعبدالنڈین المہارک کویہ کہتے سناکہ کان ابو عنبیف تا اسے

ایک شخص اول طرا اسے اوعبدالرمن ایر بنائیکدایت کس میں سے منتر میں با نیمر میں ۔ عبدالترین المبارک نے فوراً ڈانٹ کر کھا کہ فاموش رہم کے لیے انا ہے فتر کے ایمان المبارک نے فوراً ڈانٹ کو کھا کہ فاموش رہم کے لیے انا ہے فتر کے لیے انا ہے فتر کے لیے انا ہے فتر کے لیے انا ہے فار کے ایمان میں مارین انا ہے اول بولا جو اسے ایسان فوا کی ہے ایمان المان میں مواد میں اور بعدازیں فوائن کی برایت الماوت کی سے وجملنا ابن میں مواد تھے ایسان کے ایسان میں مواد تھے ایسان کی برایت الماوت کی سے جملنا ابن میں مواد تھے ایسان کے ایسان کی مواد تھا ابن میں مواد تھا کہ سے نہ ہے گئے گ

له تاريخ بعداد - كم تذكرة الحفاظ يراص ١٥٥٧ - الله تاريخ بغداد يرساص١٣٧٠-

اسى برنس نهبس ملكر دابيت بعي بالمنف فتروع كردى كهبس مقيماً كهين مسكيتاً روابت كي يخطب بغيادى اور محد بن نصر مردری کی روایت میں تنہم ایا ہے۔ اس الی صافم فے الجرح والنفر فی میں تنہم کی ملک مسكين أنحفاہ اور ابن عبدالبر في حرروابت سجواله الدالموجر بياش كى ہے اس من مذيني ليے ، مسكين مبكر متنهم أبارے - رصل برست كر حب بات مذبئي تو ایسے بنانے كى دو بار د كر سف من میں روایت میں نیرنگی آگئی سے اور بھراس برطرہ یہ ہے کہ جن راموں سے یہ روایت گرزگر ألى تسبيحا ورجن جن سندول اورطرق سے عبدالله بن المبارک كابر ببان أباست ان من كو في طريق بهي ابسانهبس سيص صحيح كهر دباجات كرلنكي أكرم روامت كامحذتا يز نفطه تنطرست بوسث مارم م لرین ا در مان لین کروا قنعی مصرت عبدالترسف بر بات فرانی سے توکر فی وجر منہاں ہے کریم ال معطامعنے بہنا کرلوگوں کو میر با ورکر اِسفے کی کوسٹ مٹن کریں کہ امام اعظم کو حدیث نہ آتی تھی کیے ایک غظ بنيم وومض بن استعمال بروناسي اكب تغوى اور دوسرس محدثين سے اصطلاحی -لفت بين نيم معض معنے صابحب فامرس نے بيكان اور فادر كے تعظم بي اليابيم الفي وكل نتيئ بعنه نظيري - بيكانه اورس السي حزيونا ورالمثال مو - زمخنزي رفنطاز المركم درخ بتيمة بیت بنیم اور حمامت بنیمت کے محاورات بے من ل اور اور اور اور کے بنے بر اے جاتے بن برجريفاب سے موكر فرد روجا تاسبے اس الى دوباتم كمالاً اسب مطلب صاف بے مرا مام عظم حدیث میں نادرۃ الدسر اورعدیم الشظیر شخصیت میں ادر ہے بھی یہ بات تھیک م مدالترين المبارك سمے دوسرے بات سي اس سمے مؤررين اصطلاح محذبين مين تيهم وشخص كبلا باستصرابك حديث كوكمازكم ايك رابت وكرك بيانتي مشهور محدث البراميم بن سعيد الجرمري كرفت إلى بت لسنم بکن عَثْدُی مَن م اكراس منف ك كاظ سے امام اعظم حدیث میں منتم میں آریر بات نا مام اعظم کے

له تذكمة الحفاظج ٢ ص ٥٩ -

فلات ہے اور نوکسی کے لیے قابل ملاح ہے - امام عظم کا زمانہ اکنار طرق کا زمانہ نہ تھی ۔ اس لی ظ

سے نوسالاسے تا بعین اور سالاسے صعابہ صوریت ہیں بیٹیم میں کیو تھ صحابہ اور تا بعین ہیں کہی

کو تی ارتفاذ ہوت سوسوطرق سے معلوم نہ تھا اور نہ اس کی ضرورت تھی ۔ عدیت وراصل نام ہے

معفورانو صلی التر علیہ وسلم کے اقوال ، افعال اورا واجوال کا ۔ مذکہ النا ، طرق کا - اسمام کی

زمدگی ہیں میا کل سے لیے ضرورت کی چیز حدیث ہے مذکہ طرق ۔ اور امام عظم کو یہ چیز ہی جی افراد ہی ہی میں گار ایس کرتے ہی اور بھی ہی معلوم کرتے ہی اور بھی ہی معلوم کی کا تعداد بھی چا درایت کرتے ہی تعداد بعدکو فن پیدا

معلوم کر بھی جی کہ اصادیت اور انتیاں موقعہ میں جا دہزار ہی ہے بہی تعداد بعدکو فن پیدا

معلوم کر میں میں میں میں میں میں میں میں جا دہزار سے اس فن کے ہیں میں میں جو تھی اور اس ہیں جو تھی دفتہ ہی ان کو سے معلوم ہی اور اس ہیں جو تھی اور اس ہیں جو تھی دفتہ ہی اس کی ان کو سے معادم میں جا در اور اس ہیں جو تھی دفتہ ہی اور اس ہی عالم سے امنوں ہے تھا دے حدیث ہی باد کی تنبی اس کے امنوں ہے تھا دے حدیث ہیں باد کی تنبی اس کے امنوں ہے تھا دے حدیث ہی باد کی تعنبی اس کے امنوں ہے تھا دے حدیث ہیں باد کی تعنبی اس کے امنوں ہے تھا دے حدیث ہیں باد کی تعنبی اس کے امنوں ہے تھا دے حدیث ہیں باد کی تعنبی اس کے امنوں ہے تھا دے حدیث ہیں باد کی تعنبی اس کے امن کی خلفا نام امرام اور وزرام سب

وی تن کو ہے تھے ہے گیا۔

بهرمال عبدالله بن المبارک امام اعظم کے ملا غدہ بیں سے بھے بعد کے نمام میڈنین ان سے مشرف نمی رکھتے ہیں ۔ امام احمد کے خاص اساندہ میں سے بیں اور یہی وہ مثالی شخصیت ہے جوز کر واقعویٰ میں امام اعظم سے پوری لوری مثنا مہت رکھتی تھی ۔ بنو وور گربر، تھوڑی لو بنجی برگز ربسر کرنا ، با دشتا ہوں اور ارباب افتدار سے دور ربنا ، وبن کو اینے دری کے لیے زار نہ برگز ربسر کرنا ، با دشتا ہوں اور ارباب افتدار سے دور ربنا ، دبن کو اینے دری کے لیے زار نہ بنا المبارک کی بنا کا دبن کر ایر تمام با تیں عبداللہ بن المبارک کی دات کرای ہیں یا تی جاتی تھیں رحمہ اللہ تعالی ۔

الامام ابرائیم بن طهمان عافظ ذہبی نے ان کا مفاظرہ بیٹ سے بالنجویں طبیقے ہیں دکر کیا ہے۔ امام ابوحنیف کے کہا۔

اله تاريخ بغدادج ١١٥ ص١٩٠٠

الما مذه میں سے بھے ۔ اور ان کے فرنے بیے برکا فی ہے کہ خود امام اعظم نے اساد ہونے کے باوجود ان سے روایت لی ہے۔ ان سے روایت لی ہے۔ بینا نی ما نظر فرمیں نے تصریح کی ہے ۔ حد بھی عدی مین شہو خدی صفوان بن سلیمی و البو حذیقی

الامام می مین کے عرف میں اس تعم کی روایات کو روایت الاکا برعن الدصاغی کہنے ہیں۔ اور ایک می زف کے لیے صروری ہے کہ وہ لینے سے بالاا ور کمتر اور لینے عبیبوں سے روایت کرے۔ علیار ترمسی نے می نہین کیار کا فیصلہ ایکھا ہے کہ

۱۰ اسى بنا برمئر في نسف اس كي عظمت نشان اورجلالت قدر كا أقراركيا يه وه فرطاني بين ا د نوع مهدم تلاعو الليه ۱ المهمه مرا لعا لبت واللانفس

النكية -

مبر حال ام اعظم نے اسا و بہدنے سے یا وجودا براہیم بن طہمان سے دواہت لی سے ابرائیم کی جالات قدر کا انداز دان سے ملا فدہ سے بوسکنا ہے۔ ان سے نا فدہ بین الو بجرانحطب نے عبدالرش بن الحبرات معبدالرش بن مندی الوجارت عبدالرش بن محدین البو با برائی بن الجبری الم البو بر حافظ و بہبی نے ال کو مہدی البو با موجودی البو بر خوا البو بر خوا تھے باس کدابرائیم کی البا فظ الدام سے لفت سے لزازا ہے مشہور محدث اسحاق بن دا ہو بر فراتے باس کدابرائیم کی صدیت میں افزار سے خوا بال ایسے بین اور سب سے میں اور سب سے الکہ اللہ کی حدیث میں ان کی نوابر البو بر فراتے بین اور سب سے اللہ اللہ کی حدیث میں نوابرت کی مناوی کی سب یہ ہے ہیں اور سب سے اللہ اللہ کی حدیث میں نوابرت کی مناوی کی سب یہ ہیں اور سب سے اللہ اللہ کی خوا بال ایسے بین اور سب سے اللہ اللہ کی نوابرت کی مناوی کی سب یہ ہیں اور سب سے اللہ اللہ کی نوابرت کی مناوی کی سب یہ ہیں اور سب سے اللہ کی نوابرت کی مناوی کی سب یہ ہیں اور سب سے اللہ اللہ کی نوابرت کی مناوی کی سب یہ ہیں اور سب سے اللہ اللہ کی نوابرت کی مناوی کی سب یہ ہیں اور سب سے اللہ کی نوابرت کی مناوی کی سب یہ ہیں اور سب سے اللہ کی نوابر اللہ کی نوابرت کی مناوی کی سب یہ ہیں اور سب سب یہ ہیں اللہ کی نوابرت کی مناوی کی سب یہ ہیں اللہ کی نوابر کی نوابر

ا دسوس سے کہ ابسا یا کمانی اور ملبند یا بیمی دن بھی ارباب طواہر کی فرقہ وارار جینمک سے بیمی یذ سکا بہونکہ امام اعظم کے نشاکر دسکھے اور اس بات سے فائل سکھے کہ ایمان وعمل دوحیا کان بھیزین باب اور دونوں کا حکم مختلف ہے اس بنا بیر بنر رکوں سنے ان بیر بھی مرجمتر ہونے کی

العة تذكرة الحفاظي اصمه ١٠ كم منهج ذوى النظر ص٢٣٧-كمة الريخ بفرادج ١٠ ص١٠٠-

منېمت نگادى ميمال مى نعيم بن مما دا درالواسحاق الجوز جا فى نصابنى بولا فى طبع كا ان كونت مرنبايا. ليكن ان كو بيمر بالانخرمُنزكى كها فى بيرى -ا درها فظ ذهبى كوكهنٍا بيرًا ـ فلا عبرة لف معددة ليسد لى مضعف

اس فرعوم سے خلاف نمام ارباب صحاح ان کی حدیث سے احتجاج برمتفق ہیں اورشہور محد افرار کریتنے ہیں کہ ؛

المنه عن الحديث يميل شيئا الى الارجاء في الايمان حبب الله عديث، الى الناس له

درا تھر مجابیت اور بیل نیسٹا الی الاد جار فی الایان کی حقیقت ہی گوش گزار فرا لیجتے۔ خدا بھلاکرسے محدّث خطیب بغدادی کاکہ وہ اس مقام برارجار کی حقیقت ابو الصلت سمے توالم سے برکور کر ہے لفاب کر گئے یہ

قال على: - قال الوالصلت لم مكن الرجاد هم هذا الذهب الحبيث ان الديمان فتول بلاعمل وان تركش العمل لا يص بالديمان بل كان الرجاده مرا فه هم كانوا برجون لا بل الكيارا لغفران ددا على الحوارج و غيره مرا لذين مكفرون المناس بالذنوب فكا منوا يرجون ولا مكفرون با لذنوب و المناس بالذنوب فكا منوا يرجون ولا مكفرون با لذنوب و المنت كذالك

ان کا ارجام به فدم بسخید بندند از مقاکه ایمان قول بغیر عمل سبے اور ترک عمل سے مجھ منہبل گیڑ آہے بلکہ ان کا ارجام تو صرف بر تھا کہ وہ گرنے گاروں سے بیاتی قسمیر دار معفقرت سکتے وہ خوارج کی تر دبیر کرنے سکتے ہو لوگوں کو صرف گن ہ کی یا داش ہیں دائرہ اسلام سے نکال فیٹنے ہیں وہ مخب شن کی اسمبر کرستے سکتے اور کسی کوگن ہ کی وجہ سے کا فرید کہتے ہتے اور ہم بھی آہے ہی ہیں ۔

اورصرف مہی نہیں بلکہ خطیب نے تا اسے کہ امام وکیع بن الجراح اورسفیان توری جیسے

الم منكرة الحفاظيج اص ١٩٠-

محدثان كالميمي مديوب وكبيع بن الجراح كيت بين كه بين في معيان توري مي يوكي أنه ما بي يسته ہے کہ وہ فرماتے سے کرہم سائے مسلمان گذاگاروں کے سام ہما ٹی نماز برصف بالمميروا معفرت بين نواه وهكيسا سيعمل كرس ينه اوروا فعربيب كرما منت ترسب عف لبكن محدثهن فقهاس كي برتعبه سنن كرميا رمز تف كامان فم عمل صُداحُدا بين اوران بين سراكب كالحكم مختلف سب . صرف بر ديجي كرزرايمان وعمل كرعبراجب لا سمجھنا مرحبّر کا ندسمپ سبے اس کی تر دیرکرنے سفتے۔ پیٹا سنجدامام سبی رمی اپنی سمجھ میں اس سکے خلاف عنوان برعنوان لات بين حالا نكه مرجمة كفروك عمل كاحبيت مى كونى نهير ان كالوكهلا فدم بسب كراكر البستنف سبحه ولس نوحيد ونبوت برايان ركصاب تولير است كنا وى كونى بيروا منهاس وروه سالسك كنا موس كع باوجود آخرت كى بازيرس سي أزاد سب تسكين محققتين ابل السنت تبوعمل كوجزوا ميان منهيس تباست ان سمے نزد كاب ابك كند كارسلان كامعامله المرتسجان المسك اختبار بسب بهاسب توليف فضل سے تعن فسے اورجا ہے تولیفے عدل کے مطابق منرافسے اور خودامام سبخار می کا بھی بہی مذہب ہے۔ بہرحال ابرامیم بن طہمان می برگز بر محضیت اس سے برتر تھی -ا مام احمد من صنبل سے ول میں ان کی اس فار عظمت تھی کہ ایک باران کی محبس میں ابرائیم كا ذكر سروا توامام احمد بهمارى كى و سريت فرصا سنا لكات بين ينت ألحم بين الدر فرمايا: لا ينبغي ان يذكر الصالحون فيشكا كيه صالحین کا وکر سرو تو دھاسٹا سگانا رچھا مہاں ہے۔ ولاوت مبات مين مبوني اوروفات ستك الطه مين حرم محرم مين مبوقي رحم النتر تعالى م ما فظا ذمیبی نے ان کا ذکر اس طرح منزم ع کیا ہے۔ الحافظ الامام ، نشیخ متراسان - اور ان سے اسا مذه بس بزيربن الى عبيدا وربهز بن حكيم مصابحة المم الرحنيق كالحجي ذكره كباب -

لے اریخ بغلارج وص ١٠٩ - ٢٥ نزكرة الحفظ جو ص ١٩١٠

حدث عن يزيد بنا بى عبيد وجعف الصادق و بهن بن حكيم وا بى حنيفة وهشام .

الام ممکی بن ایرانیم امام اعظم سے خاص ملا مدہ بیں سے بیں۔ صدرالا تمرز قبطاز ہیں کہ ممکی بن ابرائیم کو فدائے اور امام اعظم کی خدمت میں ایک عرصہ نک بسہے اور آب سے فیقر وحدیث حاصل کیا اور بکٹرت روایت کر ایس

> لان الله نعالى ببركت، فتح لى باب، العلسم كيونكر أب بى كى بركت سے النترسى مرا فع ميرسے ليے علم كا دروارہ كھولاسے -

کے مناقب صدرالا لمرج اص ۲۰۳ کے "ندکرت الحفاظ ج اص ۲۰۳ سے " کے تهذمیب التہ ترمیب ج اص ۲۹۵ سکے مناقب صدرالا تمرج ۲ ص ۱۹۱

ظا ہر ہے کہ آب امام اظم سے بندرہ سولدسال کی عمر مس کاروبار ہی کے سلسلے میں ملے ہول کے اسی *عرکے لٹریسے کوعلم کی ترغیب دی جا*تی ہے۔ سال ڈرٹر*یوں سال سورح بیجار میں گزرگیا اور بالان*خر ا ب نے ستروسال کی طرق علم حدیث سے طالب علم کی جینیت اختیار کر تی اوراس سیسے میں اورن ات دائب سے امام اعظم میوتے اور اب سن اور سے سن اور کا امام اعظم سے علوم سے خوشہینی ارت اسے اور اپ کی وفات سے بعد اب نے حجول کاسلسلہ متروع کیا اور بہلا ج مزام میں من كيا يخطيب في عبالصمرين الفضل مح مواله سے انكتاب في سي كرا ب نے ساتھ جج كي بل -اكراب كي وفات جيساكم محد بن سعارت بنا ياب سنالم من مروى سب توجول كي ية نعداواسي طرح إورى مروط في ميك كداب كاميلاج سنصله مين مو-الم اعظم مح علم مح بالسب بين الأكا ما تربير تفاكه كان اعدمه اهل ذمان ا ورمي ين كي اصطلاحی رہان میں کم سے مروصریت می موتا ہے۔ ا مام مکی سکے دل میں امام عظم کی صربت دانی کی عظمت کا اندازہ کچھاس دا قعہ سے موسک ہے بوصدرالا مرف اسماعيل بن بيتركي رباني نفل كياسيك ابک بارسم امام ممکی کی مجلس درس میں ما صریقے امنہوں نے درس مراع كياكه حدثنا البوعنيف تن الإحاضرين ميرسي أي بول يرا كر هد شاعن ابن جريج ميم سے ابن جر سج ملى كى روايات بيان سيج اس برامام مکی کواس فارغصته ایا که جبرے کا زنگ بدل گیا۔ فرانے انالا يخدت السفهاء من منت عليك إن تكتب عتى قدم من مجلسی ہم بیوتو فول سے مدبتیں بیان نہی*ں کرستے تہیں تہر* سے مدیث انکھنا روانہاں سے میری محیس سنے کھرے بروا و ۔ چنا بنجر جب تک اس شخص کراینی مجلس سے مراشا دیا حدیث بیان نہیں

كى اورحبب اس كونسكال وماكي ترييروسي حدثنا البوحنيفة اكاستسلم

ك منافب صدرالاتمرج اص١٣٠٠ -

ا مام ملی کوامام عظم کے نلا فدہ میں صرف حافظ ذہبی سے ہی منہیں ملکہ حافظ الوالحجاج المزمی سفے مهذب الممال مين منافظا بن جرع مقال في منه نهدب الهذب مي هي اس كي تصريح كي ميه -رحا فط ابن جرعسقلا فی نے مقدر فتح الباری این جہال امام سبخاری کے اسا مرہ ومشاریخ مد كالذكرة كياسيد وبال بربمي تصريح كىسب كرمكى بن ابرائيم كانعلن إمام بني رى ك إسالذه مين اس طبقداد آلے سے جے جنہوں نے نابعین کے سامنے زالو کے نشاگردی ناکیا ہے۔ گوامراتب نتيوخ بين المم سنجاري سيحاساً مذه اتباع ما بعين بين واوران أنباع ما بعين بين جوا مام سجاري سے طبیقہ اولی سے شیور میں سب سے ادسنجا اور بالا متقام میکی بن ا براہم کا ہے۔ بین سخبرا مام مجاری کی مروبات میں حوروایات سب سے عالی ماہی ا در سبن کو نلا نتیات کہا جا ناہیے ہوں کی تعب را و بالمبس سبے ان میں زبا وہ تنداو امام سبحاری کو ملی بن ابراہیم ہی سے حوالہ سسے ملی سبے بعنی ہالمیں میں سے گیارہ اور اِنی گیارہ دوسرے مختلف اسالاہ سے آئی میں حبیبا کد آب نہجے بڑھ آتے میں ا درمنی س ابرائهم سے سوالہ سے سو نلانیات امام بنیاری کو ملی بین وہ صحیح نسبی رسی محمدرج وبل الواب مين تي مين -

بأسب أنم من تذب على لنبي سلى الترعبيه وستم؛ باب قدركم بنبيني ان مكون بين المصلى والسترة ، بالبالصلوة اليان سطوانية ، إب وقت المغرب ، بالبيصوم عاشورام ، بالب إذا أحال دبن المبيت -باب البيعتر في الحرب، باب من راي العدد، باب عزوة خيبر، باب أبيبته المجرس، باب افاقعل

الامام المحاك بن محارلوعام البيل

عافظ ابن مجرعتفلانی نے تہذیب میں حافظ دہبی نے مذکرہ الحفاظ میں حافظ الوالحی ج المزى سنے تهذيب المحال ميں اور محدث صيمري نے من قتب بيں ان كو امام عظم سے تا نده بيں شماركياسېيدان كوفرنسيم كدان سيم ملقة المندين الم جمدين عنيل ١٠مم اسى ق بن إسبوير. المم علی بن المد بنی اور امام سنخاری تصبید اساطین علم صدیت داخل میں مامام الو داؤد فرما سنے میں ۔ کر امام البرعاضكم کو ایک میزار صحیح حدیثین نوک زبان تحتیس را مام شبی ری فرمانتے ہیں کہ جی سے خود ان سے سنامیے فروات سے کے مجھے جب سے غیبیت کی تحریمت معدم ہوتی ہے .

ان کی کیسے صوصیت بربھی ہے کران کا ساراعلم ان سے سینے میں محفوظ بھا بیٹ این ابن حواش کہتے مى لسدىدى بدى بدى كناب ال سم والد ال كيم ال ما ميكى أب مهد واليمي كتى -م فظ ذہبی نے بھی ان کی اس خو کی کو بر کہ کر مرا با سے ک تعافظ خليلي فرماني بين كدان سي أريد علم وديانت برعلما مركا الفاق كيت بين -ان كونيسل كيول كينے بين -اس میں علمار کے مختلف نعیالات بیں۔ حافظ فرمین فرماتے میں کدان کی زبر کی اور فراست کی جھ معان كونبيل كها جاناسيم حافظ ابن جرعتقلاني الحقية بب كرستهرس ايك روز ما في أكيا عام شہری لیسے ویکھنے سکتے لیکن الوعام اس نظارہ سے لطن اندوز نہیں ہوستے۔ ابن جزیج کے يرسن رفط باكرانت البنسل توسي عقل مندي ليكن امام طحادي اورحا فظادولا في سف تودان مان اس سلسلے بین جونفل کیا ہے وہ یہ ہے کہ: المام زفرسے بہاں ان کی اکثر حاصری میواکر تی - انعاق سے الم مصوف كي بهمالَ ان كامم مام ايب اورنتخف بعبي آيا نظاجت كي وصبع قطع بالحل حمی گزری تھی۔ بیسلین وجمبل اور خوش لیوش تھے۔ ایک بار کا و کرسے مرامنبول نے مصب معمول امام زورے وروازے بروستک وہی ۔ لوثرى سنعة أكر دربا فت كباكون وسجواب ملاكه الوعصم محنيزين اندار الماكراطان عدى كالوعامم وروازك برماصري امام زوني ويافت لیا کو ن سے الوعظم میں ج لونڈی کی زبان سے بے ساخت الکلا۔ كنبسل امعزز ، الوعام اندراً في توامم روز قرما في الحكاكم اس لونگری ہے مہاں و ہ لقب وہا ہے ہومبر ہے خیال میں تم سے حی بھی ٹیرا نر موکا اس سفے مہیں نیسل سے انتب سنے ملقب کی سیے الوعام كابان ہے كراس روز سے مرا برلفت براك يا سا فظاہن ابی العوام نے کئی اس وا تعد کو بسند متصل نقل کی سیے ، بصرے میں اوجام النبو

له تذكرة الحفاظ ج الس ٢٣٨ - مله الجوام المصبية جوص ١١١٢ -

ہی الم عظم کے ندمیب کی مشروات عت کا باعث بنے ہیں۔ الرعام کی وفات موال ہے میں ہوتی اس ونت أب كى عمر نوسے سال كى تقى . فعابہت يىں ايگا نەروز كار تقفے - ابن سعد ان كے متعلق تحقیق بہر كركان تعت فقيدها - المرسترين المم بخارى توان كے بلا واسطر شاكروبي اورا مام البوداؤو. ترندى . ابن ما جرا در نساني بواسطه حافظ مرعه عبدالنترين اسحاق الومحدالجوم ري الصهيم للا مُده بيس مين -حا فظ عبدالقا در وسنی فرماتے ہیں کرامام طحاوی نے بھار بن فیتبہ سے موالے سے انتھا ہے كربين سني خود امام البرعيم كي زبا في سناسيسے فرمات سفے كرسم امام اعظم كي غدمت بين حاصر نقي آپ بحے پاس فقد وصدیت سے شک ملان علوم کا بعے صدیبیم میں تھا۔ ایک روز ایب نے زما باکدی کولی تحفی ایسانہیں ہے جوصاحب نما نر سے جا کر کہے کہ وہ اس بہجم کا بندوں ہے کرے میں نے عرمش كباكه ماس حبانا مهول فيكن ورامجه كجهرمسا للسمه بالسب مين يوطيفاست وزمايا بإس واوربوهي لو- مين أسك برهكيا اورمسائل دريافت سبع- اسى أننا بن اورول من بحر كيد سوالات كيفادر أب ف ان كويوليات فيد - بن ان من كيراب المحرور كمي صاحب خاند كم باس جانا با وزريا-پھر آبیب ہجوم سے کیجہ بریشان مہوستے اور فرایا کراہی اٹھی میاں کسی نترلیب اومی نے صاحب خانہ ستھے ہا س جانے کا وعدہ کہاتھا وہ کو ن سبے ؟ میں نے عرصٰ کیا کہ میں سوں۔ فرا کی کیا تم حیا ذکھتے نہیں ؟ نم نے جانے کا وعدہ کیا تھا ۔عرض کا کہ ہیں نے بلا قبید و تنت عبانے کو کہا تھاجب جا ہوں مجاسكنا بهول فرما ما كيا كهريسي مبوع مخاطبات اورمحاورات مين كلام كالحمل اراده سع مقررنهين مروناسي اس كالمحمل فى الفورسي يه

عافظابن مجرسنداوعهم البيل كوهبي الم مبخاري كساساً نده بين صف اقبل اور طبنفدا والى كادرجم وباست بيرهبي اتباع نابعين سي تعلق تسكيف ببن اوران مين سي ابك ببن جن كي وساطت ا ا مام مبخاري كونلانيات ملى مبن ران كي وساطت سيسه تي بهرتي نلا تي مدينون كي تعداد صحح

کنارتی بین چیرسیے۔ امام اعظم سے ان کومجر گہری اورسیے یا بیان عقیبدت تھی اس کا اندازہ کرنا ہوتوا مام نصر بن علی کا بربیان پڑرھیے کہ ؛

نبى في اكب بارالوعام سے دريافت كياكة رب سے خيال بي

لع الجواسر المضية ج ٢ص ٧٥٧ -

سفیان توری زباده فقیر بین باالوخیبغه و فوایا سفیان سے مقابل کرتے سرو- سنی االوحنبطر کا فقر بین منفام تو میرسے نز دبیب ابن جر بسیسے بھی بالاسپے - میری انتھول نے آج نک علم بیرا تنا قالویا فندسخض کوئی نہیں دبیجا کے

بہرمال ابرعام البدیل کی خفیت ام عظم سے نلا مدہ میں جیسے گرامی فدرسہے ایسے ہی ان کی درات میں ان کی درات اسے می ان کی درات کرامی فدرسہے ایسے می ان کی درات کرامی بعد میں اسے می ذرات کرامی بعد میں اسے می ذرات کرامی بعد میں اسے می ذرات کرامی بادراسطہ اور بلاواسطہ ان سے باکر ملت ہے ۔

الامام الحافظ بزيدين بإرون

عافظ فرہی نے تذکرہ الفاظ میں ملبوط ترجم کھاہے ہوان الفاظ سے نتروع ہونا ہے لیافظ المقدوہ ، شیخ الاسلام اورحا فظ ابن جرع تقلافی نے تہذیب میں ان کے جہرے کا آغازاس طرح کہا ہے احدالحف ظ المتناب الاعلام ، امام علی بن المدینی کہتے ہیں کہ میں نے بزید بن ہارون سے بڑھ کر کسی کو حافظ المتناب الاعلام ، امام علی بن المدینی کہتے ہیں کہ ہم نے بزید بن ہارون سے بخط میں کسی کو دیکا منہیں و بچی ۔ ابن الی شیعہ کہتے ہیں کہ ہم نے بزید بن ہارون سے نفظ میں کسی کو دیکا منہیں و بچی ایمام کا بیان ہے کہ بزیدرات بھر نوا فل بڑھتے ۔ امنہوں نے کہ جو اوبرحالیس سال کا سوحت کے دخو سے مبح کی نماز بڑھی سے جو حافظ الوہ بج الحظ بسے اس وقت ان سے حدیث کا سی حدیث مزارحا صربی کی تعدا و بن ان جو نفظ الوہ بج الحظ بالا من الم الوحل بھی ہے حافظ الوہ بج الفائظ کی ہیں۔ بیام ما اوجہ بھی ترجم میں تصربی کی ہیں۔ بیامام الوحل بھی ترجم میں تصربی کی سے کہ بزید بن با رون کو ان کو میں نفط کی منہوں کی ہیں۔ بیامام صاحب کے فضل کمال اور خفظ صربیت کے مزید بن با رون کو میں سفتہ و رون کے ایک بیان میں فرمانے بیس کہ من توگوں کو میں نفط اور منظ کہ اور ون کو میں نفط کی منہوں کی بات میں اس مناب میں کہ بیان میں فرمانے بیس کہ بیان کو رون کو میں نفط ور نفط کی میں الب میں الم الم الم الم الم صاحب کے فضل کمال اور خفظ صربیت کی بیس کی بیس کی بیان میں فرمانے بیس کو وال کو میں نفط ور نفط صربیت کی بیس کو بیان کو میں نفط المیال کی بیس کی بیس کی بیس کو المیال کی بیس کو بیان کو المی کو بیان کی دون کی مناب کو المیک کے ایک بیان میں فرمانے بیس کو بیان کو دون کے دون کی مناب کی بیس کو المیال کی دون کے دون کی کو بیان کی دون کی کو بیان کا می کو بیان کی دون کے دون کی کو بیان کی دون کی کو بیان کی دون کی کو بیان کی دون کی کو بیان کو بیان کا میں کو بیان کی دون کی کو بیان کو بیان

له مناقب صدرالاممرج عص ۱۹۵ که مناقب صدرالاممرج عص ۱۹۳ می مناقب صدرالاممرج بغیب داد ج۱۳ ص ۱۷۹۳

ادركت الف رجل فكتبت عن اكث هدرما لائيت فيدهروا فقد والا ادرع ولا اعلى من خست اوله مرابو حنى . میں ایک ہزارا کا برسے ملا ہو ںا وران میں اکثر سے حدیثیں انھی میں ۔ كيكن بين سف ان بين إسنے سے زبادہ يارسا ، فقبراورعالم كوتى نہين وبجهاسي النبس اولين الوحنيفريس يك ان كى صريب وانى كا حال برسب كه على بن شعب كين بال كه ميس في نووان كور كين كنا الم كرشحي بالاسنا وجوبيس مزار حدثنيس زباني بإدبس يتله ابراميم بن عثمان الوشيبير سے بزير بن مارون منشي سيے ميں بعنی حس رمانے ميں الونتيد واسط میں فاصنی سکھتے توینہ بدان سے منشی سکتے ان سے بارسے میں بزید کا بیان سیے کہ : البنے زمانے میں الونتیسرسے زباوہ عاولار فیصلہ کوئی مراعی ہے ہرامام بزبار سے حدیث میں استا دیجی ہیں ۔ افسوس ہے کہ ابوٹنیب کو بعد سے میزین سفیے جرحی تیرون کا نشا نه بنالیا ہے اوراس کی بنیا دمحض ایک افسانے پررکھی ہے ورزیر بربن بارو مك ان كي تقاميت ا ورديانت ميس كسي كوكوني كام مزيقا -بنريد البغة علمي جلال مين اس فدرا وسنيا يا برسطف سنف كه مامون حبيباعظيم المرتبت خبيفه مبيت برك علمى جلال سمى باوجودان سے خانف نقا - ما فطافر ہبی نے جودا تعدیکی ہے اس سے اس ی ایک ہوتی ہے۔ پیچنی بن اسم کہتے ہیں کدایک بارہم سے مامون نے کہا کہ اگر مجھے بزید کی سر میں میں اسم کہتے ہیں کدایک بارہم سے مامون نے کہا کہ اگر مجھے بزید کی عانب سے اندستیر مزمرتا تو میں اغلان کردنیا کہ قرآن مخلوق ہے وہیت كياكيابريزيركون بيرع جن سے آب كواندسيند بح يجواب ديا كد مجھ اندنشهر سيت كرمل اعلان كرول الديز بارميري ترديد كهرس اورلوكون مي انتملات سوريك عامر فننزك نشكار برجاسته مامون كي بربانكيس

كر أيب سخص بزير بن بارون ك ياس واسط بهنيا وركها كامرالمونين

أب كرسلام كهيت بلس ورلول فرمات بي كرميرا اراده سي كرمي

له جامع بدين العلم وفضله . من تهذيب عادص ١١٦ ساله"، ريخ بنداد جه ص ١١١-

قران کے خلوق سچر سنے کا اعلان کروں۔ امام بزیر بنے سنتے ہی دوایا کہ تم حجوث بول سیسے ہرام برالمومنین نے بریات منہیں کہی اور زام بالمومنین سے بر نو فع ہے کہ وہ ساتے عاممہ کے سامنے ایسی بات رکھیں حب سے عوام کا منت منہیں ہیں ہے۔

اب بیش کرجبان ہوں سے کہ امون الرشید نے بزید کی زندگی ہیں اس بات کما علان مہیں کیا ۔ مان کا علان مہیں کیا ۔ مافظ ذہبی کی تصریح سے مطابق بزید کی وفات سات کے عام این برید بن باروں کی وفات سات کے دامون نے برید بن باروں کی وفات سات کے دفات سے بورس کے برید بن باروں کی وفات سے بورس کے بورسے چھرسال بعدست میں اس کا اعلان کر دیا ۔

ابھی صرف اعلان نظا اور مشاہرہ میں اس نے سطے کرلیا کراپئی قرت سے کام ہے کرلوگوں ۔
کوخلی قران کومسلہ و سنے پر بجور کرے بہانچہ اس نبھیلہ کو جرا فافد کرنے کی تیا رہاں تر وع کرئی ۔
الند کر ایز پر کی تفسیت میں کس قدر بر بری ہوگی جوا بک فلانہ کے بہاں ایک اسٹدلا کی تفصیت ہے ہم حال امام بزیر بن بارون کی وات گرامی محذ ایمن کے بہاں ایک اسٹدلا کی تفصیت ہے ہم حال امام بریمن بارون کی وات گرامی خرائے نشاکہ دی طے کیا ہے جیسے امام احمد بریمن بل امام احمد بریمن بی امام احمد بریمن بل امام احمد بین منبع وغیرہ امام احمد بین منبع وغیرہ و فیرہ اس کی ظام سے بعد سے تمام محذ بین الی شیعیہ ، خلف بن سالم ، امام احمد بین منبع وغیرہ و غیرہ اس کی ظام سے بعد سے تمام محذ بین سے امام محذ بین سے دام میز بین سے دورہ میں ۔

الامام الحافظ وكبع بن الراح

له - تذكرة الحفاظ ج اص ٢٩٢ مم مذكرة الحفاظ ج اص ٢٨٢ -

تم میرے دل کی مرت اور مرے رہے وقع کا جلا ہو، فقہ و شرائع کی زین ہیں نے تنہا ہے لیے کس وی ہے اور انکام تمہا ہے ہاتھ ہیں فت بیکا موں ۔ ان کے عاموں کے اور تمہا رہے ہوئے گی اور تمہا رہے ہور کی مداری عام کرنے کی بوری مداری کام کرنے کی بوری مداری کے اس کے بیاری کام کر اور اس علم کر کرا ہو پر حالانے سے بین و اور اس علم کر کرا ہو پر حالانے سے بین و اور اس کے لیے عماری قصا برگر دروا تنہاں ہے اور اس کے لیے عماری قصا برگر دروا تنہاں ہے اور اس کے لیے عماری قصا برگر دروا تنہاں ہے اور اس کے لیے عماری قصا برگر دروا تنہاں ہے اور اس کے لیے عماری قصا برگر دروا تنہاں ہے اور اس کے ایمان کے دریائے کا فرصا حد ہیں عوام کرنا ہی پڑھ جائے اور کی دریائے کا دریا میں اور کرنا دریا اور کی دریائے اور اس کے بیاری میں اس مقصار سے ایک ارباب صرور کرنا دریا اور کی دریائے اور اس مقصار سے ایک این میں اور کرنا اور کی دریائے اور اس کے دریائے ارباب صرور کرنا دریا دریا دریا ہے کہ بیاری صوصا اس مقصار سے ایت اس بار

الع الريخ بغداد ج ساص ١٠١٨ - م مركرة الحقاظج اص ٢٠٣٠ -

اعلان کرنا- اگر بیمار مرحات تو بیماری سے زملنے کی تنخواہ نہ لین اور اگر مربراہ مملکت بخزار حکومت ہیں بر دبا ننی کرسے اور طلم وجور کا رقبہ اختیار کرسے تواس کی مربرا ہی باطل اور اس کی حکومت ناحا تر سبے سکے

و کبیج سے والداگر سے سرکاری ملازم سفتے بعنی سرکاری خزار سے انگران سفتے اور حکومت کا مالیا تی سلم ان سيمنغلق نخفا منودامام وكبع مصحواله مسيخطيب رقمط از ماس كه: میں امام اعمش سے یاس گیاا ور ان سے احادیث روابیت کرنے کی در نواست كي منهول نے محجد سے مبارا ام دريا فت كيا . بنا ياكه وكيع ہے۔ فرما یا کہ مام تو بڑا ہی ٹرعظمت سے۔ میرا خیال سے کرمت تقل میں فهارا نام بروگا- بنا و كوفرين كهال سننے ميوى ميں نے بنا اكبني وال میں ابوائے کہ جراح بن ملیے کے گھرسے کتنی دور ؟ ماس نے عرض کیا مروه توميري والدباين. بوك حاؤم يبلي ان سه ميرا ما مام ساء أوّ وه كينتير باب- باب بعدازي مهاب يا ريخ حديثان ساور گا- يان كحراً إا ورصورت حال سن والدكومطلعس - والدسن كهاكه أوها ر د زبینہ سے جا دّ اور پانے حدیثیں سُن اوّ بھراً وصالے جاناا ور مانع عدیثیں سَن اُ نااس طرح المتہاں دس حدیثاں اُما ایک گئے بینا سنجر المن أدحا روزبينه كي مهينيا الم أغمش ني يه لبا اور مجھے نقر دوجائيں ساویں میں نے عرص کیا کہ ایب نے تو تحجہ سے باسنے صدینوں کا وعدہ كبانفا فرمايا بوراما بإرزكهان بسيء ممراخيال سيئر متهاسب وال نے نہایں ریز ترکمیب سمجھا تی ہوگی۔ لیکن ان کو منز نہاں کہ آئمش جہا دبدہ کی آگ ہے جا ڈلورا روز بیزے کرا و اور لوری یا سے حدیث سَن لو- مِن وابس ًا ما وظیفہ ہے گیا اور پاسنے حارثندں سنگی ۔ کے اس کے باوجود کران سے والد کا سرکار ہیں اس قدر حمل دخل متیاا دراتنی او بھی کلیبری

اله المناقب للذميني ما المح ما ريخ بفارج به ١٩١ ص ١٨٠ ١٠٠

ملازمت بریقے اور بارون الرشد بربراہ مملکت عباسی نے امام وکیع کوعدلیہ بیں لانے کی کوشش بھی کی لیکن تھا ہے کہ انہوں نے عہری قضا قبول کرنے سے صاف انکار کر ویا بین بی کا فظافی میں مکھنے ہیں کہ :

الادال ستيدان بيولى وكيعًا قضا الكوف ق فامتنع يله

ا در دل کا بیتر منہاں گر میں نوابیا ہی سمجھنا ہوں کرا مام دکیج نے لینے استاد ہی کے نفشن فلم پر جیلنے کی کوششنش کی اور اس را ہ میں اپنی وات پر اعتماد مذہ ہونے کی وجہ سے لینے استاد م انہ است علی سے ایک میں ہے۔

نصیحت برحمل کیا تھا۔

امام وکیج صاحب تصانبف بزگ ہیں۔ ہم سنے ان کی تصانبف کا گزشتہ اورا ق میں وکرکیا ؟
امام وہبی سنے ان سے باسے میں بریمی انگٹا ف کیا ہے کہ نماز میں تسم النّہ با واز بلند کو
برعت کہنے سنتے ۔ حافظ ابن عبدالبرا ورحافظ الوبکر الخطیب دولوں اس پرمشفق میں کہ امام
و کمیج - نے تعدیث میں امام اعظم کے سامنے زانوستے کلمذ تذکیا سیے۔ پینالبخر الخطیب نے
اگر دیہ بنا باسے کہ ،

" كأن فندسمع من شيئًا كثيراً ي<sup>ك</sup>

أنوحا فظ ابن عبرالبرن بھی بہی تھا ہے کہ:

وكان قد سمع من إلى حنيفة عدبتًا كثيرا- وكان يحفظ عديث كلَّ ال

اور صرف حدیث بین ان کونسبت کلمذیبی عاصل نریتی مبکر ام اعظم سے علم پر ان کواس قار اعتماد خنا کرجا فط ذہبی نے ندکرہ میں ، الخطیب نے ناریخ بغیراد میں اور ابن عبرالبرنے الانتقا نی نصاً کل انسالی سرّ الفقها مر اورجا مع بہان العلم میں بیجی بن معین سے حوالہ سے نصر سے کی ہے کان جفتی جضول ابی ھنبیفت - ان کی و فات محکول تھ میں ہوتی ہے ۔

الام الحافظ على بن سهر

على بن مسيرًام الوالحن كنيت السبت ولاكى وجرست قرشى اورسكونت سك لى ظرست

اله مذكرة الحفاظ ج اص ٢٨٢ - سكه "ناريخ بغداد ج ١١١ ص ١١١١ - سكه مناريخ بغداد ج ١١١ ص ١١١١ - سكم مناريخ بغداد ج ١١١ ص ١١١١ - سكم منامع بيان العلم ج ٢٠٠١ - ١١١٠ -

سفیان المنتوری اکفرمتا المدی همنی لا بی هنیفی یا می علی بن مهم را رمینیا ماین عدار سے تعلق اسکھنے کی وجہسے فاصلی کہلاتے سکھے۔ حافظ ذہبی سفی ان کوامام اعظم سکے ملا غرہ میں نشمار کیا ہے سیاف چھ میں کرفر ہی میں وفات ہر تی می دی میں ان کی نفام ہت وارا مانٹ سکے مہرت کی سکھی کا سے میں د

الامام الحافظ حفص بن غياث

تفقی بن غیاف ام الرغم وکنیت ، نسباً مخنی اوروطناً کو فی بین خطیب بغاری نے ان کے کا مذہ بین بین اعلم محد نمین کا دکر کیاہے ۔ ان بین الرنسی ، عفاق بن مسلم ، احد بن عنبال بیجی بن معین ، علی بن المد مبی ، زبیر بن حرب اوراسحاق بن رامبر کید بین ۔ اقلاً بغداد بیم کوفر میں منصب فصنا پر فائر نے بین ر

ك وليورسرالمضية ج عصمه - كدالانتفادص معد-

حفص بن غیات بھی امام اظم سمے ان مخصوص تلا مدہ میں سے بیں جن کوامام اظم نے قلبی سر قرار و باہیے- ان سے قاصنی بننے کی داستان خطیب بندا دی نے جو انحقی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امنیوں نے مجرامت فاصلی بنیا گوارا کیا تھا۔ جنا سنج حمید میں الرابع کہتے ماہی کہ سب عبدالتدين ادريس بحفص بن عنيات اوروكيع بن الجراح كو طارون الرشيد في عدلبرين كام كرف سي لي بالا تو محلس مين مہنجتے ہی عبدالتر بن اوربس نے طارون الرشبد كوسلام كيا اورسلام کے بدرجان کر زمین برگر بڑے بول محسوس موما محاکد دورہ بڑگیا ۔ وكيع في النيكوة نهي بريائة ركوكريك حيثم باليا- إرون في بيصورت مال دسجه كر دولول كو البل قرار فيد وما بحفص كيف ياس كم أكمه مجوير قرص اوراولا دكا بارنر بيونا تومين تمجبي بيحه بده فبول زكرا تا صنی بن کیتے لیکن ان کی عدامیر کی اور می زندگی زیرو بارساتی کی مثنا لی زندگی سیے جیا کوالومشا الرفاعي كيت بين كرحفس بن عنيات اكب روز علالت بين مقدمه سن سبع عظے كر رئيس مملكت نے بکا بھیجا۔ لیکن آب نے بیر کہ کر انھار کر دیا کہ عدالت کا وقت ہے میں اس وقت مہل آ سكنا- ايك ردزاب بيمار سركنة اور لوسه پندره دن بيمارسه يحفص بن غياث محم لوت عبب كين بن كراب نے مجھے ابب سودر ہم دیسے اور كها كرماؤ بررقم سخرار مكومت بس داخل كرا قة اورنن يا كربيان بندره دانون كي تنخواه واليس كردي سبول جن بين ليسنه كام منهي كيا -برمراسی منہاں ہے بلہ ان کی حدیث دانی ، حدیث بین نقامت او بحفظ وضبط کا سب می شین لویا مانتے ہیں جی کئی ا مام سیجلی بن معین فرات کی بین : وه نمام احا دست مجوامام حفص بن غبات من كوفد و بغدا دميس بهان کی بیرے وہ سب زبانی ما دواست سے سہاسے روابت کی ہیںان میں کو تی بھی تھی ہوتی نہ تھی اور ان حدیثوں کی تعدد ہو لوگو ں سنے ان سے تحصیں تین نبرار ہے اور جار مبرار حدیثیں ان کو یا دیفیں ہے

الى تاريخ بغدادج رص مد- كم تاريخ بغدادج رص ١٩١- كم تفركرة الحفاظ جاص ٢٧٧-

زُ مروبارسانی اوراس شان محدّما مزسکے ساتھ آپ جذربّرسنی وت سے بھی مالامال تھے۔ جیما نیجر الوجعفر المندى في ال كواسخي العرب محلقب سن بإدكياسيد اوران سدا ل كابر اعلان مي نقل کیاہے ،

من لسمياكل من طعا مى لاحمدت

محدثین سکے بینے ماریخ رہال سے واقفیت منہابت صروری سبے کیونکہ بیشنز احادیث أخباراً حاد بين ا در آحاد كانمام منز ملار د جال اسنا دير سب - لهذا سبب بك را وبان صربت سم حالات بركم في اطلاح مزير- إس كى سند كي صحت وصنعف كاينة منيس على سكة ميملي صدى من نواس کی جنداں ضرورت مزیقی کیونکر اس زمانے میں صدینوں سے را وی تمام ترصی برام اور ا کابر ابعین می سفے فرن اول گزرجانے برہے فتک صنعیف رادیوں کا کھے بیتر ملتاسے . كبين ان كاضعف بيشنز برويانني كي بنا يرمنهاس ملكه ما فظر كي كمزوري ، فلت صبط باروابت میں تنایل کی وجہست ہے ۔ بہرحال اس دور تک جدیث کے راولوں میں کسی دروغ کو کا وحجوونا وراوضعيف البروا ببتز مبهيت كم يقفيه إمام عظم اورامام مالك كي أكثر و بمنته وحدثنان اسى طبقهك الولول سے منفول بي اسى بيا و صحت و والوق كے اعتبار سے سينے اعلی سمجی جاتی ہیں۔ دوسری صدی ہیں کچھ لوگول نے روابیت صدیث ہیں کذرب بہا تیسے كام كباتوا مترج و تعديل في الربيخ كى روستى بين روا بنول كوجائني - بين سنيان مسفيان توری فراستے ہیں:

سجب را ولول في حجوث سيه كام ليا توسم سنه ان سح بليه الريخ استعال كي -ا ورامام حفص بن غیاب نے وقت سے اس تقاضے کی اہمیت کومحسوں کرتے ہوتے اسی سلسلے بین برے سینے کی بات فرمانی سبے :

اذراتهمتم الشخ فخاسبوه بالسنين حب کسی شنخ کومتهم کرد تو وولول کی عمرول کاحساب سکالویله بعنی اس راوی کی عمر کا اس مشخص کی عمر سے سے اب انگالوسس سے بر روابت کر رہا ہے

كريراس سے طالبی ہے يا فيسے بى اس سے روابت كا دعویٰ كر رياہے - بهرصال ام حفق

له الاعلان بالتوبيح ص و-

بن غباث المام عظم محفاص الما فره بين سه بين ان كي دفات مهوا يرا بين بوليّ ہے . الامام الحافظ معنیم بن بین الامام الحافظ معنیم بن بین

امینیم بن بشیر بن ابی فازم القاسم بن دنیار نام ،ابیر معاوید کنیت ، نسبت ولا کی دجه سے کمی ،
اصلاً سبحاری ، وطنا داسطی اور بلی ظرارد و باش بغدا دی بابی سرست ره میں بیدا ہوئے ۔ بڑے بڑے بڑے احتیار تا بعین سے سامنے زالو نے شاگردی تا کیا ہے۔ مثل عمرو بن دنیارا و درُر ہی ۔ امام بخاری سنعلق تقدر سے سامنے زالو نے شاگردی تا کیا ہے۔ مثل عمرو بن دنیارا و درُر ہی ۔ امام بخاری سنعلق تقدر سے کہ ہے کہ امام بخاری سند اور بیدی متعلق تقدر سے حدیث روا بیت کی ہے ان میں سنتی بن بشیر کو بھی شمار کیا ہے ۔ امام ذم بی نے من قب میں بھی اس کی تقدر سے کری خواج

في است من الحفاظ النفات يه

ان سے والد جی جی بن پرسف تھنی کے با درجی کھنے۔ مجھلی پیکا نے بین فاص مہارت تھی۔
اس خاندان ہیں مبتیم میں منفر وفرزند بیں جنہوں نے لینے لیے فاندان سے الگ ہورعم کی
اس خاندان ہی ۔ اولاً والد نے علم حاصل کرنے سے رو کالٹین مہنتے میم کے نشتہ سے جو رکھنے
وہ باسکل خاموشی سے والد کی لڑا ٹی ڈربیٹ اور ملا من سہنے کہے اور علم میں سے ہے ہے ۔
مانظ بہتم فاضی ابوشیب کی مجلس ہیں حاصر ہوتے اوران سے علم صدیت حاصل کرتے۔ ایک
ہاریشیم بیمار ہو گئے اور فاضی ابوشیب کے درس ہیں نہ جاسیے۔ فاضی صاحب نے لینے شاگر و
ہاریشیم بیمار ہو گئے اور فاضی ابوشیب وریا فٹ کیا ۔ معلوم ہوا کہ بیمار ہیں۔ ابو بھر الخطیب بغدادی
نے بستدم تصل ہی واقعراس طرح نقل کیا ہے کہ ؛

ایک با بستیم بیمار سرگے: الرسنیب نے لوگوں سے دریافت کیا۔ لوگو نے بنایاکہ بیمار ہیں۔ فرمایا کہ طبو سنیم کی عبادت کریں۔ نمام ابلی عبس کھڑسے ہو گئے اور فائنی صاحب کی مجرکا ہی میں مستیم کی عبادت کے سلے بستیرطباخ کے گھر پہنچے۔ ان کو گھر میر کھڑا دیجھ کر ایک نشخص بھا گا ہوا بشیر کے باس تربااور بنایا کہ تبرے گھر شہر کا فاضی

ایا مواسی والد گھرائے توقائنی صاحب مبتیم کے باس میسے ہوتے عقے جب فاصی صاحب واپس سطے گئے تو ایشرنے اپنے بعظے سے كها. يا بني قد كنت امنعك من الحديث فاما اليوم فلا - يعيم میں تم کو معدمت بڑھنے سے روکنا تھا لیکن آج سے منہاں روکول كأوالونتيبير عبساميرك كحرائ واهت ميرك نصيب تعالى بين اس كى مجى أرز دىنى كرسك تھا يا بغدا د بن علم صربت كي اشاعت بين الم منتيم كالرابا غذب ببنانجرها فطرسخادي في ام دبهی کے حوالہ سے تمایا ہے کہ: بغدا دجوعوا ق كاست طراستهرسداس كي إدى نابعين محانوى وورمیں سرونی است میلے بہال تقبس نے حاربیت کی اشاعت کاکا کیا دہ میشام بن عروہ اوران کے بعد شعبہ در منتیم میں ہے ان كى حديث وافي كاهال معلوم كرنا بروتوجما دين زيد كا ده بيان يرهيه جو خطيب بغدادى می تابن میں مہتم سے زیا وہ اس نے باندیا برکوئی منہیں و بکھا ہے تجهر محدثهن توان كوسفيان لورى ست بهي برتركهت عصفاالم مالك ان کی بے صرفعربیت کرنے سکھے وہ اسے تسلیم ہی ماکریتے سکھے كبرعواق مين ال محسواكو في محدث سبع وه قرما في عقد كرك منتيم سے بره كريمي وات بي كوفي محدث ب يك سنتیمامام عظم <u>محیناص تلاماره میں سے بین اور مینیم سمے</u> تلا مارہ میں دومرسے محدثین سے ساتھ امام احمد بن صنبل کونیاص منام ماصل سبے اس کی ظرسے بھیسے مبتیم اور ابولیسف کا باسم رستند استا و برا در ہو سنے کا سبے ۔ ایسے مبی امام احمد کا رشند بھی مشیم اور فاصنی الو بوسف سے نسبت عمر بین ایک ہے کیونکہ انام احمد بن صنبل نے جب طحقیبل عاکما فام

الم تاريخ بنسدادج ١٦-٩،٥٠ كن الاعظان بالتوبيخ ص ١٩ كن تاريخ بغسدادج ١١٠ ص ١٩ -

بہاں اوام اعظم کے تمام کا مذہ کا استقصار مقصود نہاں ہے۔ ان سے علاوہ اور بھی حفاظ ہیں جن کے تراجم حافظ ذہبی نے تذکر تو الحفاظ ہیں تکھے ہیں اور جن سے باسے ہیں خود اوم ذہبی کی تصریح ہے کہ برامام اعظم کے تلا مدہ ہیں یا پھر جن کا امام علی بن المدینی وامام بخاری و حافظ عسفلانی نے امام خظم کے تلا مدہ تصدیق میں دکر کیا ہے۔

اگریم میمان فطالدین البزازاورعلام نزوارزی کی تصریح کے مطابق الم اعظم کے تمام نلاندہ سان کریں ٹوائیب طول طوبل داستان ہوجائے گیاس بیے ہم طوالت سے بہنے سے بیاے صرف ان ہی پیماکتھا کو نے ہیں ہے۔

می در میں کرام کا امام اسلمی کرنستہ یہ ام اظم کے جند مخصوص الما مُدہ ہیں۔ لینتے ان ہی کی مدوسے بعد ہیں اُنے والے می تین کا امام اظم شنامی رشتہ معلوم کر لیجئے "اکراپ کو املازہ ہوسکے کراس اُفناب عالمناب کی شعامیں کمال کہاں بہنچی ہوئی ہیں۔ اس شجرہ علمی کی اباب ابن شاخ کی نشا تر ہی تواڑیس شکل ہے۔ ہم بہال صرف بطور یکھے از کلزار اہما کی طور پر عرض کرتے ہیں۔ اسی اعجال ہے آپ کو پوری تفصیبانات کا اندازہ ہوجائے۔

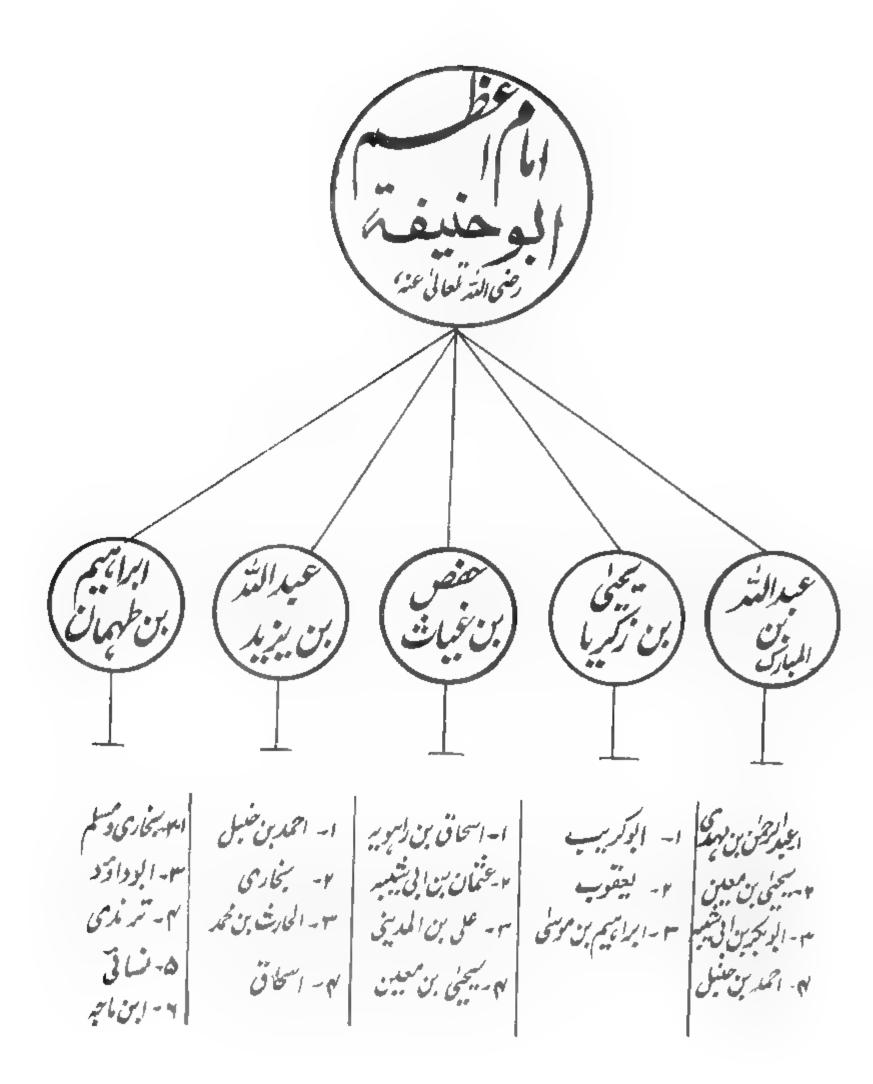

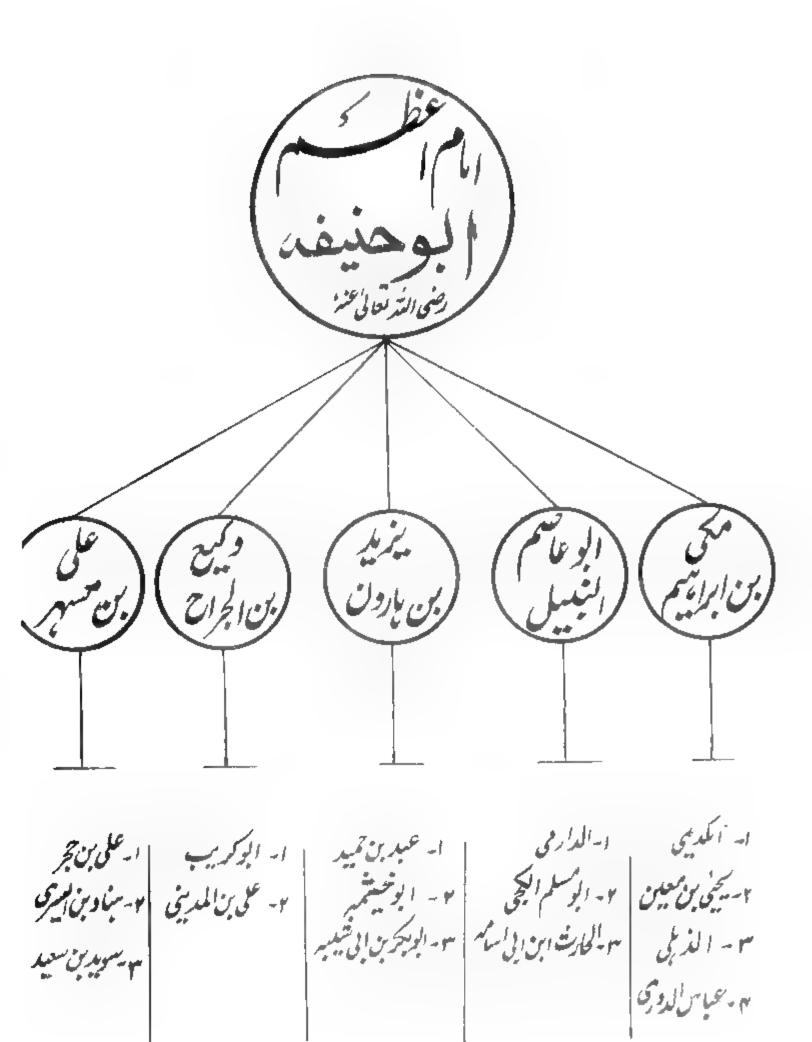

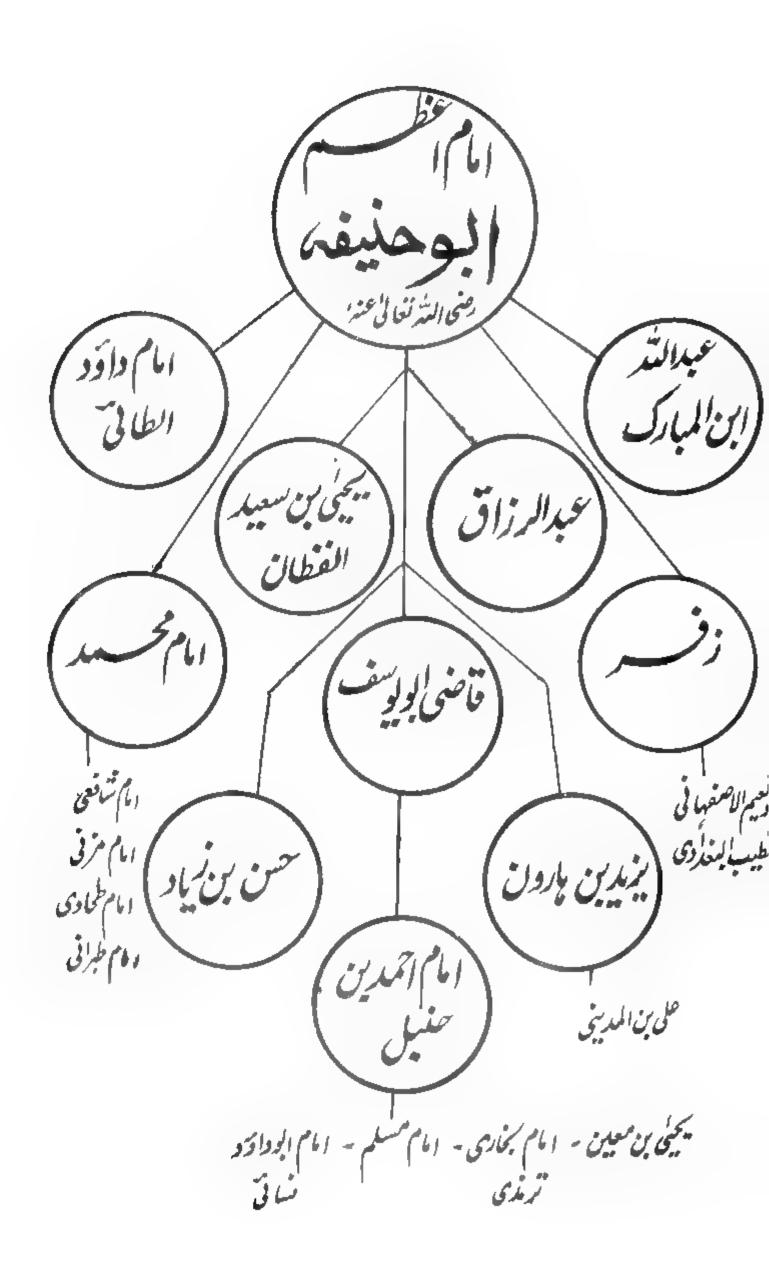



م رخهد المحرير: اسحاق بن لا مويد ، على بن المديني ، محد بن يجي ، الذعلي معلى بيسيع: اما كنجاري؛ امام مسلم؛ امام البوداؤد ، البو زرعه امام بخارى مسلم الوواود ، الوررعم ، الوانقاسم البغومي الكدلميم : ابن الأنباري الوبجرانقطيعي الوبجرانشا فعي نے : الدِرْ عرب ابن نفر لمیر ، الساج ، لبخاری سے البخاری مسلم الرواؤد الر الرمامی ابن اجر ر از از این برساراتهم سیلی برصاعد، فاسم المطرر و بقی بن مخلد مدحهی بن کسریا



ا برارابهم بمنجاری مسلم الوداد و ، ترمدی ير والوسطالي حيفالقرابي ونساني وابن احم مخارى ، محدبن تضرم دزى ، اين نفز بريم صالح بن جزره ن قسے: البربشرالدولائی البوالقاسم الطبرانی على الرالمدى ، الولعالى الشيبهر والوريمير بفي بن مخدر الفريا بي الم بن جرادی مسلم. تر مذی ، نسانی بن الهري: البرزرعه، البرالعياس، عبدان معرب المحارب المحارب المحارب المحارب المحان عبد بن عمل المحارب المحان بن على المحد بن عمل المحد بن على المحد

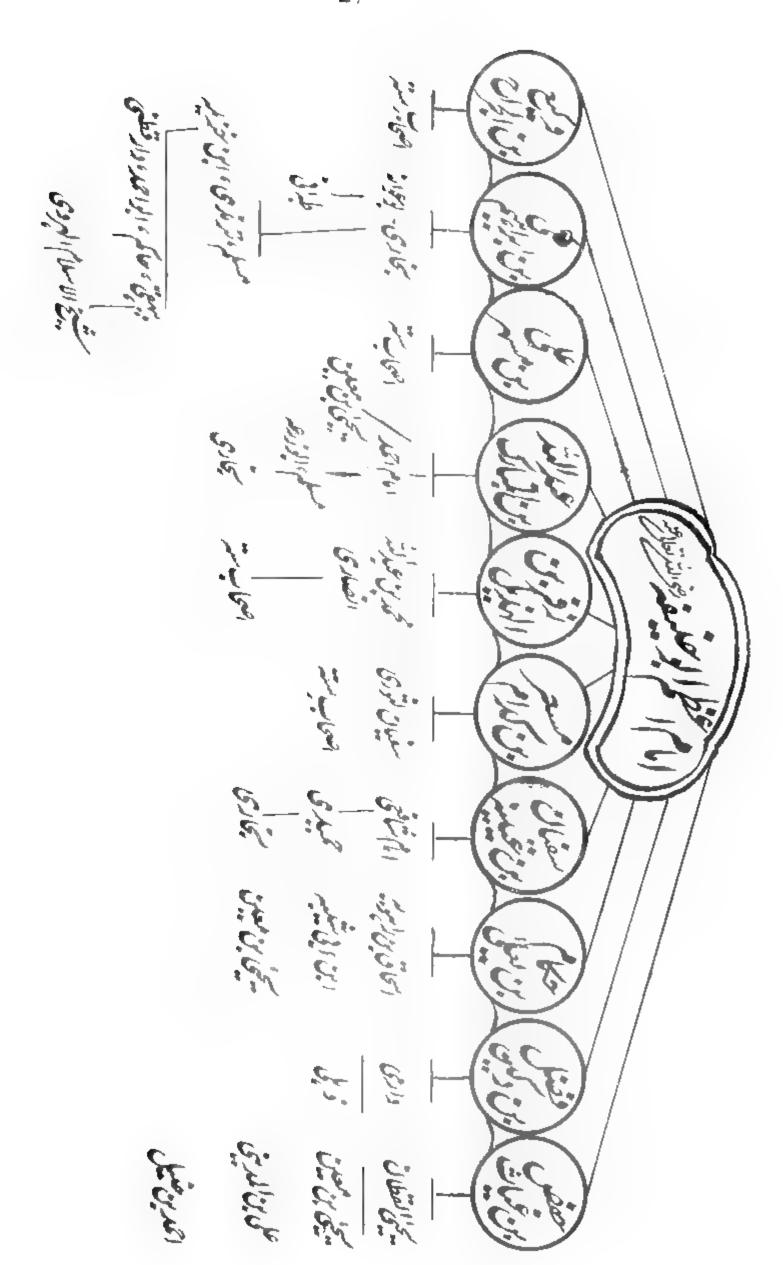

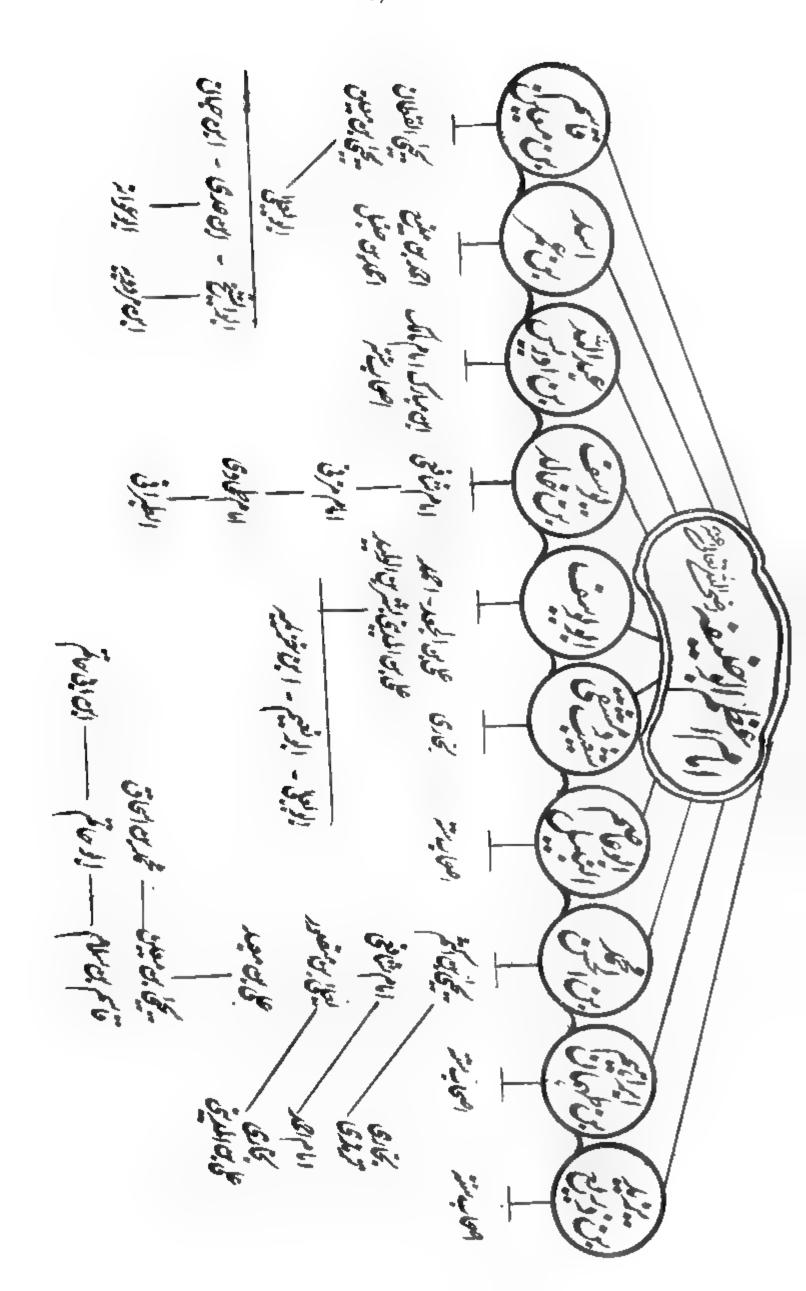

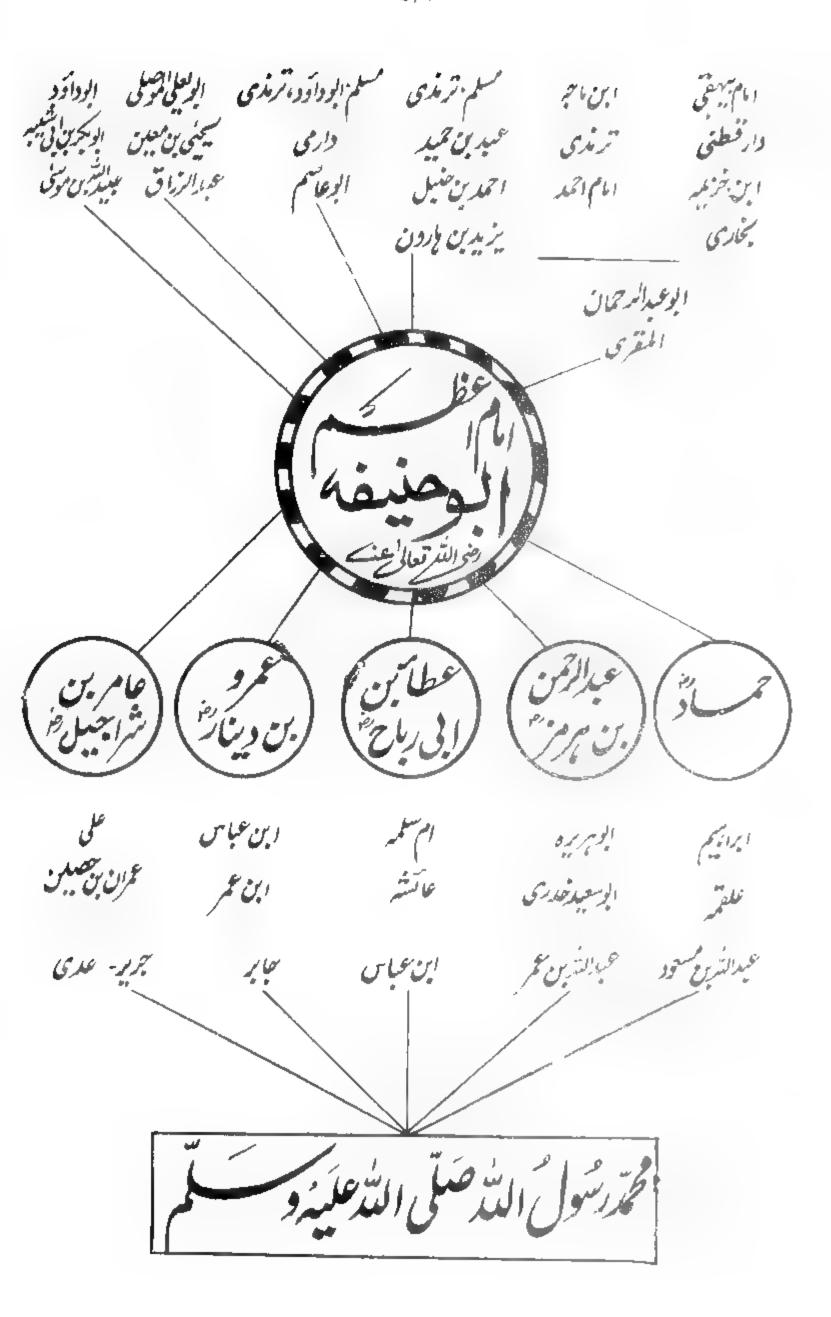



مرتبه بعبدالوكيل علوى

اسمار کرئی اسمار رجال \_\_\_\_\_ اسمار اماکن \_\_\_\_

## السمام كتب

الازحارالمتناثره ۵۵۵ اساس البلاغر ۱۲۰ الاستذكار لمذام به ۱۲۰ مسار ۸۸۸۸۴ مس، الاستذكار لمذام به ۱۲۰ مسار ۸۸۸۸۴ مس،

ا بحربتر المنيفة عن اعتراضات ابن الى شيب ۲۲۸ ما ۱۷ مهم الا به ۲۲۸ م ۲۲۸

ر ابن حزم، احکام الاحکام (اکری) ۱۵۵ احکام القران رابن الحرلی) ۸۳۸ احکام القران رابخصاص) ۱۹۱۰ ۱۹۱۹ ۲۸۹۷

احمدين منبل عسرم

الانتصار والرجيح بهدا، ٢٠٠٩ المنتسارات المراء ١٨٥ المراء ١٨٥ المراء الم

انسان العين ١٨٠ ٣٨٩ ٢٨٠ انسان العيول في سيرة الاين والمأمون ١٨٠ الانصاف الماء ١٠٥١ ٢٠٥١ ١٥٠

الانتيعاب الاسمار الصحاب ٨٨ ٥٨ ١ ١٩١ اسدالغاب ١٠١٠ ١٣٧ السعايت المبطار ۲۵۲ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ التالات المرم ۱۲۱، ۱۲۱ ۱۹۱ ۱۹۱ ۱۹۵ اشقتراظمطات ومهم اصار فی تمیر الصحابه ۸۸، ۱۰۸،۱۰۸،۱۸۹۰ اصّعول دین بردوی ۱۹۴ ۱۴۴ ۱۹۴ ۱۲۸ ۱۲۱ اصول الدين وعبيرا لقامر ١٦٠ ٢٢٦ اطراف ربن القيسراني ١٩٠٠ ١٩٩١ اطرافت احادثت اليحنيفر الوس ووبه ا علام السائلين عن كتب سيرالم سلين ٩٨٧ م ٩ اعلام الموقعين سر٥٥ ٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ٢ משרי פרים ידים ידים ידים ידים בדים ב א אור אין די אור זיין די אור זיין אר אין אר אין אור זיין די אור זיין אר אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי 444 (484 (488 (484 اطلان بالتوبيخ مهاء ٥ ماء ٢٢٢ سوسوم 411644 -- 47 - 6454 640 - 6444 6444 Drycath chadinal cher chat

۳۹۵ - اصول مرضی ۱۹۸۰ اطراف صیحی ن ۹۹۰ الفقرالابسط ۱۹۲۱ الفقرالابسط ۱۹۲۱ الفقرالابسط ۱۹۲۸ الفقرالابسط ۱۹۳۸ الفقرالابر ۱۹۳۳ الفقرالابر ۱۹۳۳

تاریخ الاسلام د دمی) ۱۲۱۸ ۱۲۸ ۱ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ "مارسخ الاسلام السياسي ١٥١ ، ١٥٤ ، ١٦٢ ، ١١١ "مارسخ بغداد بسرا ۱۷ سرا ۱۱ مرا ۱۸ سر ۱۹ chirched ched ched cld & club elek אפקי ידין ידידי פדידי מדידי פדידי מיד נדמם נדמר ושבל נקום נקבם (41. (944(914 (414(41) (4.4 (4.4 باسلاء سلسله فدله وحدر والمالية دد بهود درد به در به در به رو به ۱۹۹۱ - 47 + ( 61A ( 4)4 ( 619 / 619 "ال يخ الخلفام ١٩١ م ١٩١ ١٩٩ ١٩٩ م ١٥٠٠ "اربخ ومشق ١٨٨ تمارشنج لخبرى الأمها الأمهما "مار کنے العرب رحتی ۱۹۴ سرام ۱۸۱۸ میلام ۱۹۹۸ "ما رسنح الفقرال سلامي ٢٢٥٠ ٢ تاريخ أواب العرب م " مارسنج القرآن اللزسنجاني ) ٣٧٣ "ارسیخ کیر دلنجاری) ۱۰۱۱ کارس مسهم ۱۴۲۱ "کارسخ کیمر و درسی) ۲۰۱۶ " *ما رسنج اللغنة العربير* ۲۴۲ تاريخ بيشالور ٢١١٥ ٥٥٩ المنيب و٢١١ و وور ٢٠١٩ و ١١٩ مريم الصحيفر ١٤١٤ ١١٥ ١١٥ ١١١١ ١١١١

الفاس العارفين ١١٥ الموردج العلوم (ووالي) ٢٧٢ اواكي التنبئيه ۳۹۰ اوسير المسالك ١٢١ م ١٢٨ ١٨٨٥ الا يتارمعر فتررواة الأثار ٠٥٠ ر **ب )** الباعث الحثيث راحمد محد شاكر ٢ ٨ ٢ ٣ ٨ ٢ day, orribri بدائة المجتهده ١٦ برائع الفوائد ٢٠٨ البيابيروالمثبابير - سواء ههاء وهماء وهاء بهاءهماء erko ehmu ehmeehma elva البدرالخالع ٣٩٢ السبتان ۱۳۸ فيستنان المحدثين مويسور ويهرار وساري ب*وغ ان ک*ی ۲۰۶ د منت ، "مارينج الاسلام رسمعانی) 🕰 🗚 ممارسخ إلى الفدام ٢٧٥ تاریخ ( رین خلکان) ۱۳۱ تارسخ الادب العرفي ١١٣٠ ، ١١٨ تارشخ اصغبان ۱۲۵ و ۲۰۰

سبد، بربر بربر به به ما به ۱۳۵ می ۱۳۹ می ۱۳۹۰ نبیبین گذب المفتری ۱۳۵۸ سخر پرانسخاج والسنن ۱۳۵۰ التخریر و ابن الهمام به ۱۳۵ می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ سخفتر الکملة علی حوالشی شخفز الطلبه ۱۳۱۹ ۱۳۰۹ التخفیر المرضییر ۴۸م التخفیر المنیفر ۴۸م التخفیر المنیفر ۴۲۸م

تدريب الراوي ۲۸۶ و ۱۹۲۱ ۱۸۱۲ ۱۹۲۱ مهرس اسرس ۱۲ می ۱۷ می ۱۷ می ۱۷ می ۱۷ می נפסר נמסן נמס ינאמז נאשר ומדג ים דרוף א ה לאם נלסף נלסת נקסף ray. radicadurade ram- chra - 441 644+ 6449 6444 6444 مذكره (الواسكام) زاد) ١٤٥ التذكره برجال العبتره اهم الاما ٢٠٢٢ سرمس، ۲۳۵ (الحسيني) ינלפולם - פין ארו אנק ארן ארו ארו ארו אין ארו אין سلماری وسلاه که شاه که داری ۱۳۹۰ و ۱۲ د ۱۲۰ clarcian clam clat club club club (tre (riy erie eri) (r. 9 cp .; e 199 ۵۲۱) ۱۲۹ هام ۲ د ۱۲۹ همر ۱۲۹ د ۱۲۹ ואן ז זקן אקן אקן ברוא דבן אק ברוף ברוף ואך ו

chen theh than thah that that

(1441,444,444,444) chevites ches cheschin ches د مرد در مرد (4-4(4-4(4.0(4.4(4-1-1-4) רלהם כלבה כלבם כקוש כל ב בבוינגים נלט - בלכם בלכה בלכג בללט בללה ישים אקם פים ישקאם ישקם ידם (704 (706 (764 (77) 604) 604) (4.4. (444 (44 A CA4 CA4 LA44) (41.66-A (4.66-4 (4.0 6 K-F -47 - (4) A 6414 (410 1414 (41) مركرة الموصنوعات ١١٥٠ ترجمان استه ۹۹۲ ترجمان القرآن د الورائطام أربو) مميره ترك ت مجموعه سي ذرائش فواوي اله تزيين الممالك ١٩٢٩ ١١ ١٩١٩ ١٥٢٩ - 4.4 / mg 4 / mg pm منصحیحالآثار ایم تعجيل المنصعر بزوا مررحال الارلجر وهراء همرا MAMERIANE MAISMED CHENCES

الهوليين على الردعلي سيرا لا وزاعي ٢٠٠

النفتيدوالايضاح ۲۹۰ النفتيدوالايضاح ۲۹۰ النخيص الحيرام ۲۵۲۲ ۲۳۲۲ النخيص الحيرام ۲۵۲۲ ۲۳۲۲ المفتح نبوم الل الشر ۲۰۱۲ ۲۹۱۲ ۲۹۲۲ ۲۲۲۲

 التعليق علوم الحديث الماء ١٩٠١ تعبيق علوم الحديث الماء التعليق المميم الحديث الماء ١٩٠١ المام ٥٩١٠ م التعليقات على الاجربية الفاصله ٥٤٩ التعليقات على توضيح الافكار ٢٠٠٠ ٢٩٩١ ١٩٠٠

التعليفات على الحازمي . • ٩٩ التعليمات على كماب الأمار ٢٥٧ التعليمات على الموا فعات ٩ ٨٥ التعليق علىالانتها فوفضاك إلىّالا تر٢٩٧٢٢٥٢٢ التعليقات على الأنتطاليم ١٧ ١٠ ١١ ١٢ ١٢ ١٢ ١٠ ١٠ التعليهات على شروط الاتمر الخسر ١٩٧٨ ١٠٠٥ التعليفات على المناقب ١٢١٠ التعليقات دب ذبابات بهم التعليقات الاحمد محمرنته كرعلى انحصا دعوم الحديث مهمه التعليقرا لمنيغرا وس ىغىبى*را*ىن كېتر 🕠 ك تفدمم الجرح والتعديل ١٧٩٨ ٢٧٩ تقدم على تصبيب الرابير ١٩١١ ٠٠٠ ٢٨٣ ٢٨٣ ٩٨٣ ولتقریب د لزدی وسای این اوا ۱۶ به ۱۲ دست 10 HACA446 644 60 14 6 MIA 6 MIA 6 MIA اهما وممارات عماد عالم والموامة تقربيب التهذبيب ١٣٧ ١٥٣ التقريروالتجير ٢٧٥

תאשון ידשי פיקי שוקן אוקישקק 41 A (41 0 14 4 4 4 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 6 A 4 4 A 4 4 A 4 4 A 4 4 A 4 4 A 4 4 A 4 4 A 4 4 A 4 4 A 4 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 عامع التحصيل لاحكام المراسيل ٩٠٥ م مع سفيان بن عينيه (۲۶ سامع سفیان توری ۲۲، ۲۵۸، ۱۳۹۲، ۲۰۴۰) 4-47 4 4 4 (4 ) (44) 617 ساميح صغير ٨٥٧، ١٩٧١ ٢٣٢ ميامع العليم والحيم ١٤٢ ٢ ١٥٠ p ٢١٩ سامع كبير ١٥٨، ١١٩ سياميع المسائيد بهر بهرار ١٠٠٠ ١٠١٠ ابور مع ٢٠١٠ CTYNCTOACTOLCYCH CYYL CYYL L .. C O TI ( T 9) ( T 9 · ( T A 9 امهم حامع معمر بن داشدمهم به مههم ، مه ، او لم، الجرح والتقديل ابن الي عاتم الها الجرح والتحديل ("قاسمي) ام ٥٠٣٥ سجزر رفع البيدين كهلها حيزر تطيف ١٢٧ جمح الجوامع ٢٨٢ جمع مدریث الی حکیقر ۲۰۰۰ مجواررا لعقدين في فضل الشرفين ١٤٨ الجواميرالمصنيتير معايوه يروي معوموا يربوموا عوام (بدل وبحد د بدلار د بدار راما · 5046604 6404 6414 6444 6444 くべっへ くそ・く くで・7 くだ・と くどへり くげんげ

1 0 10 100 × 10 44 10 7 41 419 1010 MARTHIARE TAL مهدر می التهدیب سوه ، ۸ و ، ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۹ مهر ۱۹ م وسوم ، ۱ م و ۲ سوم ۲ ، ۲ م ۲ ۲ ، ۹ ۲ ۲ ۲ م ۲۵ ۲ (441C444C44DC441C44=C4DV C4DA سهم سو ۱۰ هست اهد، ام دسر الاعسر مدوس < 79464446 BK. (614 (6.) (6.) -418 6415 641 64. 64. A 6499 تهذيب الأثار الاسو متذب الاسمام واللفات ١١١٥ سو١ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ داودى ) مهم ۲۹۸ (۲۷۹ ، ۲۷۵ -تهذيب السنن ١٩٩٧ ١١٥١١٥١١٥ تهذيب المحال اسواء سردام مدهم المحال - 41. 6499 6429 تيسيرالتحربيه ساءه نبست رخلوتی) ۱۵۸۸ نبست دوالیبی ۱۵۵۷ ۱۵۸۸

الحجرعى الحالمديني ٠٨٠٠ عجة الترانب مه المانه مه انه ١١٠٠ مه ١١٠٠ على المديني ١١٠٠ عجة الترانب لا ١١٠٠ مه ١١٠ مه ١١٠٠ مه ١١٠٠ مه ١١٠٠ مه ١١٠٠ مه ١١٠٠ مه ١١٠٠ مه ١١٠ مه ١١٠٠ مه ١١٠ مه ١

علية الادلياس ٢٩٨٠ ٢٠٨٠ والحظالاد فر في الحج الاكبر ١٨٠ ١٨١ الحظالاد فر في الحج الاكبر ١٨٠ ١٨١ خصالص المستد سوسه ٢٣٢ ٢ الخيرات الحيان ١٠٠ ١٩١١ ٢٢٠ ٢١٢ ٢١٢ ٢٩١٢ رسور ١٧٠ ٢١٩ ٢٨

و

دول الاسسلام ۳۲۹، ۳۲۵ ۳۲۹ ا الديباج المذهب ۳۳۹

ذب ذباب الدراسات ۱۲۵ ذخا ترالمواریث ۱۵۶ ذبل طبه قات الحفاظ ۱۲۰

1

راتی الفقها- السبعه ۱۲ م الرد علی البکری ۲۸۴ الرد علی سیرال و ژاعی ۲۵۸ ۲۸۷ ۱۹۱۸ ۱۳۹۲، ۱۵، ۵۵ ۲۴ ۵۰ ۲۹ ۵۰ ۱۴ ۲۸۰ ۱۳۰۰

الردعلی انشافتی ۲۴۶ الردعلی من ردعلی الی حنبیفد ۱۲۴۶ الرسالد ۱۵۱۱، ۱۹۴۱، ۱۹۴۹ ۳۰۹۰۳۰ رساله الی داقد ۲۰۲۱ ۵۰۸

رساله تستینیر وی الرساله المستطرقه ۱۵ س ۲۰۱۰ ۱۳۵۲ بریس کرس ۱۹سر ۱۰۷۰ ۵۰۷ ۵۰۷ (۲۲ ) و ۲۲ م ۱۲۲۲ ک

رساله البریجه سرخسی ۳۰۹ رساله همره بن سیندب ۳۲۵ رساله البرانتریخبرانکویم ۱۸۱ م ۳۰۵ الرفع والتکمیل ۱۸۱ - ۱۵ م ۱۸۱ ۵ ۳۵٬۲۳۵ الروض الباسم ۴۰ - ۱۹ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، (۱۹۱ س ۱۳۳

روصندرالاحباب ۱۰۸ روضه الصنف ۱۳۱۱ ۲۸۹ ریاض الصالحین ۱۳۲۱ ریاض الصالحین ۱۳۲۲

زادالمعاد ۱۹۴۶ به ۱۹۳ م ۲۹۵ زوائد مسندانی حنیفه ۲۹۳ زمرابریل ، ۱۹۵ سهه ۲۹۸ مهم ۲۹۹ زیادات ۵۸ ۲۹۸ ۱۹۹

سنن نساتی و ۱۰۰، ۱۹۰ ده ۱۳ ۱ ۱۵ مرم ۱۳۹۰ مرم ۱۳۹۰ د ۱۳۹۰ و ۱۳۹

سنن افی داود اه به ۱۹۱۰ مه ۱۹ م

مه و ۲ مه ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ م ۲۹۲۱ م ۲۸۲۱ م ۲۹۲۱ م ۲۸۲۱ م ۲۸۲ م ۲۸۲ م ۲۸۲۱ م ۲۸۲۱ م ۲۸۲۱ م ۲۸۲۱ م ۲۸۲ م ۲۸۲۱ م ۲۸۲۱ م ۲۸۲۱ م ۲۸۲۱ م ۲۸۲۱ م ۲۸۲ م ۲۸ م ۲۸۲ م ۲۸۲ م ۲۸۲ م ۲۸۲ م ۲۸ م ۲

سيرت العمرين بدسوس

اللل

شذوات الذميب ١٢٢٢ ٢٢١ شرح الاذكار ٥٥ ١ تترح اصول 19 تشرح ببخارى ززكريا انصاري سلام لنرح الاحيام دعواقي) ١٥١ تمرح ترشرى ٢٩٢ شرح الغيبر ١١٩١، ١٨١، ١٨١، ٣٠ 44 - 10 411444 - 444 ىنترح سبخارى ( قسطلانی ) ۳۹۰ الترح تنقتح القفعول ١٠٥٠ نترح السيرالجير١٧٧١ ١٦٦٨ شرح صحيح اماهم مسلم الودي ١٢٢، ١٣٥٥ ١٣٣١) 4cm 1400 تترح العقيده الاصفها نبير ١٣٥٥ ١٥١ تترح التمده زالمعيد) المالا شرح مسنداه م اعظم ( ملاعلی فارتهی) مع ۱۸۲۱ ا مترح مستداحمد سوءاء الاء ١٧٦ مترح معانی الآبار ۴ و ۱۳۲۷ ، ۲۰ ۱۲ ۱۲ ۲۰ ۲۲۲۲۲ ۲۵۲۳ مشري الموام ب اللدسير ١٤٩ ١١٩ ١ ىتىرج المهذب ١٢٢، ١٨٨ م ٨٠٥ تترخ سنجنة المفكمر وسراء ١٢٢، ٢٢٢ بترح الدجيز ٢٨٥ مترح براير وعيني) ٨ ٥٣

صیحی سلم دومقدم ۲۵۰۶ کا ۲۰۰۶ ۱۹۱۱ م ۱۳۹۱ کا ۱۳۹۱ مرسور ۱۹۹۱ ۱۹۱۹ م ۱۳۱۹ م ۱۳۹۱ د ۱۳۹۱ کا ۱۳۹۱ مرس ۱۸۱۳ کا ۱۹۹۱ م

طبقات الفقهار دشيرزي ۵۸۵ ۲۲۴ طبيقات القرامه ( 'دمېمي) طبقات کا سنتری ۷۸ طبتنات المحذماين 4 84 طلوع اثربا الما "طضرالها في ومولاناعبدالحي/ ١٣٦١ ٢٩٢٢ ٢٦٦ انطلم وكمتعلم سهوان سووا عارصته الأتوذي ومه والمه عجاله وفصر المحسر عقائر لسفيه الا عقدالجيد ٨٥ عقودا لجان ٢٨٠ ١٩٩١،١ عقودالجاس لمنيضه ١٢٣١ ٢ ٢ ٢ عقود الجوابرالمضية في اولة مدسيب المال ضيف ٩٢ ٣ العقيده والشرلعير ٢٢٥ العلل المشارمير ٤٥٠ علوم الحديث ١٨١ ١٩٩ سرم عمدة الرعاية ١٢١، ١٨٥ م ٨٥ عمده العاري ۲۰۵ / ۲۰ م ۲۲ برس عناينه و١٩٢٧ و١٩٩ التواصم به ۲۸ عون الباري على ا دلير البخاري ١٢٥ م ٩ ٩٥ عين الاجابه في استدراك عاتشه على المحابر ١٠٩

ده سوه سوه سر ۱ ۲ ۲ سره ۱ ۲ سر ۱ سر ۱ سر ۱ سر ۱ سر ۱ سر ۱ < 400 0 · 404 · 404 · 404 · 444 · 444 · בשלו הגאים באז בבאז בבאז הבאז באס ד 1642 24417 6414.05 6.01640 6401 761(46.6449.441644.644.6411 صحيفه حابير ٤ ٩ ٧ ٨ ٩ ٠ ٠ ٢ ٣ ٢ ٣ صحيفه سمرة وحباله ١٨ صحفها دقه ۱۹۹، ۹۹، ۳۲۵ صبيفرصدلقي ٤٩٠ ١٣١٥ صحيفه محمر - وو ۲ ۳۲۵ صحبغرحضرت على ٥ ٩ ٢ ٣٢٥ صحيف سيام بن معنير مهد، و و ، ١٠٠١ ، ١٠١٠ ، ١١١٦ صيرالخاط ٢٣١ صدرا لاغر اسوا ، سوی به بهای به میاه یا با بایا است الصنعفاء كصيغيرا للبخاري ١٤١١ طبيقات رين سعار ۱۰۵، ۱۰۵، ۱۹۰ ۱۹۸، ۱۲۳۶

۱۲۹ طبیقات الحفاظ ۲۲۷ طبیقات الحفاظ ۲۲۵ مرس ۲۳۵ طبیقات الحفاظ ۲۳۵ مرس ۲۳۵ مرس ۲۳۵ مرس ۲۳۵ مرس ۲۲۲ مرس ۲۲۲ مرس ۲۲۲ مرس ۲۲۲ مرس ۱۲۲۲ مرس ۲۲۲ مرس ۲۲ مرس ۲

عیون الا تنمرنی فنون المفازی وانسیر و ۱۹۳۸ می های ۳۵۳ عظیت النفام ۲۰۴ غامیت المامول ۴۵۳ فامیت المامول ۴۵۳

سولاسل والمفاسلة الاماء الماسلاء ويطامعا والساسلان لاسلاسا كالمسلم لاسلمان فيسلمان ويكسل الكيل 19491 6441 4641 4661 - 761 47616761 (09 x (09 x 104) (09 . 10 nn (0n) ( y .. + 6099 ( 09 x ( 094 ( 097 ( 096 ابه عرب المرب ورب و المرب المرب المرب المرب المرب -410 (441 (440 قرة العينين ١٠١٨ و١١٠١٠ المهاالم ١١١٨٥ - אר אוארן אים אים שים-قواعدال حكام 119 قواعدالتخريث سهه ١٠١٥٥١١٥٥١٠٠٠ ٢١ ١٣٢١ . توت*ا لقنوب* 

توت المغتذى المه القول البديع الأم القول مسدد في الذب عن مسند عمر ۱۸ ۲۲ م ۲۳ ۲ قيام لل ٥٥٣، ٢٠٠ قيام رمضان ۵۵۳

1 3 \$ ( 6 7 4 ( 5 2 2) 4 4 7 3 MAT کدوری ۱۰۲۰ ا نكاوي في أرسخ السخاوي ١٧ ٥٠ كناب دال تا د ۱۹۸ م ۱۹۸ م ۱۲۹ م ۱۹۸ م ۲۰۰ م ۲۰ الا، بالام المام المام مرام المام ال יון ז און ז און ז און ז ארץ ז ארץ ז ארץ זאן זאסץ

ry-reg. rocchoy chop chok ור שו ז ד שו שו שו שו א לשום לשו ב בשו ۱ ۱ سم ، ۱ سم ، ۲ سم ، ۱ سم ، وسر ۲ موس - דפר וזקו בזאי - אדי אפר -سختاب الاسرار ١٤٧ كتأب الارشاد ٢٦٩ کهٔ میدا دب الفاضی سوم ا كنأب الأذكار مراا سختاب الاستنفا شردابن تعميمه) الأمه كناب الاسمار والكني الروع ممآب الاعتبار دمازهی ۲۲۸۴ ۲ سالم ۲۲۲۸ كأب الام سوى، والم، لا لم لم ، ٥ سولا-ممتأب الأمالي و دلولوسعت ، ١٩ الع حسلتا بالأموال ٩٣٠ کتاب الانتصار ۱۹۳ كتاب دن نساب وسمعاني ١٤٤ مهم ١٢٠٩٠

> كتاب الايمان ١٥٨، ١٠٠ حتاب البروالصله دربن المبارك باابع کی ب الباریخ و لبنی ری، ۷۷ س كنّاب التذكرة برجال التنتيرة والحبيني، ٣٥٠ كتاب التار كنح وابق المبارك بي الله

كتاب السنن البن إلى ذئب ١٩١٩ ٢٢٨ كتأب الزير ( لزائده) معوله کتاب انسنن د ابن جریج ) ۵۰۸ ، ۲۰۸ كناب السنن دابن إلى عروب ٢٠٩ ١٠١٨ كناب اسنن (این طهمان) ۴۲۲ كت ب ديكامل في الجرح والتعديل ١٩ ٨٠ مريب السنن (عبد ملك بن عبدالعزيز) ٢٢١ كأب السنن والدراعي، كتاب السنن المكادين مسلم؛ ١٣١ كآب انسنن (نزائده) ۲۰۷ كأب السنن المحدين فضل ١ ٢٢٢ كتاب دنسنن (ملكحول) ٥٥ ٣٣ کتاب انسنن و وکیع م ۱۸ م ۱ ۱۲ م کتاب انسنن رولیدی ۲۲۵ ۲۲۸ كتاب السنن (مبشيم) ١٠١٧ ك ب السنن رسيخي بن زكم إلى ١٠٤ كتاب السير 197، 198 كتاب السيراحين) ١٩٢٧ كأب الصدقد ١٩١ ١٢٥ كتأب الصلوة سهم كتأب الصدرقات (١٥١م سلم) ٢٣٥ كتآب الصله ۲۹۲ كآب العالم والمتعلم ١٦٢ ١٢٣ ١٢١ کتاب العلل زعلین مدینی، ۴۹ ۴۷ و ۴۷ و ۲۸ و ۲۸

كناب مفسيردا بن طهمان ٢٢٢ كتاب التفسيردابن المبارك ) اام س بالنفسر ابن عليه ٢٢٢ كآب التفسر الزائده) ۲۰۰ كتاب التفسيرا مشيم الم ١١٠ كتاب النفعات ١٩١٧ کتا ب استمنر ۲۲ كتاب الثعات ٢٣٢ کتا ب الی میع د فرنتی ) ۲۰۴ كتاب الجرح والتعديل إسراء اوا، و ٧٨ ٢ ٢٩٢٠ كأب الجع بين رجال صحيحين اوس كتاب الجهاود ابن المبارك) ۲۲۴ لآب الخاج ۱۰۱، ۱۰۸ ۱۹٬۲۵۸ كتاب الخراج رحن بن أياد) والع كأب الخصال ١٩٧ كأب الذكروالدعام ٢٢٢ كيّاب خطأ البخاري ۲۹۰ كأبالروا ميت خطيب بغدادي ٢٧٥ کتاب الرد علیٰ ایل المدیینر ۱۹ كتأ بإنرواة كتاب الرقاق ٢٨٢

كتأب الروح ١١٠ ٥١٥ و ٢٠ ، ١١٠

ك ب الزير ( ابن اميارك ) ١٠١٠ ، (ابع

كآب الرسن ٢٥٣

ب ۱۰۱۱ میالب المین کسک ۲۰۱۲ لخط الالی ظ و تعلیق رکوشری ۱۲۱۱ ۲۶ سو، ۱۲۲۳ ۲ ۲۲

لمى ت النظر ٣٥٦ لفظ المرحان من مسندا بي صنبيف النعان ٣٩٢

المجتبئ المجتبئ مجو*عدا رسا* کل والمسائل ۱**۲۹** د ابن تیمیر)

كتاب النقود في الرنج العهود rar كآب المدبيج ( وارقطني) 174 كنزانعال . وسرس كآ ب المسالك كأب من ألا كمان 14 كآب الماقب (لزائزه) 4.4 كتاب الناسخ والمنسوخ 427. كآب القرآة (الازرق) 477 كآب القرآت (لزائره) d-4 كممّاب القرآت دوشيم) 41.

مك الخرام ١٧٥٥) ١٨٩٩ مستدابراميم بن سعد مسنداني مجرصديق الأياس الماس مستدالوحيفر عبدالنثر اس مسندا بي حفظ محد كوفي ٥٠١١ ١١١١ مسد لقی بن مخلد اسوبو، باسوبو برسوبو مسندتنوحي اسالم مستدعبيدالترين موسى ٢٢٩ مسند فار دق اعظم ۲۰۳۳ مسندمسدوبن مسرير وبهاء اسهم مسديحلي بن عبدالحميد الالم مستديزان اه ١٣٢٦ مسندشافنی ۱۵س، ۲۷س، ۲۳ ۳۸ مترصارتی ۱۸۵ سام) ۱۸س ۹۸ ۱۸۸ ۲۳ مسند د موسی بن ذکریا ، حصفکی سو۲۹ مسترخوارترمي ۱۹۸۸ ۲۰۷ مستد دادمی حد، مد، ۹۰ مرازی ۱۲۹ مسندسترابلي ١٢٩م مستداناهم أعظم مرمسو

> مسند تحدین صن ۱۳۹۰ مسند تاضی ابویوسف ۱۳۹۰ ۳۹۰ مسند تاضی ابویوسف ۱۳۹۰ مسند امام صن بن زاید ۱۳۹۰ مسند امام حماد ۱۳۹۰

محاس الاصطلاح المحاصر سوبوا المحرث الفاصل يويره م م م و و ا المحلى رابن حزم) المدخل وبيهقى مهره، ١٩٨ مرسر" العلق ٢٧٤ ا لمدخل فی صول کی بیت اواء سویمس ایمایی ۲۰ به ک مرأة الجنان مراتب الدناية الهما مراسيل الدواقد مرق ة المفاتع سرسوا ، موسوس -مستخرج والوتعيم اصفهاني) الموسوء ٢ ٩٩، ٨ ٩٩ ( الواقف لا البرار) 4 4 4 ر المحمرين محمر منتاليوري ٢٩٢ ر الوعوار سغراتني ۲۹۲ ، ( احمد من الوسى مردويد) ٢٩٩ ر انحرس العباس) ۲۹۹ ر وقيمرس الي ما مرفط لفي) ٢٩٧ (المحدين ايريهم الجرحالي) ۴۴۴ المستندني ختيار مختقرا لمستد ٣٩١ مستدرك حكم ، ٩ ، ١١١ ، ١٣٣١ ١٦٢ ١٥٢

مصفى مشرح موظ ۱۲۷، ۱۲۷ م ۱۲۷ مومسوم مصنتف دبن الى تنيب رامهم اسرام ما مام ما موم ما والمام م שאוף ואלם ואלר مصنیف حما دین مسلمه به وس مصنف عبرالرزاق ١١٧١ و١١١ مه معالمرسنن ورو دوم ۱۹۱۶ معام ۱۹۲۹ معام אסמנאסדראין לא בי רסקורם אבניםיץ معانی الأبار رطحادی ایس، ۲۳۴ ۱۳۵۲ ۲۳۸۶ المعتصر يووه المبجم ولابن بحساكر، ٣٨٧ متجم البلدان ٢٢٠ المتجراصير ٢٥٧ المجم المفهرس ١٠٠٥ ١٠٠٠ معرفة علوم الحديث رحاكم ) ١١٢٠ - ١٩١ ١٠١ ١٢٢٠) ساب بار بار بار بار بار سوى سودسوى بار سوسوى ۵ هسود אדםינם סיום סיום מדים דר مفاح السطود ١٩٢ مفدمران فلرون ٢٠٥ المفازى دموسي ينعقبر ٢٢ بع كمترات نشاه ولي الله ١٧٤٠ ٢٧٠ مها تخب امام د مان علی) ۲ ۱۱ ااس سواس به دس مهایم مقدمر این الصلاح بداء به سر، وبرس به مه، متدمرا علاراستن وسور ۲۲۵، ۱۲ مر و ۱۵،2 م

070 6009 100410011049

مستدالواتفاسم عبرالتزن الي العوام - 9س مسندابوالحسين تحدبن مظعر الممس مسنداني حنيفه لافي الصنيام وموم ١٩٧١ و١١٥١ مسند لابن المقرى ١٥٣ مسنده مغیانی سرد سره ۱۹۰۰ سرد مسندا بي صنيفه (ابن عنفره) ٢٧٨ مختلف مسانيد اموم مستدا جمو (مقدم) به ۱۲ به ، ۱۳ مه مسندا حدين عنبل مهم مرده ٥ و ١٩٩٠ م ١١٢٠١٠ الماء مها، ۱۲۰۰ عادی اهم، اسم عسمه -459 (457 1049 مستدعبيدا لتربن موسلي اسهم المسالع مسندالوالحسن عمرين حسن ٥ مر١١٠ ٣٩٠ مستداین خسرو سره ۱۲ ، ۳۸ سا۲ ۹۰ مستداین عری ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ مستردها فطاليحبرالت الحسين، ۲۲۲ سم۳ مستدانی داود طیانسی م ۱۰ و ۲۲ م د سونم بهسام بهم مسنداني حنيته ربلخي ) ۲۷۵ مسترطيراني وهرومهم مراد استدحافظ الوبك ٥٠١، ١٩٠٠ اسرين مندطلحرين محمد ۲۵۲۱ ۲۷ ۲۷ ۲۷ ۲۸ ۲۸۹ ۳۸۹ مستری ۱۲۵۰ میلادی مشکل الآثی ر ۱۲۴ سرموری ۱۷۴ المصعدال تمدني حتم مسنداهم احمد بهاس

من قب صدران تمهر ۱۵۱۱ ۲۵۲ ۳ ۱۵۱۱ ۵۵۱ ۱۹۰۱ 615 14.9 14.4 (49 + 1 44 + 11 AF 1145 المقاصدالحسر وعيدالوطب، ١٩٩٣ مناقب بزاری ۴ وم ۲۲۹ متعاليدالاسانيد مهم منا قب صيمري ۱۲۶۰ ۱۲ المئل ولنخل نشهرت تى ٢٩٦ المأر سهم من قب کردری و هدا ۱۹۷ در در در ۲ مرم ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ مما قب احمدلابن الجذري ١٢ ١١ ٥ ١٨ ١١ ١١ ١٠ - מרף לרסף לרסף منا قب للموفق ۱۳ ۱۱ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ 00 + 60 TICTTA من قب ازایم زمیی ۲ س ۲ مس ۲ دی ۱۲۳۰ CALG CALI CITTEITE CITA CITA CITA CITA ידן ידקרי אפריא אינדם אידרי בדי LILICOTOR CHARCOTO COTT (N.4 المتشظم سوسواء بالمستظم سوسوء بالمابع المنتقي من منهاج لاعتدال ١٥٠١٩٣ منعتى الأخيار ١٥٥٥ ٨ ١٥٩٠ ٢٠٤١٠٠ منضب الممت ٢٥١١٥١ من المنقذمن العنال ١٩٥

منها چ است ایم ۲ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۲۵ ۲ ۲

א זם נא דין נאום ב דיף

و فارالوف ۲۵۰ ۱۵۷ و فیات الاعیان وانب الزمان ۲۵۱ ۱۲۳ م ۲۳۹

الوابل الصيب س۵، ۱۰۵، ۲۸۹ الوابل الموسير سو۹ الوثنا تن كسياسير سو۹ الوصير الوصير ۱۹۳۰

## الهمامرامكنيه

49. (441 67.464 916194 سبى لا tin (149 (144 clim برلن 99 يصره وبه، هم، مه، ١٠١١، ١١١، ١١١٠ (144(14) (149(104(10) (144 CALICAS CIER CIVA CIVA chky chikitdd chav chen cheo פרא ברים ואים ואיי ושפי ברים - דאו פראו אםם ו יפרו פפר -بغداد ۱۲۸ م ۱۵ م ۱۹۵ مدا ۱۸۱ ۲ و ۱ ۲۲۹ (TLY (TLOEPY) CP 40 6495 14 m) my m) a va > 2.4 -012, 1419 ( KIN . KIM . 14 4 604 . 604 . البيقيع (۲۲) ارس، ۹۹۰ بردت אאא אייייייי

119 リアイ・ヘア استرأبا د ومتننيول 441441 اصعنهان ۲۹۰۲۴۸۷۲۳۸۰۲۱۲۵۲۲۳ اعظم گرھ ا فرلفتر 1-4 4412142 169 اندلس 21801 ٦9. 190 ايران 140

بنجاب لوسورستى 144 -تبوك 441 1 حامحازير وااء اوس حأ محرونفره مها معدانساناميرمها ولبوا 041 1140 بجرالطر 44. 367 Optimited thiclas جزيره 7 عِيشر سواء بهراء وجاء اله CLLO(LLICIA CLOL CIVA CILA CILY 76 والماء والماء المرابع الماء مراح المراب الماء الماء المرابع ال ひょってなれてなんないするまってんろ

1+1~ مصار بالمجارير التاريخ 44. (42 سرم تهوى 444 440 (mn - (mm 9 توعن كوتر FF. (791670-حراسال ۲۹، ۲۲۱ (۲۲۱ ۲۹۲) ۱۱۳۱ ege - chanh chur chev chak -4-4 1494 1004 10 -11449 خندق توارزم ۱۹۰، ۹۹۰ دارا لعلوم الشمأ بهير 42 (4) دائره المعارف واداليزوه وامخال 79. CrA6 وارا لحناطبين دس حيرراً باد 447 177 4426.44 وجلم داحدالاادامة رغط دمد و على دهج

נעטר נעט - נגלם בגל לה לה באשר בל ט ב נגלע בגון

64 - 14.4 C LV4

49.6 mm. 24 - 4 14h 79. ( 174 1 144 144 1 14 4 زرسنجان رحل بدس ، ۲۹۰ سجتُ ن دمسيتان ) ۵۸، ۲۹۰ سم قند ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۹، ۲۹۰ TA4

مهم د ۱ مه د ۱

49.

صنائیاں

صنعان رنجنگ به ۳۰۰ منعان استان ۱۲۳ مسیدات ۱۲۳ مطله ۱۲۹ مطله ۱۲۹ مطله ۱۲۹ مطله ۱۲۹ مطله ۱۲۹ منای می موان ۱۲۹ می موان ۱۲ می موان از ای موان ۱۲ می موان از ای موان ای موان از ای موان از ای موان ای موان ای موان ای موان از ای موان ای مو

المار الما

عسقلان ۴۸۰ عکا ۴۸۰

ٹ

فارس ۱۹۸ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۲۹ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ فرات ۱۹۸ فرات ۱۹۸ فرات ۱۹۸ فرات ۱۹۷۸ فرات ۱۹۷۸ ۱۹۷۸ ۱۹۷۸ ۱۹۷۸ ۱۹۸۸ ۱۹

Ö

1986497.7898649.6488641**6** 419641074108610.64.6

الماد د الماد د الماد د الماد د الماد ال

۱۹۹۰ ملک ملکه الما دالی الما داله مراده الماده الماده مراده الماده الما

> منی هماء دما منی دمرم کمر موصل اما که ۱۹۹۰ موصل ن

(FAT 6TA · (PP) (P.9 cF · 4 ) CINC 79 · (P99

برات ۲۹۹۰ می رنمدان ۱۹۰ مه ۲۹۹۰ مبندوکستان ۲۰۳۲ ۱۰۹

یام دینگ ۱۹۰۰ (۵۵۲ میلی) ۱۹۰۰ میلی ۱۹۰ میلی ۱۹۰۰ میلی ۱۹۰۰ میلی ۱۹۰۰ میلی ۱۹۰۰ میلی ۱۹۰۰ میلی ۱

## اسمار فیائل وحماعا

سم سحروری ۱۹ ۳ سنم

تواری عاری ۱۵۳ مدا ۱۵۵ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۹۰۹

4.4 < B + < 1 + L

ارم رتبیله) هم ۱۲۸ مرده درا میل میل مرده

دیل رقبیله ۱۲۸

رافضی، روافض ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۳ ه۰، ۱۲۳ مردد. ۱۲۷ ربعی

C

سليم د قبيله ، ۱۳۸ م سب تن م منار

تعید ۵۵(۱۰۰۲) کوس برسم که ۱۹۵۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹

ر صن د صنفی یا ۱۲۰ یا ۱۹۰ م ۱۹۰ م ۱۹۰ ام ۱۹۰ د ۱۹۰ م ۱۹۰ م

ازود تبیلد) هدی ۱۲۸ از در تبیلد) هدی ۱۲۸ ابل است دالجماعت ۱۵۸ سود ۱۲۱۰سود) ۱۲۱۰ه۱۱۰ ۱۲۲۱، ۱۲۲۲ سود ۱۳۵۱ ۱۳۹۹

ب

بنوسنج ر د قبیلیر) ۱۹۳۰ بنوعباس بحیاسی خرکیب بهجابسی دوردغیر ۴۲۲۱ ۱۲۲۱ بنوامیهٔ اموی حکومت ۱۴۸۷ و دروغیر ۴۲۵ ۵ ۲۲۷ به ما ما ۷ سه ۱۳ م ۷ ۲۰ ۲۲

بنی اسعد ۱۱۹

4

سیم دقبیلیری ۱۲۴ نه ۱۲۳ آمیم آمیم میرم

یجیمیر میمیمی ۵۵۱ اوا که ۳۳۰

فن المربع فبرید (قبید) من المده المربع هسره ۱۲۸ مربع هسره ۱۲۸ مربع هسره ۱۲۸ مربع هسره ۱۲۸ مربع هسره المربع المربع

## فهيم سرست اسمام رجال

ابراميم بن محمد الواسي ق نيسالوري ٢٠٨ ١ ١١ ٣٠١ ر را محمد و نظراري ١٩٨١ لا م محمود الوكيكشني ١٥٤ ر را معتقل الشغى مناقظ ٢٩٥١ (١٣١١) ١٣٥٢) 444 1444 ه ۱۱ مغيره ابن بردرب ١٩٩ ر و موسی بن بزیرالتیمی ۵۹۹ ، ۷۵۷ ر ، پزیرالشمی ۱۹۴۷ ۱۹۹۱ 1771 1771 my الا الإسرار البرهمران النخعي ١٩١٠ ١٩٥٥ 44. +40 9 (+0 A (+4 9 مِنْ لِكِرِ- تَسْخَفِي الرَابِيمِ إِنَّا مُ كَصِّمْنَ مِن مُلاستُطْمِ مِو این افی صفم اوازی البخر حدار من امام > ۲ س ا ۱۹۱ 40.12.641. (442. (442. 144) 144 ChAV ا بن إنى دارّ ومحدث الوسجمان الي دارّ د ١٩٨٠ ١٩٨٠ ابن الى وترب محد بن عبدالرحن الوالحارث وهفاج والايم

أرُلو ؛ الوالكام مولانًا سود م ، ١٥٤ ، ١١٠ ا لاً مدى ، سيف الدين الرائحين على بن الي على بن محسد أبوسى علامرالبوالفضل محمود البغدادي وواج ٢٠٠ ابان بن الي عياش ١٠٨٧ مم ربان بن حتمان ۱۲ ۱۲ ۹ ۹ ۵ ابراميم عليالسلام خليل الله ١٢٥ ١٢٥ ١١١ ١ ١١١ ١ ١٩٥ ا برا ميم بن الصم بن تصور تجمى ٢٢٢ ا براجيم بن اسماسل ٨٠١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ا براميم بن جعفر ٢٥٧ ۱۱ ، رستم المروزي الوبير ١٩١ ע געל ועונט אידו איד ر ، سعيد بن ابرائيم الراسي ق ٢٢٩ ، اسوم P77 = 179 ١١ وطويسان دام الوسعيد الهروي تم نيشا يوري ١٠١٠ ابراميم بن حتمان الوشيمية لواسطى فاصلى ١٠٠١ ٨٠٣٠

ابن الى تىبىب الوبكرى فظ عبدالترين محد ١١٥٥ ص CHUIPHEIPHA CHAICHAICHA B CE. CCA.V בדי כנד כקקט כקדם בקדק ראוף 1.016962 97136.7 ر بن ابی الحوام صافظ احمد من محد بن عبد العبّر الا ۱۲۹۹۲ ابن ابى النقرائل ١٠٥٠ ابن ابى العوارس الوالفتح محدين المكد البغادي لى فظ ابن ابی تعیلیٰ امام ابوعبد لوشمن محمد من عبدالرشمن سن مهام ابن ابي طيكه إمام البريج بن عبد المتربن عبيد الترسخال ه ۲۳۴ ، ۱۳۲ ابن الاثير عزالدين الجزرى على بن محداه م الولحن بن محد مرسيم عداء اهم محمده همين ابن الميرالي على على مم ١٢٥، ٢٢٥ ر بن الانباري الحافظ الوبجرين العاسم مستره مراي ١٠٨ ابن نشكول الى فطال م الواا نفاسم حلف بن عبد كمك مستقيم

این تیمیر به سیمان به سیمان با ۱۰ نامه به ۱۹۰۲ اوید پر سیالا بر ۵ و در به ۱۹۵۲ کام ۱۹۰۵ با ۲۰ ۲ -

ابن مجریر ابوجه فر محدین جریر طبری ۱۰سوهد ۹۹، ۲۰۵۰ م ۱۳۹۰ کام ۲۰۵۰ م ۱۳۹۱ کام ۲۰۵۰ م ۱۳۹۱ کام ۲۰۵۰ م ۱۳۹۱ کام

ابن مجرعتقلاتي وسور، مهاء ١٥٥ مهدا مهدا ١٠١١ م crig crimerine 1990, greint cinician ווץ ז אוץ ז נקץ נקץ ארץ ארץ ארץ ארץ ארץ المدسوى وسلم د شماء د شماه و شمام و مداره و المرادي 「する・「するとくする人のするののでないするす ומשו זמשו אמשו והמשודו cred crevenes ched chem دسما دسمع دسمع دسمه دسمه دسما < 4-4 (4.4 ch . ch do ch da ch da כפקש כלף- כלדש כקדד בקדה בקוח chia choochohchom chor whit נ היאנה בס נקבף נאבן י ל די נאאי مرق مراه مره مر د مره مر دره م دره م (DAMIDLLIOLY: OLP: Of BIOHP 10H) 1778 (414 (417 (4.2.4.1.) 104) 10A1 679 n (49467 n n t 7 n n t 7 n n t 7 n n t 7 n n 2781214621462116211621162006799 ربن مجرمکی شافعی الوالعیاس شهاب لدین اثمدین سمله و ه אוז באין א בין וא בין וא בין ואי און בין בין ארוא رین مجرمیتیمی سیسه و ۱۱، ۱۲۹ م ابن حرم ما فط الوحيم على بن محد ١٠٥١٥ ١٥ ١٠٥١ 

این حرم ۱۰۰ سر ۱ و ۱ سوی ۱ سوسو ۱ و ام سو ۱و وسوی حلما دلمك دلااح دلماء دلماي دلمالم دلمالم נאק ב נתבב נתב. נתקק נתקץ נתאץ לאודוי- ארם זי ום נד נסקד ומלץ -4 14 1707 674 (70 7 1777 ا بن خريم، ابر برمحمر بن اسحاق اسوسوه وود، ١٤٥٠ سرب د دساد دس، د د ۲ ع و ۱ ۲ ۸ د ۲ ع ۸ ا بن نحراش ، الوجعفراحمد بن الحسن سر ١١٣ حراله ابن سخسرو بلخي محدّرت الوعيدالتر تحبين بن محروو وه ربن تعدون قاصني عدالريمن بن محدالحضرمي ١٧٥٠ م٢٥٠ ابن خد کان تاصی تشمس الدین الوالحیاس انگدین محمر ۲۸ صر الازه ولازه المداء كما عمد كمهدد للمد اين داسنه الومجر محدين مجرين محدين عيد الرزاق ١٨٠ ابن دحير ١٤٩ ربن وقس العيدال الم الى فيط لعي الدين الوالفتح محرب علی سردی صر ۱۳۰۸ ۱۰۰ و ۲۰ و ۲۰ سود و به اور -441 1444

ابن زير ۲۰۲ ا بن اسب بكي عناً متراج الدين ابولصر عبر له ياب ن لقي الدين ابن سعد الوعيد السرفيد وسوه سودا ١٠٥١ ١٠٥١

tarethacla cova cobb cobsente سواس، ۲ سر، ۱۸ د ۲ د د ۲ د و ۱۵ د د سرد

ابن السكن حافظ ١٥٦١ ٨١٨

ابن ميرين ، محد الوبيكرام منااي ١٩٠١، ١٩٠١، ١٢٢٠ د ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و

418.04- 6024 CALC CA.d

ابن سيدالناس الوالفتح علامه إلى فظ الوسجم محمدين أحمار يعمري شافعي و ۱۵ هد ۱۸۰ ۱۸ ۱۹ ۳۵ و ۲۵ ا بن انشابين الى فظ الوحنص عمر من احمد البغدادي

GLAS CHUICHTTO DEVO رمن تسميرمه اعبالله الوشيرمدالصبي مهام اعد

> 8,4 (July 6)966,49 ابن شداد ایوری ۱۲

ابن الصلاح ما فظ كشيخ لقى الدين الوعم سر ١١٥ هـ 1 7 A 7 6 7 70 ( 40 7 6) A 4 ( ) F 9 6 17 7 (2000-660 660 620-660 660

מתאוגף אידים ופוסודים ופינסידים ומיוח ברו מהו בחו פוו פדון יייוו

PATEDAY 1040 1040 1009 . 444

ابن طايرها فظ محدين طايرا مقدسي الوالفضل ١٠٥ (420 (427 (440 (400 (40-6 24)

D44 (44V

أبن طبرزأ د ابن طولون ما فنطشمس ندین محمد بن علی بن احمد ۱۹۹۳ وحر m. 0 19 1 129

ا بن عابدین الش<sup>ا</sup>می علّا مر*خم دا* مین بن عمر ۱۲۵ ابن عام رعبراللربن عامر بن يزير بن متيم الدمشقي ٦٢٠ ابن عياس جرامت عبدالله ١٠١٧ م ١٠١٠ ١٠١٠ والمرط والمماس والمدويدة والحرواء هراء حواله באווראשא ואש לאש פואא נואש נואש (4 40 (474 (442 (440 (44) (404 cmarchov chir chi) chd chrd المسراء سراء والماد الماد الماد الماد المادي المادي وامع دوام درام المرام دلماء دلماء 797740214041744 (410 14-4 109.

ابن عبده بيرورات ٢٩١٠ ابن عجلان الوعبدالية فحمد مهاوح 

وین عمر ۱۹۷۷ وسوم ۱ مسوم ۱۹۷۱ وادم) (404 (404, 404) 404 (40) (m, g cm, ech e, ch4d ch4e ch4h אי אי אואיפשים בראי דראי ره ۱۱ ده ۱۹۰۰ د ۱۹۰۵ د ۱۹۰۱ د ۱۹۰۰ 09-1040 1014 (0)0 1017 1017 -277(424(404(404(40) ابن عون امام الوعدل عبدالله اها حد ١٢٩٠ ١٩٩٠

ابن عيغيرها فظ الومحمد سفيان ١٩١٨ هـ ١٩١١ ٢ ٣٩ Dr4: 5.4(4.)

ابن فرحون علامير مورّج ٢٦٣ ابن فهده ما فظركتي الدين الدهر اله ١٢١١م

ابن قيتيبه علآمرالو محمد عبرالله بن مسلم ٢٧٧ مو١٩٢ ابن العاسم المصري الوعبد الترعبد الرطن الواهر 004 (414 ch da

ربن قرام ۱۹۹۰ ابن القطان ۲۶۲ ابن قطلوبي حافظ الوالعدل دين الدين فاسم و ، عصر bdds Acasıchyl choh chhè ابن القيسراني حا فنظه الرافضل محمد بن طام را لمقارسي ا بن عمر ، عبد المئز ٥٩ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١١١ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١١ القيم جزري حا فيظ الوعبد المترشمس الدبن محدين إلى بحد

ابن عيدالير ١١٦٠ م١١٥ مرها ١٨١١ ١١١ ١١٨ مرا دسده دسد، دسه واس، دسه دسه دمه < 412 (4.4 ch 47 ch 49 ch 41 ch 4. נל הם נל הי נלבה נקלב יקלד יקלד יקוב 100110041044104410141000 دی ۵۰۳ د ۲۰ تر - 419 64, 164, 17

ابن عدى عبرالله البراحمد الجرحاني حافظه ١٥ ١ م حد ( TANCTEE 6 T 79 6 F . A 6 F 49 6 F . T = 91 هدسه و فرا سر که د که که که سری و که که که که که

ابن العربي الوسجرة فط محدين عبدالمتر بن احمد ٢ ٢ ٥٥٥ ابن عساكرها فنط محدث على بن الحسن الوالعاسم ومشقى (MANETAKITAYIT) DOLI

ابن عقده البرالعياس بن عقده ٥ ١٣٨ ١٢٢ ا بن عليه الوبشراسماعيل بن الراهيم البصري من 9 احر

ا بن التما د حنسلی البرالعلاح عبدالحی بن احمد بن محمد العم דאס נגלל נאד ابن معمار مرصلی برسو ۲

ابن کثیر قادی هم الدی ساعیل بن تمر این کثیر قافظ البرالفالد محادالدین سخاعیل بن تمر این کثیر قافظ البرالفالد محادالدین سخاعیل بن تمر ایم ۱۹۰۱ میل ۱۹ میل ۱

ابن لجيبة ٢٠٥ ربن لهيعه ٢٠٥ ربن الماجنون الوعيدا ستر عبدالعنر نمير بن عبدالشربن الي سنمه ١٨ هـ ٢١٨ ٢ ٣ ٥

این ع حر ره م الوعیدالی همین یزیر سو ۵ مود ۱۲۳ ۱ موری م موری ۱ موری که ۱۲ که ۱۳ مهرای ۱۳ موری ۱۳ مهرای ای ایرای ای ایرای ایر

ابن مكول مى فظ البولفرامير ١٥٥٥ هـ ٢٥٩ المهم ١٤٣٥ م ١٥٥٥ ابن المنذل ٢٥٥٥ ابن المنذل ٢٥٥٥ ابن المنذل ٢٥٥

ا بن مردوبری فیظ ابو بیکراحمد بن موسلی الاصفها تی ۲ الهم ۲ م ۱۱ م ۱۱ م ۱۱ م ۱۱ م

ابن المسببة ب ۱۲۲ ا ابن المظفر حافظ محد الوالحسين البغدادي ۲۸۱۶ الم

۳۸۹ وین المقری (محمد بن ابرامیم ال صفها فی البریکز المراص مدس الدس سوم سوی ۲۷۲ این المقری ۳۵۲

ا بن الممرى ٢٠٥٠ الم ٢٠٠٠ ابن كمرم ط فظالامام المستدالو بجر محد بن الحسين ٩٠٣٥ هـ ١٢١

ابن الملقق ،عمر بن على علامه مراج الدبن البحض

ابن منده حافظ الرعبرالذ محدین اسی ق ه وسط امهم م سه ۱۲ م هدم م ۵۷۵، امه م سه ۲۸ م هدم م ۵۷۵،

البر مبرده الحارث ابن ابل موسلى الاشعرى قاصني المحوفه ١١٩ سروس ١١٩ الداليوب الصاري ١٠١٠ مهومه البرام مرياطي ١٠٢٠ ١٠١٠ ٥٨٩ ٥٠٠ - ١٥٨ -الواسامر كالهاء 40 م ، 40 م الورسياقي الجورجاني ١٠٠ البراسي ق الشيرازي الرابيم بن على من ليسف ١٤١ م ص Ard child eva البراسحاق سزاري حافظ ابراميم بن محمر ٥٠ اهر ا بواسی تی بمشیسبانی الا مامسلیمان بن فیروز ایکوفی الحافظ מיל נאבל שודה ابراساق أسببيعي عمروبن عبدائلته ١٢٧ه ١٢٢ TY - ( - - 171) ( 4) + ( 4 + 9 الوالاحوص؛ سلام بن سليم لى فظاله في و ١ اص ١٩ الواسي ق استفراتيني استا د. ابرا بسيم بن محمد ، به حصر 294) 1.4) 464 الوبجرين مردويه احمدين محدالي فط الام الم مسو - السوك الدِيجرالجصاص الراري احمد بن على ١٥م ٥٠ موصر ورا هدام ۱۹۰ مهم د و ۱۱ د اهد الد اهد الد الوبكرا تمدين ابراميم الاسماعيلي الجرجاني المهوا المهم ابوبجراحد بن موسى مروويه الاصبها في ١١٦ مو١٩ الواحمد محمد بن عامر القطريفي ١١٠٥ هـ ١ ٩٣ الوسير بحرى ١١٧

ابن ناصر ستینج به ۱۹ ابن النجارين فظ محمر بن محمود بن الحسن محب الدين البخلاى برمس ه ۱۳۸۸ ۲۳۸۷ ابن الندليم البوالعرج تحمر بن اسحاق ٢٨٥ ص ١٧٤ 44 - (422 6414 6414 6411 ابن مير محمد بن عبدا منه بن ميرحا فيط الوحيدالر من الهمدلي YAG CHA: PYTH ابن دصب عيدالتدام الرحمد ١٩٤ هر ١١، ٢١٩ -00710771716660 67906794 ربن اليمام ، حافظ كمال لدين محدين عبرالواحد ١١٨٥٥ د ۲۵ م د ۲ م د ۱ م د ۲ م د ۲ م د ۲ م د ۲ م د ۲ م د 7~~ 6767646664666466644664466.744 ابن لیونس حافظ ۱۳۷۸ ۱۲۹۹ بعدیم اليوا يمك • ٣٠ وبن يعلى قاصل الوالحسين محدين ابى سلى ٢٧ ٥ مو١٩٣٦ ווני אל ועית אוש البربيجه بن إلى داقره ١٩١٠ ١٩١ الوسيحرين الي موسلى 17 البربكرين حرم قاصني خررجي الضاري ١٣٠ ص ٩٠٠ דדי בדוץ בדים דם די בדים בדים בים. てなる くてなる くちもの くりしなっちゃっ الوسيحه بن سليمان ١١٥٥ الوبيكر ابن السنى ٢٤٦ ٢٤٦

ابوجعفرالديبلي 9^ الوسجيفر العقبيلي محمد بن عمروالحا فيظ ٢٧ ٣ سرحد ١٨٥٥ ابوجهفر منصور فروا نبيقي > سو ، ۱۴۶ > ۲۶ ۲ البوالحارث بن محمد ٢٨٥ معر ١٣٦٦ الوحاتم إمام حا فظ محمر بن إ دريس ٢٧٧ هـ سو ٥٠ · 49 7 · 791 ( 79 · , 400 ( 71) (100 (91 מפץות פיין אין זיף זיף ביים אירץ זיין אי البرحاتم محمد بن حبان السبت ي ١٤٠٠ الوحتان الأعرج ١٠٢ البوالحسن عحبي ١٠١٢٨ ٧٠١٢١٧٨ الوالحس سينج ٢١٥ الوالحسن محمد بن مسلم ۴۲ مصر ۱۳۳۱ الوالحسن القطان الأمام على بن ابراتهم ٥١ سرط الدالحن مرغنياني على بن حيدالحزينيه ٢٠١٥ حد ٢٩٠ الوالحسين بن المبارك ١٤٥ الوالحصين المكي ٠ ٥ وص ١٣٧٣ البرحفص صغيراهم البرعباراليتر محمدمن احمده والمق 444 6749 6444 6144694 الوحفص كبير حنفي امام احمد بن حفص ٢١٤ صر البرحيان اندلسي اشيرالدين محدين ليرسف الغرناطي

الوبحرين عياش ومام مهور وربه ما يمهم ومها الوجكه بن عقال حا فظالصتقلي ١٠٩ ٥٥٥ البوريكرين عبدالرحكق الهام ماء ٥ ١٢٦ ٢ ٢٢ ٢ ١١ الدبيجرين الي شيبير فظ عيد النَّه بن محمد ٢٣٥ هـ ٦٣٩ -45742796474 6470 64196410 و لوسكة تحيير من عمداليا في حافظ و فاضي لمرست ني ١٨٦٠) 79. 1707 . 700 1710 1190 1100 الوبكرالخطيب حافظ احمد من على بن ثما بت ١٩٢١ صر - 61A ( 617 ( 4.A ( 7.8 الوبحرازي هده الوبكرات تغي ٢٨> سحضرت دېو بجنه صدليق اکبر ۱۹، ۹، ۹، ۲۱۰ ۱۱۳ سرا ۱۱ רייני > 4 אי ודין עידי דעשיאנד وماسل بداسامه براسله بالاسلام بالاسامة والمحاسلة ים אם רם כי יקף יקם די רלף יף דץ 40164744440 6414 641. 64.4 البريجرين محمر من عمر فرغ تي ١٩٨٨ ا بر سبحہ عتبیق بن داؤ دیمانی ۱۸۹ الوسكر العظيعي ١٩٩٧ ٢٨٠ الونجزة الاوا الوثويه ، مام ايراتيم بن خالدن الحاليمان ٢٠ سرحد الوجعفر بن زبرع ماطمى حافظ ٨١٨ عد ١٥١١٨٥ ابوحازم عبدالحمير ١٢٦ ابرحبر الكلبي ١٢٦٤ البوحبر المحليل ١٢٥٤ البرحبر المستدى عبدالغزبن محمد الى فظ البحبروم ه

-700/804

الوزكر ياعنبري ٢٧٠

الوضيتمه زبير بن حرب حافظ ١١٣١ هـ ١١٥ ١٢١٨ الوداود المم وسليمان بن الاستعث ١٥٠ ٢ حر 6)44(1)4 6)-869 6 69 4 69 169 - 620 60 4 Theregeron crossing engles competer (pg & cp gr cpmacpmp cpp, cg19 (y) f פאר באור הוא האוא באות ושו האוא באור באר ש יאישי ופשים דמשק בשיקור בא באישו בשים בשים פדדי ותדי דתה דרה איף בל יידרן דיא. (4977497 (4916424 642 6444 6442 ישא- ומדבום וד ושון בם- אום. שולא (44-140)(444)44444444444 Carquarate carbealy call call الوالدروار ١٥٠ ١٠١ ، ١٠١ م ١٠١ م ١١٥ ، ١٥ ١ م ١ (٢) ١٩٠ - קוונדדק כדו נואה الوردر عظاري ١٠١٧ ١١٨ ١١٨ ابوالربيخ ٢٠٥ البوالنربير ومحمد بن مسلم مراواء موم وورسوا ١٧ و ١٠ ٢ ا (444 664 77-944 96 ابوزرعه حافظ ومشقى عبدالرجمن بن عمرو اماه سه (tdocholcho, civación citalid) (vacvi

(5) 4 (444 (444 (444 (444 (44)

24.149124

البرشامر عد مرشهاب الدين عبرار من اسمايل ٢٠٩٥ الرشيب فأضى الأعاد الموالا الوالسن الخ اصعفها في عبدالمتر بن محد بن حبن حافظ الامام ۹۹ ساعد ۲۰۰ مرس راس الوصفوان القارمي الهه البرانصدت ٢٠٠١ الوزرعدا تمدين الحسين ٢٦٥ ٢ الوظائب عي ٢٦٥ الوظائب عي ١٠٠٠ الوزرعد الزالطفيل ١٣١٠ ١٣١ م

الملاء الممل المعلى المعلى المملك

ا بوالزما و تعبيراليَّد مِنْ ذُكُّوانَ القرَّشِّي - ١٣ وهر

בקץ ודץ יף אי דף אי האם האם החום .

الوزيرالمروزي امام فحدين اعمد المسوه ١٥٨

الرسعير فدري ٥١٠ ١٥٠ (٨) ٢٨١٣٨١

(77-641761AF (18A61)17A66A7 (AB

الوالسعادات محيالدين ابن الاشير م

الوسعدالصنطاني مهم

cmr(40x(mrr(m)4

الوالسكن ١١٢٦١١١٣

الوسلمرين عبدالرهن الالها

الوسفيان مهم

الوسلمر سيحنى بن خلف البصرى ١٠ ١

ولوسلم ١٠٠

ا برعبیدا امام القاسم بن سلام مهروط سر ۹ . ۹ ۹ ۱۲۲۸

> > الجرع وي ١٩٩

البرعصم ١٨٥

البرعكي الجعالي 🔹 🕶

الوعلى الى قط ١٣٧٧ ٥ ١٣٨

البوعلى الرلارى ۵ مرا

الوعلى الطوسى ٢٩٨

الوعمرو تسعدین ایاس ۱۹۴۰، ۵ ۹ ابوعمروات بهانی دسعد بن ایس ۱۹۴۰، ۵ ۹

الوعوا يزليقوب بن اسى قى الى فظرالجير ١٦٥٥

בד, ובד ולפץ ולסד ודוץ

البرغسان السبيعي ١٩٥٣

البوغاكب 197

الدالفدار اسماعيل بن على الشافعي ١٣١٥ ص

449 C44

الوقراره ١٩٥٨

ابوالفضل القطال ٣٣

البوالقاسم البغوي أأأن الألا المهم

البرالغ سم لبعاري ١٦٦

الوالقاسم الطبراني ٢٦٨، ٢٩٩

الوطام مقدسی ما فظ احمد من محمد ۲۷ ه هم ۱۸ مرام ابوع مم النسل ۲۱۲ هر الضحاك بن مخلد ۲۱۳ هر ۱۳۹۹ ۱۸ ۱۹۹۲ ۲۲۵

(444644464) 4 (4) 4 (4) (4) 4 (4)

- 4747 / 641

الوالعالية رفيع بن مهرن سر ٩ هه ٥٥ س١٥٠٠

DAY ( FAA

الإعام العقدي ١٠٥٠

الدِعام (صحابی) ۱۰ ۳۱۰

البوالعباس الاصماق مام محدين تعقوب ٢٧٦هم

LY9 (YYY

البرعيدالرطن اذرقي كمسم

الوعيدالرجن السلمي ١٥١٠ ٧ ١٩ ، ٢٠٠ ٢١٠

الوعبوالرحن عدا لتربن نيدير 199 ١٨٨١٥٩

477 6499.496 6494

البرعبدالنَّد بن الي حفص المام 104

الوعد النترين يرت مدحافظ ٢٤٣

البرعيدالية حافظ والحسيني أمحدين على الحسن بن تمزه

T47 ( T 41 ( T 51 ( T 0 + D 47 6

الوعبداللترستين محمرن سماعيل ٢٩٢

الوعيداللة محمدين الحس بيء حسر الا

البرعيد الترالحسين بن محمد ١٢٥٥ ه ١٨١١ ٢٤٢

الرعدالنه محدين ليحنى ١ ١١١٥ الالم

الوعيدالترمحدين العباس بن الي دبل مريس عراق

الرمعية ما نظرعبرالحرم النّا فعي الطبري ١٧٨ هـ الومفة ل حنص بن مسلم رسم فندي ١٨٠٧هـ ١٩١٠ الدمقدام مشرسح المذحجي المام الرامليح ٢٥٤ ١٥٩ الوموسي استعرى وعبيرالشرين تعيس) ١٠١٠ الم ( mancy 19 ( m) D . y cm ( y da ( y ) Y רף אין בוקן יים בן ואם אין בון ובריף ברי ا برا يوسلى المديني حا فنظ محمد بن الي ببخه عمر من الي عليمي PTY POAL البوالموحبر سوءي الوسنجيح المالا الولفرة ١٩٢٨ ١١٩ الولغيم صفهاني، حافظ داحمد بن عبدالتر) ، مهاب CIANCINYC, NO CINE GLECITO ( pr 4 pr ( pr. ( pr. 4 6 p. 4 6 p. 4 ) ( T 9 - 1 T A F ( T A F ( F A) 1 F A + (4~~ 1747) 777, 1871 1891 4711649 1646 16 9 149 1 الدنعيم انفضل بن وكين عمرو بن حماد ٩ ١٢ حرامه ٢٠ 199 (1906)68016 الرواكل تسقيق بن مسلمريم ورع ٢٠٠٠ ١٥ ١٩٠٢ البوالوليدالياحي الأم حافظ سليمان بن خلف مريم طوال

الوصاوه 1.5 الو قطن الوقلاب الوكربيب CYN LY 46 LY B 6 LIB 6 4 9 B 6 4 4 4 70-الولباب الومحدالي رتى الى قط رعيرالس ١٩٨٤ ١٩٨٥ איאי יועי דועי שוני לאצי גיינאי איעי (PAP(PAP) (PA)(949 (94A(P) 4P 6 + 4 A - 464 (464 6 4164744 الومحد مبخاري ما فظه ١٩ الومحد لوسف بن عير الرحمن ١٥٥ الومحدالجومري ١٩٩٧ ١٧٠ الدمحدالجوسى الام الحرمن مهم عد ١٧٥ ١٧٥ الوالمتوكل ١٩٥ الومستووالصاري ۱۲ ۱۱ ۲۵۰ الدمستود حافظ دمشقى ١٩٠٠ ١٩١٨ الومسلم خراساني ۲۲۶ البوالمظفر اسفراتني علامه ١٧٤ الإنسلم مستنملی ۱۳۹۸ الإنسلم الکجی ۱۳۲۷ مهری ا بوالمنطفر لوسف القاصي الجرح! في المم الحرين ١٤ الوظلمة الي عيد الملكب الجوشي الأم الحرمن ٨١٨ حر اليومعاوس عاماء ممه الوالوليد طي لسي برشام بن عبدالملك من فظ ١٣٧٨ هـ

الوط رول عهدي عماره بن حوين ام سواص ۵ س ۵ الوير بره (صحالي) ۴ ۵، ۱۸۷ م ۸، ۹۹، ۱۰۱، 4,441149 ('A4CII4 ( 1 + 1 C 1 + 1 C 1 + 19 C 1 + 4 سام ا، سعد، در ۱ در در ۱۹ در در المرد محم eri 4441 buli Behit b dirbb des ישוש. אישרף של ידדי צפדו ידור ידיי 74.6 4.4. 194 194 194 109 4.69 14.69 14 وووي وسور اسور بهاد مسور معود الواكهماج الاسدى ١٢٤ البر ميشام الرفاعي به ٢٠ الوسيمي الحاني عبرالحميد بن عبدالرحمن ٢٠١ ه 40060466404 الونعلي موصلي المام حافظ احمد بن على إساه البريطلي (صليلي) بن عيداليَّزين حمد ، له ياه

000 1 7 79

ורוז ורים נלית ורים וף יד נדם יו דם א والماء للماء للماع وللما دلاك ولماكم .044641 600 100 x 601 100 x 614 60 1 ישקף לא ממנץ ארן ימדי ושמך אמר בשון רשים - 4 m s c c y c c c y p c c c y p c c c s g التمدين البيت الدوى ٨ و١٦ الى بن كوب وله، بودار ددا، سوماس مسس احمد من اسماعيل من محمد الوحدا قد ٢٥٩ هـ ١٣٩ احمداسن ۱۲۸ احمد بن الى تصيار الوالبقام روس احمد بن نيكر بن يوسف ٢٥٦ احمد بن اني مجرالعوفي ١٢٢ ه ٢٩ م احمد من ببكرين سيف الوبجر حسيني 44 س احمدين طازم ٢٤٧ هـ ١٣٦. المحدين حن بن عبالجيارالصوفي او المحدين حميد الوالحن ٢٣٠ ص ١١٥٥ احمد بن حنبل است ببانی اهم ۱۴ م ه م ۵۸ م مدر هدر اور هورع و دران دره دده دامه راجعراعا والمسرالي راسادالم (x,x (x)) (x \q (199 (19x (191 (191 (10x • ۱۳۹۵ ، برس م برس برسوم ۱ ۱ ۵ ۲ ، ۱۳۹۳ و ۱ ( 1) + ( 1 + 4 ( 1 + 1) 6 4 4 ( 1 + 4 4 ) + 4 4 ااسل داسل کاسل مدسل سلکس دوسل ( - ( + ( + 0 + ( + 0 + ( + 0 + ( + 0 )

40 41 0641 6. 217 141 VIA

احديث حنيل دواور دوره ووام رسوم وسام المساع دلسه د طله د دلها د المساء و المار בדס יות מנע בו בל אג נמסע כ לעל ב לא-פין און אין וים יוום ידים ידים יאורי אין ואים (77714-41044 (0441007 (044 זידו אפני הפני הפני הפני הידד 121-12-126-166-4 6790 (444 1444) CLYCITOBETY CLYP CLIQ CLIT CLID LMY (CM) (CM. CLYG CLYA احمد من ركسته ٢٥٦ احدين زمير ١٩٢٧٩٩١ احمدبن سنان ۱۵۲ه ۱۳۲ احمد بن سلمه الوالفضل حا فط ۲۸۶ حر ۲۹۷ احمد بن الصلت الوالعياس الحماقي ٨٠٣ صر ١٨٥ احمد بن عبدالله ١١٦ه ١٢٨ ١٩٥١ احمدين عبد النترالوالحن امام اسوء ٠ ٣٠٠ رحدين على مروزى ٢ ٩ ٧ عد ١٣١ ١ احمد بن عمرو البصرى الوسجد ٢٩٣ هر ١٣١ احمدين عوت والبمصحب (النصري) الاس احمد من محد من سعيد الوالعياس ٢ ساماه ٢ ٢ سو١ mag comencyce احمدين محلدي الاصفهاني ٢٧٢ه حراس احمد محد نشاكر بهره ۱۸۷۶ سر ۱۲۸ اس ۵ ا حمد بن علی سود از ۱۳۵۲ ۱۳۵۳

احمد بن منصور الوسكرة ٢١٥ ص اسهم ١١٠٠

وكمل الدين علامه ٢٧٧ ا مام اعظم الوحنيف، تعمان بن تابت - وسوريس مساءم والمعديد المعادلي وهاديم アイン・アイン アインアインアートアートアート ٢١١١ ١١١ - ١١١ د ١١١ د ١١١ عمر ١ ١١١ هما المراه وعاد وه أوا والمع والمع والم 6 17-109 110 110 4 110 7 1100 الداء المداء سلال محلاء هد ، و لا ا (KTGKY (K) -16 (144 C)44 E)46 (126/296/226/266)27 (1286)24) CINCELLANC VOCINGE IVACIO 44 (1,9 6)9x (192 6)9A 6 19H (1Ax ( اسا کر دامل کا سادمل کے بادیا ہے وابد کا کا دیا ہے اساد ودس دام و ادم و ماری سام که برووس سربه ، لابر ۵ ۲۲ د ۱۲۸ کید ، ۲۲۸ د اللويور بوسوس سرسوس ، بهاسوب ، ۵ سوس ، بوسوم ر אשעו פשעו יאעי אין אין דא בישאע. יסיו דם דו דם די הם די בסקירם שבין רפין דדין אדין דדין אדין (HEACHENCHER CHEN CHEN CHEN (TA4 (TA 5 (TAB (TAR (TA) (TA) (rgarrge 6 897 (rgm (rag 6 raa

اسماعيل بن ربرامبيم صفى الدين - ٣٠٩ اساعيل بن أمير ١٢٢٠ ، ٩٩٣ ا سماعیل بن بشرا کوبشه البصری ۵۵ ۴ هر ۲۰۹ اسماعیل بن بنتیر ۱۳ ۳ السماعيل بن جعفر البراسي ق المدبي والم اسماعيل بن خالديم ١٩٠ سر٧١) سوس ٢ ا سماعیل ربن محارین امام اعظم) ۱۲۱ سر۱۱ او ۱۲ ۱ اسما عيل بن عبرالصادق ١٧٣ اسماعيل بن عبيده واس اسم عيل بن عيسي شرف الدين اوس اسماعيل بن عليبر ۲۲ ۱۹ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ اسماعيل بن مسلم الواسي ق المسكى ١٢١٦٠ اسماعيل الصنفار ٢٢٢ اسورين ينمديرالتحتي ومهاره ١٥٠٥م وام ٧ و١١٤٠ א די א לו אין י בוום ב דבף נדוף בדו. السبير بن الحال ٢٨٧ ٥٠ ١٠٠٠ ا سنت ما يي البوالحن عمر صافظ ۵ ۲۳۸ ، ۳۹ استُعت بن قيس ١٩٤٥ ٢٤٥ الشعب بن عبدالله ووس اشيب ١٢٦١ ٢٧١ اعمش وهم الومحد سليمان بن مهرن مهم اهد ١٣٠٩ ، و ۱ م کا دوری و ارسی سرام کا ی ۱۳۵۵ د که می 

امام اعظم و و در ۱۰ سر در سود درس درس درسر و سو وامعلى واسرى طالمسى سالمسا ، كالساء ي سلمكم الملك سا ۵۶ ساء د کمسر ۱۸۹۶ سره ۱۹۸۸ و سره ۱۷س ים אין אם אין מפתי דם אין الماد الم frequencyco credicycy cres cr ارم سوع کی سرم د سرمی د در سرم و مرس که در سرم נאאו נאגי נאום נק ומנגוב בקים נאוז נאוו לאשר לאשה כלה א ני אסני אל הל בל האה נא את دلمح والماء والماء والمها والمره ولاسط וסיר זם יאורולל (אשר (אשת ואשי פוז ב DECEMBER IN CALCULATOR COLL الم و، در ه ، سد ه ، شد و و د و د د دوري و 1444144616446441641641 ١٥١١ ١٥١١ ١٥١١ ١٥١٠ ١٩٢٥ ١٩٢٥ (00-10401044104410401040 100,100110041004 (00+100) وهوء وو د اوه ، وه د اوه ، وه و د وه وه -angland land lant lan- lact fact - ١٥٩ ١١٥ م ٢ ١٥٩ ٣ ١٥٩ م ١٥٩ ١٥٩ -(7.4(4.8(4.4-(7.4(4--(099 (09 A (449644-14) 4 (4) 9 (4) 4 (4) 64 - 4 64-4

(1mg(1mg(1yq(1yra(1yra(1yra (70) (40-(40) 6467 4463 (466) רישרי שש די תשך י פשרוים ריוםראשברי (74)/44 - (777 (700 (704 (700 (454 6454 1450 (454 5454 (444 (4A4 64 AA (4A4 (4AY /4A) 64A+ (444(440 (744) 444) 441(74. (4.4 (6-4.6) (4. (499 (49A (6)8(6)+(4-9 (6-A (4-4 (4-4 64-4 (LT)(LT) (LIG (LIA (LIT (L) F (L) T 1242 1244 1444 6444 6244 1244 14mm (4m) (4m) /4rg c 2 ma ام حرام مليكه منبت ملحال ١٨٢ ۲ تا ۱۱ سوم ۱۱ سوم ۱۱ اليتن الوكت بد انس بن تجبير انس بن مالک ۵۵، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۹، ۲۰۱۱ کسور CINHOLNICIPACIEL CIEL CIEstaticulary -- condicina conticom こうしょく イントン (しょ) カッカン・ニュンション ヘムころ へんこと くろいくり タム くらな・くり じょ (74. (70)/406 (70) ا لور نشاء كشميري التلامر ۵۲ مسواص ۵۰۹

اوزاعي المم الوعمر وعبدالرحمن ١٥١ه ١١٥٠ ١١١٠ פשאי ואיז ושיאנדם א נדרו נאדם دالمادلمه ارلاء ولمع ولمع دله لا لم ع 401644464460146004604460 -410 4 49 4 (404 (44+

ر**صیان اوس الاسلمی ۱۹**۴ اليرب بن زمير ۾ ۾ اليرب بن عائد ١٥٥ م ١٥٥٠ الدب الخلوتي محدث ١٤٠١هه ١٩٥٨ الدب ابني تيمير سختياني اسواص ١٢٥ / ٢٣٥ /٢٣٥ بالمراء علمارا سلام وجمع وبدوا بديما سرفوط إسعارا

ايوبي عليي بن ابي سجمه ۵ ۸سز

باقررمام ۸۹ بايرتي علآمه ٢٥٩ ، ام منی ری محمد بن اسماعیل ۵۰ مرا ۲۸۰ دم ۱۸۲۸ ام ۱۸۲۸ CITY CIOD CIOY CANCAY CAD CAYCAD רדון בוד בוד בדו בדו בוצושון בשוו אקו hanciae ciay ciap ciam cies cer (p-m (p-- () 99 () 9 1) 9 m () 9 + () 41 ( ++- ( + + q ( + + + 6 + 1 × ( + 1 + ( + 1 ) ( + + 4 ) ۳۰۲۲۹۲۲۲۹ ۲۹۰۲۲۹۹ برزویر ۶۹ برزویر ۶۹ برزویر ۴۹ برزویر ۴۹ بر ۲۸۳۱۲۲۹۳۲۹ برزویر ۴۹ برزویر ۴۹ برزویر ۴۹ برزویر ۴۸

والمل المام سارسو ، بالماس ، دسار ، ماسل وسلسل اسلسل بالمسار اجسل بالمساكليل (79m/2 ~ ~ 1 + 4 × 6 mm + 6 mm (4.4 (4.4 (4.) (4.4 (4.4 4.4 4.4) (えなりくなな) くなとりへな すり へなとり くない נקץ- ולסקורסג ורססומסד ורסץ ורא ארלן אראן פראן דראן אראן (الإلادام المرح المرح المح المم في المم م ديم دليه وبهم دلهه ولهم رهم دله دله م 10.4.644.644.644 CHAL CHAL CHAI ٢٠٥١ ١٠٥ ١٢٥١ ١٢٥١ ١٩٢٥ ١٥٠٤ 000 1 47 01 44 61 7 4 6 6 7 7 4 7 7 7 1 7 1 (4-4(4-)(4-)(4-4)44 (444 (444 وسلاء ومدروهم دعا وعدر وعدر 14-2(4-)(799(7 A4 (4A4 (4A <del>6</del> 4 A <del>7</del> 14441440 C 44414441414141-14.x - 5-47 (45)(45-(479 (474

بحرالعلوم مولانا اسه بررين جماعة علامه محدين بريم الكها في الحمري السايط 004/041

> مرمارتهن فسط 617 يركرين عارب ١١٠٧ و٢٠٠ ١٠١٠ بروكلمن 414 (41m

يمرباره الحصيب السلمي ۱۰۶ م ۱۹۴ م ۵ ۰۰ ۵ بفاسعي علاممه ٢١١٢ YEN Liberty. البلا دري احمد بن سيخي امام ١٨٩ بزار كردري ومام وحافظ الدين وسواء مرووه به بال دور بهور دراه درام وسره ومد والمه حا فظیراری علامه ۱۹۴ ۱۹۳ متقبني حافظ علم الدين صالح بن عمر 78 مره 179. بردوي ، فخر الاسلام على بن محد الوالحن ١٩٨١ ه 0.0 (44) (44. بياضي علآمه كمال لدين احمد من علمه والقرن יאלם. אישי אידי מנדי מנדי מדי די דיף -7444444 (44) (44) الحادى عشر ۱۲۲ م۱۲۵ م بزدوى صدرالاسلام محرين محدالواكيسس ١٩٩ ص بیان بن بشر ۱۲۳ C444 (44) (144 6144) . بهر بن شکیم ۲۵۴ ۱۹۷۷ ده بترد وي منصور بن محدالوطلي ۲۲۰ هـ ۲۲۸ بيهمقي اعام الوبكر احمد بن الحسين ٨ ١٥٥ هر ١٩٠ بشربن عبدالنته ٢٢١ عبراء مده. مسره علام و و به و اهده، بشروولالي حافظ مها ٠١٢ ، ١٠١٠ / ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٥٠٦ -بشترين عبيدالترالحصرمي بشربن موسی ۲۹۲٬7۹۵ بشربن القاسم له ١٩ مجيسي التفاسم بن القاسم 444 بشرين المضضل المم الواسم عيل ١٨١ هـ ١٣٩ تیرمری سمیرین علیمی دیام ۲۵۵۵۸ ۱۹۲۰ تعریذی محمد بن علیمی دیام ۲۵۵۵۸ ۱۹۲۰ بستيرطباع ٢٢٧ التيرين الوليدوس -r-x cr-+ (199 6169 614x 6) x 6 61 x 6 بغوى اعبدالشرين عبدالعرميرالوالعاسم اسرحوا بكارين فيتبه وسء ١٢٠ ١٢٥ بهروس مو وسوى بده سوى دوسوه سواس بهرسوى ומשי דם שי בדין ביקן ביקן ביקן مکیسری ۲۸۲ بكاربن الحسن الاصبهائي ١٩٩٥ ٢٩٩ مبكر مين عبدالترايز في ٢٧٧

بحير بن الأشيع ١٣٢

يقى بن محد ١٤١١ هـ ١١١١ م ١١١١ ١١١١ مسلم ١٨١١)

בלפדנקאם נלחב נקחץ ואהם ולחל

سهم) روم، دا ۵، سراه، نهر ۵، کسم

(417.0946019602460 19 4641

تر ندی سوم به ۱۰ مومو برای سو به ای دام به ۱۸ ایم به ۱ ( < 7 4 ( 470 ( 417 ( 77) ( 707 ( 707 477 (44)(44.644) ترمسی علامه ۲۰۵ "لفنا دُاني سعدالدين العلامر ١٩٠ مر س٥٥ تقى الدين مسكى ما فنط الوالحن على بن عبد الكافي TAL 6701 61.0 اكغونى الوليقوب ٢٥٢ حراسه توركب تنيحا فطرستهاب لدين فضل الغزابن الحسين تيمى اسماعيل روس تكابث بن تحجلان ١٨٧ نا بت بن تعیس ۱۸۴۶ ۲۸۹ نها بت دین نعمانی) ۱۲۴ نئابت البناني > و > ۱۲ مهرا سریم ، و ۳ ملج بن عمرو بن مالك بن عيدمناف ١٥٨٠ الشجي محمد بن مشجاع ابه من مر بن عبدالتربن انس بن مالك ١٩٥ نهما الله باني يتي الناصي ١٢٢٥هم ١٢٢ توبان ۱۰۲ ۱۰۲ ۹۸۹

عابر بن سَمَرَه ۱۹۲ عابر بن سَمَرَه ۲۸ ۱۹۲۱ عابر الجعفی ۱۲ م ۲۰ ۱۸ ۲۷ ۵۳۸ ۵۳۸ ۵۳۸

تدرين يزير ١٥٥٩

04-1046

جبله بن اسخم ۱۱۶ جبیر بن مطعم ۵۱ جراح بن شع ۱۵ جرای زیران ۲۲۵ جربی زیران ۵۰۹

جربيرين عارم ، داه بهرا الهدلم جربيرين عيالميد ، داه به ۱۹ مهر ۱۹ مهر ۲۰ به ۱ بهرام دسم الحميد ، داه به ۱۹ مهر ۲۰ مه، الم

يهم بن صفوال بعده و٢ صد ١٥ ١٥ و١١ ١٦٨١١ بينيي مائكاتب ٥٣ سود، ١٨٨ الحارث ربن ابی اسامر ۲۲۰ الحارث بن قيس الجعفي ١٩٧١٠٠١٥٠١ الحارث بن سوير ١٩٢١٩٢ الحارث بن فحد حارثة بن وبهي 💎 ١٩٣١ سار می الوسیر محرین موسنی ال ام م م ۸ ه ص ۱۴۱۷ 1045 6047 - 647 ( 647 ) 4 4 - 641 AA אאאה באב כבאב נאאא حارتی امام حميرالصمد بن قضل مواسر، وسرا المر L-MCMAP الكام الوحيراليّر امام محد من عبداليّر ١٠٥ صر 149 (144 (15-4 (144 (1-4 (14 - 6 47 2746494 (444641 (4.1614 . 6148 Cmop (millmook) 444 Ch74 Ch74 שישי די שי אי א פישו אוש בואו דאאו פיאוושאו ره سلا (۱۹۹ معدد) سلم ، ۱۹۹۰ مام ۱۹۹۰ 44. ( 44, (424

الجزرى علامه ١١١٦ مههم جندره الحافظ الوعلى صالح بن محدمه واحداده ١٨٠٨ جرزری ستینج ۲۳۷ الجعابي ، الوبجرُ جا فظ محدَّعمر بن محد بن سالم ۵ ۳۵ه جعفر بن ببرفان الأمام الوعيد النته ١٥٥٥ ١٥٥ ٣٩٩ حبفربن عون ٥٨٥ ١٨٩ تتعفرين حبشه حجعفر من حمرب حصفرين محديزدوي ١٥٢١ ، ١٩٩٤ ٩٩٠ ٥ ميمنظرها وي الأم البرعبرالية مراه و ١٠١٧ احد (6,0 = DT9 = 49 6 حعضر الضرفي في ٢٦٠ ، ٢٩٠ جمال الدمين وسنوي ٧٠ جر٢ جمال الدين المزي حا فحظ البرالمحاج ٢١٢ م ص ٢٠٢ حبندب بن عيدالله ١٩١١ الجوزج في البرسليمان اموسي بن تسليمان الملاط אדוז אם אי אקם אףדותףד جوزتي حافظ سجوم رمى الواسى في حا فنط الراميم بن سيل لطبري المواهم جويريء على بن حجه رحا فيط الوالحسن ٢٧٣٠ ت

حاكم كبرا بواحمد محمد من الحمد ميسا يوري ١٩٧٥ ه ١٩٧ cac cac-chapital حکام بن محلیٰ الوازی ۸۸۰ عامرين محرستعيب صوفي الوالعباس واساعرا حبان بن عطيير ٢٢٠ سبان بن على المام ١١٥ هـ ١٢٦ مبيب بن بي أن بت والص الم 19 p تعبيب بن الي مرسلي ٢٧١ بحتی ، مکسی ، قرار مطر ۱۹۷ سوام ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۲۰ ۱۹ ۱۹ 

الحداد احد البرانفين المحراء المحراء الحدين بن على ابوعلى الحديث بن على ابوعلى الحديث البرعلى المقرى المحراء المحراء المحراء الحديث بن المحديث بن عبرالرحمن المحديث بن عبرالرحمن المحراء المح

تحسن بن زيار امام الكونوري إمام الوعلي ٢٠١٥ جر ١٠٠١ الم יף ישורף ק - נדסק ידם - נדסג ידם . בואי פואי אקאי שקמימקמין פיאין حسن بن عماره ٢٨٧ ، ١٠٠٠ الحن بن الربيع الألاهه ١٩٥ الحن بن سعد ١١٣١ الحن بن صالح 17 احرسود اله 19/ 19 م) ٨٩٠ الحسن من على ٢٩٧ الحن بن محمد ٢٠٢ الحسن بن عيلي 199 الحسين بن على سرمرا، ٢٥٩ الحن بن موسى اا الحسين بن عني ابوعني ننتسالوري ١٩٥٥ و١٩٥٧ الحسين بن محمد بن حسرو الحا فظار الوعبدالله) ١٩٨١ الحسين بن محد ثيثالوري ١٨٩ مراط الما محصاين بن عبدالرحمن ١٩٢ ستعنفكي؟ امام علاممرارموسي بن زكريا) ٨ ١٩٠١ ٢٠٠٠ محضرمى حافظ ١٠١٥ حطان بن عبدالله ٢٥٣ حقص بن عبدار كن بلخي ووره ١٩١١م، و٨٢ حصص بن غياث بن علن قاضي الدعمر ١١ واصر هوار و سر، دام ، والم دعم ، ومد ، ودر criticald tele telliter. حضني علامم الألا

حمزه ممدّث کم ۱۳۸۸ حمزه بن جبیب الزیات الدعماره ۱۹۳۸ ۱۲۱۲) ۱۸۸۸

حمره محمد عبرالرداق ۱۹۸۸ معید بن زیاد ۱۹۸۸ معید بن الربیع ۱۹۸۰ معید بن الربیع ۱۹۸۰ معید بن الربیع ۱۹۸۰ معید بن قیس الاع سه ۱۹۸۱ مهمید الله و ۱۹۸۱ مهم ۱۹۸۱ مهم ۱۹۸۸ مهمید می حافظ الوبجر عبدالله ابن الزبیر ۱۹۳۹ معه ۱۹۳۸ مهمید منافل بن السی الله سفیان مهم ۱۹۳۸ مهمه ۱۹۳۸ مهمهم منابل بن اسی ق سهمه ۱۹۳۸ مهمهم منابل بن اسی ق سهمهم منابل بن اسی منابل

المارجين دير سروانهم باهمه عديد بهادود

خارج بن مصحب ۱۹۹۰ مر۲۲ خالد بن سلیمان بخی ۱۹۹۹ مر ۲۲۲ خالد بن علقم ۱۹۳۰ خالد بن علقم ۱۹۳۰ خالد بن صبیح ۱۹۳۱ ۲۹۲۱ مرد ۲۹۲۱ مرد ۱۹۵۸ خالد بن مخلد سراس مرد ۱۹۵۸ خالد ر بن دلید ۱۹۳۸ مرد ۱۹۵۸ مرد مرد ا

الحكم بن عبدالمتر بلخي البرمطيع وواص ۱۹۳ مره به به به مه من عبد النيات المحكم بن عبد النيات المحكم بن ابن المحكم بن البريات المحكم بن البريات المحكم بن البريات المحكم المحكم بن البريات المحكم بن المحكم بن البريات البريات المحكم بن البريات المحكم

حماد بن سلمرایام الی فظ ۱۲۱ه ۱۹۱ ۱۹۱۱ ۱۹۱۱ ۱۰۰ علمها ۲۰۱۹ ۲۰۱۹ سرم با ۱۳۲۷ م) ۵۲ برایام، ۳۰ به به ۱۲ به

سرس می دین شاکرنسفی او محد العوص ۱۳۹، ۱۹۲۸ بدی محاور استنادامام اعظم این سلیمان بر ۱۱۵ ۱۱۹۱ محاور ۱۰۲۱ بر ۱۰۲۰ بر ۱۳۰۰ بر ۲۰۲۱ بر ۲۰۲۱ بر ۲۰۰۱ ۱۰۲۱ بر ۱۰۲۱ بر ۱۳۷۱ سر ۲۳۱۸ مرس ۱۳۲۸ بر ۲۳۲۸ بر ۲۳۸ بر ۲۳۲۸ بر ۲۳۲۸ بر ۲۳۸ بر ۲۳۸ بر ۲۳۸ بر ۲۳۸ بر ۲۳۸ بر ۲۳۸ بر ۲

حمران مولاعبمان ۲۲۱ محرد اسدی ۱۵۰۱۶۳ خلاس بن عمرو ۱۵ انه خلف بن الرب ۲۰۵ حو ۱۲۲ موسوس ۱۳۱۹ ۱۳۱۹

معلف بن سنجيم ١٩٥٥ خلف بن سنجيم ١٩٥٥ خلف بن محمد الومحمرها فيط ١٠٧١ ١٩٩٥ خلف بن محمد الومحمرها فيط ١٠٧١ ١٩٩٥ خليلي من فيط الريطلي خليل بن عبلاليد ٢٦١١ه خليلي من فيط الريطلي خليل بن عبلاليد ٢٦١١ه خليف من جم ٢٠١٢ ٨٤ سور ١١١

شوارزمی طآمر محدین محمود ۱۹۱۱ سر۱۱۸۹۱ (م) ۱۹۰۰ می ۱۹۰۱ می از ۱۹۰۱ می ۱۹۰۱ می از ۱۹۰۱ می از

د

خياب بن الأرث نعتيمهربن عبدالرحن نعدسجتر الكبركي الخريبي عبداللتربن داقة دمها فظ ۲۸۸ الخزرجي على مصفى لدبن ٩٣٧، ٢٥٧ خزیم دصی بی 🕽 ۱۳۰۸ الحضاف امام الربكر احمد بن عمر الألا معر نحبروحافظ ۱۸۲۰ خطابی علامه امام محدین محدالبسلیمان ۸۸سوهر edgy chancely emprecia capicag 70167-264-162-1081 (0 VA 10. h خطیب بغاری ما قط الربکر احمد بن علی ۱۳۲۸ ) CIMI CIND CIAI CIA. CIZ. CIBY CIYY 4777 (770 67.76)960190 6191 6124 (44. (244 (244 (244 (244 (244 (דין) מדין האין אר באר בין ידין אדע ۵۰ سار ۱۳۸۶ د د سری سره سوی ۱۳۸۵ د ساری . 60) 14 6) 240) 640) 44 6) دعهه دعمم دع طع دعه وعده دع الاحداء ٠٤٠٧ (٤٠٣ (٤٠٢ (١٠) (٤٩٥ (٤٩٩) (444 (444,444,414,414 44.4

> عوے۔ الخطاجی احمد علامہ سا۲۲ ہا۔ خلادین سیملی ہے، ااس سرسہ

الدري هم ١١٩١ ١٠٠١ الاس ١٥١١ م Lmr ( cm + 6249 ( ctalety دارمی عثمان امام ۱۱۴ مرود داؤد بن الى العوام مه دا قرد بن ابی سند ۲۲ داوَدين قيس ٢١١ داود بن المحيد سرام ٥ ، ١٥٠ دادّد بن المجر ١٥٧ دادَد بن سيحني ٥ ١٩ בופנושו ח-או אדאו דו פרוצים داقدانظایری ۱۲۹، ۲۲۹ درا وردی اعبرالعزینه بن محد این مرب برب مهم بالجاس الدسوء يهامه دمياطي سعيدالية دراز ١١٠ سر، ١٨٥ دور قی کیفتوب ۳۷۵ دوالیبی علی بن عبرلمحسن صنبلی ۷۵۸٬۳۵ כפונ שלת אדריש דרי אדר دوري عياس طاقط ٢٧٧ دولا بی محدین احمد الولبشيرا فط ۱ اس حرسواس 2491211 1864 و ميوري الوصيقه ٢٥٥ فدين حبيش ذميى شمس الدين الرحيد الترفيمدين احمد ما فظ

ניקט פוני דדוו מדון פדון ידוון און CICACIAD CILV LIGA CILA CILM CILM (1916) 29 (127 (124 (124 (124 (144 cr-1 cr-- c199 c19 & (194 (198 6198 (دوی لادو) سود س بدوس و دسه وز مودمون المبهاء المعاط كالمراء والماسات אקשני בשנץ שר שני השני פשניוקאין (400 (40 1- 6 44 ( 24/4 ( 24/4 444) CYHY CYYP (Y7)(PY+ CY09 CY0A {YLN(YLO {YLY {YKY {Y Y N {Y 14 497649 D 649 FC49 - CYNECHAI CHA. 6 mil cy - 9 cy - 1 cy - 4 cy 9 1 cy 94 سراس، دسه ۱۸ سر ۱۵ سرم ۱ وسرس سولم سور سوه سور ۸ هسر در ابدسو ۱۵ دس ويمسوع بمهري مهرس و مرسوع ومرسوع ومسوع יוחשו אחשום חושו בחשונף אוף לדוף ch-vch-rch-2 ch-0 ch-4 ch. h . 1 44 4. مل دور ، مادم ، مای درمه ، صدای وسالی المملی (מכד ואשר כלעם כלע כ נלע - פלא ם (07-(444) 444) 444 (444) 124-107-1041607916501044 (447 (77) (097 (01) (01-104) (497(490 (79 F (49F (444 (7AA (2)(2)-(2-4 (2-4 (4-4)(4)4-4) -CHICLYTICLYY (219 (21) A (210 / L) PICCIT (94 + AKCY 100 149 + TH DEPA

دُ طِی امام محمد بن سیحی السوه اسون ۱ مورد تا ۱ مورد که ۱ مورد در المورد السون السون السون المورد در ۱ مورد کا ۱ مورد در المورد الم

را ذی ارام البرعبرالله فخرالدین و ۱۹۳۵ م ۹۲،۵ م را فع بن خد سیح ۱۹۳ م ۲۵ م را فع بن خد سیح ۱۹۳ م ۲۵ م را فعی محدث البراتی سم ارام الدین عبدالحریم بن محد۳۳ هم

و و سو-ربیع بن اونس که سوی ۱۷ کار

ربیدر بن عبرالریمن الدعنمان ۲ سواه ۲ و۲۷ روبری برس ۵ ۲ ۲ ۵ ۵ ۲

رزين بن معاوير عبرري ماسي محدث ٥٢٥ عد

۱۹۹۰ مرق المجاه الموقط الكندي الأمام ۲۱۲هـ رجار بن حيرة آلبي الوقط الكندي الأمام ۲۱۲هـ ۱۷۷۱ م. ۵۹۰

رسول الشرصلي الترعلب وسلم ١٠١٠ ١١١ ١١١ ١١١٠ CITY CITY CITY CITY CITY CITY CITY وبراع بوسواء بهسواء هسواء باسراء يهاديهمان والاداعاء فاعاداء والمود المه دالمط cign cigy rigo engrine eind eint Crig Crix Cris Crip Cris Crix Cris ويونوى الأملائي سأملأ كالمأطلي وسؤس السامة كالميام هسور وسرر والامر مدر مراع ومر مردر (۲۲۲،۲۲۵ د ۱۲۸ د ۱۲۸ د ۱۲۸ و ۱۲۸ ه دری و وی ده سوی داست یوستری سوستری אישים בית שינשי אושים ודי דושי بحاسرى بداسش بدلمه بكلهك فكاسك وسلست مادسه سامه با با بداست او ساسا ) - با سا ، چاند ر ٠٠ سو ٤ کم که سوء د مرسوء کو فرد سو دمي کم دلم) ٠٠٠ الم ١٠ (١١ م) ١ مهم على المهم ال (014 (017 (01) (0 . 4 (0 . 7 (4.0 (0.) (011/012 4077 60 PF (014/010 رعمورعملم دعلم رعلم وعدم دعما 446 3 44 60 44 60 44 60 44 60 44 60 10 cm 10 24 10 60 10 40 79 10 70 (29 ~ (292629) (279621) (249 (7-11-4) 7-413 4-413-4134 99 (42)(46, (414)(414)(41)(41) الملك يالم و المرام الم

رفرین البتریل العنبری امام ۱۹۵۸ میلاد میلود کا میلود کا البتریل العنبری امام ۱۵۰ میلاد ۱۹۳۱ میلود کا اوری میلود کا ۱۹۳۱ میلود کا اوری میلود کا ۱۹۳۱ میلود کا اوری میلود کا اوری میلود کا ۱۹۳۱ میلود کا اوری میلود ک

نرائم و بن قدام را مام الوالصلت اله اهر مم 19 دام ، أي

دای کوتری عالآمر زایر ایساده سه ۱۱ ۵۰ سوره ۲۷ مرم داده ۲ مرم ۱۹ مرم دایم ۲ مرم ۲ مرم ۱۱ مرم ۲ م

رْفَر بِنْ الهِبْرِيلِ التنبرى امام ٨ ١٥ معر ١٩٧٣ ، ١٩١٠ س ( < 1) ( + 4 ) ( + ~ ~ ( + + 4 ) ( + 14 ) ( + 14 ) نه كربا الصاري سنينخ الاسلام الديمي ١٧٥ صر وكريا بن الى زائره لهولا ، مدله ١ ١٩٠ ذكر ما بن عدى ١٩٥ ذكر ما معاجى البرسيحي محدث ١٨٧هـ ١٧٨٠ مركريا بيشالوري حافظ الرسيحلي ١٠٠١ ١٥ ١٥٠٩ ٣٠٦ ر محنزی علّا مرجمود بن عمر ۱۳۰۰ الزنجانی سعد بن علی علّا مرا بوعید السّر ۱۳۰۳، "روطي، نخان الايه ١ نمري امام الوبجم محدين مسلم بن متهاب مهم احو cr . 9 (1966) 4 A 6387 (97 69-6 A9 פדדו ו יידו אדר אדר יוקדו דק די בבדו ( + 7 - 6 + 7 + 6 + 7 + 6 + 0 9 ( + 0 3 ۵ و یوی ۱۰ منو ) که دسوی دنوسوی ویوسو پیمومهای عرس در در در ای سوس و سرا برجوی بایدی רף דף הף די הף די און און און און און די בי ו אלאר אלל נסק נססץ נססד נס יק .

زيير بن حرب حا فطالبختيمه بهسوم حربه وم) ۱۹ م ۱۹ ، ۱۵ ، ۱۹ ، زمير د بن معا دير ۱۷۵ حر ۱۲۴

زياد بن اليوب من زيا وطوسى البرياشم ١٥١ه اه ٩٩ زيادين طريرالاسدي سادى أرباد بن علآمه ااس موام زبد بن ابي الكيسدسواس، الهمام، لم ٢٩ زيرين رسلم به وسر، ووس، ١٥٠٨ زيرين ارقم اسرون ٢٠٩ تريرين تايات عام، اها، و و راسو وسورالموا ه د سر، د د سر، بالمار ۱۰ که زيرين الحياب ١٩٥٥ مه ١٩٠٩ ٢٨ לעוש שול מדף ודדר زرر بن عياش ١٦٥٠ الم٥ أد عربين صوصال ١٥١٨ أربدبن وحسب الرسليمان لهوائم ٢٠٠ أربلجي جمال الدين حافظ ٢٢٧ هـ ١٩٢٠، אסלוארי לאוץ וסחף וסדד زيني بالكرين سيحلي ١٥٥٧م ٨٥

السارج الدین البلقینی اشیخی ۱۸ مراج الدین البلقینی اشیخی ۱۸ ررا قدین کالک ۳۲۲ ۱ السرخی سنمس الا تمراکبرها مارمجدین احمد ۳۸۲ م

مشرسي بن ليرنس ه وو سعد بن ايي وقاص الليشي ۲ ، ۱۰۴، ۲ هم ۱) د ام ۱ و سوس ، مم الم ، هم الم ، هم الم ، ۱۰۶ هم ، الم د

1090 (007100-108410F910FA وعوار كالملاء سالمان شاكم وبالمارك سالالم 47/44/9 (279 (2-4 (2-4 (2-1 = 4--السكرى الوحمزه المحمر بن ميمون مروزي الم ستفي ابو لما مير ، حافظ مهم سلجر تی ک*لک شا*ه سکمال فارسی ۱۸۳۰ ۱۲۵ ۲۱۶ ۲ ۱۹۱۱ ۱۸ سلمه بن ا بی دیبار 144 ستمربن مبهيب 410 سلمربن كهبل الااحر سليم دازي المام سييمان الأعمش ٢١٦١ ١١٦١ س٥١١ م سليمان من الي سليمان الهاهر ٢١٣ سىيمان بن بدل سليكان بن برد سليمان بن حبان الاحمر 19 8 لليمان بن الشّ ذكو في سلیمان بن حرب سالم ۵ سليمان بن داقه دالخولاني 91 سليمان بن ربيصرالهاملي 410 سلیمان بن متعیب ستیمان بن فیردز 198

سعید بن جبر ۱۹۱۹ و ۱۹ و ۱۹۱۹ و ۱۹ و

414

سفيان بن حينيد (الوقحر) ۱۹۹۸ هود هه ود ه ود هه ود هه

سهل بن سعدانسا عدى ١٠١٠ ، ١٠٨ مسهل بن مزاحم السهمي الوحذاف السهمي الخمزه سيبعث بن جا بير مسببرين بلال مسيوطي، مايال الدين حافظ ١١٩ حر١١٠ ٢٠٠ +1846/40 (1+46)+4 (V) 644 (416AV ۱۷۱ م سود د و سود د بها د ایم ا د بها د سود ۱ امراء . ور، س ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۵ - ۲ ، ۹ - ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ בפני דפני דפני אפלי ארבי ארבי Chun churches e had chav chan ورسا ی بارسای اورسای مراسای ساماسای چې سای که د سای که سای دې سای دې سای کې کست ووسره سوه سره ۵ وسر ۶ که مدر ۶ د وسره وسر (40 4 (40 - (44 + 644 (44 0 64 - 4 دعهد دعاء دلم م دلم ل و لمعه دلمه 04-100110411044104100-1049 (041/0401044101910101010

499 626-6211 (409 6244 6444 تساطبی ابرامیم بن موسی العرف طی ۱۱۸ م۸ \*^ ('14) (04.10 ~4 (0 ~ ~ ( mh.1 1.1 . 1 0° d

441

144

سليمان بن مرو 195 سلیمان بن مهرن الاعمش، ۱۲۹ به و ۱۶، ۱۴۹ الا سليمان بن ليبار به المهوم هامور والمام مهرام-سيمان استيها تي ١٧٢ سليما في فط الوالفضل ٢٧٦ سمال بن حرب ۱۲۳ هر ۱۱۷، سالم معمره بن مجدب مه، سهدا، ۲۵مم السمعا في حافظ الرسعد عبرالكركم ماج الاسلام "الحم (444 CATU CALLETTE CALLET CIAL CIAL) 79) ( FAY ( FAF ( FE A ( FE Y ( FE X سمناتي البرالقاسم اسواء ٢٨٩ مسندسي عبراللطيف شيخ ٢٢٥ سمره بن خيا ده ۱۹۳۰

كسندسى ومحكري يلر ١٣٥٨ سندهی محکر معلن علامر ۱۱۲ مه ۱۲ ا ۲ ا ۲ ا - 442/460 (464/444 6 414 641 مسندهی الوالحن علامه محدّث ۱۳۳۸ هر ۱۵) سندهى الوالطيب سنبين الوجيلر سوير بن تعقله الكوفي له ١٩٠ ٥ اله

الشاقعي المام محدمن اوريس الرعبرالله موده وه الا الاه مارس ۱۹۲۵ به ۱۹۸۷ و ۱ مار ۱ و سای ۱ و سای ۱ د به ۲ د ب به المان مان و المان الاسر كالراب الماس المان ال الما في سوى ه و سوى به و و والماى موسوله ، و والماى موسوله ، و المرام) ישקא - האן ב-ם יאדם ון דם ו דם בשם זהם ם 17 mac + 14 cog 1 cog - condicont coas شاه عدالد بن ۱۲۳ م ۱۰۰ سر۱۲۲ و ۱۳۹۹ CON CHAMCANT CAUSEAN نشاه ولى التر د حكيم الأمست ع ١٥٥ ٥٥١ ١٥٥٠ CHACHECHY CHBCHICH+ CH-9 CHERTH くとしくしろう くらん くっちゅくうしんくりんしん しゃくとうしん אאן, יפץ) פפץ זרפן זן פוד ז אדעי پر سوسود و سرسوے - یہ سوء یہ بدسوے عدی ہے۔ سوء ITIT (FAYCFAB (FAYCFAA CFAA ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٥٠ و ١١٩ ١ ١٩٩٥ ١٩١٠ ١٩١٩ (4141090109710491010101017104 401640 - 6440 6446 644 4 رشاک شيع الوالوليدالوبدر 194 ستداد بن محتیم بمنی ایم و سر۱۱۱۱س ۵۵۳

منتداد من عمدِالرحمُن الوردير ٢٤٢

ممشرظي محمد بن احمد ١٩٩ متر کسی تفاضی زالوامیه بن الحارث ، ۲۵ صوالم ۱ - פול אף פוש -ועש עועל שוואשרושוקו مشركب بن عبيرالله القاضى ١١١هم ١٩ ١٩ ٢ ١١م، ٠٥٨٩٠٥٢٨١٥٠٩ (١٩٨٤٢١٩٠١ شركي بن حنبل شتعيرهام الرنسيطام ١٢٠ احريدو ، ١٢٩ م ١٢٩ مهدا 44-14 (41) (41) (41) (41) (41) سعير بن حي ج الهاء سوله ما ١٠١٥ ١٠١١ ١٠١١ ١٠١١ دحالم ولمزيز دفيم ولم مع دلمل لم و لما و حصه ٧ (00)1044679107460446047 -- 274 7 441 4 44 6 44 4 6 4 4 4 6 9 4 4 6 9 4 4 مشعبى المام عامر بن مقراحيل الجرعمروالهيدا في وبه، ١٧١٧ واطح داجادا عط راعه واعد داحة دراج اوالاط crrr(r), (r, 4 (149 619), (194 619 4 (でんへつてひつてなけ へててひって てた へててき רוקו אולו דדל מדין נרדם לדד ולואולו -494 (4-41884

شهاب بن نعمیر ۱۹۰۰ شهر بن سخشیب ۲۳۰ س نشهرستانی البوالفتح محمد بن عبداله کریم ۴۸ ۵ مص نشهرستانی البوالفتح محمد بن عبداله ۲۹۶ مص شهرونجی اسماعیل مرازند ۲۵۶ سامه ۴

شهبید محمد اسماعیل مولانه ۵۶ سرم ۶ شیب ن بن عبدالرحمٰن الاهم الحافظ به ۱۱۱۱، ۱۹۲۷ ۲۱۹۲۶ ۲۹۴

> السنتيرازى البواسئ ق ١٢٥ من منتيرازى البواسئ ق من

الصاحب؛ ابن عباد سمر ۱۳۸۹ صاعد القاضى ۳۸۹ مالح التأخى ۳۹۵ مالح المنتيخ العلآمه ۴۹۵ مالح بن احمد بن خنبل مالح بن احمد بن خزره ۲۹۱ مالح بن مجزره ۲۹۱ مالح بن مجراده ۲۹۱ مالح بن محمد الرعبي ال

صدلی این علان ۲۵۴٬۵۵۴ صفوان بن سبیم ۱۹۹٬۵۵۳ صلتر بن زفر ۱۲۳ الصبیمری الحسین بن علی علامه سو۱۱۷ سواس ۱۹۰۶ سو۵۵٬۱۱۶ ۱۹۶-

صی

لصنعاتی الوسعد ۵۳۸ صنی ک استی ک

ظارق زصى بى )

طبعنی البرمروان ۱۹۹۹ طبط دی حافظ البرجعفراه م احمدین محمد الاسوط

طی دی ، و س ، د و ، سه د ، سهد ، ۵ بر سه ب سراس و وسره ووس ایس ایم به به به به محمد (BABEBY. CBINIFEY CFYP CF19 CF-A (40) 444) 444) 844) 444 60 44 -44-1644664766116498 طريف بن سفيان ، الرسفيان 444 طلحه (صحابی) لملحرين انى سفيال كلحديث عمرو طحربن مصرف طلحرين محدحا فنظردا نشاير) طلحه بن 'افع كميانسي الوداتور ، حافظ سليمان بن دا وّد بع

> م تامور ۲۰۵

عامم الاحرل دمحدث ۱۲۱، ۱۲۹۹ ۱۵۰۰ ۱۹ ۱۵، ۱۲۰۰ ۱۰۰ م ، ۲۰۰۰ ۱۳۰۰ ۹ ۹ سو-عاصم بن ابی النجود الوسیمدان سدی بهبرگر ۱۲۱ هر سود ، ۱۵۰

عاصم بن على الوالحسين ١٩٥١ ٢ ١٩٩١ ٢ ١٩٩١ عامر عام بن مشر جيل الهمدالي ١٩٩١ ٢ ٢٩١٩ ٢ ٢٩٢١ عامر عافي مثر بن يزيد ١٩١٩ ١ ١٩٩١ ١٩٩١ ١٩٩١ عامر بن وأثار الولطفيل ١٨٨٠ ١٨٨١ ١٩٨١ ١٩٨١ عمر عمبا در ألحوام ١١٦٠ ١١٦١ ١٩٨١ ١٩٨١ ١٩٨١ ٢٠٠٠ عباده بن الصامت ١١١١ ١١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠

عبدالحمير بن مبرام عبدالحمير بن عبدالرحل ١٠٠١ مع ١٢٠١م عبدالحميد محدمجي الدين ١٠٠٨م

عبرابرهمان بن رزي الومحمر سووم عبدالرحيم بن سليمان ١٩٥ عيدالرزانيءام السحر بسواء وواء وعبرالاله (44) (422 (4.1 (299 (294 (294 -444 (274 (0 24 (44) عبدالرزاق بن حمام اليماتي - مهما مهما > ١٠٠٠ عيرالسلام بن حرب ١٩١٧ تحييرا لعزيزين إلى رزممر مهاوه ١٩٥٧ ١٥٠١٥ عبالصمدين الفصل ٩٠٨ عبدالعزيبربن جرسح ٢٠١ عبدالعزيبر لبنياري علامه وو، ١٠٥ ١٠٥) 42 1427 1421 1096 10LF عيدالعزنميرين عبدالنترالاولسي المهوم عبدالعزشرين رفيع الوعبدالتران سدى المكي ١٢٧٤ -444 144 عدرالعرنير بن ميمون منافظ ٢٠٠٠ ر رمسلم ۲۳۳ عدرالما در قرشی سافظه سودی ۱۹۷ ، ۹۲ ، ۱۹۵۰ سعور وسود الداء بهمام سعماء بهما مهره ۱۳۱۳ س و سره ۱۳۵۳ و وسره ویس المرسل الدين ودين الدين المال المال المال المرام ا ראלו שום) לאם אידו פטרי שוא 419/414 (417 14. عبرالقا درالعبرروس الا عبدالقيس

عيدالجمدالحماني مسه عيدالحي مولانا ٢١٠١ ١١١١ ١١١٩ ١١١٩ ١ ם תשו קתם בדר (דד א דרך) שדד ו - זיין לדיף לדיך عبدالريمن بن اني تبجيه وعني عبرالرحمٰن بن الي الزناد مرام عبرالرحمٰن بن الاشعث ١٩٠ عبدالرحمل بن المبترين 19 سر 19 عبدالرحمٰن بن حارث איןיין عجبوالبرحمن بن سحرمكم 144 عبدالرهمن بن ندير بن اسلم عميرالرجن بن سعد عمد الرحل بن عبد النز المستودي م 19، سوام عبدالرحمن بن عمر ۲۵۳، ۳۵۷ عبرانرمن بن الغاشم ١٢٧، ١٢٩ م ٩٢ م ٩٠ م عبرالرجمن بن محمد ١٩١٥ و١٩٨٠ عيدالرهمل بن محد السرضي الوبيجد ٥٠١٠ ١٠٠٠ عبرالرحمٰن بن مهدى امام حا فظ البسعيد ١٩٥٠ هـ والمطول لما و الما و ו באין וראי זותי דבשו יואו איאילעםי לא מלו זאם ז שושה ל שור ל הדו ישרל -646 (440 44.0 عيدالر حكن بن مرمز ١١١ه ١١ م ٢١١ ٥ و١١٧١ عبرالرحمٰن بن المغيره ١١٣ عبرالرحمٰن بن بيربير النخعي ١٥٥

تعبدالنترين ذكوان 496 عبدالله بن سالم عبدائة بن سلام عبدالنزين سنجره 412 عبالله بن عبرالركن الطالقي ١٢١ تعبرالمربن كا وس 799 تعدالتربن عقيربن مسعدو فاحنى ١١٥ تحيد التُدين تحبي *الرحم*ُن النوعي ٢٢٧٣ تعيدالنشرين عثمان البرعثمان ٢٢٦ تحدرالشرن على بن الحسين ٢٩٢ عبدالله بن عروبن العاص ٥٨١ ١٠١٠ 7-14 64.9 سعيدالنشين عون ١٦٢، ١٦٩ عيدالفنى فافظ عهويه عبداللة بن كثرالقرشي الجمعبر ١٠٠ تعبيرالنه بن الفصلل عبدالنذين لهيعه ١٠٥ عبرالمترين مالك عيدانشين المياك ٢٩٠٠ منون ١٩٩١ ١١٠٥ جهرور ٠٠ مسور الم الم سوى ٠٠ له سور الم له سوى سو ١٠٠٠ داد لرح وليد له دليد دلاا ، فرا - دلي - ع دلي- ت וסאפנס אי נס אונטיינט בא באבו וק אר · 724174 (0 07 (0H) 10H 7 (0H) 2.764.714.164.06499 (49~6400

- 47) 144164416441646160160160

عجبراتقاس بغلادي كرمنصور ١٧١١١١١ ٢٦٩ عبدالفا برتميمي الومنصور المالا يحيرانكوكم علآمر عيد الحرم بن الى المخارق ١٨٤٧ ١٥١ ١٨٥٢ وخطيب جمال الدين عبدالكريم الوالفض لل العماري يحيدالكريم الىالعيسر تحبرالكريم فنافعي الومعشر وسراء ٢٠٥ عبراللطيف النشيخ ٢٨٢ عبدالننزنسقي الوابركات وسا عبدالندين ابي وفي ١٠١٠ مراء ١٨١٤ مراء ١٩١١ عبدالتربن الي نباد 46,44 اعدالتربن الى مجيح عبدالتربن الى طيك عبرالتر بن و احمد بن صليل ) ١٩١١ عسام ١٩١١ م משלא > אין عبدالترن احمدلسفي عيرالير بن اوركس بهوا، به ٢١١،١١١ اسه عربرالنترين أنيس ١٠٥٠ ١٠٠٥ علير الله بن برياره ٢١٠٠ تعبدالنترين الحن الوالعاسم ٢٥٤ אלו ארנו ארנו אחלו פחון דיוף לדים לדד ללדד נוחץ عبدالندين دا ود الخريبي ١٩٥٠ م 494 عمدالشريق وشارهوا كالهوم ١٩٥١م ١٩٠٢ ١٩٠٢ ١٥٥٠

441 الهرسوء إ ۵۵ عبرالراب قاصى ١٩٧١ ١٩٣٠ عدالواب اس د کلیه ترعمیری مع 797 عيره بن سليمان عبيدبن محدولاق عبيارين نصله ٢١٧ ٤ ٢٠٠ عبدراللر (محدّث كوني) 4 19 عبيداللترالاستجعي ١٩٥ عبيدالترين عامر ٥٢٦ عبيدالنترين عبرالتدالوعبالند ٠ ومر ١٩١١ סודים וך ואוף ודמץ ודלם عبيدالتربن عمر توامري ١٢٩١٩٢٩ عبيدالرس موسى العبسى و فطالومه سوام ، مداء ームアナ (マタル くてへの パゲヘ عبيده بن حمير والماء ١٩٥ عبيده بن عمروالسلما في المردي ١١٥هم ١١١٩ ١١١ و١١ ·410 6194 عتبر رمى بى ١٢١ عتبربن فرقد الأاله بربن عمدالترين عتبه ٢١٣ عتمان بن إلى شيب ص فنط الوالحن و١٩٥٠ عص ١٩٥ مربع ودرع دعام درم درده ودد، عثمال بڻ الاسود

عبرالتربن محدالوحيفر ٢٧٦ه اسوم عبرالتر بن محدالصاري عبدالنزين محمد ، الربكر ٢ ١٩٥٧م ١٩٥ تحبرالسرين محمد بن عبرالموس بن ليحلي تحييراليترين محمرين عقبل تعبرالترين مسلم الوعبدالرحمن عبيرالترين معفل عبدالتدين نمير عبدالتربن ومبب بن سلمه الرحمر ٢٠٠٠ مود موا رومیوری مهم عبرالنترین بزید ( المقری) ۱۲۲ سرون 444 (440 (44. 5140 عبدالمجدرين أبي ردا و عبرالمك بن جربيح تحدا کمنک بن حبیب عبد التراليمري 144 عبدالنزين لوسف الومحمر مروس عيد الملك بن سليمان ١٩١١ ١٩١٠ عبدالمنك بن عبدالحرسرامام مع ١٦٣١ ٨١م٥ ١٢١) عميرالملك بن الىسليمان ١١١٧ ، ١١٠٠ عبدالملك بن عمر ۱۲۲ ه ۱۹۱۲ ۱۹ ۱۱ ۱۱۱۷ ۱۳۷۰) - 440 644 4 عيدالكك بن مروان ١٨٢ عجبرالملك بن محمد بن الي مجمه ٢٢٢

عمان سعددارمي فطالوسعيد ٢٨٠ حراو، ١٣١ عممان بن سعيدداني ٢٢٣ مصرت عتمان عتى ذوالتورين ٧ ٩١ ٨ و١٠١٠ ١ ١١١١١ باسوری وسوس موسوس که مهم سر ۱۳۵۰ می سوسر م عتمان بن الوالحس وسروص اسال التجلي الم الماء سوس المهم 14، 14 عدى بن من بت من ماء ماء الم الوبوء موسور عرى بن حاتم طاتى ١٩١١ ٢٠٩١ ٢٠٩ عراتی زینالدین حافظ عبرالرحیم بن الحسبن ۲۰۸۹ امه وسراء دام) ۲ ام ۱ در ۱ سرم در ۱ ودر (MOOLLYNILLIA - CANT CATI CLT. 「でくてくなかないちのといかなといなる」よくなとよ رجل بجلمة جدار جائد المعد د لاعاج الديد דא פוז אל פוף פו פו פול מו אל מו אורן न न । ( ज में में ( प्रस्थ عرباض بن ساري ١١١١ ٢٣٣٣ عروه بن الزير الهها علها بالهما الهامها או או אואו ואאר יאוץ سووه بن مغيره عز الدبن بن جماعه علامه ۱۸۲۲ ۲۲۹ عز الدين بن عبرانسلام مك العلمام ١١١٥ع ١١١٩ عزیتری علامه ۱۲۶ عصام بن خالد ااس، سرسالم عصام بن يوسف مهها عطار بن إلى رابرح المكي الومحرم الصرم ١٢٠٥ ١١ علقمر بن تفيس النخعي بن عبداللدام الاحرواما

عطابن الى رياح ١٩٨١ مروم ١٥٩٨ وموم א דינין א אינין פייון אואן דייני דיין (m < p (r) · (r · q ) r q @ (r » » (r « » (497142114 - 14-4 12 2714 144 عطا بن عجدان ٢٤٦ عطامين السائب ديمام مها، بهدي عطامين يسار به ١٢١٠ ١٢٢١ ٥ ٢٩ عطاما لخراسانى ٢١١١ ١١٥٥ عطام بن يزيل - ١٣١١ تعطيدين الحارث البمدا أه البوروق ١٣٠ م١ ٣١٠ عفان بن مسلم لصقاره فط البعثمان ٢١١هر ١٩٠ 219 (19) (19 . عصفیرین عامر جهینی ۱۹۳ ۱۹۳ ۳۰۳ عضيربن عمرو ١٩٢ ككر مر د مولي ربن عباس ) الرعبداليترين احر د سازه د اوار ۱۰۰۰ مادام المادا دعد دامه دالمه אדה ולְּאַלְּיִזְקְ מִירָּב العلام بن الحارث ١٢١٢ العظامرين عيدالجي دالوالحسن ٢١٢ ص ٢ ١٣ س العلامر بن المسيب ٢٧٧ علا و الدين ابن التركما في ١٢١٢ ا لعلاتی ابرسدیرصلاح الدین خبیل بن کیکلری 

علقمهر زين قبيس ، ١٥٠ له ١٩١١ يوس ، ١٠١٨ و ١١٠ المام الاواع ويد حل وكما لولم ماء وكوام وكم الم علقمه بن م ثد الرالحارث ١٣٠٠ ص١٦ م علقمه بن واتل ۱۲ علی بن احمد فارسی ۱۹۳۰ على بن الحسن ٥١ م حر ١٧٤٤ اسوم على بن الحسين 449 على بن تجر ١٩١٤/٢٤١٩ على بن الجعد اسم على بن الحكم ١٣٢ على بن خريم ١٢١٣ عورين ظبيان ١٩١٥ مرام على بن شيب ١١٧ على بن عاصم والسطى الأم الحسن والسلمي ١٤٥ 444 (144) على من عبدالعزينه البرالحسن ٢٨٦ هراسه على بن عياش سرسوبم علی بن عیلی ۲۷۵ على بن الفضل ٢٠٤ على بن محمد الكتائي الوالحن ١٨٥ علی بن محمد بن عصروبی می ۲۲۵ على بن محمد بن اسى ق حافظ البالحسن الطنا فسي ٣ ٣ ٣ م ۱۹۵ علی بن المدینی امام صافط البرالحسن کم ۲۳ مور ۲۹۵ عمرو بن حریث ۱۹۲

على بن المديني ٨ ٩٠ -١٠٠٠ اسلام ١٩١١ ١٩٥١ فيها معماء رعما دمع ودمه دم. م (274 (414 (418 (414 (41. (44) (4T) (LT-(LYG (LYA (LY4 /LY4 /LY4 /LY6 على بن مسهرها فطرالوالحن وه وه ٥ وه ١٩٠١م على بن معير اسوي على الحكبي على تى رى ملاء سودا، لهوا، كسوا، ٩ ١١٠ agnalal annous cust ast as ag-ה-דונקין נקין דבין מדדו פקסי 10 AMO CYC DYM 1077 (071107) - 40 1 64 64 على مرتضى ابن الي طالب ) ١ ١٥٠ ١ ١٩٥ ٥٠٠ くてく いっしょう インマインシャン المل ماحل داخط رامه دالم رالم דהו׳ פהו׳ אפו׳ מואי אקא׳ האאירסיי פסיו אדין אי שו סידי מידי אדין אחר לקדד לקדולרוז נרום ודדל ודדד محدد مومر وه بارم دم ، المعالم (414101)(04.104.104.104.40 -477649664016474

ه عاری دجارا بریام ۱۹۲ بو س ۱۳۱۱ عاری دی به ۱۹ بو س ۱۳۵ عاری به مر ۱۹ به ۱۹ ب

عرو بن العاص ۱۲۹۱ مر ۱۹۷۱ هم ۱۹۲۱ عرو بن علم عرو بن عبدالنز البراسي ق ۲۹۵،۲۹۹ ۱۹۲۱ ۱۹۲۱ ۲۹۵،۲۹۹ عرو بن عبدالبرعتمان ۲۹۵،۲۹۵ ۱۹۳ هم ۲۹۵،۲۹۹ عرو بن عبدالبرعتمان ۲۹۵،۳۹۹ عمر و بن عبدالنز ۲۹۵،۳۹۹ عمر و بن عمر البرعبدالنز ۱۹۱۳ ۱۹۹ عمر و بن محمد ۱۲۵ مرو بن محمد ۱۲۳۱ مرو بن محمد البرعبدالبر ۱۳۹۳ عمر بن د به دا ۱۳۱۲ مرو البرعبدالبرا المحمد ۱۳۹۳ عمر بن د به دا ۱۳۹۲ مرو البرعبدالبرا الحطاب ۱۳۱ هو ۱۳۹۱ عمر بن د به دا ۱۳۹۲ مرو البرعبدالبرا الحطاب ۱۳۱ هو ۱۳۹۱ عمر بن د به در البرحدالبرا الحظاب ۱۳۱ هو ۱۳۹۱ عمر بن د به در البرحدالبرا الحظاب ۱۳۱ هو ۱۳۹۱ عمر بن د به در البرحدالبرا الخطاب ۱۳۱ هو ۱۳۹۱ عمر بن د به در البرحدالبرا الخطاب ۱۳۱ هو ۱۳۹۱ مرو البرحدالبرا المحدالبرا المحدالبرا

عمرين دائده عمربن عبدالعزند اخليف ١٨٩ ، ٩١١ ٩١٢ ، ארץ, פרץ פאן יצאא אארי פרץ א דם אי ל פאי יגאי אגאי ואשידאשן ۶ ۱ ساء ۱ ۱ ساء ۱ ۱ م ساء ۱ ساء ۱ سرم ۱ سرم ۱ سامیل メートノーアン・ション・ションングーンングーントア عمر بن كمك ٩٢ عمر بن قلاس ۱۲۳۰ عمر، فارد في اعظم الهام وبها و و ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ (1/0 ())+ (1-9/1-2/1-6/1-4/1-4/1-0/1-4 CINA CINA CIMACIMACINA CINA CINA לאסלנגט בולוי לעל נולג נוס - יובל الدين بهايان هايان الأسل بالساء ويرسون يوطيع سده سه ۱ مه سد ۱ د ا سر ۱ مه سد ۱ مه سدی مساسل אשוו זו החוו א הוון ל הוון וא הו זו בבען ماك سود سدله سرد كه سوي لما لهد جالها ير الهاي والملك ים בי ום שדו שד דושדי ו האלו הדץ -401441144-(41614)- (4-7104) عمربن كإرون عمران بن عبرانر حم ابن الى الورو ٢٣٦ ٢ ٢٦ حمران بن خصيل ۱۵، ۱۹، ۱۰۱، ۱۰ ۱، ۱۹ ۱۱، ۱۹ ۱۱ -4746404140464406464 عمره بتت عيرالرهن مروهه ٢٣٩، ٣٩١١،١٢٩١

عنون بن عبدالمنذ الوعبرالند ١٢٠ههم ١٢٠ م و ١٩٠

قضل بن عباس بن عبالمطلب ۱۹ مر ۱۹۲۸ فضل بن عباض ۱۹۱۸ ۱۳۲۷ ۱۳۲۱ فضیل بن عیاض ۱۳۹۱ فضیل بن عیاض ۱۳۹۹ فضیل بن عیاض ۱۳۹۹ فروز آبادی مجرالدین ۱۸۱۱ ۱۲۹۱ ۱۵۱۸ فلاس ۱۳۹۹ فیض الله آفندی ۱۲۸۱ فورد دراکش

ق سم المسطرز الدين الدين حافظ ويده هو وهم ١٢٦٦ الأحاسم زين الدين حافظ ويده هو وهم ١٢٦٦ الأحاسم بن الحيم العرفي ١٤٥٥ العرفي ١٤٥٥ المام المحم بن عيدار حمل مها ١١١١ المام بن عيدار حمل مها ١١١١ المام بن محمد ١١١ المام ١١١ ههم ١١١ المام بن محمد ١١١ المام ١١١ ههم ١١١ المام ١١١ هم ١١١ المام ١١١ المام ١١١ هم ١١١ المام ١١١ المام ١١١ المام ١١١ المام ١١١ هم ١١١ المام ١١ المام ١١١ المام ١١١ المام ١١ المام ١١

القاسم بن ورون الوقحد ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ القاسم بن مخيره الوعروه ۱۹۱۲ سوام القاسم بن محن ۱۹۵۵ حرم ۱۹۱۹ ۱۹۹۹ ۱۲ الهاهمهما القاسم بن محن ۱۹۵۵ حرم ۱۹۱۹ ۱۹۹۵ ۱۹۹۹ تاسر مران

غزالی، امام الوحامد فحدین محمد ۵۰۵ مربه ۱۲۹۱، ۱۲۹۱ ۱۹۵۷ ۱۹۹۱ که ۱۹۵۷ م. ۲۵

غسان بن محمد البرسيلي ۱۹۳۰ غيل ل بن سلمه النفت على ۱۹۱

الفضل بن دكين الرئتيم عمرو بن حما و ١١ وصور العوار وسواء الله

الكركمي ٢١٩ / ٢٠١٩ كثير بن قليس شامي ٢١٩ كرخي الوالحسن ١١٥م ٢١٩ س ٢٠١٣ ، ٢١٩ ٢١٠

محرا بمسی البوعلی گھیٹن بن علی ۲۴۵ سر ۲۳۰ کرا بمسی البوا حمد می شام ۲۹۵ سر ۲۹۰ کر دری ، حافظ المحمد بن محمد با ۱۷۱ ۲۳ سر ۲۹۰، ۲۲۰،

کعب بن الک ۱۲۹۵ الهمال بن بوست ۱۲۱ مطاعی، الومبر ۴۹۰

كال الدين البيامتي علامر و ديسر البيامني » كال الدين مغربي عقامر ١٢٧٠

> مولد نهير ل

لانكائى، ما فظ الوالق سم يريبترالشر بن الحسن ۱۹۹۸ ليدن بن الى سليم ۱۹۸۹، ۱۹۸۹ ليدن بن سعار، دام الوالخارت ۱۹۵۵ هرمه ۱ د ۱۹۱۰ ۱۹۱۱ م ۱۹۷۹ ۲۰۲۷ مه ۲۰۱۵ هرم ۱۹۷۹ مه ۱۹۷۹ م ۱۹۷۹ م ۱۹۷۹ مه ۱۹۷۹ ۱۹۷۹ ۱۹۷۹ ۱۹۷۹

قطب الدين ملحى ۱۲۱ المقعني عبدالترب ملمه ۱۸۵ ۱۸۹۹ ۱۹٬۹۳۰ ۱۹٬۵۳۸ فيس بن ربيع ۱۹۲۲ ۱۹۲۲ فيس بن فهد ۱۹۲۰ ۱۹۴

ألك بن مقول ١١٢١ ١٩٨٩ امون الركشيد ماس هو ١٩١١ ١٨٥١ ٢٩١١ ٢٩٠، 412/614/444/441 طاه عرزيال ١٢١١ ١٢١ مهارك بن فضالة لقرينتي - ۲۹۵ ۲۹۵ المتني بن صباح ٢٤٥ איני שפונהדע ואבלוגיבוסע זיה بجربن الصلت ٢٧٥ ٢٧١ المحاربي سيحبي محارب بن و قارالسروسی اومطرف ۱۱۹هر ۱۸ ۲ محب دلية ملك البهما ري محدالوزمره الشيخ ليكير م ١٣١١ محمرا تصوار يامكوني استنبح المالا محمرونام ابن الحسن مبشيعياني ١٩٩٧٩٦ عوزه وسال طماء عماده سدال د علامه לים לינץ שאל אין לאין ודים לדין ודים مدمه د ۱ مه م ۱ مه و ימשו דמקן דמקן למקן דמקן דמקטידים. GF-(4.964 × (mgx ( m97 ( pg · 644 ) נסבד נסוז ים ים יקבו נאדל נקדה (אד - 447 / 444 (444 تحكرين ابان بلخي ٢٧ احر ١١٣

محمد بن ابراسیم الوامیر ۱۵۱ مرص محمد بن ابراسیم بن جدیش لبومی ۱ موسور ۲۵۵

ما تريدي الولنصورة عام ١٩٣١ ١١ ١٧٢ ما ارن بن مشيعيان بن د بل فالعثي حنا فسط مألك بن زتهاعيل ١٦١٥ تار ١٩٨١ ما مک بن حویرت ۲۲۲، ۹۲۲ ما لك ين الس ووام ، ١٥٥٣ ه ١٥٨ ه ١٩٢١ Cropician cipaciba cibe cibe cira CY @ Y CYPIQ ( Y # A CYPIM CYPIM CYPIA אסץ אקסץ אחלי אר פדץ דדיר) (44 0 (444 (45) ( 45.64 44 44 44 ( 444 1772 CA18 Chod Chod Chod Chd Chd Char לאם יידר אראם ודרך לדאם כדי כנדים ור אם נראי דה ידם די נדם נדם נדם נדם אר שו יששו אף שו שו שף שו אף מו אף מו אם פרץ ב בושנת ש כאי א כא שם כא שא בא שא כא ש (なな)となるしてはない くんれる くんない となるしてな マ くないや לחבנרה בחשש ברם - נדף ש נחלם כ השאנוף (07)07 A (04-10)9 (014 (0)0 (0.4 (0.4 0001007100,10441044104.1041 1403 0403 6403 6403 6603 6603 17146410 17-417-217-714-4-1294 وألك بن وبنار

، بك بن عامر

محمد بن ابرامبيم ؟ الوزيير ' الى فط اليماني وله ٨ عز ا ٩ ١ ١١٧ فالدمة المالية والمالي مدمل المالي وملامل بد ملامل CHAYCHOO CHAT CHAHCHA CONST CHINCHING + 9 9 CT 9 ACTA 9 CTAA CTAC להמתודד לנדד יודץ נודץם. דאת וד לת וססזוסיב וסיד נלקם נלחחור בר ירדי cypicylycand controlacade محمد من امراميم بن مسلم الماية المراح الماية محمد بن اسماعيل الأحسى ١٥١ לבעינושם אוווייושבון ברון ברון - אדי בסלבילאגואדד בלוד ואים محدین اسماعیل بن فدیک ۱۷۱ محمد بن اسماعيل البياني الميرعليير ١٠ ١١٥ و ١٠ ١٣١١ ליקרדית בין שי אותר אחר בין שי בין ידי (רסק (אס חנאס כ (דם אורף סץ נדרף ב ואדד ונים כ נויצים נול בם ב ניקים ו לי שדי ו שישי ו לישד -4141010101010101000004 محمرين بشيرالصدي ١٨٨٠ محمد بن بشر ١٩٥ ١ ١٩١ محمدین حجینر سروه ۲ كحدمن الحن عافيه الاالم محمدين الحسين لغدادي الوجيحر مجامه محمرين جا بهؤا لمحاربي الربسجير النكوفي ١٠٢٠ حدا ٢٥ تحدين صارم الرمما وبير ٥ و ١ ، ١ ٢ ١١ ، ٥ ٢ ١

محمر من الحنية في محمد بن على من الي طالب ١٢٠ هـ ٩٥ محدين خالد محدين سعد ١٠٩٢٧ ١٠٠ محمد بن سالق محدين الزبير محمرين زياد محمد من سليما ن 404 محمد بن سمارين عبيدا ليترالقيمي فافط لوعب النتر YAT IND CITE PITE محكدين سوقر الايالا محمر من عبداليا في. علامر ١٠٨ محمد بن شنجاع بلخي ١٥٣ م ٨٥ محمد بن شيع علجي ۱۹۵۸ محمرين صنحاك ٢٧٥ محد بن عبا و ۱۳۰ محمدین عبدالرحمن بن ایی لبلی تم ۱۹،۱۰۱۹ محدين عبرالتر ١٩٥، ٥٥، ١٩٥، ١٩٢٢ محدین عبدالنه انصاری ارس موسوله ، ۹۸۹ به ۲ محمد بن حبد المترين حكم الرحبر المتريم ٢ ٢ ص ٢٠٦ تحربن عبالله بن عروبن العاص المحدين عبدالية بن غيره فيوالوعبالرهن ١٩٣٥ هـ محمرن عبدالتذكوني الوجعفر ١٧٧ع عد ١ ١١١ محدين عبدالمالك ابوكامل سرة لهامهها ٢٥٧-محمد من عبيد الايا دى محمد بن عجلان ابوالزبير

محمرين موسئي الومجراكي زهي ١١٨ ١١٨ ١١٨ محمرت نفرم وزى ٢٠٠٠ محمربن ماروى الحضرمي البرعا مر ٢٠٥٠ محمربن لعفوب بهه محدين ليرسعت الصالحي شاقعي ١٧٨٠ و ٢٩١ ع به محمرين يوسف الغربري الهام ١٧ ١٧ ٢ محدبن ليرسف غرباني ١١١ عداسه محدسعد علامه ۲۰۳۰ محمرا لمهدمي عباسيء محدمن ابي حبيفرالمنصور أفح اهر لایا سوی بردست محدلوسف، ڈاکٹر امام) ۲۷۹ محجد موسئي ممولاتا 441 محمود بن الربيع تحمر بن سيحلي زيني ١٨٥ ٨١٨ محمود بن عنيان ١٠٠، ٢٠٨ ، ١٨٠ ، ١٨٥ محى الدين ابن الجوزى - • سو مرد اس اسلمی مرداس بن مالک المرزباني مرنميناني درام مروان بن معاويه م وزی محرین نفر ۱۱ م مروان الغزاري هااس

محدين العلار بن كريب البيدا في مراياه ه ١٩٥٥ ٢٢٢ محدبن على لصائع ١٢٣ محمر بن على الواسطى ٢٧٥ محدین علی بن لحرحان 🕺 ااس لحمربن عني الوالمي سن شمس الدين حا فيطوم من أولم محد بن على ينطئ الوعبداليّة ٢٥٠٠ محدين عمرداذي الوبيح الهواجد لخمد من عمر "فاعني 14 0 محرمن فضيل 444.190 كحعربن الفضل 444 144 همامادي و سوام محدرن المثني محمرين مي ده 144 محدين قلس محمر بن محمد نیشالوری ۱۹۰۰ مو ۹۹ ل محدبن الميادك القرشي بهوس محدين محد الوالنعنر ٥٥٣ لحمرين مخزوم ٢٩٥ لمحدين مخار الوعبدالسرحا فظ ٢٧٧، ٥٤٣ تحدین مزاهم الپروسب مروزی ۵ ۳۵، ۲ ۵۳ محدبن المغره ١٢٧٦ ٢٥٣ 799 649A

مسلم المام م وسن ١٠٠٠ ٥٠ سوم ١٥٠١م ١٥٠١مووس د و سری که و سری هم به ی بر بر بری که بری کم بری بر 24-1404 (40 4 140 0 140 4 140 4 ( خدما ود) دود- د واع د وع م دوسه دوم ۱ (424) 424) 624) 624) 624) ופאורם בור פזורם לורפ דו רפזיורם) 1946 1944 1944, 19 -4 19-11 19 -4 - ١٥٥ م م م م م د ١ م د د ١ (سرد) د م م د د ١ (4004774 444 (466 (460 (40) 1496471646640641641 مسلم الاعور السو مصبعی و حجاج بن محمد به ۱۹ مصعب بن عبدالنه الربيري الوعبد المترا لمد في مطرالوراق ۱۲۲ مطيق معاقبت جبل ۱۹۰۱ه ۱۹۰۱ ۲۰۱۱ ۲۰۱۱ ۱۹۹ רוער הדעו פ די בפרד ב ייניף) ביין ۱۹۵۰ - ۱۹۵۸ معاقی بن محرال الشحیحی ۱۹۹۱ ۲ میر ۵۱ ۹۸۹ معاذبن مِشامٌ ۳۳ م معادیرین ابی سفیان امبرایر عبداند محمن ۲۰ مو۵۷ ،

مروزی محمد بن میمول ۱۸۵ مرق امام الوابرائيم اسخاعيل ين ليحيى ١٩ حر ١٩٩ حر ١٩٩ 241/24661064466414 المرسى م قط جمال لدين الوالحي جهد عريده د المام المرام مردام مردام و رامام واحلم والمرا مسددين مسر مربصري حافظ الوالحن الهوم مسروق البيماني ١ ابن الاحبرع ) البرعا تستر ١٠٠ حر -441 6410 6144 6144 6144 مسعربن كدام بن طهيرها فنظ البسلم ١٥ اصر ١٩س) באדד כאומנהואכה - בואל מוכב כוגל Ch . C Chd c d vd (4)4 مستم بن ابراجيم بصرى فرامبيرى ما فيط الرعم ٢٢ وهم مسلم درنجی ایوخالد ۰ مراس ۱۹۳۲ مسلم بن ف سم عا فنلا المركسي قرطبي ١٠٥٠ م ١٠٠٠ مسلمن خالر، امام الهور مهوس مريه مستم علام عوه مهده هده هدا، مهده موا دمسلم بن حجاج ، الواسين عساكر العربن ) ١١١١ ٩ ١١١٠ Ch1d chih child child chira chira c1d d c1ww في بديري وسوماي اسفيل برسلم يا بدي سلاملي ( 4 .46 x 8 x 6 x 4 x 6 x 4 x 6 x 4 x 6 x 4 x 4 لم اسوی به اسوی بدوسوی تم سوسوی موجه سو ۵ سو به سوی

کی بن عبران ۲۵۲ مُنی شامنی

مندل بن على الغنرى الوعبالتد ١٦٥هـ ٢٢٢ م. ٥٠٠ منذرى . من فيطاركي الدين الولحية عبالغظيم ٥٠٠ ورس منفرو الوصيفر عبالند بن محدالعباسي ٥٥١هـ ٥ ١٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢

منفعور بن وبنار ۱۳۳ منفعور بن المعتر الكوفي حافظ الوعناب ٢٠٠٠ه ۱۲ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۲۹ ۲۲ ۲۲ ۲۲

منصور بن المهدى ۲۸ مه ۳۸ موسلی بن ابوصالح ۲۹ ۲۱۲ ۱۹۲۱ مرا ۳ ۲۱۹ مرا ۲۱۹ ۲۱۹ مرا ۲۱۹ ۲۱۹ مرا ۲۱۹ ۲۱۹ مرا ۲۱۹ ۲۱۹ مرسلی بن ابی عاتشه البالحین ۲۱۹ ۲۱۹ مرسلی بن داخه د الفتی البرعبدالله ۱۲۹ مرسلی بن داخه د الفتی البرعبدالله ۱۲۹ ۲ مرسلی بن داخه د البا ۱۳ ۲ ۲ ۲ مرسلی بن طلحه بن عبدالله ۲۲ ۲ مرسلی بن طلحه بن عبدالله ۲۲ ۲ مرسلی بن طلحه بن عبدالله ۲۲ مرسلی بن طلحه بن عبدالله ۲۲ مرسلی بن طلحه بن عبدالله ۲۲ مرسلی بن طلحه بن عبدالله ۱۳ مرسلی بن طلحه بن عبدالله ۱۳ مرسلی بن طلحه بن عبدالله ۱۳ مرسلی بن نفسه ۲ ۹ م

معادید بن قره ۲۵ معتصم بالنز الراسخاق بن فررون الرکشید عباسی ۲۲۲مو ۱۸۵۵

معتمر بن الربان و اس المعتمر بن سیم ن ۱۹۲۱ مهمهم معرور بن سومد رابز (میلاسمی) ۱۹ ۱۹ معقل بن بیار ۱۱۱ ۵ ۱۱ معقل بن متصور رازی حافظ البرسلی الاحو معرودام باین رشد ۱ ابرع ده سا ۵ احد ۲۲ مواسم ۲۲ معرودام باین رشد ۱ ابرع ده سا ۵ احد ۲۲ مواسم ۲۲ موساء سام ساء بهم ساء ۲ موساء موساء موساء

مکول دستی ده م ابوعب الله ۱۱۱۵ مرو ۱۲۲۱ مروستی بن نفیر میسی ۱۲۵ مرستی ای ا ۱۱۹۷ مرس مرسی به معرسه ۵ مرسی ما مام معربه ۱۲۱۸ مرستی بن باروی بن موستی بن موستی بن موستی بن موستی بن موستی با ۱۷۱

موسی بن بلل العبدری ۲۵۲ موسلی المحمد بوسف واکر فها جمر الموبدین محمد بن علی الطوسی الوالحن ۱۲۲۵ هر ۱۳۱۱ المونین امام ۲۲۲ ۲۲۲ م ۲۲۹ م میرسبید شرایب المعبد و نی ۲۲۹ م ۲۲۹ ۲۱۵ م میمون بن مهران افاضی ۲۱۵ ۲۲۵ ۲۱۵ م

المبنى عبرالغنى بن اسماعيل ۱۱ با احد المالم المنعي عبرالغن المندوى مولى ابن عمر ۱۱ مر ۱۵ مر مر ۱۵

افع بن عبدالرحن بن الى تعيم اللينى مرنى ١٩١٥م ١٩١١ سختى الروبهم والم ٥٩٥ مو مه ٩ ال ٢ ٩١١ م ١٩١١ م ١٩٠٠ م ١٩١٠ م ١٩٠٠ م

نساني المام الوعبار حمل احدين نشعيب موه ساعد Chur Cherchah Chwychil Chow (d) ולסן ודתם נדתך נדים ד נדים ונדיול 1444 1444 6460 · 454 6464 1444 مرفها با فها، ۱۱ و ۱ ۱۹ ۵ ، ۲ و ، ۱۹ و ، ۱۹ ما و ، ۱۹ م 449 (444 (440 1419 1414 تسفى لتجم الدين محدسفي تصرین سور ۲۲۴ تصربن مسارين صاعدالوالضيح علاه تفرين عبدالحريم 179ه نصر بن على الازدى حافظ الوعمر والبصرى • ٣٥ ص تصييرين ليحيلي نصر بن شميل الوالحسن ١٠٠ ١ ١٥٠٩ ١٩١٧ ٢٩٢٠ نضر بن محدم وزمی امام ۱۸۳ حد ۱۷۴۸ مرد تضيح بن الحارث ١٩٣ نظام ، ابرائيم بن مسيار ١٠ ٢٠ ١١ ١٩ ١٩ نعمان بن رنتير ۱۵، ۱۰۴ ۱۹۳۳ ۱۹۳۱ تعمان بن مرزبان تعمان بن معتران نجيم بن حما و خزاعي ١٢٦ صو ١٢١م١١١١ ١١١١١ لعيم بن الطوسى ٢٩٠ ص ١٦١

حضرت لوح عليدلسلام J## لوح بن دواح ١١٦ ٤ ٢٢ ١ نور الدين نوح بن مركم الوعصمه سالاح لهالم مم نووی، امام الزر تر یا محی لدین سیحیی بن تشرف ۴۷ و sima cimo cima ciha ciha ciha cana chomites chable high chom elvicity ٧ ١٩٠ ٠٠ ساء ١٠ ساء ١٠ ساء ١٠ ساسار ١٩١٨ دامد درمه درمه درمه درمه درمه م درمه ים לץ ושוץ ושוק ים יתולק ב ולק. ולבת 10711009100110011001100 בדם אב פז נאף ומם ומשף בסדם شهادین اسسسری سام باعد ۱۹۵ م ۲۸۲ الهنفي اعلى بن احمد ٥٠٣ واثلم بن السفيح والل بن جر 4446 4446 014 الواسطى ، خالد 74 واصل بن داؤد 444 وا فدى الوعبدالية محمر بن عمر بن وا قدله ٢٠ مو١٩٠١ الوحشي ءالبوعلي بم ٨٣

ام ودرد رود

وكيع بن الجراح مليح بن عدى الم الوسفيان ١٩١١ ص

وراق

ورقابن عمر

وزير بن عبرالتر

وكمع بن الجراح ١٩٥٠ و١١١ ٥ ١١٩٩ ١٩٩١ ١٨٠٠ אסקי וציואמסין ידישודים קדשא سامل مدياء داباء دلها بالماء دليه مرابا יאלו ודפי דדפיד שר ושלך ישל די ארץ (4)4417/410 /4.4/4.4/4.01494 24. (249 (244 624. 6614 ولي الدين العرافي ما فط الإزرعه احمد من عبدار حم المم ien cipicing وليدبن كثير سواه وليرين عبدالملك بن مروان ١٧١ مرهم ١٧١١ ولبيرين مسلم القرشي البرالعباس الدمشقي م و احرام كا وكبيرين يزنبر وبوبوء سووع وصب بن عبر الله سروا وصب بن منبهر الهاء برسوم ووس ع رون الركستيد، عباسي الرحييز بن محدالمهدي العباسي ال الهروى مشيخ الاسلام لإشم بن عنبه بن الى وفاص ١٢٢ ع يس بيتر طينس وأكثر ١٧٢ مِشَام بن حمان برشام بن عبرالملك والمراء و ٢٥٩ مبشام بن عروه بنالزبيرالوالمنذر وموامر الها، (04510-614) + 1246 (440 (440 (444) يسيى بن عبدالله بن يكرالودكريا المصرى اسمام مداه ١٥١ يسيخى بن خمديس سودو ليحيى بن الى بمير ١٠٥٥ ١٥٥ ١٠٥ بيجى بن زكرما بن الى زائدة ابوسعيد له ماحرام ١٩١٠ عطاسة ع ۱۴ دليم • دلياسم دليالم ذليء و ليه و 440 (440 C44 C44 C يجلي بن سعيدا نصاري الدسعير ١٢٠ صو ١٢٠ م ٢٠ THY CH & A CHEN CHYS CHY- CHO 9 ساسة المراسا له الم يحيى بن سعيدالقرشي ١٩٥ ليجلي بن سعيد القطان حافظ م واحر و ١١٢٠٠١٢٠ بهای سویه ۱ او ای ۱۰ بری او ای ۱ بری بودی بوسوید . المعلى و. ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥١ -441 144 - 6444 1446 يييلي بن ستيبان ١٥١ ١٨١ ١٨٢ ليحلي بن ابي طالب ١٤٧ مو١٤ يحلى بن عبدالحمير موب حده ووه اسب ببحیلی بن کثیر ۲۳۷ ميحيي بن نفر سوبس ، مد ١ ليحيلي بن ليحلي، ليتي محمودي الوحمد بالمواحر ٢٠٠٩ ليحيى بن سيحي المسعودي ٣٩٤ ر ينيلي بن يمان البوركريا لم ١١٩ ٨ ٥٠٠ سيحلى بن ليجلي بن بكر بن عبدالرحمان ٢٥ ١٥م ٨ ١٥٠

مِنْهُام بِيُ الفَارْ بشام بن يوسف ١٩٤ مد ١٩٧ مشام دستواتی بن ابی عبدالنزابر بکر، ۱ ۱۵ س ۲۳۵ يت م بن محد على ١٠ ١٠ صر ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ المام بن الحارث ١١٦ بهمام بن منبير بن كما مل الوحقيم اسلامه و و ، ٥ ٧ سر، MM . ( M .) ( M . . 6 . . 9 9 9 بهشيم بن لبشيرا الم الى فيظ التنعمة البواحمد سويراهر سابا بای د مسای ۱ د مسای ۱ د مسای ۱ د مسای ای بایاسای ای اسان chy < chy. charchmychare han chi. ch.o - 444 6 444 6444 10 44 60 .4 مِنَا وَبِنُ الْمُسرى بِن مصوب مَا فَظَ ١٢٢ مر ١٠٢٠ ٥ و١ ی و دو بن خلیقه ۸۸۰ مِنتيمي، نورالدين، حا فظ الوالحسن ، ، مرمر ، سرم ، ٥٠ المياقحي دواء وواء يسواء سووع يأسين الزيات ٢٧٧ يا قوت حموى رومي علامه البرعبدالله ٢٧ معر ٢٠٠ يا غندى ٢٨٢ يحيى بن أدم العلامه الإذكر بالعرشي ١٠٩٥ هـ ١٩٥ ييميني بن ربي كنير

يحيى بن المتم قاعنى ١٢١ صو ٥٥ سو، ١٠١١ مرك

بيميل بن البرب الوالعياس ١٩٨٠ مر ٥٥٠

۱۹۹،۱۹۵ بیقوب بن ابرامیم الانصادی قاصی امام ۱۹۹،۹۵ بیقوب بن سفیان ۱۹۱،۹۱۰ بیقوب بن شیبه ابیصری ۱۷۲ هر اسم ام بیقوب بن شیبه ابیصلت الجراد سف لسادوسی ۱۳۹۹ بیمنوب بن شیبه بن اصلت الجراد سف لسادوسی ۱۳۹۹

یعلی بن عطاب ۹۳ یمان جعنی ۹۳ یمانی ، حسین بن محسن ۴۸۲ یمانی ، حسن بن منصور ۱۳۲۶ پوسف بن احمد حافظ ۱۸۹۵ ۱۳۳۱ پوسف بن خالد بن عمراه م الوخالد ۱۹۹۹ مرد به ۱۲۲۲

يوسف بن حبر الهادى و و ه ه يوسف بن حبر الهادى و و و ه يوسف بن عبر الهاد ١٢٩ يوسف بن عبى الوالمظفر ١٤٩ يوسف بن عبى الوالمظفر ١٤٩ يوسف بن ليفنوب الا بام ، الحافظ الوجحد ١٩٩٥ و ١٩٩ يوسن بن بمير الى فظ الوبحر المشيباني و ١٩٩ و ١٩٩ يوسن بن جبير ٣٥٠ يوسن بن خبير ٣٥٠ يوسن بن شهاب ٣٥٠ يوسن بن شهاب ٣٥٠ يوسن بن بنه بربر بن الى النجاد الوبر بربر ٢٥١ ه و ٢٥٠ يوسن بن بنه بربر بن الى النجاد الوبر بربر ٢٥١ ه

يونس بن حون ٢٧٣

سیخی بن سیخی بن بحیرها فظ البردکریا ۲۲۲ه هده ۱۹۱۱ سیخی بن معین امام البردکریا سام و ۱۹۱ ۵۸۱ ۱۹۱۱ مره ۱۹ مره ازاد ایره ازاد ای ازاد ای ازاد ای ایره ازاد ای از ایره ازاد ایره ازاد ایره ازا

سیحلی بن معلوف ۱۹۳ سیملی بن معلوف ۱۹۳ سیملی بن معلوف ۱۹۳ سیملی برزید بن ابی صبیب ۱۹۳ ۱۹۳ برزید بن ابی سنیان ۱۹۳ سنیان ۱۹۳ برزید بن ابی سنیان ۱۹۳ برزید بن ابی عبید ۱۹۳ برزید بن ابی عبید ۱۹۳ برزید بن ابی عبید ۱۹۳ برزید بن عبدالرحمن ابوداقد ۱۹۳ برزید بن در بیع ۱۹۳ برزید بن در بیع ۱۳۳ برزید بن در بیع در برزید برزید

÷